

### بسرانه التمالي أ

### معزز قارئين توجه فرماني!

كتاب وسنت داث كام يردستياب تمام اليكر انك كتب ......

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعدآب لود (Upload)

ڪ جاتي ہيں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- مسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت افتار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

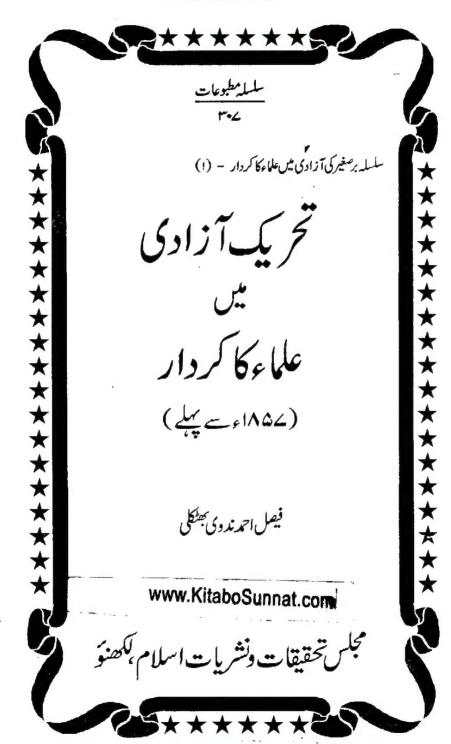

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

بار چہارم ربیجالاول دستاھ - جنوری <u>۱۲۰۳ء</u>

نام كتاب : تحريك آزادي مين علماء كاكردار

نام مولف : مولانا فيصل احمد ندوى بطنكلي

صفحات : ۵۸۲

تعداداشاعت : ••اا

كېوزنگ : اېروچ كېيوثر بكھنۇ

قيمت : ۲۰۰۰روپ

ناشر

مجلس تحقيقات ونشريات اسلام

پوسٹ بکس نمبر ۱۱۹، ندوۃ العلماء بکھنو فون نمبر: 0522-2741539



مید شیخ و مدشد ''حضرت مولانا سیّرابوالحس علی حسنی ندوی''

کے نہام جنہوں نے سالہا سال ملت اسلامیہ ہندیہ کی کشی کی ناخدائی کی اور دسیوں دفعہ اس کوبھنور سے نکال لائے، جنہوں نے بالوث ملک و ملت کی خدمت کی، جنہوں نے ہندوستان کے باشندوں کوانسا نیت کا پیغا م دیااوراس کی گرتی دیوارکوسہارادیا۔ جن کے مساعی جیلہ نے دنیا جہاں میں ہندوستان کا نام روشن کیااور نخر سے ہندوستانیوں کا سراو نچا کیا، جن کی تقریروں اور تخریروں نے ملک سے محبت اور اہل وطن کی خدمت کے جذبہ کو عام کیا اور ہزاروں لوگوں میں انسانی ہدردی اور وطن دستی کا حساس پیدا کیا۔

جی جاہتا ہے کہ ان کا بیہ جملہ سہرے حروف میں لکھ کر ملک کے ہر گوشہ

میں آویزاں کروں:

''سچی حب الوطنی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے کانٹے سے بھی محبت ہو۔''

سی ہے ہے کہ ان کی مجلسوں اور صحبتوں نے اس موضوع کی اہمیت کو اجا گر کیا اور اس پر لکھنے کے میر سے ارادہ کو اور مہمیز کیا۔ میں نے حضرت سے اس کام کا ذکر کیا تھا تو بہت خوش ہوئے تھے اور بڑی ہمت افز ائی فرمائی تھی۔ اگر آجوہ حیات ہوتے تو اس کود کھے کر بے انتہا مسر ور ہوتے۔ حقیقت ریہ ہے کہ ریہ کتاب ان کے خوابوں کی تعبیر اور ان کے جذبات واحساسات کی عملی تصویر ہے۔

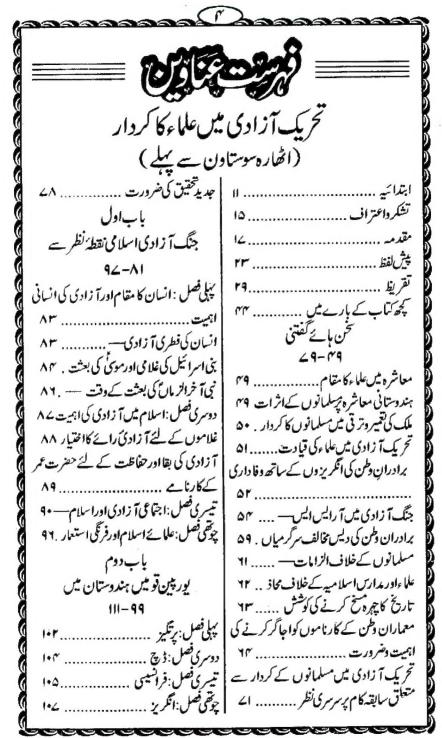

| <u> </u>                              | 200000000000000000000000000000000000000                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| شاه و لى الله ميدانٍ عمل ميس          | پانچو ین فصل: دیگر فرنگی اقوام ۱۱۱                     |
| شاه صاحب کا پروگرام ۱۵۰               | بابسوم                                                 |
| ملطنت مغلیہ کوسنجالا دینے کی کوشش ۱۵۲ | علماء کا پر تگالیوں سے جہاد                            |
| انگریز ی خطره کااحساس۱۵۸              | m11-m21                                                |
| شاه ابل الله كاجذبه تريت              | پہلی فصل: کیرالا کے علماء کا پر تگالیوں سے             |
| ضميمه(ا)                              |                                                        |
| ضميمه (۲)                             | جہاد                                                   |
| دوسری فصل: حافظ الملک                 | علماء کاجهاد                                           |
| انگریزوں سے مکراورشہادت ۱۷۰           | شخ زین الدین مخدوم کبیر                                |
| رومیلکھنڈ کی پامالی                   | فقيهاحمر كار المساحم المراسات                          |
| حافظالملك كى فوج كے بعض علماء ١٧٢١    | فقیهاحمد مرکار<br>شخصتم شمالدین محمم محمل کالیکوئی ۱۲۲ |
| مولا ناسيداحمه شاه                    | قاضی جزیر پیشینلا تم                                   |
| حضرت حافظ شاه جمال الله ١٧٣           | شيخ عبدالعزيز مخدوم يوناني                             |
| مولا ناغلام جيلاني خان بهادر۵         | يشغ فتيه زين الدين مخدوم صغير ١٢٨                      |
| ملاسردارخال كمالزئي ٢٧١               | قاضى عبدالعزيزابن قاضي احمه كالبكوثي. ١٣٢              |
| ملامحسن خان امان زئی                  | قاعنى خران وبدالعزيز كاليكوثي ١٣٣                      |
| سيد معصوم شاه                         | بعض دیگر مجاہدین                                       |
| ديگر مجابد علماء                      | الميم                                                  |
| تيسري فصل: فدائے وطن سراج الدوله ١٨٠  | دوسری فصل: گوار برتگالیون کا تبضه – ۱۴۱                |
| بنگال کی سیاست برایک نظر ۱۸۰          | تيسري فصل اسنده پريرتگيزون كاحمله—١٣٢                  |
| علی وردی خان ۱۸۱                      | سيد شاه مسكين                                          |
| سراج الدوله کی جاشینی —۱۸۱            | ير تگاليون كاخاتمه                                     |
| علماء کی ہمنوائی                      | باب چہارم                                              |
| قاضی واجد کا کارنامه                  | انگریزول کےخلاف اولین محاذ آرائی                       |
| جنگ پلای                              | rm-14                                                  |
| بای کے بعد                            | يبل فصل: شاه ولى الله د ہلوگ ١٩٧٧                      |
| مبسرِ کی لڑائی <u> </u>               | عالمگیر کے بعد کی انار کی اور شاہ ولی اللہ کی عالم     |
| بنگال کی د بوانی تمپنی کے نام         |                                                        |
|                                       | بقراری ۱۳۷                                             |

| حضرت محبّ الله شاه قادري                      | مغلیه سلطنت کی حالت ۱۸۶                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| مولوی غازی خان                                | چوشی نصل:شهید حریت سلطان ٹمیو۱۸۷                         |
| حسين على كر ماني                              | حيدرعلي المحال                                           |
| قاضی عمر شهید ناکطی                           | سلطان ٹیو رایک طائرانہ نظر ۱۸۸                           |
| مولوی محمر محی الدین ناکطی                    | ٹیپوغیرملکی اقتدار کے لئے لینج کے ۔۔۔۔۔ ۱۸۹              |
| مولانامحم على                                 | آ زادی وطن کاجذ بهاوروسیع منعوبه ۱۹۰                     |
| مولوی محمر صبغة الله ناکطی ۲۲۵                | ملکی فر مانزاؤں اور راجاؤں ہے رابطہ ۱۹۲                  |
| مولوی حسن علی سعیدناکطی معلی ۲۲۵              | بيروِنى سفارتين                                          |
| مولوی محمر خمزه طاهر شافعی ۲۲۵                | فرانس کوسفارتیں                                          |
| شاوابوسعید حسنی رائے بریلوی                   | فنطنطنید مین سفارت ۱۹۸                                   |
| شاه ابواللیث رائے بریلوی                      | والى افغانستان سے مراسلت                                 |
| ضميمه                                         | ٹیپو کے سفیرشاہ اران کے دربار میں ۲۰۵                    |
| باب پنجم                                      | عرب مما لك مين سلطاني كوششين ٢٠٥                         |
| فآوی دارالحرب اوران کے مفتیان کرام            | عوام میں جذبہ آزادی پیدا کرنے کے لئے                     |
| كے مجاہدان كارنا ہے                           | نیپوکے کارنامے                                           |
| rrrr                                          | ترك موالاتا۲۱۱                                           |
| تمبيد                                         | میدان جنگ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| انگریزوں کا بڑھتا ہوا تسلط اورعلماء وعوام کی  | کارنوانس کی بدعهدی                                       |
| بِجِيني                                       | آ خری جنگ اور سلطان کی شہادت ۲۱۵                         |
| ربياً فصل:شاه عبدالعزيز – ٢٣٧                 | نیوکی شہادت پرانگریزوں کے تاثرات ، ۲۱۹<br>مرکب           |
| عوام میں بیداری کے لئے شاہ صاحب کی            | نیو کی سیاست میں شریک بعض علاء ۲۲۱                       |
| كوششين ٢٣٩                                    | مولا ناسعیدمجمدخان ناظمی                                 |
| انگریزوں کے بارے میں شاہ صاحب کا نظریہ<br>۲۳۰ | محمد باقرعلی خان مبکری                                   |
| rr.                                           | مولوی میر حبیب الله                                      |
| شاه صاحب کی حقیقت پیندی                       | حفرت سيرباحها —                                          |
| انگریزوں کی ملازمت کے بارے میں شاہ            | حضرت سيدشاه فريدالدين شهيد ۲۲۳                           |
| صاحب کافتوی                                   | حضرت سید مصطفیٰ شهید ۲۲۳<br>حضرت ابرانیم شطاری قادری ۲۲۳ |
| شاه صاحب كافتوى دارالحرب                      | سر ت ابرات معاری فادری                                   |

| مولا بناعبدالحق آ روي                                | ١  |
|------------------------------------------------------|----|
| چوتھی فصل: سندھ پرانگریزوں کا قبضہ                   | 1  |
| اورعلماء سندھ کے فتاوی دارالحرب ۲۹۹                  | 1  |
| مخدوم محمدا براہیم مختصوی کافتوی — ۳۰۱               |    |
| مخدوم محمر ترپٹائی کافتوی دارالحرب ۳۰۳               | ,  |
| شيخ عبدالرحيم مصنصوى كافتوى دارالحرب ٣٠٥             | ,  |
| مولا ناعبدالرسول چوشاری کافتوی ۲۰۳                   | ۲  |
| مولاناعبدالكريم مْبِاروي كافتوى                      | יו |
| مولا ناعبدالرحيم كوفى كافتوي ٢٠٠                     | -1 |
| بابشثم                                               |    |
| حضرت سيداحمر شهيد كا                                 |    |
| تح یک آ زادی میں کردار                               |    |
| TOA-T+9                                              |    |
| پہا فصل:سیداحرشہیدے                                  | U  |
| ابتدائی مجاہدانہ کارنا ہے                            | 1  |
| بجين مي سيد صاحب كاجذبه جهاداوراس كي                 |    |
| تياري                                                |    |
| تیاریاا۳<br>امیر خان کی رفاقت اورا نگریز ول سے جنگیں |    |
| rir                                                  |    |
| امیرخان کی انگریزوں سے مصالحت ۳۱۲                    |    |
| مصالحت رکوانے کے لئے سیدصاحب                         |    |
| کی کوشیشیں ، نا کا می اور امیر خان ہے                |    |
| علاحدگی<br>مستقل تنظیم جہاد                          | 1  |
| مستقل تنظیم جہاد                                     |    |
| دوسری فصل: سید صاحب کا انگریزوں ہے                   |    |
| جہادان کے مکتوبات کی روشنی میں ۳۲۴۴<br>ته بر فصا     |    |
| تیسری فصل: سید صاحب کا انگریزوں ہے<br>میں میں کتابیف |    |
| جبا دمزيد حقائق وشوابد                               |    |

| فتوى دارالحرب كى تاريخ                      |
|---------------------------------------------|
| فتوی کی تاریخی وسیاس اہمیت                  |
| فتوی کی شرعی هیشیت اوراس کااثر ۲۵۶          |
| نواب امیر خان سے شاہ عبدالعزیز کے           |
| تعلقات                                      |
| تعلقات                                      |
| شاہ عبدالعزیز کے ساتھ انگریزوں کابرتا ؤ ۲۶۰ |
| المعميم ٢٦١                                 |
| ديگرفتاوي دارالحرب                          |
| دوسری قصل: دہلی اور شالی ہند کے             |
| علماء کے فقاوی                              |
| شاەر فىع الدىن كافتوى دارالحرب ٢٦٥          |
| قاضى ثناءالله يانى پى كافتوى —٢٦٦           |
| ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے سلسلہ میں      |
| سیداحمهٔ شهید کی د ضاحت ۲۶۸                 |
| مولاناا تاعبل شهيداور فتوى دارالحرب ٢٦٩     |
| مولا ناعبدائی بڈھانوی کافتوی — ۲۷۰          |
| شاه محمد اسحاق د ہلوی – ۔۔۔۔۔۔۔             |
| مفتى اللي بخش كايدهلوى ٢٧٧                  |
| مولا ناابوالحن حسن كاندهلوى — ٢٧٩           |
| مِفتی شرف الدین رامپوری —۲۸۵                |
| انگریزوں سے جہاد —                          |
| تىسرى فقىل: علاء بنگال اورمسئلەدارالحرب     |
| r91                                         |
| مولا نا کرامت علی جو نپوری — ۲۹۲            |
| قاضی فضل الرحمٰن بر دوانی ۲۹۴               |
| مولا نامحدوجيه کلکتوي ۲۹۶                   |
| مولا نا بثارت على كلكو ي                    |

| انگریزی حکومت کی پولیس کو بدایات ۳۸۴                                        | چوشی فصل: سکھوں کے خلاف جہاد کے                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| سركارى عدالتول كابائيكا ث ادرسول نافر ماني                                  | اسباب                                                    |
| ٣٨٥                                                                         | پانچوین فصل: سرحد کومر کزیوں بنایا ۳۵۳                   |
| سرحد کی طرف روا نگی                                                         | بابِهفتم                                                 |
| انگریزوں کے خلاف حملوں کا آغاز ۲۸۷                                          | جماعت مجاہدین کا انگریز وں سے تصادم                      |
| بزاره و کاغان برانگریزون کا تسلط ۳۸۷                                        | r+a-ra9                                                  |
| دوانگریزول کافتل اور حکومت کا آزاد قبائل ہے                                 | پېلی فصل : مولا نا سید نصیر الدین دہلوی اور              |
| دبائ                                                                        | انگریزوں سے جہاد                                         |
| کوه سیاه کی مهم                                                             | إنكريزول كے خلاف جہاد كاجذبه ٣٧٣                         |
| مولا ناعنايت على كااقدام                                                    | انگریزوں سے دوبدوجنگ                                     |
| عشره د کوئله پرانگریز کاقبضه ۳۸۹                                            | مولوی محمد قاسم پانی پتی                                 |
| مركز جهادى ستصانه سے منگل تھانه نتظلی                                       | دوسری تصل:مولا ناولایت علی عظیم آبادی                    |
| ادرمولا ناعنایت علی کی سر گرمیاں ۳۹۰                                        | تحریک کی تنظیم نو                                        |
| انگریزوں کی دعوت مصالحت                                                     | محريك كي ميم نو                                          |
| اور مجاہدین کا انکار                                                        | مولا نا کی عزیمت اورانگریزوں کے خلاف                     |
| اور جاہدی ۱۰ افار سے ۱۳۹۲ چوتی فصل: بہار میں تحریک شہید کی کارگز اریاں ۱۳۹۲ | جذبه جهاد                                                |
| rgr                                                                         | ججرت اورآ غاز جبان بسبب ۳۷۰<br>درهٔ دب کامعر که بسبب ۱۳۷ |
| خواجہ حسین علی اور انگریزوں کے خلاف ان کی                                   | رره دب هسر که<br>مراجعت پیناور پابندی کی زندگی ۳۷۲       |
| كارروائيال                                                                  | متقل انجر بيداور پايندن فارمدي ۲۷                        |
| تحریک ہے خلق دیگر سربرآ وردہ حضرات ۳۹۵                                      | مستقل جرئ                                                |
| بهاري صورتحال برحكومت كاضطراب ٣٩٦                                           | rz9                                                      |
| پانچوین فصل: پنجاب میں تحریک سیداحمہ شہید                                   | دونوں بھائیوں کے نقطہ نظر کا اختلاف ۳۷۹                  |
| كانقلابي كام                                                                | تيسري فصل:                                               |
| حکومت کاردنمل                                                               |                                                          |
| وہا بیوں کی عمومی سر گرمیاں —                                               | _ , ,                                                    |
| ساتوین فصل: نواب وزیرالدوله                                                 | سرکاری افشر کی مولانا کے خلاف شکایت اور                  |
| آ تھو یں فصل: محمدامین عازی امرد ہوی ۴۰۴                                    |                                                          |
|                                                                             | •                                                        |

| بابشتم                                      |
|---------------------------------------------|
| باب شمّ<br>رومیلکھنڈ میںعلاء کا جہاد آ زادی |
| ~r~_ ~~ <u> </u>                            |
| بېا فصل: جنگ دو جوژ واورعلاء کرام ۲۰۹       |
| ملاعبدالرحيم رامپوري                        |
| مولا ناغلام جيلاني رفعت                     |
| ملارجيم خان                                 |
|                                             |
| بلاملوک<br>دوسری فصل:                       |
| مفتی محمد عوض اور بریلی کا جہاد آزادی ۲۱۵   |
| مفتی محموض                                  |
| مجامد انه جذبات اورمجامدین آزادی سے         |
| ربط وتعلق                                   |
| روبیلوں کا جذبه آزادی اور جنگ آزادی         |
| كاليس منظر                                  |
| جنگ کا آغاز                                 |
| میدان جهادمیں                               |
| مصالحت کی کوشش                              |
| معرکهکارزار                                 |
| مفتی صاحب کی تلاش ، ورودٹو یک اورانتقال     |
| rra                                         |
| مولا نامجمه عثان بریلوی – بسید ۲۶           |
| بالبنهم                                     |
| بنگال میں علماء کے ذیر قیادت                |
| آ زادی کی <i>تحر</i> یکیں                   |
| MA-M79                                      |
| يس منظر                                     |
| معاثی انتحصال                               |
|                                             |

| 4444444                                   | -000000000                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| شیخ سیدعلوی منفرمی اور انگریزوں ہے ان کا  | مبارزالدوله پرتم یک کالژاوراس میں شولیت                                              |
| چهاد                                      | 1, 11 *********************************                                              |
| جهادقاضي عمر بلنکو ئی                     | مبارزالدوله کے زیر تیادت تحریک کی وسعت                                               |
| سیدفضل منفرمی،انگریزوں کے خلاف سازشیں     | پارده مدرورت و پیارت ریب اوس<br>مرکز سنده سے رابطه                                   |
| اور جلاوطنی                               | مرکزسنده سے رابطہ                                                                    |
| حسن میدین کرکل اوران کے مجاہدانہ کارنامے  | مبارز الدوله كامنصوبهاور بغاوت كي تياريان                                            |
| 790                                       | r"1                                                                                  |
| سيد شنخ کويا                              | منصوبه کا انکشاف اورمبارز الدوله کومبس دوام                                          |
| باب دواز دہم                              | 1 7740 1.00 1.00                                                                     |
| مختلف مقاماً برعلاء کی متفرق سر گرمیاں    | مبارز الدوله کے شریک کار چندسر کردہ علاء                                             |
| ati-199                                   | r2r                                                                                  |
| مولاناناصرالدین محمدرای ۵۰۱               | مولوی محمد سلیم                                                                      |
| قطب ديلور —                               | مولوی قاضی محمد آصف ۱۲۵۳                                                             |
| شاه محمد سليمان تونسوي —                  | مولوي تعل مجمه عرف عبدالهادي ۳۷۳                                                     |
| مولا نا حافظ محمل خيرآ بادي ٥٠٦           | مولوی سید محمد عباس                                                                  |
| نواب فقير محمد خان گويا مليح آبادي —. ۵۰۸ | مولوی پیرمجمه                                                                        |
| مولا ناعبدالله فیروز پوری — ۱۱۵           | مولوی عبدالرزاق                                                                      |
| مولا نامحمود بخش كا ندهلوي — ۵۱۲          | مولوی سیدقاسم خلیم ۱۹۷۲                                                              |
| مولا ناشاه محرظهورالحق تعلواروي ۵۱۳       | مولوی مثنی فخرالدین ۲۷۳                                                              |
| مولا ناعظیم الله بهاری مالا               | مولوي شجاع الدين ۵۷۶                                                                 |
| خليفه نبي بخش خان لغاري ٥١٥               | ديگر مرگرم علماء                                                                     |
| نواب غلام شاه لغاری —                     | ياب ياز دہم                                                                          |
| حفرت اخوندصا حب سوات ۱۵                   | كيرالا كى تحريك آزادى اورعلاء                                                        |
| مآخذ                                      | 191-122                                                                              |
| انذ کسا۱۹۵                                | کیرالا کی جنگ آزادی پرایک نظر ۴۷۹                                                    |
|                                           | علماء کی قیادت                                                                       |
|                                           | شیخ حسن کرکل ،انگریزوں کے خلاف جنگیں اور<br>شیخ حسن کرکل ،انگریزوں کے خلاف جنگیں اور |
|                                           | شهادت                                                                                |

## ابتدائيه

بسسم الله السوحسلسن السوحيسم

المحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبين محمد و على اله وصحبه أجمعين و بعد،

ایک مقصد کے لئے جان دیئے پر بڑے اجروتواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔اس میں ''لٹ کون کہمة الله هی العلیا'' اور ''فی سبیل الله'' کوجودرجہ حاصل ہے وہ تو مشہور ومعروف ہے لیکن جوابی حفاظت میں اپنے گھرکی حفاظت میں جس میں ملک کی حفاظت بھی ہے، جان دیتا ہے وہ شہید کارتبہ حاصل کرتا ہے۔

تر مذی کی روایت ہے:

عن سعید بن زید قال سمعت رسول الله علیه یقول: من قتل دون دانه فهو شهید، و من قتل دون دینه فهو شهید، و من قتل دون دینه فهو شهید. (الترمذی) دون دمه فهو شهید. (الترمذی) حضوط شهید نے فرمایا جوایت مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جوایت خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جوایت خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جوایت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

بیدہ :تصور حیات و ممات ہے، جو دوسرے ادیان میں نہیں ہے۔اس کی وجہ سے مسلمان کی زندگی حیات کے اعتبار سے اور ممات کے اعتبار سے مثالی زندگی ہے۔ اور یہی متوازن تصور مسلمانوں کے دنیا کے سارے نظاموں اور طاقتوں پر غلبہ کا سبب ہے۔اور جب بی متوازن تصور حیات وممات یعنی دونوں ما لک حقیق کے حکم اور مرضی کے مطابق ہوں، غالب آئے گا۔ مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا اور پیقسوران کوطافت کے سامنے جھاند سکے گا۔

شاعر کہتاہے ۔

جان دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو ہیے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

زندگی گزار نے اور جان دیئے کے جواعلیٰ نمونے مسلمانوں کی تاریخ میں ملتے ہیں ، وہ دوسری قوموں کی تاریخوں میں نہیں ملتے۔صحابۂ کرام رضوان الله علیہم اجھین کی زندگی میں بیاعلیٰ تو از ن بہت نماماں نظر آتا ہے۔

بہت دیں۔ بہتر زیم گی اور بہتر موت مسلمان کا اس لحاظ سے شعار ہے، وہ فاتح عالم بھی ہے، اور معلم عالم بھی ، وہ تدن کا مؤسس اور بانی بھی ہے اور وہ حریت فکراور بحث و تحقیق ،مساوات اور انسانی قدروں

كوفروغ وين والابھى \_

وہ انسان کی غلامی کوسب سے بڑی لعنت سمجھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عند کا بیمتولہ جوانہوں نے والی مصر حضرت عمر و بن العاص کے صاحبز اوہ کے قصہ میں کہا تھا، اس تصور کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، انہوں نے کہا:

"متى استعبدتهم و قد ولدتهم امهاتهم أحراراً"

تم نے انکوکب سے غلام بنالیا جب کہ ان کوان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا۔

اس لئے انسان کی غلامی کامسلمان سب سے بڑاد تمن اور اس کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پیش پیش نظر آتا ہے۔سامرائ حقیقت میں انسان کوغلام بنانے کا نام ہے۔ فتح اسلامی اور سامرائ دومتضاد چزیں ہیں۔

فتح اسلامی انسان کوغلامی سے آزادی دلانے کے لئے ہے، جیسے حضرت ربعی بن عامر نے

رستم کے سامنے فر مایا تھا:

"اللهُ ابْتَعَنْنَا لِنُخُرِجَ العِبَادَ مِنْ عِبَادةِ العِبَادِ إلى عِبَادَةِ اللهُ

وَحُدَةً، وَمِنْ جَودِ الْأَذْيَانِ إِلَى عَذْلِ الإسكامِ" لَعَزِيدُ وَمِنْ جَودِ الْآَذُيَانِ إِلَى عَذْلِ الإسكامِ"

یعنی اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تا کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی ہے نکال کر خدائے داحد کی بندگی میں لائیں اور دوسرے ادیان کے جوروشتم ہے تکال کر میں میں اسٹین سے بیان کی سے تعد

اسلام کے عدل وانصاف کے سابید میں لیے آئیں۔ دونوں فیکلیں اسلام ہے سلسائی ان تھیں جو ہی

میددونوں تنظیں اسلام سے پہلے پائی جاتی تھیں۔ فرہبی سامراج اور عسکری سامراج صرف مغلوب، مقہوراور مظلوم ہوتا ہے۔ اسلام نے فرہب اور سیاست اور اقتصادیات اور ساجیات اور انسان کے شرف وعزت کی حفاظت کی ہے اور مساوات پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ ماحق فرآن قرآن وحدیث میں سب سے بڑا گنا وقر اردیا گیا ہے۔ بلکہ ایک نفس کے قرآ کو پوری قوم کے تل کے مساوی قرار دیا ہے۔ اور اس کے لئے بخت اصول وضوا لطامقرر کئے گئے ہیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں نے طویل مدت تک کم تحداد میں ہونے کے باوجود تحکومت کی اور کسی بری بناوت کا ان کوسامنانبیس کرنایزا۔اس نے کانبوں نے مندوستان کوعلمی بترنی،اخلاقی لحاظ سے اعلی تصور حیات عطا کیا۔ ہندوستان کوایک متحدہ ملک کی حیثیت دی۔ اس کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ ساجی ظلم سے اس کونجات ولائی۔ مذہب کے نام پر بھی غلامی کے تصور کوختم کیا۔جیسا کہ علامها قبال نے کہاہے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و اماز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز آخری عہد میں جب اسلامی تعلیمات پڑھلِ کمزور ہو گیا تو اسطرح کے چیلینج مسلمانوں کے ائے آئے۔مفرت شاہ ولی اللہ صاحب کا عبد اسکی مثال ہے۔اس وقت کا معاشرہ اعلیٰ سیاس سطح کا ہویا عوائی سطح کا ،علاء کی سطح کا ہویا جہلاء کی سطح کا ،ایں پر سے اسلام کی گرفت کمزور پڑگی تھی۔اور اس میں غلای کی شکلیں اور استحصال کی وجوہ پیدا ہوگئی تھیں ۔عدل وانصاف کا معیار ہاتی نہیں تھا۔ اسلئے اندرونی اور بیرونی خطرات پیش آئے اور آخر کاروہ نظام ٹوٹ گیا، جواییے مقصد ہے منحرف ہو گیا تھا۔ اس عهد کے علاء نیے اس انحراف کا بھی مقابلہ کیا ،اور سیاسی عسکری خطرات کا بھی مقابلہ کیا اور بدان کی مذہبی دمه داری تھی۔ انہوں نے اسلامی حکومت کو بچانے کی کوشش کی، جس نے متحدہ بندوستان اورمتحده ساح كانصور ديا عدل وانصاف قائم كيا \_مساوات اور برادري كانصورعام كيا \_ علم وتدن کے مراکز قائم کئے۔اسکے بعد جب باہری قوت نے حملہ کیا توانہوں نے دوسرے طبقات کے مقابلہ میں بڑھ چڑ ھکر حصہ لیا ، ملک کی آزادی کی حفاظت کیلئے اپنی جانیں قربان کیں۔اسکوخود انگریز مؤرفین شلیم کرتے ہیں۔ خاص طور پر حصرت سیدا حمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے وابستہ علاءاورغیرعلاء نے آزادی کی اس تحریک میں سہے زیادہ نمایاں جصدلیا۔ای گئے سب سے زیادہ انقامی کارروائیوں کاان کو ہی سامنا کرنا پڑا۔اس کی تنصیلات خودانگریز مؤرخوں کی تحریروں میں ملتی ہے۔اوراس کی سب سے بڑی مثال نئے تھمرانوں کا رویہ ہے جوانہوں نے مسلمانوں کے خلاف عام طور پراورعلاء دین کےخلاف خاص طور پر اپنایا۔انہوں نے صرف اِن کو بے دخل کرنے کی کوشش بی نبلی کی ، بلکهایسی تاریخ مرتب کی جس میں وہ ملک رحمن اور تہذیب دسمن ثابت ہوں۔ آزادی کی بیتح کی جس کاسب سے زیادہ مظاہرہ ۱۸۵۷ء میں ہوا اور اس میں مسلمانوں نے ہی قیادت کی۔ بعد میں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا بڑا۔ پچھ عرصہ کے لئے تعلیم وتربیت، وہنی غلامی ے حفاظت کے میدان میں منتقل ہوگئی جس کی وجہ سے بیرسار سے تعلیمی وتر بھی اوار نے نظر آ رہے ہیں،جن کی وجہ سے سامراج کے زمانہ میں وہنوں کی تبدیلی اور غلام ذہنیت پیدا کرنے کی ساری کوششوں کے باوجودمسلمانوں میں حریت فکراور جوش عمل اور ملک کی خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور وہ آز مائش کے وقت قربانی دینے میں دوسروں سے آگے رہتے ہیں۔غلامی ذبنی ہو، یاساسی و ری، دونوں قوم کے تشخص کو حتم کردیتے ہیں۔اور دونوں سے آزادی حاصل کرنا قیادت کے

کئے ضروری ہے۔

خلافت عثانیہ کے زوال کے بعد عالم اسلام پر سامراج نے جب قبضہ کرنے کی کوشش کی ، تو سب سے بری تحریک ہندوستان سے شروع ہوئی جو دراصل سارے عالم کی آزادی کی تحریک بن۔ معرف سے کانچے کے جو در مرکبھی وہ تحریک در نہ

خود ہندوستان ہی کی تحریک آزادی کو بھی اس تحریک خلافت سے روح ملی۔

ہندوستان کی آزادی کی تحریب میں علماء کی اکثریت شریب ہوئی اور وہ دار العلوم دیو بنداور اس کے علماء و مدرسین جن کو آج کل مور دالزام تھبرایا جاتا ہے ،اس تحریک میں دوسر سے طبقوں سے

زیا دہ نمایاں تھے۔اس شرکت اور قربائی کا آزادی کے بعدانہوں نے کوئی صلی قبول نہیں کیا۔ان میں کے متعد د کوحکومت کی طرف سے اعزازات کی پیش کش ہوئی نے انہوں نے اسے قبول کرنے ہے معذرت کی ۔جس میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی اور مفکر اسلام مولا نا سیدا ہوائے ن

على ندوي رحمهما الله كنام مثال كي طور ريثيث ك جاسكتي بين -

انگریزوں سے نفرت اور سامراخ سے عداوت، علماء کی نفیات میں شامل ہے۔ مسلمانوں کے اس عظیم اور روشن تاریخی کر دار کومور خین نظرانداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان او گوں کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں جوعلیاء کے طبقہ بے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ مگر مسلمان ہونے کے ناطے

وطن اورانسان کی آزادی کے لئے تحریک میں شریک ہوئے اور جانیں دیں۔

اس موضوع پرخودسلم مؤرخین نے بھی کم توجہ دی ،اس کا موادمنتشر طور پر ماتا ہے۔ضرورت تھی کہ اس خاص گوشہ پرتفصیلی اور دستاویزی روشنی ڈالی جائے ،اوریپٹا بت کیا جائے کہ سلمان اس کواپٹا نہ ہی اور وطنی فریف ہمجھتا ہے ،اوریہ بتایا جائے کہ سلمانوں کوتو می دھارے سے اور خاص طور پرتاریخ سے الگ کرنے کی کیا کیا کوششیں کی گئیں۔

عزیزی مواوی فیصل احمر بھنگلی ندوی سلمہ اللہ کی یہ تصنیف جومجلس تحقیقات ونشریات اسلام (لکھنٹو) سے شائع ہورہی ہے،اس کی اہم کڑی ہے۔مولا نامحم الیاس بھنگلی ندوی کی تصنیف سلطان نیپوشہید کے بعد جس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، پیراہم موضوع بھی بھٹکل ہی کے ندوی فاضل کے حصہ میں آیا۔ اس کی تعریف میں محتری جناب سد حامد صاحب (سابق وائس جانسا علی گڑھ مسلم

حصه میں آیا۔اس کی تعریف میں محتری جناب سید حامد صاحب (سابق وائس چائسلر علی گڑھ مسلم پوٹیورٹنی ) ہمولا نا سیدمحمد رابع حسنی ندوی (ناظم ندوۃ العلماء وصدر آل انڈیامسلم پرشل لاء ،بورڈ) اور

مولا نا نورائحن راشد کا ندهلوی (جنہیں علم و تحقیق میں شہرت اور مرجعیت حاصل ہے ) کے مقد مات سند کا درجہ رکھتے ہیں۔

کمبلس تحقیقات ونشریات اسلام کوخوشی ہے کہ بیاہم اوراح چھوتی تصنیف شاکئے کرنے کی اس کو سعادت حاصل ہور ہی ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ مصنف کو جزائے خیر عطافر ہائے اوران کی اس خدمت کو تبولیت بخشے۔

**محمد واصح رشید حسنی ندوی** سکریٹری مجلس تحقیقات ونشریات اسلام (<sup>لکھن</sup>ؤ)

منگل ۱۳۲۷ر بیج الاول ۱۳۲۲ه مطابق ۲۷رمئی ۲۰۰۳ء

# تشكرواعتراف

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين.

الله كالا كه لا كه شكر واحسان كهاس في محض البيخ فضل وكرم سے كتاب مكمل كرنے كى توفق عطافر مائى ، دراصل كتاب ۋرزھ دوسال قبل ہى تيار ہو چكى تھى مگر بعض ضرورى باتوں اور مزيد تحقيق كے انتظار ميں اب تك رُكنا پڑا۔ كتاب كے پريس جانے تك برابر

حذف واضاً فداور منقیح و تهذیب ہوتی رہی۔ بیاللہ ہی کا کرم ہے کیکن حدیث میں آتا

بَ أَمن لا يشكر الناس لا يشكر الله "(ترندى، ابواب البروالصلة) يعنى جو

لوگوں کاشکریدا دانہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریدا دانہیں کرتا۔ اس کئے ضروری ہے کہ ان

تمام حضرات کا شکریدادا کروں جن سے اس کتاب کی تصنیف میں مدوملی مولانا

نورانحن راشد کا ندهلوی اور محمر راشد شیخ (جن کا تذکره آچکاہے) کے علاوہ جن حضرات

ي علمي تعاون حاصل جوا، وه يه بين :

ا- ڈاکٹرنبی بخش بلوچ (حیدر آباد، سندھ)

۲- شخ محر علی موسلیار (منجیری، کیرالا)

٢- مِولاً ناابو حفوظ الكريم معصومي (كلكته)

٣- تعليم محر حسين شفاء (رضالا بسريري، رامپور)

۵- پروفیسرنثاراحمه فاروتی (دہلی)

۲ - مولا ناعتیق الرحمٰن صاحب (خدا بخش لا ئبریری، پیشه )

مولا ناظهیرالدین با توی معروف به دا کثر را بی فدائی (کڈپیہ آندھراپر دیش)

میں ان سب کاممنون ہوں۔

حضرت مولا ناسیّد محمد را بع حسنی ندوی ( ناظم ندوة العلماء وصدر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ) کا انتہائی شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیتوں کے باوجود قیمتی ''مقدم'' تحریر فر مایا۔ جناب سیّد حامد صاحب ( چانسلر جامعہ ہمدرد ) کا

بھی مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کے مسودہ پرنظر ڈالی اور وقیع''پیش لفظ'' سے ہمت افزائی فرمائی ۔مولانا نورائسن راشد کا ندھلوی کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہےجن کے تعارفی کلمات نے کتاب کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ اسی طرح ول میں خلش رہ جائے گی اگر میں اس وفت استاد مکرم جنا ب مولا نا شہباز صاحب اصلاحی مرحوم کو یا د کر کے ان کاشکرا دانہ کروں جنہوں نے ( نشروع کے دو ا یک ابوا ہے اور بعد کے اضا فیہ جات کے علاوہ ) کتاب کوحر فاحر فادیکی کرضروری اصلاح فرمائی اور تحسین و آ فرین کہا اور بیاری میں بھی بار بار کتاب کے بارے میں دریافت رتے رہےاور چیننے کا اشتیاق ظاہر کرتے رہے۔افسوں کہ مولا ناچھپی ہو کی کتاب نہ و مکھے سکے اور ۳ ررمضان ۱۳۲۳ء حرمطابق ۹ رنومبر۲۰۰۲ء کو مالک حقیق سے جا لیے۔ ميس مولا ناواضح رشيدهني ندوي سكريثري مجلس تحقيقات اورمولا نانذ رالحفيظ نددي ٔ جوائئٹ سکریٹری مجلس کاشکر بیا دا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کی تشویق اور ہمت افزالی نے میرے لئے مہمیز کا کام کیااوراشاعت کے مراحل آسان کئے۔ اسی طرح مولانا مخمه غفران ندوی انجارج مجلس اور برادرمعظم مولانا انیس احمد ندوی معاون انجارج کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے طباعت واشاعت کی ذ مہ داریوں ہے مجھے سبکدوش کیا۔ ناسیاسی ہوگی اگر میں برادرمحتر ممولا نانعیم الرحمٰن صدیقی ندوی معاون علمی مجلس تحقیقات کاشکریه ادا نه کروں جن کا مجھے اس کتاب کے سلسلہ میں وقتاً فو قناً تعاون حاصل ہوتار ہا۔ برا درم مولوی طارق اشرف ندوی بھیشکریہ کے مستحق ہیں جن کی دلچیپیوں نے بحسن وخو لی کمپوزنگ کے مراحل طے کئے۔ اخیر میں اپنے دوعزیز رفیقوں کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں جن سے یروف دیکھنے میں میش قیمت مددملی ،ایک مولوی عبدالعلیم خطیب بھٹکلی ندوی اور دوسرے مولوی فیاخر احمد دایدا فقیہ بھٹکلی ندوی۔ان کےعلاوہ جن کا تعاون حاصل رہامیں ان سب کے لئے سرایا نے سیاس اور بارگاہ ایز دی میں دست بدعا ہوں۔ فيصل احريفتكلي ندوي ندوة العلماء بكحنو ے ارر بیج الاول ۱۲۲۴ اھ مطالق ۲۰ رمنی ۳۰۰ - ۲۰

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## بسم الثدالرحمن الرحيم

## مقامه

حضرت مولا ناسيد محمد را لع حسنی ندوی ناظم ندوة العلماء بهنوو صدر آل انڈیاسلم سِنِل لا بورڈ

امت اسلامیداین چودہ سوسالہ تاریخ میں عروج و زوال کے مختلف مراحل ہے گزرتی رہی،اس میں ان کےعروج کا دور بڑا تا بناک رہا۔ایک طرف دنیاوی ترقی میں بام عروج تک پہو تچی اور دوسری طرف اعلیٰ انسانی کردار اور اعلیٰ اخلاقی معیار کی مثال قائم کی ۔ بیران کا وہ دورتھا جب انہوں نے زندگی کا ثبوت دیا اورعلمی لحاظ سے کوتا ہی نہیں کی اوراینے دین کی اعلیٰ قدروں کواختیا رکیا ادرعملی طور براینے دین سے مخلصانه وابستگی رکھی چنانچدان کوطویل مدت تک عروج و کمال حاصل ہواکیکن جب سے انہوں نے کارگاہ حیات میں تساہلی اور بے تو جہی اور اپنے دین سے بر تشکّی اختیار کی اور ذ مہ دارا نہ اور فعال کر دار ہےغفلت برتی تو ان کی زندگی میں پس ماندگی اور زوال کی شکلیں سامنے آئیں،کیکن بیدین اللہ تعالیٰ کا طے کردہ آخری اور دائمی دین ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں اور قوموں پر محیط ہے، اس سے وابستہ ایک علاقہ کے لوگ کوتا ہی کرتے ہیں تو دوسر سے علاقہ میں اللہ تعالیٰ کچھکا رگز اراور ذمہ دارا فراد کو کھڑا کر دیتا ہے لہٰذا اس کے ماننے والوں کو بحثیت مجموعی نا قابل تلافی زوال سے گز رنانہیں پڑا اور امت مسلمہ کے ساتھ ریہ بات قیامت تک جاری رہے گی۔ای امت کی سابقہ تاریخ ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ اس امت کوز وال جب ہوا عارضی ہوا۔ اگر چہ بیرعارضی زوال خدا کی نافر مانی کا طرز حیات اختیار کرنے برصرف زوال بی نہیں ہوا بلکہ ذلت اور رسوائی

بھی ملی جو دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضی اوراس کے نتیجہ میں اس کی پکڑ اور سزا کی حیثیت رکھتی تھی لیکن پھر جب جب انہوں نے رجوع الی اللہ کیا تو پھر عزت وقوت کے مقام تک پہنچے۔ دین کی طرف ان کا یہ رجوع علی العموم دین کے اعلیٰ کر دار رکھنے والے علم برداروں کے ذریعہ ہوا اور تاریخ میں یہ بار بار پیش آیا اور اس کا ذریعہ امت کے برگزیدہ علماء دین بنتے رہے۔

اسلام کی تاریخ کی تقریباً ہرصدی ایسے برگزیدہ علاء دین سے فیض یاب ہوئی جنہوں نے وقت کی شدید گراہیوں کا بڑی عزیمت سے مقابلہ کیااوران کی مخلصانہ اور پرعزیمت مسائل سے حالات کا رُخ پلٹا۔اس طرح عزیمت وجدوجہد کی ایک شاندار تاریخ بنی جس میں کا مختلف النوع طریقہ سے انجام پاتار ہااور بیامت اپنے دین سے تغافل اور اپنے مقام بلند سے گر کر تنزل سے گزرتی اور علماء اسلام کی کوششوں کے ذریعہ اس سے نکتی رہی۔

عالم اسلام کے مختلف منطقوں اور علاقوں کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس امت کے عالمی اور دائکی امت ہونے کی حقیقت سامنے آئے گی۔ بیدامت اپنے اصحاب عزیمت افراد کی کوششوں کے نتیجہ میں دنیا کے تقریباً تمام منطقوں میں پھیلتی چلی گئی اور کی علاقائی لحاظ سے اس کے متعد دوطن بن گئے جو ہڑی حد تک آپس میں مربوط بھی رہے اور زوال جب بھی پیش آیا عموماً پوری امت پر بیک وقت ہر جگہ پیش نہیں آیا۔ عروج کی اور زوال کے علاقے بھی بدلتے رہے چنا نچہ جس جگہ بھی اور زوال کے علاقے بھی بدلتے رہے چنا نچہ جس جگہ بھی روال آیا وہ پوری امت کا زوال نہیں بنا۔

ہندوستان جونی ایشیا کے ایک وسیع رقبہ کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں نے گئ سو
سال شاندار طریقے سے حکومت کی اور نظام حیات چلایا اور یہاں عروج و زوال کے
لیاظ سے ان کونشیب و فراز سے گزرنا ہوا جس میں زیادہ تنگین اور وسیع حالت زوال
برطانوی استعار کے زمانہ میں چیش آئی لیکن برگزیدہ علاء دین نے اس کا مقابلہ کرنے
اور بدلنے کے لئے ضروری توجہ اختیار کرنے میں کی نہیں کی اس طرح ان کی مساعی کی
ایک تظیم تاریخ بی۔

ہندوستان جونفسیم ہند سے قبل بورے حتی براعظم کا نام رہا ہے، مختلف تسلول، متعدد نمربهوں اورمتنوع زبانوں اورمختلف النوع علاقوں کا ملک رہا ہے۔ یہ تنوع اس ملک کی خصوصیات میں داخل ہے۔اس میں شروع سے متعدد ومختلف زبانیں ، متعدد و مختلف کیچر،متعدد ومختلف مٰدا ہب رہے جواس ملک کی خاص شنا خت بنے کیکن مسلمان علمائے دین افن مختلف عناصر کے سامنے بے بس نہیں رہےاور نہان کے برگزیدہ اور باعز بمیت افراد نے زوال پذیرحالتوں کا ساتھ دیا بلکہ مقابلہ کیااور ُرخ موڑ نے اور غلط ر جحانات کا مقابلہ کرنے کی ہمت وحوصلہ کا ثبوت دیا۔ انہوں نے صرف دینی وعلمی میدانوں کے ساتھا بی جدوجہد کومحدو نہیں رکھا بلکہاس کے ساتھ ساتھ تو می اوروطنی میدانوں میں بھی جدو جہد کا ثبوت دیا،انہوں نے اپنی امت تو اپنی امت اپنی امت اپنی ہم وطن دیگرامتوں میں بھی ہمت وا حساس بیدار کیا۔ ہندوستان کی غیرملکی سامراج ہے آ زاد ی کی کوششوں میں جن مسلمان وغیرمسلمان ہندوستانیوں نے حصہ لیاان میں علماءاسلام کا بہبت زیادہ نمایاں رہا جوغیر تو موں کے رہنماؤں کے حصہ سے بہت زیادہ ہے،اس کا جائزہ لینے اور معلوم ہونے پر اندازہ ہوتا ہے کہاس میں علاء اسلام نے کیسی عظیم قربانیاں دیںاورکا م انجام دیا۔ ندہبی دائر ہتوان کا خاص دائر ہ ر ہالیکن ملت کے اجتاعی وقو می معاملات میں اصلاح و بہتری کے پیدا کرنے کے دائروں میں بھی انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں اوراس طریقہ سے انہوں نے مسلما نوں ہی کونہیں بلکہ اینے ہم وطن غیرمسلموں کوجھی فائدہ پہنچایا، ہندوستان کی اسلامی تاریخ کی متعد دصد یوں میں سلمانوں کی بہت غیرمعمولی قوت کارکردگی اورعلم وعزیمیت والی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے حالات کا رُخ موڑنے میںا نقلانی کام کیا۔مثال کےطور پرحضرت شاہولی اللّٰد دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ ہیں جنہوں نے ایک طرف مسلمانوں کی مذہبی حالت کو درست کرنے کے لئے فکرومحنت کی ، دوسر ی طرف انہوں نے دینی واسلامی نظام تعلیم کےاندر تر تی واصلاح کے لئے انقلابی کوشش کی ، تیسری طرف حکومت وقت کی کمزوری دور یلئے بھی اہم تدابیراختیار کیں چنانچہ ہندوستان کے نظام سیاست و نظام تعلیم پر ان کامفیدتر اثریژا\_ اسی طرح حضرت سیداحمدشهید کو دیکھئے کہ ایک طرف تو ان کی کوششیں اصلاح اخلاق وتقویت ایمان وعمل صالح کے لئے غیر معمولی اثرات کے ساتھ ساسنے ائیں جن سے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی راہ بنی ، دوسری طرف برطانی سامراج کے اثر ورسوخ کوختم کرنے کے لئے اپنے ہم وطن غیرمسلم اصحاب اثر ونفوذ کے ساتھ اس سلسلہ میں تعاون لینےاورتعاون دینے کا سلسلہ بھی رکھااوراس طرح اصلاح کےانفرادی وقو می کا م کی ایک نئی راہ بنائی ۔ان کے علاوہ اور بھی کئی غیر معمولی شخصیتیں زندگی کا دھارا موڑ نے کے کام میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں کےان برگزیدہ علاءنے اپنے اخلاق وسیرت نیز اپنی علیت اوراپی ذہانت سےاییے زبانہ کے حکمرانوں کوغلط راہ اختیار کرنے سے روکا اور بچانے کی کوشش کی اورا پنی ہمت وعزیمت سے ان کوچھ راہ اختیار کرنے پرمجبور کیا ،اس کی متعد دمثالیں متعد عظیم علاء کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ یہ کا م بھی تو انہوں نے نفیحت خیرخوا ہی اور حکمت کے ساتھ انجام دیا۔اس سلسلہ میں ان کوبھی بھی حاکم وقت کے شدیدر دعمل کا سامنا کرناپڑ ااور قید ومصیبت ہے بھی ان کوگز رناپڑ الیکن انہوں نے حق کے لئے اس کو ہمت كے ساتھ جھيلا \_ان سب باتوں كى داستان طويل اور موثر مثالوں سے بھرى ہوئى ہے \_ ضرورت اس بات کی تھی اور ہے کہ کم از کم مسلمانوں کی نسلیں اپنے اسلاف کے ان برگزیدہ اور عظیم کارگز ارشخصیتوں ہے واقف ہوں تا کہاپٹی زند گیوں کے لئے ان کی زندگیوں سے روشی حاصل کریں اور جاد ہعزت و کمال پر چلنے کے لئے ان سے رہنمائی حاصل کرشیس -اس سلسله میں ملکی وملی عز ت و آ زادی کا موضوع ایک خاص اہمیت کا ما لک ہے،اس دائر ہ میں کار ہائے نمایاں انجام دینے والے علاء اسلام کے تذکر یے بھی تاریخ کی مختلف کتابوں میں تھیلے ہوئے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ملت اسلامیہ کو جب بھی نہ ہبی راہ سے پاساجی پاسیاسی راہ سے چینج میش آئے اور ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوئی تواس میں علاء کا بنیادی بلکہ اصل حصہ رہا۔ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں بھی ہے بات پورے طور پر ظہور میں آئی، یہاں

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اندرو بی طور پر جوخرابیاں نمایاں ہولی رہیں، ان کا مقابلہ علاء نے کیا، چنانچہ بیرو کی اثر ات اورسامرا جی ظلم وزیادتی کے حالات جب پیش آئے تو علاءان سے بہت اچھے ڈ ڈھنگ کے ساتھ نبرد آ زما ہوئے ، اس سلسلہ کی اصل جدوجہدے ۸۵ء سے قبل ہی شروع ہوگئیتھی اوراسی کے نتیجہ میں ے۸۵اء کی انقلا بی کوشش ہوئی جو کامیابی کی منزل تک چینچنے تبنیجے روگئی،جس کی سز اپھرانگریز ی اقتد ارنے علیاءکوچن چن کر مارنے پھانسی دینے اور دیگرسز اؤل کے ذریعہ دی کیکن اس سے علماء بے ہمت نہیں ہوئے اور ۵۵ ۱۸ء کے بعد بھی انہوں نے الیی جدو جہد جاری رکھی حتی کہ بیہ ملک آ زاد ہوا، اگر چہاس کو گئ حصول میں تقسیم کر کے آ**زادی دی گئی۔** اس جدو جہد آ زادی میں صرف دارالسلطنت دہلی کے اطراف کے علاء ہی نہیں شر مک ہوئے بلکہ ملک کے مختلف حصوں کے علاء شریک ہوئے اور جدوجہد کی اور قربانیاں دیں،اس میں جنو بی ہندوستان کےعلاء بھی ہیںاور دیگراطراف ملک کےعلاء بھی ہیں،خواہ وہ اطراف اب یا کستان میں ہوں یا بنگلہ دلیش میں ہوں ۔ یہا یک طویل داستان ہے جو تلخ بھی ہے لیکن عظیم ہمتوں کی اور ہمت بڑھانے والی داستان ہے۔ علاء کی جدو جہد کی می عظیم تاریخ نتی نسلوں کے جانبے کی ہے کہ حق کے لئے کس طرح کوشش کی جاتی ہے۔علاءاسلام کےاس سلسلہ کے کارنامے ہندوستان کے وسیع اور مختلف علاقوں میں تھیلے ہوئے ہونے کی وجہ سے سب کے لئے ان کا مطالعہ اور واقفيت آسان نبهي ،الله تعالى جزائے خير دے ندوۃ العلماء کے عزيز فرزنداور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نو جوان استادمولوی فیصل احمر جنگلی ندوی کو کہ انہوں نے کئی برسوں کی محنت وجنجو یے علمی ہے ان عظیم ھنحصیتوں کے حالات کی ضخیم جلدوں میں اکٹھا کردیے ہیں۔ میں نے کتاب کومختلف جگہوں سے دیکھا اور خاص طور پر بعض مشکل اور پیچیدہ معاملات کے پیش کئے جانے برنظر ڈالی، ان کےسلسلہ میں عزیز مصنف نے جو تحقیقی اسلوب اختیار کیا ہے اس سے مصنف کے شجیدہ علمی انداز وکوشش کا پیتہ جیلا بعض وہ مسائل جواخلا قی ہیںان کوبھی واضح انداز میں کتاب میں بیان کیا گیاہے۔ عزیز موصوف نے اس کتاب میں جوموضوع اختیار کیا ہے وہ خاص

موضوع ہے۔ ایسے موضوع کا حق سی طور پر ادا کرنے میں موصوف کو ہڑا وقت اور خصوصی محنت کی ضرورت پڑی، انہوں نے اس کے لئے ہندوستان کے مختلف بڑے کتب خانوں میں جا جا کرمواد جمع کیا اور کئی سال کا وقت اس موضوع کی تیاری میں صرف کیا۔ یہ ایک نوجوان مصنف کے لئے بڑی بات ہے۔ میں نے کتاب کے جن مقامات کا مطالعہ کیا ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ مصنف نے علمی دیانت واہانت کا پورا خیال رکھا ہے جو واقعات پیش کئے ہیں ان کو تحقیق کی کسوٹی پر کس بھی لیا ہے، ان کی یہ خیال رکھا ہے جو واقعات پیش کئے ہیں ان کو تحقیق کی کسوٹی پر کس بھی لیا ہے، ان کی یہ خیال رکھا ہے جو واقعات پیش کے ہیں ان کو تحقیق کی کسوٹی پر کس بھی لیا ہے، ان کی ہیہ خاربی ہونے جن میں سے پہلی جلد زیور طبع سے آ راستہ ہونے جاربی ہے، اس کا م کوسر اہنا اور اس کی قدر دانی کا اظہار کرنا خود فی نفسہ اچھا کا م ہے انہوں نے مجھے اس کی مسرت حاصل کرائی۔ میں ان کی کوشش کا مختصر تعارف اپنے ندکورہ بالا الفاظ کے ذریعہ کراتے ہوئے عزیز موصوف کے اس کا م کوسر اہتا ہوں اور اس ندکون قدر کا م پران کومبار کبا دپیش کرتا ہوں۔

محدرالع حسنی ندوی ۳ رمحرم ۱۳۲۳ ه مطابق سرمارچ ۲۰۰۳ء دائر ه شاه علم الله تکیدکلال ، رائے بریلی



# بيش لفظ

جناب سيّد حامد صاحب چانسلر جامعة بهمدر دو بلي سابق وائس چانسلونگ گڙھ سلم يونيورش على گڙھ

فیصل احمد صاحب بھٹکلی ندوی کے صاحب عزم وامکانات ہونے میں کوئی شب ہیں ۔ان کےحساس ضمیرنے میجسوس کیا کہ ہمارے ملک میں علاء کی گرانفذرخد مات کا اعتراف ان کے شایان شان نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کی بھی کوئی کی نہیں جو برصفیر کی آ زادی میں علاء کے کردار ہے سرتاسر ناواقف ہیں ۔فیصل احمد صاحب نے اس لاعلمی اورناقدری کوختم کرنے کا تہیہ کرلیا۔اگر چداس کتاب کامنصوبہ کوئی گیارہ سال پہلے بن گیا تھالیکن سلسلہ کی پہلی کتاب اشاعت کے لئے تیارا پے وقت میں ہوئی جب کہاس کی ضرورت بہت شدت ہے محسوں کی جار ہی تھی۔ مدارس پر ہرطرف سے بورش ہور ہی تھی اور اب بھی ہورہی ہے، گویا بیہ یاور کیا جار ہا ہےاور دکھایا جار ہا ہے کہ مدارس ملک د ثمن ہیں اور حبّ وطن سے انہیں کو کی واسطہ ہی نہیں اور و ہ وہشت گر دوں کو بناہ دیتے ہیں آ زادی ہے انہیں کیاسروکار۔ ہر چند کہ بیالزامات بالکل بے بنیاد ہیں لیکن جیسی فضا ملک کی اس وقت ہےاس میں زبانی تر دید برکون دھیان دے گا؟ اور تجر بہنے رہے تھی بتایا کہ تر دیدیانفی ہے ہرحال میں بہتر ، مثبت باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مدارس کے دفاع میں بیتو کہا گیا ہے، حالانکہاس تواتر ہے نہیں جو درکارتھا، کہ مدارس کا مقابلہ جہاں تک نظم وضبط اورامن وامان کاتعلق ہے،عصری تعلیم کےادارے ہرگز نہیں کر سکتے ۔لیکن میہ یات نہصرف کہنے کی تھی بلکہ ثابت کرنے کے لائق کہ ہمارےعلاء باوجوداینی وینی اور کمی مصروفیات اورسیاست سے بر کناری کے وطن عزیز کوآ زاد کرنے کی مساعی میں <u>پش پیش رے اور بیزریں سلسلہ لا متناہی ثابت ہوا۔</u> ارادہ کرنا تھا کہ فاضل مصنف اس مہم لگ گئے۔ پہلا اور شایدصبر آ زیا قدم پیرتھا کہ

متعلقہ معلومات، جہاں ہے بھی دستیاب ہوں، فراہم کر لی جا نیں۔انہوں نے در سال اس طلب اور ای جنبو میں گز ارے۔اس مہتم بالثان تصنیف کا سب سے قابل ستائش پہلویہی ہے،حقیقت کی انتقک تلاش فیصل احمد صاحب کے لئے جہاں تک غیر دین امور کا تعلق ہے جہتجو اور تحقیق کی راہ اجنبی تھی لیکن انہوں نے اپنے اراد ہ کی تکمیل میں خود کو خمین کے سانچہ میں ڈھال دیا،ادر کسی ایسے واقعہ کو جس کی صحت پر انہیں بورا یقین نه تھااین کتاب میں شامل نہیں کیا۔خودمصنف کی زبان میں'' بیرکام بھا گا بھاگ اور روا روی کانہیں، بلکہ سمی بھی علمی و تحقیقی کام کے لئے صبروا نظار شرطِ اولین ہے' مصنف کے شامل حال ہمیشہ بیا حساس رہا۔اللّٰہ کاشکرادا کیا کہاس نے مجھے صبر کی تو فیق دی۔ یہیں سے میر ےاندر بیخیال پیدا ہوااورروز بروزاس یقین میں اضافہ ہوتا گیا کہ یہ کا م ایک کتاب کائبیں ۔ چنانچہ''برصغیر کی آزادی میں علاء کا کردار'' کےعنوان ہے جار جلدوں میں ایک کتاب کامنصوبہ بنایا گیا۔مصنف نے اپنے پیرایہ تحقیق کوبھی واضح محقق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے کوئی بات اس نے طے نہ کی ہو۔ بلک غیق کی روشنی میں جونتانج سامنے آئیں انہیں ہے کم وکاست بیان کرئے'۔ '' سخنہائے گفتن'' میں فاضل مصنف نے انگریزوں کی مسلم بیزاری اور آ رایس ایس کےارتقااور آ زادی کی تحریک ہے اس کی علا حدگی کا تذکرہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ کیا ہے۔ ہر چند کہ یہ باتیں کتاب کے موضوع سے براہ راست تعلق نہیں رکھتیں تا ہم ان کاشمول پس منظر کےطور پر جائز ہے۔اسی نوع کا جواز ان سطور کے لئے بھی فراہم کیا جا سکتا ہے جس میں فاصل مصنف نے عام سلمانوں کے دیس کے تنین وفا داری کی بات کی ہے اور برا دران وطن کے گھیلوں میں ملوث ہونے کا ذکر چھیڑا ہے

بحث کرتے ہوئے مصنف کے ابجہ میں مظلوم کی فریا دمتر شح ہونے لگی ہے، کہیں کہیں چند

اورعلاء اور مدرسوں اور عام طور پرمسلمانوں کے خلاف سنگھ پر بیوار کی ساز شوں اور

یورشوں کا تذکرہ کیا ہے۔مصنف اپنی افتاد طبع کےمطابق یہاں بھی تحقیق کو بروئے کار

لا یا ہے۔اوراس نے جا بجا انکشافات کئے ہیں۔مسلمانوں کےخلاف الزامات سے

شالوں سے تعیم کاعمل کارفر مانظر آتا ہے، کہیں کہیں زور بیان اپنے جو ہر دکھا تا ہے، بھی مجھی جذبہ وضع استدلال سے دست وگریباں نظر آتا ہے۔ان مظالم پر جن کے ہدف اس کے اہل مذہب متواتر بنائے گئے مصنف کی برہمی برحق ہے۔ جواس کے لب واہجہ کو بھی بھی بھی متاثر کرجاتی ہے، نہ کرتی تو بہتر ہوتا۔ مثنوی مولا ناروم کاریشعریادآتا ہے: موسیا! آداب دا نال دیگر اند سوخته جان و روا نال دیگر اند (باری تعالیٰ فرما تلہے کہاہےمویٰ سوختہ جانی الگ شے ہے آ داب دانی ہالکل الگ) ''سوخنة جانی'' كے شواہد جابجا ملتے ہیں۔'' آ داب دانی'' مصنف كي نگبه التفات کے لئے چیٹم براہ ہے۔ جذبات کا تموج مصنف کی حرارت ایمانی اور غیرت ملی کی شہادت دیتا ہے۔اس کا اسلوب تحریر جذبات سے ہم آ جنگ ہے۔زبان پر جوقدرت لا اسے حاصل ہےوہ اس پیرائیۂ بیان کواور دلکش بنادیتی ہے، اور چیکا دیتی ہے۔ ہر چند کہ اس کتاب کی تصنیف اورمواد کی تحقیق پر سالها سال صرف ہوئے تا ہم اس کی روانی اور نشکسل میں کہیں رکا وٹ نہیں آئی۔ ہر چند کہ بطور پس منظر کہیں کہیں ایبا مواد بھی کتاب میں شامل کیا گیا ہے جس کی حیثیت حاشیائی ہے اور جس کا موضوع سے براو راست تعلق بھی نہیں، تا ہم موضوع پر جوابواب ہیں انہیں اس پس منظری مواد سے وزن بھی ملتا ہےادر بیانیےکوٹر کت بھی ،اور قارئین کی معلومات میں گرا نقذرا ضافہ رونما ہوتا ہے۔ كتاب مندرجه ذيل الواب يمشمل ب : جنگ آزادی اسلامی نقط ، نظر سے۔ يوروپين قوميں ہندوستان ميں۔ علماء کایر نگالیوں سے جہاد۔ انگریزوں کےخلا ف اولین محاذ آ رائی۔ فآویٰ دارالحرب اوران کےمفتیان کرام کے مجاہدا نہ کا رناہے۔ حضرت سیداحمد شهید کاتح بیک آزادی میں کر دار۔

تحریک مجاہدین کا انگریزوں سے تصادم۔ رومیلکھنڈ میںعلاء کا جہادآ زادی۔ بنگال میں علاء کے زیر قیادت آ زادی کی تح یکیں حیدرآ با دوکن میں علاء کی جنگ آ زاوی۔ کیرالا کی تحریک زادی اورعلاء۔ مخلف مقامات پرعلاء کی متفرق سر گرمیاں۔ ابواب کی سرخیوں سے کتاب کے چھیلاؤ کا اندازہ ہوتا ہے۔علماء نے جنگ آزادی میں جوحصدلیا،اس کومصنفین نے مختلف نصانیف میں بیان کیا ہے۔زیرنظر کتاب میں بیساری کوششیں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ ہم ان کے جہدو جہاد کو بڑے افتخار وامتان کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ عام قاری کواجا نک بیہ احساس ہوتاہے کہ۔ اليي چنگاري بھي يارب ايني خاكستر مين تھي ا میک چنگاری نہیں، بیثار چنگاریاں جنہوں نے اس ملک کے گوشے کو شے کومنور لردیا تھا۔مصنف نے کہا ہے اور اسے ثابت کر دکھایا ہے کہ آزادی کی جنگ ۱۸۵۰ء کی لڑا گی ہے بہت پہلے شروع ہو گی تھی اور اس جنگ کے سر براہ علماء تھے۔ د ہ پورو پین طاقتوں کےخلاف بڑی بےجگری ہے لڑے اور جرید ہُ عالم پرنقش دوام ثبت کر گئے۔ كتاب كے يہلے باب' جنگ آزادى اسلامى نقط ُ نظر ہے 'ميں مصنف نے بڑى جامعیت کے ساتھ میہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام بہر حال آزادی کا عادی اور طالب ہے۔ بعد کے ابواب آ زادی کی حفاظت یا حصول کے لئے علاء کی کوششوں پرمشملل ہیں ۔ دارالحرب کے تصوراوراس کی تاریخ پرمصنف نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ فیصل احد میشکلی کی زیرنظر کتاب مختلف زادیوں سے اہم اور قابل قدر ہے: اول- تواس نے علاء کی جوشبیہ ہمارے سامنے رکھی ہے اور جس کے نندوخال اس نے واقعات کے موقلم سے بنائے اور جس میں رنگ اس نے جذبہ، تجزیہ اور استدلال ہے بھراہے، وہ ہمارے لئے فخر آ فریں اور حوصلہ افزاہے۔ ددیم - مصنف کوعر فی اور فارس تک دسترس اور اردو زبان و بیان پر قدرت

عاصل ہے۔

سویم۔ اس نے جنگ آزادی کو ۱۸۵۷ء سے شروع کرنے کی رسم کو جراکت کے ساتھ ترک کیا ہے اور جنگ آزادی کے تصور کوز مانی اورا تو ای حیثیتوں سے وسیع کیا ہے۔اتوا می حیثیت سے اس طرح کہ یہ جنگ صرف انگریزوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ

ا فرنگ کی دوسری قوموں مثلاً پرتگیز یوں اور دلندیز یوں کے خلاف بھی۔

چہارم- ہندوستان کے گوشے گوشے میں علاء نے اور ان کے زیر اثر عام مسلمانوں نے اپنے وین اوراپی آزادی کے لئے جسے وہ دین سے جدانہیں سجھتے تھے، کتنی صعوبتیں اٹھا کمیں،کیسی کیسی قربانیاں دیں،اس کااحساس ہم ستائش اور تشکر کے ساتھ کرتے ہیں۔زیرنظر کتاب کا بیا یک تخذہے۔

پنجم - یہ بات حمرت خمز ہے کہ اس زمانہ کی عام روش کے خلاف مدرسہ کے ایک طالبعلم نے مروجہ نصاب کی اطمینان بخش اور پر آسائش چہار دیواری سے نکل کر تحقیق کے مفتو ان کو طے کرنے کا تہیہ کرلیا،اس کے لئے ایک طویل وعریض منصوبہ بنایا اور غیر معمولی استقامت اور محنت اور مداومت کو ہروئے کار لا کراس کو قبیل اور نفاذ سے اور غیر معمولی استقامت اور محنت اور مداومت کو ہروئے کار لا کراس کو قبیل اور نفاذ سے

سرفراز کیا۔

بیسب پچھ مصنف کے جو ہر طبعی کے علاوہ حضرت مولانا سید ابوالحس علی میاں ندوی نوراللہ بر ہلے کا فیضان ہدایت ہے۔ ملت کوندوۃ العلماء سے اس نوع کی بہت ی تو قعات ہیں۔ نہ جانے کتنے اہم موضوعات ہیں جوندوۃ العلماء کے طلبہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ابھی چند ماہ ہوئے راقم سطور نے ایک کوشش کی تھی کہ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی، جیں۔ ابھی چند ماہ ہوئے راقم سطور نے ایک کوشش کی تھی کرھ صلم این ہند کے لئے اہمیت جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ ہمدرد ان موضوعات پر جومسلمانان ہند کے لئے اہمیت رکھتے ہیں اشتر اک عمل کے ساتھ حقیق کا آغاز کریں، ہر چند کہ یہ کوشش ابھی تک بار آور نہیں ہوئی ہے، پھر بھی اور بہتر ہو کہ ندکورہ یو نیورسٹیوں کی اس اجماعی تحقیق کوشش میں ندوۃ العلماء بھی شریک ہوجائے۔ یہ تو خیر ایک جملۂ معتر ضرافا۔ ایک اشارہ جواس گفتگو سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کے ارباب اہتمام ندوہ کے فضیلت کے نصاب

میں یا اس کے بعد آ دا بے تحقیق کا ایک مضمون شامل کردیں۔ کیا عجب کہ اس کے بہتم اعلا حضرت مولا نا محمد رابع حسنی ندوی جو فیصل احمد ندوی صاحب کی گرا نفذر تحقیق کوششوں سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کے مؤید بھی ہیں، ندوۃ العلما میں تحقیق کے فروغ کی طرف مزید توجہ فرما کیں۔ دوسری یو نیورسٹیوں کے ساتھ تحقیق میں اشتر اک کا بھا و بھی النفات کا طالب ہوگا۔

فاضل مصنف نے زیر نظر کتاب کی تقریب میں لکھا ہے:
" رصغیر میں یورو پین قوموں کی آمد سے لے کر ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی
سے پہلے علماء کے زیر قیادت اٹھنے والی آزادی کی تحریکوں اور انفرادی
سے پہلے علماء کے زیر قیادت اٹھنے والی آزادی کی تحریکوں اور انفرادی
سرگرمیوں کامفصل بیان اور ہمت افزاد استان۔"

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب داستان کی طرح دکش ہے، ہمارے لئے سرمایۂ افتخار ہے اور ہماری ہمت بڑھاتی ہے۔ لیکن اس کے لائق اور ہونہار مصنف کی ہمت بڑھانے کی ضرورت سے ہم صرف نظر کرتے ہوئے آگے چلے جا کیں۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟

سیّدحامد ۲۲رمارچ۲۰۰۳ء



# تقريظ

مولانا نورالحن راشدكا ندهلوي

اللہ رے عندلیب کی آواز دل خراش جی بی نکل گیا جو کہا ان نے ہائے گل گل چیں سمجھ کے چنیو کہ گلشن میں میر کے گفت جگر پڑے ہیں نہیں برگ ہائے گل

(میرتقی میر)

قوموں کی زندگی میں بعض واقعات، حادثے اور عزم وعمل کے نشان ایسے ہوتے جیں جوتو می زندگی کی پیشانی پرعظمت وجرائت کی علامت یاسیاہ داغ بن کر ہمیشہ باتی اور یادگاررہ جاتے ہیں۔ انگریزی حکومت واقتدار کے خلاف اجتماعی کوشش اور معرکہ تین و تفنگ کی رواواد بھی برصغیر ہندگی تاریخ کے ایسے ہی چندممتاز ترین اور نا قابل فراموش واقعات وحوادث میں سے ہے جو قوموں اور ملکوں کی جرائت سطوت اور صلابت و استقامت کا نشان بن کران کی زندگی کی علامت اور ہمیشہ کے لئے یادگار بن جاتے استقامت کا نشان بن کران کی زندگی کی علامت اور ہمیشہ کے لئے یادگار بن جاتے ہیں۔

۱۸۵۷ء کے حادثات وانقلاب نے برصغیر کی تمام قوموں کی تاریخ وسیاست اور بعد کے پورے دوراور عہد کواس قدر متاثر کیا ہے کہ جس بڑے واقعے کو دیکھیں اس کا سلسلہ ۱۸۵۷ء کے واقعات سے ملا ہوا ہے اور جس تحریک کو ملاحظہ سیجئے اس کا رشتہ ۱۸۵۷ء کی تحریک واقعات سے جڑا ہوانظر آتا ہے۔ برصغیر کا کوئی سیاست وال، کوئی قائد، دینی علمی، تہذیبی مرکز اور سیاسی جماعت این نہیں ہے جس کے فکر اور نظریات کی تشکیل میں ۱۸۵۷ء کے حادثات وانقلابات کا اثر نہ جھلگا ہو، اور برصغیر میں قائم دینی تشکیل میں ۱۸۵۷ء کے حادثات وانقلابات کا اثر نہ جھلگا ہو، اور برصغیر میں قائم دینی

لمی اورمغربی علوم کا کوئی قدیم اداره ایبانهیں جس کی تشکیل و تاسیس میں ۵۷ نقصانات کاعم اوراس کی تباہی کی تلافی کا احساس صاف صاف نہ جھلکتا ہو ۔ کہا جا سکت ہے کہ ۱۸۵۷ء سے تقریباً ۱۹۲۰ء تک کی اکثر تحریکات اور ادارے ۱۸۵۷ء کی تحریک کا ردعمل اوراس نقصان کی تلافی کی کوشش ہیں۔ ہمارے تمام قائدین وزعماء کی فکرنے بھی اسی پس منظر میں تشکیل یا گی تھی۔ نیز برصغیر کے مسلمانوں کے دینی اسلامی تشخص و تعلیم کا مرحله ہویا معاشیات وسیاست کا مسله، یا تہذیب وثقافت کی بربادی کی بحث، ہرایک کا ۱۸۵۷ء کے حادثات ہے گویا براہ راست تعلق ہے۔ اس حادثے کی الم نا کی اوراس کے نقصانات کا دائرہ اییا وسیع ہے کہ اس کو بلکہ اس کے کسی ایک پہلوکو بھی کسی ایک کتاب بلکہ کئی کتابوں میں بھی پور می طرح واضح اور سطح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی داستان کا ایک ایک حرف بڑی بڑی کتابوں کا موضوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندویا کتان کی تاریخ کے کسی ایک عنوان یا موضوع پر اس قدر کتابین نہیں لکھی کئیں جس قدر کہے ۱۸۵ء کی جنگ آزادمی،اس کےمحرکات واثرات، اس کےفوائد دنقصانات اوراس کے متعلقات برنکھی گئیں ہیں۔ڈیڑھ سوسال کا عرصہ گذرجانے کے بعد بھی برصغیر (ہندو یا کتان و بنگلہ دیش) ہے بورپ تک اس پر تحقیق و

تصنیف اور مزید مطالعہ کاسلسلہ جاری ہے۔

مگر کیا ہندوستان میں آزادی کے لئے صرف یبی ایک اقدام ہوا تھا جس کو تحریک کے سام انوں کا اس میں صرف اس محد اور کیا برصغیر کے مسلمانوں کا اس میں صرف اس قدر حصہ ہے جس کا عموماً ذکر کیا جاتا ہے۔ غور ہے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ہماری تاریخ کے بید دونوں اہم باب اس پہلو سے ناقص اور ناتمام ہیں۔ وہ نہ آزادی کی تمام تحریکات کا احاطہ کرتے ہیں اور نہ ان تحریکات میں علماء اور مسلمانوں کی بحر پورشرکت و شمولیت کا احاطہ کرتے ہیں اور نہ ان تحریک ہیں۔ انگریزوں کے شالی ہندوستان میں قدم رکھنے کے بعد سے ۱۸۵۰ء تک اور ۱۸۰۳ء میں دہلی پر جزل لیک (Lake) کا قبضہ ہوجانے کے بعد سے ۱۸۵۰ء تک انگریز کے خلاف مسلمانوں کا کیا رومل رہا، مسلمانوں نے انگریزوں کی کیا کیا سوچا اور کیا کیا گیا۔

نیز ۱۸۵۷ء سے پہلے آ زادی کے لئے مسلم علاءاورعوام نے کن محاذوں پر کام کیا، کن کن جگہول پرجنگیں اور ان کے کیا نتیجے ظاہر ہوئے اور ۱۸۵ء کی معرک آرائی ،اس کے لئے تیاری، جنگجوئی، مزاحمت اور قربانی تفصیلات کے علاوہ تحریک کے ناکام ہوجانے کے بعداس کے نتیجے میں پورے ملک کےمسلمانوں کو جوہز ائیں دی گئیں، انہوں نے جو مصیبتیں اٹھا کیں اور غیر معمولی تکلیفیں برداشت کیں، جس غیر معمولی نقصان کا سامنا کیااورا پی صدیوں کی محنت اور کا رناموں کوجس طرح بے نام ونشان ہوتے ویکھااس کی بھی تکمل رودادیک جانہیں کی گئے۔اس کی متفرق اطلاعات تو ملتی ہیں، جامع بفصیلی اور مرتب حالات دستیاب نہیں۔ ہاری تاریخوں میں عموماً جولکھا گیا ہےاس کا آغازعموماً اس فتو ہے سے کیا جاتا ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیزؓ نے جاری کیا تھا اور اس کے بعد تحریک سیداحمہ شہیدؓ کے اثر ات اور ۱۸۵۷ء کی جدو جہد میں استحر یک کے نام لیواؤں کا (جس کوانگریز اور بعض مندوستانی مؤرضین نے بھی" و ہالی مومنٹ" کے نام سے یا داور ذکر کیا ہے ) پھرضمنا ان تحریکات کے چند کارکنوں یا ان چند مجاہر کمانڈروں کا تذکرہ آتا ہے جنہویں نے ملک کے چندمرکزی حصوں میں اپنا اپنا انظام اور کنٹرول قائم کرلیا تھا اور اپنی جنگی مہارت، بہادری او رحوصلہ مندی کی وجہ سے انگریزوں کو نقصانات پہنچاتے رہے۔ اور ہ خری سانس تک یوری قوت سے انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے اور جب تک ان کے دم میں دم رہااس وقت تک اینے علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہونے دیا۔ بیسب این جگددرست، کیکن اس سے دافتے کی تصویر ممل نہیں ہوتی، اگر تحریک آ زادی کی تاریخ اور جزئیات کا بار کمی کے ساتھ اوروسیع پس منظر میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت اس تح یک کے گئی دور اور دو بڑے سرچشے تھے۔ پہلا دور حضرت شاہ ولی اللہ کے عہد بار ہویں صدی ججری تقریباً • ۱۱۵ھ (۳۸ – ۱۷۴ء) ہے ننی صدی عیسوی کے آغاز تک ۔اور دوسراد ہلی پرانگریزوں کے قبضے ہے ۱۸۵۷ء تک ۔ نیسرامرحلہ یاتحریک کا اہم پڑاؤے۱۸۵۷ء کی جدو جہد ہے۔ نیزیہ خیال بھی سیجے نہیں کہاس وضوع پر پہلا بنیادی فتو کی حضرت شاہ عبد العزیزؓ نے جاری کیا تھا۔ اس فکر کی پہلی

ا ینٹ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس وقت رکھ دی تھی جب انہوں نے ہندوستان کو دارالکفر قراردیا۔اوریہاں سرگرم بعض قو توں سے جہادوا قدام کا ارادہ کیااوراس مقصد کے لئے ہندوستان کی اندرونی مقامی سیاست میں سرگرم افراد سے حتی کہ احد شاہ ابدالی تک سے رابطے قائم کئے اورا پیے افراد تیار کئے جواس فکر نے تر جمان اورای راہ کے مسافروشہ سوار ثابت ہوئے۔ نیز اس میں بھی کچھشبنہیں کہاس فکر کے سرخیل اور قافلہ سالا رہریت کے تا جدار شاہ ولی اللّٰداوران کے صاحبز ادےرحمہما اللّٰدیتھے۔ بیانہی کارسوخ اور ذاتی اثر تھا جس نے اس فکر، جذبہ اورتح یک کو برواز مجنثی اور غیرملکی حکمرانوں اور مذہب وانسا نیت دخمن ا فرا د سے نجات یانے اور ان کے خلا ف جدو جہد کرنے کی امنگ دلوں میں اس طرح موجز ن کی کہوہ ایک مقصد حیات بن گئ<sup>تھ</sup>ی۔ کیکن اس میں بھی شبنہیں کہ جس فکر کو حضرت شاہ صاحب نے پروان چڑ ھایاوہ اس کے قائدوا مام تو تھے ہلیکن اس فکر میں منفر ذہیں تھے ۔حضرت شاہ و کی اللہ اور حضر ت شاہ عبدالعزیز دونوں کے ہم زمانے علاء میں اور بھی کئی بڑے عالم اور جلیل القدر مشائخ کی بھی یہی سوچ بھی وہ بھی ( خصوصاً ) شالی ہندوستان میں اسلام دشمن تو تو ں کے منظم اور طافت ور ہونے اور نئے حکمرانوں کے تسلط کے ای طرح خلاف تھے۔جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اوران کے خانوا دے کے افراد۔ بیا لگ بات ہے کہ ان حضرات کے صدق واخلاص اور مقام ومرتبہ کے باوجودان کے فقاوی اور جہادآ زادی کے لئے ان کے نظریےاور ہدایات کو ولیل مقبولیت اورعوامی پذیرائی نہیں ملی جس کا حضرت شاہ ولی الله اورشاه عبدالعزیز وغیره کے یہاں مشاہدہ ہواتھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نامور معاصرین میں سے حضرت مرزامظہر جان جاناںً ان خیالات ونظریات میں حضرت شاہ صاحب کے قریب نظراؔ تے ہیں،اگر چہ حضرت مرزاصاحب کی رائے کا بہت کھل کرا ظہار نہیں ہوا، لیکن مرزا صاحب کے کلام میں اس کے اثر ات جھلکتے ہیں ۔اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ شیعوں اور مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی سیاسی قوت اور ان کے اقتر ارکواس ملک کے عمومی معاشرتی نظام اورخصوصاً اسلام

اور مسلمانوں کے لئے خطرہ سیجھتے تھے، یہی رائے حضرت مرزاصا حب کی معلوم ہوتی ہے۔ اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کواپنے خیالات وفکر کا پرتو نجیب الدولہ میں نظر آتا تھا اور وہ ان کو ایک بڑا مد ہر اور دور اندلیش مانتے تھے، یہی کیفیت حضرت مرزا صاحب کی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے روابط ومراسم میں روہیلوں کا ایک مشام تھا، بالکل اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ کے معتمد اور خانقاہ مظہریہ ہے بنیادی کا کارکن روہیلہ رہتے تھے۔ اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کی نیابت حضرت شاہ کا رکن روہیلہ رہتے تھے۔ اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کی نیابت حضرت شاہ کی معامد بیا نیابت حضرت قائنی شاء اللہ کی معامد بیانی بی تھے۔

حضرت قاضی صاحب نے بھی اس راہ میں قدم اٹھایا جس پر شاہ عبد العزیز المجھی نے حصرت قاضی صاحب نے بھی اس راہ میں قدم اٹھایا جس پر شاہ عبد العزیز نے دبلی پر انگریزوں کے قبضے کے بعد ہندوستان کودارالحرب قرار دینے میں کچھتا کل نہیں کیا، اس طرح حضرت قاضی ثاء اللہ صاحب نے بھی اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتوی صادر فر مادیا۔ اور اگر چہ حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبد العزیز اور حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبد العزیز کو جس مرح کی سازشوں اور منصوبوں کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی، اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور مرز اصاحب کے داور کے شانہ پر کا حضرت شاہ ولی اللہ اور مرز اصاحب کے داور کے شانہ پر کا شیعوں اور جا ٹوں کے نشانہ پر کا شیعی غیر متوقع سخت حالات نیز سکھوں، شیعوں اور جا ٹوں کے نشانہ پر کا شیعی جنبش نہیں ہوئی۔ جس طرح وہ اپنی بات پر دائے تھے، یہ بھی جنبش نہیں ہوئی۔ جس طرح وہ اپنی بات پر دائے تھے، یہ بھی الے نظریات پر ثابت رہ اس مرح ہے، یہ بھی النے نظریات پر ثابت رہ ہے۔ یہ بی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ جس طرح وہ اپنی بات پر دائے تھے، یہ بھی الیے نظریات پر ثابت رہ ہے۔ یہ بھی این خواب سے نظریات پر ثابت رہ ہے۔ یہ بھی الیے نظریات پر ثابت رہ ہے۔ یہ بھی الیے نظریات پر ثابت رہ ہے۔ یہ بھی الیے نظریات پر ثابت رہ ہے۔

لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں گو ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے الیا محسوس ہوتا ہے کہ شمالی ہند کے دارالحرب ہونے کا برملا فتو کی دینے میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب کو اولیت حاصل ہے۔ ہر چند کہ شہرہ عام حضرت شاہ صاحب کے نقت کا مصرت شاہ صاحب کے نقت کی کو حاصل رہاا دران دونوں اکا ہر علماء کے علاوہ بھی متعدد ہر ہے علماء نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی وضاحت وصراحت فرمائی اوراس کو پوری قوت کے ساتھ اس طرح آشکارا کیا کہ کسی کو مجال گفتگونہیں رہی۔

حضرت قاضی صاحب نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے اور اس کے متعلق مسائل پر متعدد فقاویٰ جاری گئے۔قاضی صاحب کا اس موضوع پر ایک منتقر مگر جامع فقویٰ جس میں اس خطہ کے دارالحرب ہونے کے حکم کے علاوہ یہاں کے چند مالی مسائل پر بھی حکم صادر کیا ہے۔ مہارے ذخیرہ میں محفوظ ہے۔ (۱)

نیز قاضی صاحب نے اس محث پراور بھی کئی فتو ہے جاری کئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی صاحب ملک کے سیاسی حالات سے نہایت پریشان اور غیر مطمئن ہیں اور اپنے دور کے سیاسی ندہبی منظر نامہ کو ملک ادر مسلمانوں دونوں کے لئے خطر ناک ہجھتے ہیں۔(۲)

بہر حال حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت قاضی صاحب جیسے مایہ نخر روز گارعلاء کے فناوئ نے پورے ملک کومتاثر کیا تھا اور اس وجہ سے اور بھی بہت سے علماء نے اس سمت میں پیش قدمی کی اور ہندوستان کی ندہبی، سیاسی اور معاشی صورت حال کا جائز ولیا اور پس منظر میں گئی تخریریں مرتب کیس، اپنی فقہی رائے اور فناوے جاری کئے۔

اس تحریک اور فضا کی آبیاری اور اس نظریه کی تروت کی واشاعت میں اور علاء کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے دوسرے بڑے علاء کا بھی خاص حصہ ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین (وفات ۱۲۳۳ھ/اگست ۱۸۱۸ء) بھی ہندوستان کو دارالحرب دن نے کاریں مفتی اللہ بین (بیشن میں سے کردا کی جو سر میں کدا گیا ہے۔ اصل فیزی جو تاضی

میفتوئی غالباً مفتی النی بخش صاحب کے سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ یہ اصل فتوئی جو قاضی صاحب کے قلم سے ہے اور اس پر قاضی صاحب کی مہر بھی شبت ہے۔ ہمارے ذاتی ذخیرے میں موجود ہے۔

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جھے تھے۔شاہ صاحب کا اس موضوع پر ایک مختصر مگر جامع فتو کی موجود ہے۔مفسر قر آن

حضرت شاه عبدالقادر (وفات رجب ۱۲۳۰ه/جون ۱۸۱۵ء) کی بھی یہی رائے تھی۔ نیز

خانوادہ کےعلماء میں جن لوگوں کی تحریرات اور مصنفات موجود ہیں ان میں سے حضرت ۱۵ اراعیا شد بھی دوں کی ورک سے تاریخت سے دری

شاہ اساعیل شہید بھی ہندوستان کو دارالحرب کہتے اور نکھتے تھے۔(۱) حضرت شاہ شہید کی تو بوری زندگی اس فتو کی کے متعلقات کی تبلیغ وا شاعت کرتے ا

رے میں مقصد کی جدوجہد میں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔عیاں راچہ

بیان ۔

بنا كردند خوش رسمے بخاك وخون غلطيد ن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را مدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

حضرت شاه عبدالعزيز كے علمی عملی اور معنوی جانشین حضرت شاہ محمد اسحاق کی بھی

یمی رائے تھی کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ شاہ صاحب کے ایک خط سے یہی رائے معلوم ہوتی ہے۔ چول کہ شاہ صاحب ہندوستان کودارالحرب سمجھتے تھے اسلئے ہندوستان

معلوم ہوئی ہے۔ چوں کہ شاہ صاحب ہندوستان لودارا احرب بھتے میصا صلنے ہندوستان سے مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے۔شاہ محمد اسحاق صاحب کا سفر ہجرت اس وجہ سے ہوا تھا،

اس کا شاہ صاحب کے قریبی احباب کوخوب علم تھا۔ شاہ صاحب کے قریبی واقف اور مشہور شاعر مومن خال مومن نے شاہ صاحب کے سفر ہجرت پراینے قطعہ تاریخ میں اس

کابوں اظہار کیا ہے ۔

بگذاشته دار حرب امسال جا کرده بمکه معظم

ا شادصاحب فصراطمتقم من اس كصراحت فرائى بك:

.......هال جندوستان را که درین جزوز مان که سندیک نزار و دوصد وی وسوم است که اکثرش درین امام دارالح ب گردیده.....انخیه (صراطمتققیم سند ۹۵ بمتیانی دیلی ۱۳۲۶هه)

صراط متقع کا ایک ایساان مقلمی نسخه جس کی صراط متقع کی تالیف کیصرف مہینہ بعد نقل کمل ہوئی صراط متقع کا ایک ایسان مقلمی نسخه جس کی صراط متقع کی تالیف کیصرف مہینہ بعد نقل کمل ہوئی

ہے۔ رائم کی نظر سے گذرا ہے اوراس کالممل علس ہمارے ذخیرے میں سوجود ہے۔اس میں بھی ا بیالفاظ اس طرح درج ہیں۔ چونکہ معاندین نے صراط متنقم کی اصلیت اور شاہ اساعیل کے للم

ہے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی صراحت پر اعتراضات کئے ہیں۔اس لئے یہاں بیا ویزاجہ ہنرور کاتھی لیعنی شاہ صاحب اس سال دار الحرب چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے اور وہیں رہائش اختیار کرلی۔

شاہ صاحب نے اپنی رائے کی وجہ سے حضرت شاہ عبد العزیز کی وفات (کرشوال ۱۳۳۹ ہے مطابق ۲ رجون ۱۸۲۴ء) کے بعد سیداحمد شہید اوران کی تحریک یک نہیں کہ ممل سر پرسی ورہنمائی کی بلکہ دائے درے قدے سفنے ہر طرح ہے اس کی مدد کی اورائی پورے علمی سلسلے اور شاگر دوں کی بردی تعداد کواس سے عملاً وابسة کیا اور اس کا ہر پہلو سے تعاون فر ماتے رہے۔ اور یہ حضرت شاہ محمد اسحاق اور خانوادہ و کی اللّٰہی کے رسوخ کا ایک اثر اوران کی تو جہات وعنایات کی برکت تھی کہ سیدصا حب کی تحریک اصلاح و جہاد دونوں اگریز کے ماتحت علاقے سے افغانستان کی حدود تک آزادی سے اور بے روک ٹوک کام کرتی رہی ۔ اورائگریزوں کو کم از کم کے ۱۸۵ء تک تحریک کے رہنما اور قائدین کے خلاف کوئی بردی اجتماعی کارروائی کرنے کی جرائت نہ ہوتکی۔ اور قائدین کے خلاف کوئی بردی اجتماعی کارروائی کرنے کی جرائت نہ ہوتکی۔

میفکرخاندان ولی الله کے متا خرعلاء میں بھی اس طرح کارفر مارہی اوران کی توجہ اور ملک کامحور ہیں۔ مولا ناعبدالی بڈھانوی کے فرزنداور حضرت شاہ محمد اسحاق کے واماد مولا نامفتی عبدالقیوم نے اس موضوع پر "ھادی السی سبیل السر شاد فی سبیل المهجرة و المجھاد" (۱) کے نام سے اردو میں ایک کتاب تالیف کی تھی۔ اور غالبًا یہی وجہ تھی کہ حضرت شاہ محمد اسحاق کے ہجرت کے بعد خانوادہ ولی اللّٰہی کے متاز افر ادو ہلی وجہ تھی کہ حضرت شاہ محمد اسحاق کے ہجرت کے بعد خانوادہ ولی اللّٰہی کے متاز افر ادو ہلی

وجہ کی کہ مطرت شاہ حمد اسحال کے بجرت کے بعد خانوادہ وی انہی کے متاز افراد دبلی اورا سکے نواح سے رخصت ہو کرمسلم ریاستوں میں چلے گئے تھے اور آخرتک و ہیں رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز اور قاضی ثناءاللہ اور خاندان ولی النہی کے **ذکور** ہملاء کی ہے

فکراور ممل ایسانہیں تھا کہاس کا اور علاء پراثر نہ ہوتا ، چنا ٹچہان فتا وی اور علاء کے اثر ہے پورے ملک میں بےنظر بیاورفکر عام ہوئی۔ بیسیوں علاء نے اس موضوع کے فتاویٰ جاری کئے اور ان فتاویٰ کی روشیٰ میں تدہیریں کیس اور اس طرح سے وہ بہت سے علاء جو

صاحب عزم وعمل متھے میدان میں آئے۔اور یوں کڑی ہے کڑی اور زنجیر ہے زنجیر جڑتی چلی گئی اور پورے ملک میں انگریز کے خلاف اجماعی قدم اٹھانے اور اس پر

ا اس تالیف کا ایک نسخ معلوم ہے جس کا فو ٹو اسٹیٹ ہمارے ذخیرہ موجود ہے۔

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل معت ان لائن مکتب

فیصلہ کن وار کرنے کی بات بہت تو ت اور تیزی ہے آ گے بڑھی۔ یہاں میرعرض کردینا چاہئے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے نقط نظر کی جن علماء نے بطور خاص تروج واشاعت کی ،اس پیغام اورمشن کوآ کے بڑھایا اوراس کی تبکیغ وتلقین میر پھر پورحصەلیاان میںا یک اہم نام مفتی الہی بخش کا ندھلوی کا بھی ہے۔(۱) مفتی صاحب نے ہندوستان کی شرعی حیثیت کے مسلے پر ملک کے متعدد روے علماء سے خط و کتابت ، ان کی رائے ، فتاویٰ طلب کئے۔ ہندوستان کی شرعی حیثیت اور اس ونت جہاد کی ضرورت برعلاء کے افادات اور تحریریں فراہم کیں۔اور خود بھی اس موضوع برکی تحریریں لکھیں اور یا د داشتیں مرتب کیں ۔اور جب حضرت سید احمر شہید نح یک اصلاح و جہاد لے کرا ٹھے تو حصرت شاہ عبدالعزیز کے ہم خیال لوگوں اور اس خطے کےمتازترین علاءاور اصحاب ارشاد ومعرفت میں جن لوگوں نے سب سے <u>س</u>لے حصرت سیدصا حب کی بھر پورپذیرائی کی ،ان کا ہاتھ پکڑا اوران کی دعوت پر پورے جذب اور توت كے ساتھ لبيك كهي ان ميں حضرت مفتى صاحب كا نام بهت نمايال ہے۔اور بیغالبَّامفتی صاحب کے ذاتی اثر کی بات بھی کہ کا ندھلہ، کیرانہ اور هنجھا نہ وغیرہ سے حضرت سید صاحب اور ان کی تحریک کومخلص واہم رفقاء کی ایک قابل ذکر تعداد حاصل ہو کی جواصلاح عقائد واعمال اور بدعات ورسوم کی تر دید ہے میدان شہادت تک ہرگام اور ہرقدم پرحضرت سیدصاحب کے رفیق اور ہرایک قربائی اور ذمہ داری کے ادا کرنے میں پیش پیش رہے۔ان میں سے گی ایک سیدصاحب کے معرکوں میں شہید ہوئے اور چندخوش نصیب بالا کوٹ کے لالہ زار سے سرخ یوش ہوکر''فساط ر السهماوات والأرض" كى بارگاه يس ينج اورجوان ميس سے باقى رہے وہ سيد صا حب اورتح کیک کی قائدین کی شہادت کے بعد وطن واپس آ گئے تھے،کیکن وہ زندگی بھراین اس دعوت برقائم، اس مشن کے خادم اور اس مقصد کے سفیررہے اور اس کی آواز حضرت مفتی صاحب (ولادت۱۹۲۱ه وفات ۱۳۴۵ه/۱۸۲۹ ) حضرت شادعبدالعزیز کےسب ہے پہلے شا کردوں میں شامل نیز شاہ رفع الدین اورشاہ عبدالقا در کے ہم مبتق تھے ۔مفتی صاحب کی ایک غیرمعمولی لیافت وصلاحیت اوراییز سب سے بڑے اور سب سے صاحب لیافت ثین ٹاگر دوں میں ٹامل ہونے کا خود شاہ عبدالعزیز صاحب مذکرہ اوراعتر اف فر مایا کرتے تھے۔

ورصدالگاتے لگاتے اس دنیا کوخیریاد کہہ گئے۔ حضرت مفتی الہی بخش کے صاحبر ادے مولا نا ابوالحن بھی اسی فکر کے یروردہ تھے۔وہ بھی سیداحمہ شہید کے متوسل اور ہمیشہ ای مقصد کے داعی اور مسافررہے۔مولا نا ابوالحن بھی سید صاحب کے دل دادہ اور غالبًا دست گرفتہ بھی تھے اور اپنے والہ ہاجد کی لرح تح یک کے مقاصد کے لئے پوری کوشش اور جدو جہد کرتے رہے۔اس سلیلے کے مرگرم افراد سے ہمیشدان کے روابط رہے۔اس وقت کے متعددعلاء سے ان موضوعات پر خط و کتابت کی اورتح کیک سیداحد شهید ہے بھی مجر پورتعلق رکھا۔مولا نا کی بیاضوں اور نح ریات سے جھلکتا ہے کہ اس فکر کے متعد داصحاب ایسے تھے جن سے مولا نا کی قریبی را بطےاور خط و کتابت رہتی تھی۔ اسوقت کے حالات نے جوزخم شالی ہندوستان کے مسلمانوں کو پہنچائے تھے وہی کیفیت اور در د وسوزش ملک کے اور حصوں میں بھی اسی طرح محسوس کی جار بی تھی۔اور ان حالات سے نکلنے کی جونڈ بیریں اور نقٹے خاندان ولی اللہی کےا کابر علاءاور اس خطے کے علاء کے تصورات میں کروٹ لے رہے تھے، ای کا ملک کے اور علاء کے ذ ہن و خیالات بربھی غلبہ تھا،اور حالات کی گرفت سے نکلنے کی جو تدبیریں اور رائے دہلی اور نواح کےعلماء نے تبحویز کئے تھے،اسی پر دوسرے خطے کے اہل نظرو قائدین کی بھی نگاہ گئی تھی۔فکرو خیالات کا یہی اجماع،نظریات و مقاصد کا یہی تو ارد اور اس موضوع پر رتب تحریرات و فآویٰ کا یبی معنوی اتفاق تھا جس نے اس نظریہ کو پورے ملک میں تقریباً ایک وقت میں متعارف کرا دیا اوراس برعمل پیرا ہونے کا نیز ایک جیسے رعمل کے اظہاراورمشتر ک کارروائی کر سکنے کی تو فیق اوراہلیت بخشی ۔اس کتاب میں ان میں سے کئی فناویٰ کااینے اپنے موقعوں پر تذکرہ وتعارف آئے گا۔ اس خطے کی شرعی حیثیت کی تعین اور یہاں کے بعض شرعی مالی مسائل کے بارے میں اس وقت تک معلوم تحریرات و فناوی میں سے سب سے پہلی تحریرات وہ ہیں جوفقیہ سندھ عالم جلیل علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی کے یوتے شیخ ابراہیم (بن شیخ عبداللطیف) نے مرتب فرمائی تقییں۔ اٹھار هویں صدی عیسوی کے آخری بیس کچپیں سال میں

را جستمان کی ریاست جودهپور نیز بعض اورعلاقوں میں بھی مسلمانوں پر نہایت تخی اورظلم وزیادتی شروع ہوئی تھی جو بڑھتے بڑھتے تمام مسلمانوں اوران کے دینی آ ٹاروعبادات کے خلا ف گویا ایک تحریک کی صورت اختنیا رکز گئی تھی ۔جس میں مسلمانوں کواس علاقے ے نکالنے کی اوران پر ہرطرح کے ظلم ڈ ھانے کی پوری چھوٹ تھی۔ان کونماز روز ہاور شرعى عبادات وفرائض كاداكرنے مسلسل روكاجا تا تھا، ذبيجه پريابندى لگ كئ تھى، مجدی شهید کی جار ہی تھیں۔اس ظلم وستم کی خبریں دور دور تک پہنچ رہی تھیں اس وقت مخدوم نیخ ابراہیم ہے بھی اس کے متعلق عالبًا سوال کیا گیا۔اس کے جواب میں پینخ ابراہیم نے ایک مخضر گربہت جامع رسالہان ریاستوں کی شرعی حیثیت کی تحقیق میں لکھا۔اس موضوع کوآ گے بڑھاتے ہوئے ایسے مقامات پر مالی معاملات کے حکم پر بھی ا بیب رسالہ اورتح پر کیاان دونوں رسائل پرسندھ ہی کے ایک عالم ( پیننج عثمان اوران کے شاگر دمحمہ صادق سندھی) نے اعتراضات کئے ان رسائل کا جواب کھا۔ مخدوم پینخ ابراتیم نے اس کے جواب الجواب میں ایک اہم کتاب "نشر حلاوی المعادف و العلوم في الود عليٰ من نصر الكفار و اهل الرسوم" كنام ـــتاليف فرمانی تھی۔ یہ کتاب برصغیر میں اس موضوع کی تمام تالیفات میں منفر دھیثیت رکھتی ہے۔اس میں چیخ سندھی نے احکام اہل ذمہ، دارالاسلام دارالحرب کا فرق اوران سے تتعلق عنوانات ومسائل پر بهت وسیع بیش قیت معلومات اور ایسے علمی افادات جمع فرمادئ ہیں کہ پیتصنیف اس موضوع کا دائر ۃ المعارف بن گئی ہے۔ ية تنول رسائل ١٠٠٩ ه ( يعني ٩٥ - ٩٣ ١٤) من لكھ كئے تھ (١) علامہ نیخ مخدوم ہاشم سندھی کا اس نواح میں جومقام و مرتبہ تھا اور ان کے جو

علامہ ﷺ مخدوم ہاشم سندھی کا اس نواح میں جومقام و مرتبہ تھا اور ان کے جو اثرات سے اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ راجستھان اور سندھ وغیرہ میں طالمانہ قوتوں کے خلاف مقابلہ کی قوت بڑھائے اور عام جذبہ پیدا کرنے میں مخدوم ابراہیم کی ان تالیفات کا بھی خاص حصدر ہاہوگا۔

(۱) ان تیزن رسائل کا مولانا عبدالرشید نعمانی فی مفصل تعارف کرایا ہے۔ سه ماہی الزبیر بھاولی پور کتب خانہ نمبراوران تیزوں کے ذکورہ بالانتخوں کافو لواشیٹ ہمارے فیرومیں موجود ہے۔ درج بالاسطور میں ہندوستان کی شرع حیثیت کے متعلق حضرت شاہ و کی اللہ کی جس رائے اورعلائے سندھ کے جن رسائل کا ذکر آیا ہے ان سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ ان کا نشا نہ صرف ایک انگریز ہی نہیں وہ تو تیں اور جبر وقبر کا وہ نظام بھی تھا جس میں محبت ورواداری اور تخل کی گئجائش نہیں تھی۔ ایک ہی راستہ اور بنیا دمقررتھی اور ہر ایک سے اسی پر چلنے کی امید کی جاتی تھی اور جواس سے الگ ہٹ کرقدم بڑھانے یا اپنے معاملات ومعاشرت اور عقائد و فد جب کے ساتھ جینا چا ہے تھے ان کے لئے کوئی موقع نہیں تھا۔

ایسے حالات ہے جس کی کو گذر نا پڑے اور جواس مصیبت وا فآد کا شکار ہواس کے لئے ان فآوی میں عزم وحوصلہ اور ثبات استقامت کا ایسا پیام ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا جا ہے۔

دوجاردس بيس علاءكى بات نهيس بلكه نشه غيرت ميں سرشار نه جانے كتنے علاء الل نظراورار باب منزلت تھے جواسی طرح سوچ رہے تھے،اس کی باتیں کرتے تھے،اس کے لئے تدبیریں کرتے تھے،اورای مقصد کے لئے جانیں قربان کرنے کی نیت رکھتے تھے۔ان میں بہت سے خدا کے بندےا یہے بھی تھے کہانہوں نے جوارادہ کیا، کر دکھایا اور جس مقصد کو لے کرا تھے تھے اس کے لئے ہرطرح کی مصیبتیں اٹھا ئیں اور جانیں قربان کیں، پیانسیوں کے پھندے چوہے،ان کوطرح طرح کیاذیتیں دے کر ہلاک کیا گیا ،کیکن ان ملا کشانِ محبت اور رہروانِ راہ حریت کے نیداراد ہے تبدیل ہوئے ، نیہ ان کے حوصلوں میں کمی آئی، نہان کے قدموں نے جبنش کی ۔ جہاں تک ان کے بس میں تھاانہوں نے اپنی کسی کوشش میں کی نہیں کی کیکن غیب کے بی فیطے انسانی تذبیروں اور کوششوں کے خلاف اورا یسے تلخ گھونٹ ہوتے ہیں کہان کا انگیز کرلیٹا آ سان نہیں ہوتا۔ کیکن جب یوں بساط پلٹتی ہے اس وقت نا کامی کی قیت کامیابی سے زیادہ ہوتی ہے۔ نامساعد حالات میں اپنے سے ہزار گنا طاقتور اور منظم دشمن سے لو ہالیزا ہرا یک کا کامہیں۔ بیانہیں کا منصب ہے جن کواپنا مقصد زندگی ہزار گناعزیز ہو۔ مگر ہمارا المیہ بیہ ہے کہ اس تحریک کے عام کارکنوں،مجاہدین اورشہداء کوتؤ عمو ہا

کوئی جانتا ہی نہیں ۔ سیکڑوں بلکہ ہزاروں متاز علاءاور قائدین ایسے بیچے کہ ہم صرف سرسری طور پران کے نام جائے ہیں،ان کی خدمات، کارناموں علم ودانش اور قیادت و قربانی کی تفصیلات جاری دسترس میں نہیں۔کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے بیہ جذبہ اور شعلہ اور آ گ کہاں سے حاصل کی اور کس طرح ان چنگار یوں کو اینے دامن میں سمیٹے ہوئے گھر گھر بہتی بہتی تقلیم کیا۔اور کیوں کرسارےعلاقے کوایک لڑی میں یرودیا اور کس طرح ان کو جہاد و پیکار کے لئے تیار کیا اور کیوں کر ان کی رہنمائی کی اور کن تدبیروں سے دشمن کے حلے اور نرغے سے بچے اور کس کیفیت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔اورایسے دوحیارنہیں ہزاروں لاکھوں افراد ہوں گے جن کےلہو ہے بیمٹی میراب ہوئی اور جن کی قربانیوں کے اثر ہے ہمیں تازہ ہوا میں سانس لینا نصیب ہوا۔ کاش ہم انہیں جانتے۔زیرِنظر کتاب میں ان ہی بندگان خدا کواور ملک وملت سے بردے مسنین کو دریافت کرنے ، ان کی فراموش خدمات و قربانیوں کو یاد کرنے ، ان کوخراج سین پیش کرنے ادرائے معلوم احوال کا ایک مرقع پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ا یک عرصہ سے ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ آ زادی کی جدو جہد میں علاء کرا م، ان کے فتاویٰ،ان کے حلقہ اثر اوران کے متوسلین سے عام مسلمانوں تک جوایک بہت بدی عالی مرتبہاورشاخ درشاخ تحریک چلی جہاں تک ممکن ہواس کے تمام پہلوؤں کو نمایال کیاجائے اور جو بہت کی حقیقیں اور سجا کیاں ناوا قفیت کے انبار میں دب کر آئھوں ہے اوجھل ہو کئیں ہیں ان کوعلم واستدلال کی روشی میں سامنے لایا جائے اور جومتعد د پہلوچھے ہوئے پڑے ہیںان کوظا ہر کیاجائے۔ یہ آسان اور معمول کا منہیں تھااس کے کئے ایک بڑے علمی ا دارے اورا کیڈمی کی ضرورت تھی لیکن اکثر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جواہم اور تاریخی حیثیت کے نمائندہ کام بڑی بڑی اکیڈمیوں اورعلمی اداروں ہے نہیں ہوئے اس کا کسی ایک عام محض نے ارادہ کرلیا اور کر دکھایا۔میر اخیال ہے کہ زیر نظر کتاب اوراس کے منصوبہ کو بھی ایسی فہرست میں شار کیا جا سکتا ہے ۔ عظیم الثان ہے بیکام نکلے گافقیروں سے • ضرورت تقى كداس كوبساط بحرجامعيت اورتمام پہلوؤں كےاحاطہ كے ساتھ اس

طرح مرتب کیاجائے کہ پچھلے ڈیڑھ سوسال کی تاریخ آئینہ ہوجائے اوراس میں سی فقہی مسلكي اختلافءعلا قائي سياسي وابستگي اورر جحان كي بطورخاص وكالت ادرنما ئندگي نه كي اللہ تعالیٰ نے بیرسعادت مولا نا فیصل صاحب بھٹکلی ندوی کے لئے مقدر کی تھی کہ وہ اس مشکل سفر کو ہے کریں اور اس قرض کوا دا کرنے کی کوشش کریں جوہم سب پر عا کد مولا نا فیصل صاحب نے آ زادی کی اس مکمل داستان کو یانچ جلدوں میں مرتب اور پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے،جس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے جوے ۱۸۵ء تک کے واقعات پرمشمل ہے،امید ہے کہ بیمنصوبہ یانچ جلدوں میں مرتب ہوگا جس میں سے دوسری جلد ۱۸۵۷ء کی تحریک کے لئے مختص ہوگی اور آخری دویا تین جلدیں ے ۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک کے واقعات کا احاطہ کرمیں گی۔ پیکام اگرموجود ہ ترتیب اور منصوبہ کےمطابق مکمل ہوگیا تو امید ہے کہاس سے ہماراا یک ملی فرض ادا ہو جائے گا اور ا یک ہڑی علمی ضرورت یوری ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فر مائے کہ فاصل مؤلف ا ہے اس کا م کوای مکن اور جوش و جذبہ کے ساتھ بورا کرعیس اوراس پہلی جلد کے مطالعہ ہے آئندہ متوقع جلدوں کے متعلق جوا یک امید پیدا ہوگئی ہے اور اشتیاق ہو گیا ہے وہ ای نیج بلکداس ہے بہتر طریقہ پر پوراہو۔ آمین! مؤلف اینی اس کوشش میں کامیاب ہیں۔مؤلف نے جس بڑے پس منظریں اس کام کوشروع کیا اور جس جامعیت اور حسن ترتیب کے ساتھ اس سے عبدہ برآ ہوئے ،وہلائق محسین اور قابل مبار کباد ہے۔ اس بوی کتاب ہے جس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، بہت ی تاریخی تقیقتیں پہلی بارمرتب طور پرمنظرعام پر آ رہی ہیں ادراس میں کئی ایسے اہم اور تاریخی فاویٰ کا پہلی بار تفصیل سے تعارف کرایا گیا ہے جنہوں نے ہندوستان کے ساسی حالات پر گہرااثر ڈالا اوراب ان کی حیثیت ایک مینار ہ نوراورنشان راہ کی ہےاورائیں متعدد مخصیتوں کا کپلی بارواضح تعارف کرایا ہے جن کی آزادی کی جدو جہد بلکہ تیادت

میں ہر پور حصہ تھا۔ نیز اس کتاب میں ایسی کئی جزئیات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے جن سے تاریخ کے اس باب کی عظمت و سر بلندی میں اضافہ ہوتا ہے مگر ان کا اس حیثیت سے تذکرہ آٹاباتی تھا اور تمام واقعات کو تیجے ترشیب اور تحقیق و دیانت کے ساتھ پیش کرنے کی (جہال تک میں نے پڑھا اور سمجھا) پوری پاسداری کی گئی ہے۔ بہر حال بیا ایک قابل قدر اور لائق تحسین خدمت انجام پائی ہے۔ فاضل مصنف کو اس بڑی خدمت کے ارادہ اور زیر نظر پہلی جلد کی تکیل پر مبار کیا دپیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ بی کتاب مقبول ہوگی اور اس موضوع پر بعض پہلوؤں سے ایک اضافہ اور چند نے گئی ہونانات کی کلید ثابت ہوگی اور سے مجد کرتا ہوں کہ اس کتاب کی بھر پور پذیرائی موانات کی کلید ثابت ہوگی اور سے ہوگی در سے دیں ہوگی۔

لیکن اس سے بیہ خیال یقیناً صحیح نہیں ہوگا کہ اس موضوع پر کا مکمل ہوگیا۔ ابھی بہت کچھ کرنااور سفر کی کئی منزلیں طے کرنی ہیں۔اور کئی مباحث تحقیق کے منتظر ہیں گمال مبر کہ بہ پایاں رسید کارمغال ہزار بادہ ناخوردہ دررگ تاک است

نورانحسن را شد کا ندهلوی مولویان کاندهله ضلع مظفرنگر، یویی

۵رر بیج الاول ۱۳۲۳ هه ۸متی ۳۰۰۳ ی



# مچھ کتاب کے بارے میں

۱۹۹۲ء کی بات ہے میراسزرہ آغاز تھا اور میں جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے درجہ عربی ششم میں زرتعلیم، کہ ہمارے مدرسہ کی بزم ثقافت کی طرف سے متعددعنوا نات <u>نکل</u> جن میں ایک دلکش عنوان تھا''ہندوستان کی آ زادی میں علاء کا کر دار''۔اس موضوع کی ا ہمیت کے پیش نظر مجھے خیال ہوا کہ میں اس کواینے لئے منتخب کروں ، اب میں نے کتابوں کی تلاش شروع کی ۔ کچھ کتابیں ہاتھ آئیں اور میں نے ان کی مدد سے لکھنا شروع کیا، اور برابرلکھتار ہا۔ وقت پر وقت گذرتا گیا منتظمین بزم تقاضا کرتے رہے تاآن كتعليمي سال اختتام يذير بهوااور بروگرامون كاسلسله منقطع بـ ادهرميرا بيرحال تها کہ جوآٹھ دس صفحے کامختصر مضمون لکھنے ہیٹھا تھاوہ فل اسکیپ کے • ۸صفحات سے تجاوز کر گیا اورایک مختصر کتاب تیار ہوگئ ۔ دوسر بے سال ایک تہائی حصہ میں اس کا خلاصہ کیا جو ۲۸ صفحات میں آیا مگراس برم میں اس کو پیش کرتا بھی ممکن نہیں تھا اس کے اس کے مھی اہم حصوں کونشان زوکر کے کسی ابتدائی بزم میں اس کا خلاصۃ الخلاصہ پیش کیا گیا۔ چونکہ سال گذشتہ کے آخری تین چار مہینے اس موضوع سے اشتغال رہا تھا اس لئے اس سے ایک دلچیسی پیدا ہوگئ تھی ۔ اور میں نے اس وفت طے کیا تھا کہ انشاء اللہ اس موضوع بربوری تحقیق کرناہے۔ ١٩٩٥ء مين تعليم كے لئے دار العلوم ندوۃ العلماء للصنو آنا ہوا۔ ريزيدنس ، شهيد اسارک بارک اور لکھنو کے گلی کو چوں (جنگ آزادی کی تاریخ کے کچومطالعہ کی وجہ سے جن میں سے بہت نام میرے لئے نامانوں نہیں تھے ) کی زیارت کی وجہ ہے اس کام کا پھرشدید داعیہ پیدا ہوا۔حضرت مولا ناسیدابوالحن علی حنی ندوی کی مجلسوں اورتقریروں نے اس کواورمہمیز کیا۔اس کے بعدمیر اجہاں بھی جانا ہوا میں نے اس موضوع ہے تتعلق

لومات جمع کرنے کی کوشش کی۔اخبارات کے تراشے رکھناءرسائل کے مضامین کا فو<sup>ا</sup> لینا، کتابوں کے نا ماور پیے نوٹ کرنااورا نکےحصول کی فکر کرنا میر استفل مشغلہ بن گیا۔ جیسے ہی ۱۹۹۷ء کا سال شروع ہوامیر اسمند شوق تیز گامی ہے آ گے بوجے لگااور ینگر دامن گیر ہوئی کہا گست تک کتاب منظر عام برآ جائے اورآ زادی کی گولڈن جبلی کا بہترین تخفہ ثابت ہو۔بعض بہی خواہ جن کومیرے اس کام کاعلم تھا موقع کی مناسبت دکھا کرجلدی مجانے لگے مگر مجھے بہت جلدا ندازہ ہوا کہ بیکا م بھا گا بھاگ اور رواروی کا نہیں۔ بلکہ سی بھی علمی و تحقیق کام کے لئے صبروا نتظار شرط اولین ہے۔ پھر ۹۷ ءاور ۹۸ء کے دوسال فضیلت کے مقالہ کی تیاری میں گزرے۔اس مشغولیت کی وجہ ہے بھی میں اس کام کے لئے فارغ نہ ہوسکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 99 مجھی گزرگیا۔اور ۲۰۰۰ میوری تابانی کے ساتھ سامیفکن ہوا۔اور ہرطرف نی صدی کے زعم میں ایک گہما تہی نظرآنے لگی،ای اثناء میں تغطیلات گر ما کا زمانہ آیا۔ پہلے سے ارادہ تھا کہ گرمی کی چھٹی ایپے تحقیقی کام کے سلسلہ میں وسطی اور شالی ہند کی اہم لا ئبر ریوں سے استفادہ میں گزار نا ہے۔ بالخصوص خدا بخش لائبرری پٹنہ، رضا لائبرری رامپور، مولانا آزاد لائبرری علی گڑھاور نیشنل آر کائیوز سمیت وہلی کی دیگر لائبر ریریاں نیز دالعلوم دیو بند کا کتب خانہ اورمولا نا نورالحن راشد کا ندهلوی کا کتب خانداس فبرست میں شامل تھا۔خیال تھا کہ ا کثر کتابیں میں نے دیکھے ہی لی ہیں اورخودلکھنؤ میں اس موضوع پر کافی ذخیرہ موجود ہے۔ ( ندوہ کے کتب خانہ کے علاوہ لکھنؤ کی اہم لائبر ریوں میں جا کر میں نے اس موضوع ہے متعلق کتابوں کی ایک فہرست تیار کر لیتھی تا کہ کھنؤ سے باہرا نہی کتابوں کی ورق گردانی میں ونت ضائع نہ ہو )لہذا جہاں کوئی نئی کتاب ملے گی اس سے نئی معلو ہات تمع کرتے ہوئے گز رجاؤں گا گرمیرایہ خیال غلط ہی نہیں بلکہ ایک فریب تھا۔ بہمیری نوش فہی تھی اور شاید مجھ جیسے میدان تحقیق و تصنیف کے نو وار داینی ذراسی محنت کی وجہ ہے خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہوں۔ پیٹنہ ہی میں جہاں سب سے پہلے جانا ہوا تھا مجھےاس موضوع پراتنا نیامواد ہاتھ آیا کہ پورامہدنہ صرف پٹنہ کے لئے بھی ناکا فی ٹابت ہوا۔اور نے بوری بھیرت کے ساتھ تہید کرلیا کہ اب بالکل جلدی نہیں کرنا ہے۔ اور الله کا

شکرادا کیا کہاس نے مجھےصبر کی توقیق دی، نیبیں سے میرےاندریہ خیال پیدا ہوا۔اور روز بروزاس یقین میں اضافہ ہوتا گیا کہ بیکام ایک کتاب کانہیں ، بلکہ اس کے لئے کئی کتابوں کی ضرورت ہے پھر میں نے اس کی اس طرح تقتیم کی ، یہایک سلسلہ ہے جس کا مر کزی عنوان ہے: ''برصغیر کی آزادی میں علماء کا کر دار'' اسكى جارجلدى مول كى ياس سلسله ك تحت جارمستقل كتابي مول كى: جنگ آزادی اٹھارہ سوستاون ہے پہلے علاء نے حصول آزادی کے لئے جو کار ہائے نمایاں انجام دیتے ہیں ان کی تفصیلات برمشتمل ہوگ ۔ دوسری جلد: اٹھارہ سوستاون کی جنگ میں علاء کے کردار کے ساتھ مخصوص ہوگی۔ نیسری جلد: اٹھارہ سوستاون کے بعد سے لے کرتح کیک بیٹنے الہند تک محیط ہوگی اسمیں تح کیے مجاہدین کے بقیہ حالات ،مجاہدین''حز''(۱) کے کارناموں اوراس دوران ہونے والی تمام سر گرمیوں کا جائزہ لینے کے ساتھ حضرت شیخ الہند مولا نا محمود حسن دیوبندی اور ان کی تحریک کا تحریک آ زادی میں جو زبردست كردارباس كاذكر بوكا\_ بیویں صدی عیسوی میں جب تحریک آزادی نے نے دور کا آغاز کیا اور ہر طرف ہے جوعلاءاس میدان میں کودیر ہے آئمیں ان کامفصل تذکرہ ہوگا، مکانی وسعت کے پیش نظر شاید رہ جلد پھر دوحصوں برمشمل ہوگی اور اس طرح بيه كام كل يائج جلدوں ميں انشاء الذيمل ہوگا۔ ز برنظر کتاب اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے محقق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہے کوئی بات اس نے طےنہ کی ہو بلکہ تحقیق کی روشنی میں جونتائج ساھنے آئیں ان کو ہے کم و کاست بیان کریے، ماضی کی سیج تصویر پیش کرنا مؤرخ کا فرض ہوتا ہےاس لئے اس کو سلسله داشد بير كمشهور بزرگ حفرت سيد صبغة الله شاه اول في سنده بين سكسول كي وست درازیوں سے مقابلہ کے لئے ''حر'' کے نام سے ایک تحریک کی بنیا در کھی تھی جس نے حضرت سید احد شہید کے ساتھ پوراتعاون کیا،بعد میں حرول نے تحریک آزادی میں نا قابل فراموش کارنا ہے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

نفدوتھرہ سے بھی کام لینا پڑتا ہے میں نے اپنی عمر اور سطح کا لحاظ کئے بغیراس ذمہ داری سے بھی عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی ہے، نیز علمی امانت سجھتے ہوئے بعض مشہور موزمین کے تسامحات کی نشاندہی سے بھی در اپنے نہیں کیا۔

تحدیث نعمت کے طور پرع ض کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ موضوع ہے متعلق جمیے اردو، فاری، عربی اور انگریزی میں کسی نئی بات کا پیتہ چلا خواہ وہ مطبوعہ ہو یا مخطوط کتب خانوں میں محفوظ ہو یا مخصوص افراد کے پاس موجود ہو یا کہیں ہے بھی معلومات حاصل ہونے کی امید ہو میں نے وہاں تک رسائی کی پوری کوشش کی ، بہت ہی جگہوں پرخود پہنچا اور جہال پہنچنا سردست مشکل تھا خطوط کھے کرمعلومات حاصل کئے۔ بسا اوقات ایک اور جہال پنچنا سردست مشکل تھا خطوط کھے میں مہینوں انظار کرنا پڑا مگر ہمت نے ساتھ ایک واقعہ کی تحقیق اور ایک ایک جزئید کھی میں مہینوں انظار کرنا پڑا مگر ہمت نے ساتھ میں جھوڑ ااور نہطلب وجبتو کی آئج مرھم ہونے پائی۔ 'و أن لیسس لیانسان الا ما ایر دی میں سربیج و ۔

اس تتاب کی تصنیف میں بہت ہے لوگوں سے مدد ملی بالخصوص جناب مولانا فورائحن راشد کا ندھلوی (جن کی علمی تحقیقات نے برصغیر میں اپنا ایک وزن اور مقام بنا لیا ہے) ان سے بعض فیمتی اشارات ملے اور نادر معلومات ہاتھ آئیں، مولانا نے بوی فراخ دلی کے ساتھ اسپنے ذخیرہ سے استفادہ کا موقع دیا، جناب محمد راشد شخ صاحب کراچی (مصنف تذکر ہ خطاطین) سے بھی بیش قیت مدد لی ، جن کتابوں کی فراہمی بندوستان میں دشوار ہور ہی تھی انہوں نے پاکستان سے فراہم کر کے روانہ کیس نیز بعض سندھی اقتباسات کا ترجمہ کر کے بھیجا۔ ای طرح جناب سیدخور شید مصطفیٰ رضوی (۲) (جواپی تحقیق کتابوں کی وجہ سے ہندو پاک میں کافی شہرت رکھتے ہیں) سے بھی برابر

<sup>(</sup>۱) سورہ جُم (۳۹-۴۸)، یعنی انسان کے لئے وہی پجھ ہے جس کی وہ کوشش کرے اور اس کی کوشش عنقریب دیمجھی جائے گی۔ (۲) افسوس صدافسوس ان سطور کے لکھنے کے بعد ۱۳۸ جو لائی ۲۰۰۲ ء کورضوی صاحب اپنے مالک حقیقی

ہ وں سدہ وں ہی خورے سے بعد الربولان الماء ور حول صاحب ہے است ا سے جالے مرحوم اس کتاب پر مقدمہ لکھنے کے بجاطور پر متحق تھے اور انہوں نے آ مادگی بھی طاہر کی تھی۔ اللہ ان کوغر الق رحمت کرے۔

رابط رہا، مولا نا کا ندھلوی اور رضوی صاحب کی تشویق اور ہمت افز ائی سے سمند تحقیق کو تا زیاندلگتار ہااوراس کوغذ المتی رہی۔

کتب خاند ملا میں میں نے ندوۃ العلماء کھنو کے کتب خاند علامہ بلی سے سب

اللہ سے زیادہ استفادہ کیا، دیگرا ہم کتب خانوں میں خدا بخش لا بریری پٹنہ، گورنمزی اردو

لا ببریری پٹنہ، رضا لا ببریری رامپور، مولانا آزادی لا ببریری سلم یو بیورٹی علی گڑھ،

ایشیا تک سوسائی کلکته اور مولانا نور الحسن راشد کا ندھلوی کی ذاتی لا ببریری کی پچھلی اور

ایشیا تک سوسائی کلکته اور مولانا نور الحسن راشد کا ندھلوی کی ذاتی لا ببریری کی پچھلی اور

ایشیا تک سوسائی کلکته اور مولانا نور الحسن کی استمال مولانا ہم لا ببریری کھنے گئی پرساد کی المیں المیں المیں کی المیں المیں المیں المیں المیں المیں کے ذمہ داروں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے میرا بھر پور تعاون کیا اور سہولتیں بم بہنچا کیں۔

اور سہولتیں بم بہنچا کیں۔

الله تعالی سے دعاہے کہ اس کتاب کوشرف قبولیت سے نواز سے اور اس سلم کی گئی ہے وہ مقاصد کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ مقاصد حاصل ہول ۔ و

من ظلمت شب میں لے کے نگلوں گلیئے در ماندہ کارواں کو شرد نشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا

ان شاء الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب.

فیصل احر جھٹکلی ندوی ندوۃ العلما لِکھٹؤ

۲۸ رجمادی الاولی ۴۲۲ اھ مطابق ۱۵ راگست ۲۰۰۱ء

# سخن ہائے گفتنی

اسلام انسانی زندگی کے ہرشعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کے نظام زندگی میں دین معاملات اور دنیوی معاملات میں کوئی تفریق نہیں، انہیں عقائد، عبادات معاملات، اخلاقیات، اقتصادیات اور سیاسیات سب ایک دوسرے سے اس طرح جزے ہیں کہ کی کوالگ نہیں کیا جاسکتا۔

#### معاشره ميں علماء كامقام

اسلامی تعلیمات کے ماہر بن علاء کرام معاشرہ کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں،ان کے بغیراسلامی معاشرہ کی چول سیح نہیں بیٹے سکتی،وہ زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ان کو کسی شعبہ سے جدانہیں کیا جا سکتا،ان کی شرکت حقیقی کامیا بی ک ضانت ہے۔

### ہندوستانی معاشرہ پرمسلمانوں کے اثرات

اسلام کی آید سے پہلے ہندوستان کفروشرک کے ساتھ بہت می اجماعی خرابیوں کا شکارتھا، اسلام کے عقیدہ تو حید اور نظریئر مساوات نے بہاں کے معاشرہ پر گہرا اثر ڈالا۔ ہندوستانی معاشرہ میں احترام انسانیت اور انسانی مساوات کا نصور اسلام ہی کی دین ہے۔

آ زاد ہندوستان کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرونے اس حقیقت کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے:

"شال مغرب سے آنے والے عملہ آوروں اور اسلام کی آمد ہندوستان کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے ان خرابیوں کو جو ہندو

ساج میں پیداہوگئی تھیں۔ یعنی ذاتوں کی تفریق جھوت جھات اور انتا درجہ کی خلوت پیندی کو بالکل آشکارا کر دیا۔ اسلام کے اخوت کے نظریے اور مسلمانوں کی عملی مساوات نے ہندؤں کے ذہن پر بہت گہرااثر ڈالا، خصوصاً وہ لوگ جو ہندوساج میں برابری کے حقوق سے محروم تھے اس سے بہت متاثر ہوئے۔''(ا)

#### ملک کی تعمیر وتر تی میں مسلمانوں کا کر دار

مسلمان اس ملک کے عقیدہ اور ساج ہی پر اثر انداز نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس کی تہذیب کو بھی متاثر کیا اور طرز زندگی میں ایک انقلاب بر پا کیا، اور اس ہے بھی بڑھ کر متمدن دنیا ہے اس کو جوڑ دیا۔ نیز اس کی زبان وادب پر بھی دیر پااثر ڈالا سابق صدر کا تگریس ڈاکٹر پٹانی سیتار میہ نے اس کا صاف فظوں میں اعتراف کیا ہے انہوں

نے کا نگریس کے اجلاس جے پور میں اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا:

''مسلمانوں نے ہمارے کلچر کو مالا مال کیا ہے اور ہمارے نظم ونت کو
متحکم اور مضبوط بنایا، نیز وہ ملک کے دور دراز حصوں کو ایک دوسر بے
سے قریب لانے میں کامیاب ہوئے، اس ملک کے ادب اور اجماعی
زندگی میں ان کی چھاپ بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔''(۲)

ریدی یان کی چھاپ بہت ہمری دھای دیں ہے۔ را ) غرض مسلمانوں نے اس ملک کی ترقی وخوشحالی کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اورا پنی پوری طاقت صرف کی ،اس مالی کی طرح جوشبا ندروز چمن بندی میں لگار ہتا ہے۔ اوراس کے لئے رات دن ایک کرتا ہے اس امید میں کہ اس کی کوشش عنقریب رنگ لائے گی۔اور پھر جب اس کی محنت بارآ ور ہوتی ہے تو وہ شنڈی سائس لیتا ہے۔ حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی کے الفاظ میں ''مسلمان جس حیثیت ہے بھی اس ملک میں آئے انہوں نے اسے اپناوطن سمجھا ،ان کاعقیدہ تھا کہ زمین خدا کی ہے وہی جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث و نگہبان بنا دیتا ہے ، وہ اینے کو خدا کی طرف سے اس زمین کا

(۱) تلاش ہندے حصد اول ۵۲۵–۵۲۹

(٢) د تکھتے ہندوستانی سلمان-ایک تاریخی جائزہ ص ٣٣

اوراس کی مخلوق کا خادم سجھتے تھے اور اس پرعقیدہ رکھتے تھے کہ

ہرملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست اس کئے مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو اپنا وطن اپنا گھر اور اپنی ابدی قیام گاہ سمجھا، جس سے وہ بھی اپنی نظریں پھیرنہ سکتے تھے، چنا نچہ اس ملک کی خدمت کے لئے انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اور خدا واد قابلیت و ذہانت صرف کر دی ، ان کا خیال تھا کہ وہ اس ملک کی دولت میں جو بھی اضافہ کریں گے وہ گویا خود ان کی اپنی ٹروت میں اضافہ ہوگا کیونکہ ان کامستقبل اسی سرز مین سے وابستہ ہے۔ اس تصور کا قدرتی نتیجہ بیتھا کہ مسلمانان ہنداس ملک کو جس نظر ہے دیکھتے تھے وہ انگریزوں اور دوسری استعاری طاقتوں سے بالکل مختلف تھی ، یوزپ کی استعاری طاقتوں کا مقصد صرف یہاں کی دولت کھینچنا تھا، ان کے بزویک دراصل اس ملک کی حیثیت ایک مستعار دودھاری گائے کی سیخی جوان کے پاس چند دن رہ کر واپس جانے والی تھی اس لئے وہ اس کو اچھی طرح دوہ لینا جائے تھے، اس ملک کی ترقی وخوشحالی میں مسلمانوں نے جس ولچپی سے کام لیا اس کا حقیقی رازیہی ہے'۔ ۔ (۱)

تحریک آزادی میں علماء کی قیادت

چونکہ سلمانوں نے اپنے خون جگر سے اس کی سینچائی کی تھی اس لئے قدرتی طور پر
انہوں نے اس کی حفاظت کے لئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ جب فرنگی ہندوستان
آئے اور ملک پر قبضہ کرنا شروع کیا تو مسلمان ہی یہاں کے حاکم تھے۔اور فرنگیوں نے
ملک انہیں سے چھینا تھا اس لئے بھی فطری طور پر ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کو آگے
ہونا چاہئے تھا اور پھر اسلام کسی بھی طرح غلام رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لئے علماء
مامراجیوں سے مقابلہ ضروری سیجھتے تھے۔ اس بناء پرتخریک آزادی کے ہر دور میں
سامراجیوں سے مقابلہ ضروری تیجھتے تھے۔ اس بناء پرتخریک آزادی کے ہر دور میں
انہوں نے مسلم عوام کی پوری قیادت کی اور ایک مخلص اور سجھ دار رہنما کا پارٹ ادا کیا۔

(۱) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائز وصفی ۲۰ - ۲۱ ہندوستان کی تہذیب و تدن پر مسلمانوں نے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جواثر ڈالا اوراس کی تغییرونر تی میں انہوں نے جو حصہ لیا اس کے سرسری جائزہ کے لئے ملاحظہ ہو

~ C DY ~

علاء کے استعار خالف موقف اور اس کے خلاف ان کی مسلسل جدو جہدنے فرنگیوں کو بھی چین سے حکومت کرنے نہیں دیا۔ مسٹر جمغرے جو برطانوی جاسوس تھا اور نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت میں ملازم تھا اپنی بے اطمینانی کے اسباب بتاتے ہوئے لکھتا ہے کہ ''مسلمان علاء بھی ہماری تشویش کا باعث تھے ۔۔۔۔۔۔ یہ لوگ اس قدر متعصب تھے کہ اپنے موقف سے ایک اپنچ پیچھے مٹنے کو تیار نہیں تھے۔ متعصب تھے کہ اپنے موقف سے ایک اپنچ پیچھے مٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ اور امراء سمیت تمام افرادان کے آگے چھوٹے شے کو تیار نہیں تھے۔

## برادران وطن کی انگریزوں کے ساتھ و فا داری

اس کے برخلاف اگریزوں کو ہندؤں سے بھی خطرہ محسوس نہیں ہوا بلکہ و دان کو اپنا حامی اور خیر خواہ سیجھتے رہے اور ان کے ساتھ مراعات کا سلوک کرتے رہے جب کہ مسلمانوں کو اگریزوں نے ہمیشہ اپنا مخالف سمجھا اور ایک دور میں تو مسلمان ہونا اگریزوں کا غدار ہونے کے مرادف سمجھا جاتا تھا، اس بناء پر اگریزوں کی آویزش مسلمانوں کے ساتھ مخصوص تھی ۔ لارڈ ایلن بروگورز جزل ۱۸۲۲ء میں اس پالیسی کا آغاز کر چکا تھا کہ مسلمانوں کو ہرگز ابھر نے نہ دیا جائے کمپنی کے اس حاکم اعلیٰ نے کابل وغزنی کے معرکہ کے بعد ڈیوک آف نگٹن کولکھا تھا :

'' مجھے اچھی طرح ثابت ہوگیا کہ وہ خاص لوگ جن کی گزر ہمارے ہی کلووں پر ہے وہ دل سے ہمارے بدخواہ تھے، بخلاف اس کے ہندو ہماری فتح پر اظہار مسرت کررہے ہیں، جب ہمیں ان مسلمانوں کی دشمنی کا یقین کام ہے جن کی تعداد ۱۰ اراہے تو پھر کیوں نہ ہم اس تو م کا

(1) جمفر سے کے اعتر افات صفحہ اسید کتاب المجمن نو جوانان پاکتان، گارڈن ٹاون، لا جور ہے شائع جوئی، اس پر انگریزی میں اس طرح لکھا ہے۔ Colonization Idea Mr. Humphrys Memories, The English Spy in Islamic Contries اور مسٹر جمفر سے کے بارے میں ناشر نے ذکر کیا ہے کہ وہ پر طانوی جاسوں تھا اور نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت میں ملازم تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی جائج پڑتال کے سلسلہ میں ایجی کارکردگی نے اے وزارت شرائی ایسٹ عہدہ پرفائز کیا۔ ساتھ دیں جن کی تعداد ۱۰م ہے جو ہماری وفا دارہے۔'(1)

يهر١٨٣٣ء مين لكصتاب:

'' میں اس عقیدہ کے خلاف کیسے آئیس بند کرلوں کہ سلمانوں کی بیہ نسل دیوانہ دار ہماری دیمن ہے اوراس لئے ہماری سیح پالیسی بیہ کہ ہندؤں کے ساتھ مہریانی کی جائے''(۲)

ہر دور میں ہندؤں اور مسلمانوں کے سلسلہ میں انگریزوں کا یہی خیال رہا۔ سر ہنری جملٹن ٹامس (Henry Hemilton Thoms) ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی پر تئیمرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے اس سے ہندوقو م کی فطرت کا بھی پیتہ چلتا ہے: ''میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ غدر ۱۸۵۷ء کے بانی اور اصل محرک ہندونہ تتھ اور اب میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ غدر مسلمانوں

کی سازش کا نتیجہ تھا، ہندواگراپی مرضی اورخواہشات تک محدود ہوں تو وہ کسی الیی سازش میں شرکت نہ کر سکتے تھے نہ کرنا چاہتے تھے۔''(۳)

اس کے بعد بھی یہی صورتحال رہی ، سرولیم ہٹٹر نے کلکتہ کے ایک فارس اخبار دور بین مورنہ ۱۲ مرجولا کی ۱۸۶۹ء کے حوالہ ہے لکھا ہے :

''وفت ایبا آگیا ہے کہ حکومت اپنے گزٹ میں اس بات کا خاص طور پر اعلان کرتی ہے کہ سلمانوں کوسر کاری نوکری نہیں دی جائے گی۔ ابھی ابھی سندر بن کے کمشنر کے دفتر میں چنداسامیاں خالی ہوئی تھیں اس افسر نے سرکاری گزٹ میں اشتہار دیتے ہوئے صاف صاف لکھ

- (۱) و نکھے سیاست ملیص ۲۹، ازمحموا مین زبیری
  - (٢) اليتأ
- (٣) يكھئے ہندوہ تانی مسلمان ایک تاریخی جائز وصفحہ ١٣٨٥ ١٣٨٨

بیا یک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندو من حیث القوم (تح یک آزادی کے آخری دورکومتی کر کے)
ہیشہ انگریزوں کے دفاداراور مددگاررہ عربی ہی واقعہ ہے کہ جمانسی کی رانی ، نانا صاحب تاخیا
تو پی امر سنگھ کورسنگھ اوران جیسے بعض افراد نے جنگ آزادی میں نا قابل فراموش کارنا ہے انجام
دیے، جیسے مسلمانوں میں میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار ہوتے رہے، گرمسلم بان من حیث القوم
ہیشہ انگریزوں سے بخت بیزار اوران سے برسر یکاررہے۔

دیا تھا کہ بید ملازمتیں سوائے ہندؤں کے اور کسی کونہیں ملیس گی۔'(۱) غرض ہندوؤں کی وفاداری کے نتیجہ میں انگریزوں کی ان کی ساتھ ہمدر دیاں برابر جاری رہیں۔

#### جنگ آ زادی میں آ رایس ایس کامنفی کردار

بیسویں صدی عیسوی میں برادران وطن بھی میدان میں آئے اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ آزادی میں حصہ لیا وہ کب تک الگ رہتے انگریز کوایک دن بوریا سمیٹ کرجانا ہی تھا اور مسلمانوں کا دور ختم ہو چکا تھا اس لئے سیاسی مسلمت اور آئندہ کی متحدہ قومی جمہوری حکومت کے بیش نظر وہ ضروری سمجھتے تھے کہ جنگ آزادی تمام ہندوستانی قوموں کے اتحادواشتر اک اور بالخضوص ہندوں کوساتھ لے کراڑی جائے، ہندوستانی قوموں کے اتحادواشتر اک اور بالخضوص ہندوں کا دکا واقعات کوچھوڑ کرکوئی ایسا چنانچہ اس طرح کا رواں آگے بڑھتا رہا۔ اس عرصہ میں اکا دکا واقعات کوچھوڑ کرکوئی ایسا واقعہ بیش نہیں آیا جس سے فرقہ پرستی کی بوآئے۔ تیسری دہائی میں اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ ۲۷ رستمبر ۱۹۲۵ء میں آر ایس ایس کا قیام عمل میں ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ ۲۷ رستمبر ۱۹۲۵ء میں آر ایس ایس کا قیام عمل میں آبیا (۲) اور اس نے بہت تیزی سے متحدہ ہندوستان کی صاف فضا کو فرقہ پرستی کی فرتر بیلی گیس سے آلودہ کیا۔ اس کے بانی ڈاکٹر ہیڈ گیوار تھے، ڈاکٹر دامودر ساور کراور زار کرمو نے کے خیالات براس کی بنیا درکھی گئی تھی۔

آرالیں ایس کے قیام کے ساتھ اسکے نین مقاصد ظاہر ہوئے : ا- مسلمانوں سے نفرت اور ان کی تحقیر۔ ۲-انگریز حکومت سے تعاون۔ ۳-ہندوستان میں اپنی ڈکٹیٹر شی لیعنی نم ہبی بنیادوں پراپنی مطلق العنان حکومت قائم کرنا۔ (۳)

آرالیں ایس کے دوسرے سرستگھ جا لک یعنی قائد مطلق اور ڈاکٹر ہیڈ گیوار کے جانشین گروگوالکر سخے وہ اپنی کتاب "Bunch of Thought" میں لکھتے ہیں کہ علاقائی (ہندوستانی) قومیت کے تصور نے تحریک آزادی کو صرف برطانیہ دشمن تحریک بنا

<sup>(</sup>۱) ہمارے ہندوستان مسلمان ص ۲۴۴-۲۴۳

<sup>(</sup>۲) آ رالیں ایس کے قیام کے پس منظراوراس کی قدر یجی ترقی کے لئے ملاحظہ ہوجارث بشیر، آ رالیں ایس: ایک مطالعہ ص ۱۱ تا ۲۴۰

<sup>(</sup>٣) آرايس الي- تعليمات ومقاصد ص ٨٩ از صلاح الدين عثان

د یا تھا، برطانیه کی مخالفت کوحب وطن اور وطن برسی سمجھ لیا گیا تھا، بیر جعت پہند نظریہ تھا اس نے تح کیک آزادی پر تباہ کن اثر ات ڈالے کیڈروں پر بھی اور عوام پر بھی۔(۱) ۱۹۳۰ء میں گاندھی جی نے مختلف طرح کے سرکاری قوانمین کوتوڑنے کے لئے عوا می ستیہ گر ہ کا اعلان کیا جس کو بڑی عوا می تائید حاصل ہوئی \_مگر آ رایس ایس کے باتی ڈا کٹر ہیڈ گیوارنے ہرجگہاطلاع بھجوائی کہ نگھاس ستیہ گرہ میں حصہ نہیں لے گالیکن جس کواس میں حصہ لینا ہو، وہ انفرادی حیثیت سے ایبا کرسکتا ہے۔ (۲) بینکھی، تحریک عدم تعاون میں شامل ہو کر جیل بھی گئے تو اس لئے کہ قوم کومنھ دکھانے کے قابل رہیں نہ کہاس لئے کہ وہ تح کیپ کے جای تھے بلکہ وہ اس کے سخت خالف تھے۔ڈاکٹر ہیڈ گیوار کے سوائح نگاری پی بھیشکر نے صاف لکھاہے: '' ڈاکٹر ہیڈ گیوار کو بیہ پیند نہ تھا کہ آئندہ زمانے میں اگر کوئی ان ہے دریافت کرے کہ جب بوری قوم انگریزوں کی مخالفت میں جیل خانوں میں مظالم برداشت کررہی تھی تو آپ کہاں پوشیدہ تھے تو تسلی بخش جواب نہ دینے کی وجہ ہے انہیں سر جھکا ناپڑے۔''(۳) مخنارا نیس نے اپنی کتاب میں جنگ آ زادی میں شکھ کا کردار کے عنوان کے تحت آ رایس ایس کردار کا تحقیق جائزه لیا ہے۔انہوں نے بیشل آ رکائیوز کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ جنگ آ زادی کے بورے دور میں شکھ غیر جانب وار بھی نہیں تھے۔ انگریزوں کے ہراول دیتے کے روپ میں کام کرتے تھے۔ ہندومسلم فساد بھڑ کا نا اور کانگریس کےخلاف اینے کارکنوں کولام بند کرنا ہی ان کا کر دار تھا۔ پورا ملک جیلوں میں بند تفالیکن ہے لوگ انگریزوں کی دلالی کے لئے آ زادگھوم رہے تھے۔ سنگھ کے بڑھاوے کے لئے انگریزی سرکاران کی مجریور مالی امداد کررہی تھی۔ (۴) جنُّك آ زادی کے ایک رہنماراج نرائن جی گول والکر کوانگریز وں کا خفیہا یجنٹ اور آرالین الین-تعلیمات ومقاصد می ۹۷ (1) الإراكين الين أيك مطالعهن ١٠١\_ (r) و كيهيّ آرايس الس-تعليمات ومقاصد ص ١١٠ صلاح الدين عثمان ني اي اس كتاب ميس تح کی آ زادی میں آ رایس ایس کے منفی کردار کا حقائق کی روشنی میں تفصیل سے جائز ہ لیا ہے۔ ع ۱۰۵ تا ۱۲۸ نیز د یکھیے ص ۹۱ تا ۹۴\_

راشر رسوئم سيوك تكي- ايك مطالعه ص٠١- نيز د مكفيز ص٢٩-١٣٣

ن کی مخبری کرنے والا اوران سے اعز از ی رقم پانے والا بتاتے تھے۔(۱) ڈاکٹر دامودر (ومر) ساور کر جو ہندتو کے بانی تھے اور آ رایس ایس انہی کے خیالات کی تنظیمی شکل ہے وہ انگریزوں کے بہت بڑے حامی اور وفادار تھے۔ اس رمئی ۲۰۰۱ءکووز پر داخلہ لال کرشن اڈوائی جز ائرًانڈ و مان ونگویار کے دور بے پر گئے تھے وہاں انہیں ایک سیائ تقریب میں حصہ لینا تھاجس کی نوعیت بیھی کہ پورٹ بلیئر کے ہوائی ا ڈہ کا نام تبدیل کر کے ساور کر کے نام پر رکھنا تھا، اس تقریب میں مسٹراڈوانی نے برا زور دے کر ویر ساور کر کوعظیم مجاہد آزادی اور معمار وطن کی حیثیت ہے پیش کیا اس پر انگریزی اخبارات میں خوب لے دے ہوئی، عجیب انفاق کہ ایک طرف جب وزیر داخلہ (اورموجودہ نائب وزیرِاعظم بھی )ایل کےاڈوانی ساورکر کو جنگ آ زادی کا ایک نظیم ہیرونسلیم کرنے پرزور دے رہے تھے اور بیرثابت کررہے تھے کہان کا شارعظیم معماران وطن میں ہوتا ہے وہ انہیں نئ نسل کے لئے ایک قابل تقلیدنمونہ بتار ہے تھے اور دوسری طرف ٹائمنرآ ف انٹریا ہیں ٹھیک اسی روز جب وہ جزائر انٹرومان کے دور ہے ہم يورٹ بلئير بينچے تھے ایک ريورٹ شائع ہوئی تھی جس ميں يہ بتايا گيا تھا كہ ساور كرنے نگریزوں ہے رحم کی بھیک مانگی تھی اخبار ندکور کےخصوصی نامہ نگارا کھنے مکل نے اپنی اس ریورٹ میں بیہ بتایا ہے کہ بھگت شکھے،سکھے دیواوراشفاق اللہ خاں نے جان دینا تو گوارہ کرلیا مگرانگریز حاتم ہے رحم کی بھیکٹہیں ما نگی کیکن ہندتو کے بانی نے انگریز حاتم ہے رحم کی اپیل کی تھی۔ جب انہیں سلولر جیل میں قید کیا گیا تو انہوں نے انگریز حاکم کو ایک تحریری مراسلہ بھیجا تھا جس میں انہیں معاف کردینے کی درخواست کی گئی تھی انہوں نے بیہ مراسلہ ۱۴ رنومبر ۱۹۱۳ء کو لکھا تھا نامہ نگار کے بقول ان کا یہ خط Penal Settlement in Andamansنام کی ایک کتاب میں چھیاہے گویا بیا یک سرکاری دستاویز ہے اس سے ریجھی معلوم ہوتا ہے کہ ویر ساور کرنے اس سے پہلے ۱۹۱۱ میں بھی اسی طرح کی رحم کی ایک اپیل کی تھی ،ساور کرنے انگریز حاکم کوبیہ باور کڑانے کی کوشش کی تھی کہوہ سرکارانگلشیہ کے وفا داروں میں سے ہیں، ان کوقید میں رکھنا سرکار کے لئے نقصان دہ ہے۔ای طرح انہوں نے اس بات کا یقین بھی دلایا کہا گرانہیں رہا کر دیا گی راشر به سوئم سبوك سنگه-ایک مطالعه باس

تو وہ سرکار انگاشیہ کی ہر طرح کی خدمت بجالانے کے لئے تیار ہیں، انہوں نے اس اپیل میں اپنے بارے میں کہا کہ وہ سرکار انگاشیہ ےProdigal Son ہیں، نامہ نگار نے ذکورہ کتاب سے ساور کر کی Mercy appea (رحم کی درخواست) کی جوعبارت نقل کی ہے اس کامفہوم اس طرح ہے:

..اگر حکومت از راہ عنایت مجھے رہا کردیتی ہے تو میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ میں سر کارانگاھیہ کے ساتھ و فاداری نبھا ؤں گا اور اس نے جس دستوری ممل کا آغاز کیا ہے اس کی پرزورو کالت کروں گا اورا گرمیں جیل میں رہاتوان ہزاروں گھروں میں صف ماتم بچھی رہے گی جوسرکار انگلشیہ کے وفادار ہیں،میرا جیل کے اندر رہنا ان میں مایوی پیدا کرے گا اور اگر مجھے رہا کردیا گیا تو ان گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں گی ، وہ سر کار کے ممنون کرم ہوں گے ، میں یہ بھی باور کرا دینا ضروری سجھتا ہوں کہ میری رہائی ان ہزاروں نو جوانوں کے لئے بھی باعث مسرت ہوگی جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں اور مجھے اپنالیڈر اور رہنما خیال کرتے ہیں،میری طرف دیکھتے ہیں، میں یقین ولاتا ہوں کے میری رہائی ان ہزاروں کم کردہ راہ نو جوا نوں کوراہ راست پر لانے میں بھی مفید ومعاون ثابت ہوگی، میں سرکار کی ہروہ خدمت بجالانے کے لئے تیار ہوں جس کاوہ مجھے حکم دے گی ،وہ جیسا جا ہے گی میں ویسا بى كرول كا، مجھے جيل ميں ركھ كر كچھ بھى حاصل نہيں كيا جا سكتا، ميں یقین ولاتا ہوں کہاس کے بعدمیرا طرزعمل ویہا ہی ہوگا جبیہا سرکار جاہے گی، اس لئے سرکارکو مجھ برترس کھانا جا ہے، آخر ہم جیسے ب دریغ جمایت کرنے والے بیٹے کہاں جا ٹیں گے، وہ سرکارانگلشیہ ہی سے تولولگا کمیں گے کیونکہ وہ انکے لئے سر پرست ونگہبان ہے۔" (۱) اسی طرح ہندوستان ٹائمنر نے بھی عرمئی کے شارہ میں ساور کر کے بارے میر حقائق سامنے لا كردنيا كوآ گاه كيا تھا۔

ساور کرنے بعد میں بورے فرما نبر داراور و فادار بیٹے کا ثبوت دیا جیسا کہ انہوں

(۱) بشكرىيىردوزە" دغوت" نئى دىلى، شارە: ١٠٠٠ كى ٢٠٠١ء

نے یقین دلایا تھا چنانچہ ہندوستان چھوڑ وتح یک (۱۹۳۲ء) کے دوران انہوں نے انگریزوں کی طرف داری کی جس وقت پورا ملک انگریزوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھا ساور کرنے انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا۔ '' ہندوراشر درش'' میں انہوں نے اسپنے اس اقدام کو درست قرار دیا ہے۔ انڈین پیشنل کانگریس پر پابندی لگائے جانے پرانہوں نے برطانوی حکومت کاشکریدادا کیا تھا، ساور کرکا جمہوریت میں نہیں جانے پرانہوں نے برطانوی حکومت کاشکریدادا کیا تھا، ساور کرکا جمہوریت میں نہیں ڈکٹیٹرشپ میں اعتقادتھا وہ ایڈولف ہٹلر کے مداح تھے۔ ۱۹۳۰ء میں مدوار کی میں ساور کرنے کہا تھا چونکہ ایک نازی کی حیثیت سے ہٹلرد نیا سے گیا تھا اس لئے اس کوننگ بشر مانے کی کوئی وجہ نہیں۔ (۱)

آزادی تک آرالیس ایس کا بہی کردارر ہااور آزادی کے بعد بھی اس نے ملک کی تعمیر ورتی میں کوئی حصہ نہیں لیا بلک النے ہر طرح سے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جس کا آغاز جنوری ۱۹۴۸ء میں بابائے ہندوستان مہاتما گاندھی کے قبل سے ہوا جو آخری دور میں ہندوستان کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے قائد اور رہنما سمجھے جاتے تھے۔ دنیا جاتی ہے کہ گاندھی جی کا قاتل ناتھورام گوڈ سے آرالیس ایس سے تعلق

یہ معلومات ٹائمنرآ ف انڈیا (دیلی ایڈیشن ) مورخہ ۲۳ مرکن ۲۰۰۴ء میں شائع شدہ ایک اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی ایک میں اسلامی ایک محص نے نیو یارک سے ساور کر سے متعلق کے مرکن والے مضمون کی تائید وشکریہ میں بھیجا تھا اخیر میں مراسلہ نگار نے نکھا ہے لہذ اساور کرکوا یک تو می بیروکی حیثیت میں بیش کر کے وزیر داخلہ لال کرشن ایڈوانی نے جمہوریت کے خلاف زیر دست جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔

گراس سبٹ کے باد جود حکومت آج بھی ساور کرکوتو می ہیرہ تابت کرنے پر بہند ہے۔ کتاب
پریس جانے ہی والی تھی کہ ۲۷ رفروری ۲۰۰۳ء کواخباروں بیس پیفرچھی کہ کل پارلیمند کے
سنٹرل ہال بیس ساور کرکی تصویر آویزاں کی جائے گی اور صدر جمہور بیارے پی ہے بہدالکام
(ابوالکلام) اس کی نقاب کشائی کریں گے متاز تاریخ وانوں، مجابہ بن آزاد کئی بیم کہ رہے کے
ایڈو کیٹ انل نوریاں اور تمام ابوزیش پارٹیوں نے اس کی خت تخالف کی سینئر تاریخ وال وین بیارٹیوں نے اس کی خت تخالف کی سینئر تاریخ وال وین بیارٹیوں نے توم
چندر نے تاریخی حقائق کی بنیاد پر ساور کر پر ملک سے غداری، فرقہ برتی کی وکالت اور بابے توم
کی مازش میں شامل ہونے کا الزام لگایا، انہوں نے کہا گرد محکومت کی بہنیں سے اپنے
شخص کی عز ت افزائی ہندوستان کی جنگ آزادی میں جان قربان کرنے والے شہیدوں کی تو بین
سے میر حاضر رہیں اور لوگ سجا میں زبر دست ہنگا مہ کیا گرائج کی تام نہا وجہوری
اس تقریب سے غیر حاضر رہیں اور لوگ سجا میں زبر دست ہنگا مہ کیا گرائج کی تام نہا وجہوری
حکومت کوان جمہوری قدرول کی کوئی بروائیس اللہ بنی حافظ ہے۔

رکھتا تھا۔ یہ بھیمعلوم ہونا جا ہے کہ ناتھورام گوڈ ہے آ رایس ایس کا ایک عام رکن ہی نہیں بلکہ اسکے بانی ڈاکٹر بڈ گیوار کا نہایت معتمد سمجھا جاتا تھا اس کا انداز ہ اس سے لگایا جاسكتا ہے كه بد گيوار نے آرايس ايس كى توسيع كيليج ١٩٣٠ء يس مغربي مهاراشركا دوره كرك ننى شاكھائيں قائم كى تھيں اس دورہ ميں ناتھورام گوڑ ہے اسكے ساتھ تھا۔ (1) برا دران وطن کی دلیس مخالف سرگرمیاں عمارت کی تعمیر میں جس کا سر مایہ لگا ہو، اس کا کوئی پھر گر جائے تو اس کو تکلیف ہوگی ، باغ کی سینچائی میں جس کاپسینہ بہا ہووہ اگر اجڑ جائے یا اس کا کوئی درخت خش*ک* ہوجائے تو اس کو دکھ ہوگا، چونکہ ملک کی تقبیر میں مسلما نوں کا خون لگا ہے اس لئے اسکا اجرٌ نا انہیں کسی طرح بر داشت نہیں ہوسکتا، اسی بناء برآج ہندوستان میں جننی وطن مخالف سرگرمیاں جاری ہیں جن ہے ملک کی دنیا بھر میں رسوائی ہوتی ہے (۲)۔امن و امان میں خلل پڑتا ہےاورمعیشت بتاہ ہوتی ہےخواہ فرقہ وارانہ فسادات کی شکل میں ہو جعلی نوٹوں کا مسئلہ ہویا غیر قانو نی اسلحہ کا معاملہ، ان سب معاملات میں برادران وطن کا بإتحدواصح طوريرزياده نظرآتا يجرجس كااظهار وقنأ فوقنآ خودغيرمسلم انصاف يسند دانشور اور ذمہ دارا فراد کرتے رہتے ہیں گزشتہ سال اتر پر دلیش کے ڈائر یکٹر جنر ل آف پولس آ رکے پنڈ ت نے راشٹریہ سہارا ہے اپنی ایک ملاقات میں صاف کہا تھا کہ جعلی نوٹوں کے معاملہ میں اکثریتی فرقہ سے تعلق رکھنے والے کہیں زیادہ ملوث ہیں اس لئے آئی الیں آئی کے نام پر اقلیتی فرقہ کو بدنام کرنا ہے ایمانی ہوگی۔ (۳) جہاں تک غیر قانونی اسلحہ کا تعلق ہے تو آئے دن اخبارات میں اس طرح کی خبرین شائع ہوتی ہیں کہ پولس نے فلاں جگہ چھایہ مار کرنا جائز اسلحہ کا کارخانہ پکڑلیایا غیر قانو تی اسلحہ کا ذخیرہ برآ مد کیا،ان کے مالکان اورملز مان میں اکثریتی فرقہ سے تعلق د کیھئے آرایس ایس: تعلیمات ومقاصد صفحہ ۱۳۰۰ اس گا ندھی جی کے قاتل کووز پر اعظم اٹل بہار ی (1) باجبئی نے انڈین میشنل آرمی کےلیڈروں کے ہم پلے قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ برلن میں واقع ایک بین الاقوا می غیرسر کاری ایجنٹی'' ٹرانسپر نسی انٹزیشنل'' کے حالیہ ہروے کے (٢) مطابق ہند دستان دنیا کےسب سے زیا دہ کریٹ ملکوں میں سے ایک ہے (اس کی تفصیل کے لئے د تکھئے سەروز ہ دعوت نئی دیلی شاره ۱۳ ارتمبر۲۰۰۲ ۽ صفحه ا) روز نامه داشر په سیارا، ۹ راگست ۲۰۰۱ په

ر کھنے والوں کے نام نظر آتے ہیں۔(۱) یہاں تک کہ پاکتان (جس کے نام پر ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا دو بحرکر دیا گیا ہے ) کے لئے جاسوی کے الزام میں جن کو گرفتار کیا جاتا ہے ان میں بھی ای فرقہ کے لوگ نکلتے ہیں۔(۲) نہ رکنے والے فسادات جن سے کروڑوں کی املاک نیاہ و ہریاد ہوتی ہیں،ملکی معیشت پر کتنے اثر انداز ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہر شخص کرسکتا ہے۔١٩٦٠ء میں احمد آباد میں بہت بڑا فساد ہوا تھا۔ ریاسی حکومت کے قائم کر دہ جسٹس جگ موہن ریڈی کمیشن کی ربورٹ کے مطابق اس میں بر بادشدہ املاک کی مالیت ۲۳،۲۳،۷۸، م رویعے تھی ساتھ ساتھ اس کمیشن نے بیانکشاف کیاتھا کہ اس ہولناک فساد کا ذمہ دار تگھ ہے متعلق ایک دہشت گردتھا۔ (۳) چ کے تمام فسادات کوچھوڑ کر قریب آیئے ۵ رمارچ ۲۰۰۱ء کو دہلی میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے دو ہزارشیوسینکوں نے قر آنشریف کانسخہ جلایااس کے ردممل میں ۱۲ مارچ ۱۰۰۱ء کو جمعہ کے دن کا نپور میں جوفسا دہوا اس میں پانچے سوکروڑ کی املاک تباہ ہوئیں۔(۴) پھر مجرات کے حالیہ انسانیت سوز فسادات نے مکی معیشت کی جو کمر توڑ کر رکھ دی ہےاس کا اعتراف خود وزیرخزانہ پیثونت سنہانے بھی کیا ہے، غیرملکی سر مایی کاروں نے 🛭 یہاں بڑے بیانہ پرسر مایہ کاری کی تھی اس وجہ سے عالمی برادری نے بھی گجرات کے مادات يراين كمرى تشويش كااظهار كياتها\_(٥) مثلاً ١٣٠٧ راگست٢٠٠٠ ء كوم و ناتي سجن ميں ايك غير قانوني اسلحه كا كارخانه پكڙا گيا جا كاسرغنه رام يركاش تعا۔ اور اى طرح ٢٤ راگست٢٠٠١ء كي خبر كے مطابق بلريا تمنج ميں ناجائز اسلحه كا بوا ذخيره اوراسلحہ بنانے والے آلات ہر آ مد کئے گئے رجس کا ہالک دیونرائن تھا۔ میرے پاس ان سارے معاملات کے متعلق بڑی تعداد میں اخبار کے تراشے ہیں، انتصار کے (r) مپت*ن نظر صرف اشار* ہیرا کتفا کیا ہے۔ الى طرح والے تصافحال كميش اور وينو كويال كميش نے بھى فرقہ دارانه فسادات بيں واضح طورير آر (r) الس ايس كي شموليت تابت كي ب- (ويكيئ آرايس الس ايك مطالع س ١٠١) روزنامه راشربيه سهارا، ١٠ رحمبر ١٠ مع على الماز الكايا جاسكتا ہے كه بابري معجد كي شهادت (r) كے بعد ملك جريس ہوئے فسا دات نے ملك كوكتنا يجھے تھوڑا ہوگا۔

فساد کنندگان کا مقصدمسلما نو ل کونقصان پہنچانے کےعلاوہ کچھینیں ہوتا مگراس کا لازمی نتیجہ ملک کی اقتصادی تیا ہی ہے جس کورو کانہیں جا سکتا۔ دوسری طرف حکمراں طبقہ تھیلے اور اسکینڈل کر کے ملک کی معیشت پر جومنفی اثر ڈال رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ایک اسکینڈل کا شورختم نہیں ہونے یا تا کہ دوسر ہے اسکینڈل کی سرخیاں اخباروں میں نظرآ نے لگتی ہیں ، بیروز مرہ کامعمول بن گیا ہے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویا جاتا یہاں تک کہ کارگل جنگ کے بعد تابوت کے سلسلہ میں بھی تھیلہ کیا گیا۔ پھریہ طبقہ(ا) این تعیش اور تن آ سانی کے لئے حد درجہ اسراف سے کام لے کرملک کوجس طرح بھینٹ چڑھار ہا ہے اس کی تفصیل کہاں تک بیان کی جائے اخباروں میں اس کی تفصیلات شائع ہوتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کےخلاف الزامات اوران کے مذہبی تقدس کی یا مالی ان کالے کرتو توں پر بردہ ڈالنے کے لئے مسلمانوں کونشانہ بنایا جار ہاہے اور انہیں ملک کا غداراورآئی ایس آئی کا بجنٹ بتا کر، ہرطرح سے بدنا م کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، فرقہ برست لیڈر ہرفساداور بگاڑ کا ذمہ دارمسلمانوں کوُٹھبراتے ہیںاوران کے خلائ زہرافشانی کرتے ہوئے نہیں تھکتے (۲) اور ان کے مقابلہ کے لئے اپنی تیاریان ممل کرنے کا بیا تک وال اعلان کرتے ہیں۔ (٣) باہری مبحد کو گرانے کے بعدان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ شعائر کی بے مشہور صحافی کلدیپ نیر نے لکھاہے کہ کہ ایک اندازے کے مطابق فیا دات کے بعدریا ست کو کارد باریس دس بزار کروژرد سیٹے ہے زائد کا نقصان ہو چکا ہےا در تیل ٹیکس اور محصول چنلی میں ہر روزائتی فیصدنقصان ہور ہاہے(روز نامعاشٹر پیسہارا،۲۱ را کتوبرا ۲۰۰۰ء۔ بى بے غيرت لوگ بين جوملك كى ترتى اورائتكام كادھندورا يينيتے ہوئے بردھتى مولى آبادى پر کنٹرول کرنے والی تدبیریں سوچتے ہیں اوراین گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ا کے لیڈروں کے بیانات برستمثل اخبار کے تراشوں کامیرے سامنے انبارے مکر طوالت کے خوف ہے۔ بال 2001ء جون جولائی میں مسلسل پینجراخباراتِ میں شائع ہور ہی تھی کہ بجر تگ دل نے استار میں اسلسل کے دل نے استار میں سالسل کے دل نے استار میں اسلسل کے دل کے دل

. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۳۰ را کدرضا کاربھر تی کر کے ٹرینگ دینے کا کام شروع کردیاہے،ان کی پیتول چلاتی اورتکوار لبراتی تصویریں چھپیں مگران کے خلاف پر کھنیں ہوا جب کہ سلمان کے پاس سے ناخن تراش یا پھل کانے کا جاتو بھی برآ مدہوتا ہے تو دہشت گردی کے زمرہ میں آجا تا ہے۔ بجرنگ دل ==

ترمتی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ، قر آن کے تسخوں کوجلا نااورمسجدوں کو گرانا بائیس ہاتھ کا کھیل سمجھ لیا ہے۔(۱) یمی نہیں مساجد کے اتمہ کو ہراساں کیا جاتا ہے جبیبا کہ چندمہینوں پہلے ہاچل یردیش سے آئی ایک رپورٹ سے طاہر ہوتا ہے۔ اورتواور تبلیغی جماعت جیسی بےضرر تحریک جس کوسیاست ہے کوئی مطلب نہیں جو خالص دینی دعوتی اور اصلاحی تحریک ہے، اس تحریک تک کو بدنام کرنے کی کوششیر ہور ہی ہیں جوحد درجہ تعجب انگیز بلکہ انتہا کی مضحکہ خیز ہے۔ (۲) علماءاور مدارس اسلاميه كيخلا ف محاذ علماءاور مدارس کےخلاف تو ایک محاذ ہی قائم کیا گیا ہے۔کوئی دن ایبانہیں گزرتا جب فرقہ پرستوں کی طرف سے مدارس کے بارے میں کوئی بیان اخبارات میں شاکع نہ ہو، دارالعلوم دیو بنداور دارالعلوم ندوۃ العلماء جی*سے مرکزی مدارس پر*بغیر<sup>کسی ش</sup>بوت کے دہشت گردانہ انداز میں چھاہے مارے گئے، ان پر پورے ہندوستان میں جوشدید رومل ہوااس کے پیش نظر سمجھا جار ہاتھا کہ شاید بیسیلاب بلا پیبیں رک جائے مگر دن بدن ہیہ بڑھتا ہی گیا اور مختلف سیاس لیڈروں نے وہ بیاں بازیاں، دروغ بافیاں، الزام تراشیان اورافتر اپر داڑیاں کیں کہزمین وآسان ہل گئے اورامن ببندوں کے دل دہل یونی کریاتی کنویز رمیش منی دکشت نے استے مسلم خالف منصوبول کا اعلان کرتے ہوئے جولائی ۲۰۰۰ء کوکہا تھا کیے بجرنگ دل ضلعی مراکز کے علاوہ ۲۳۷؍ بلاکوں پر گاؤں کے کی سلامتی کمیٹیاں قائم کرے گی، ہر کمیٹی میں ۵ تا اقمبران رکھے جائیں گے کمیٹیوں کے سبات نکائی مقاصد کے سلسلہ میں دکشت نے بتایا کہ سلامتی کارکن مسلم آبادیوں کے قریب ہوٹلوں جیجی مما لک کوٹیلی نون کرنے والے پی می اواور ٹیلی نون مراکز ، مدارس کوامیراد پہنچانے والے اداروں ، پاکستان سمیت کم مما لک میں فرکرنے والوں اولاسلامی مدرسوں پرنظر رہیں ہیے۔ (روز نامہ راشر پیسبارا) مثلًا ١٢ ما گست ٢٠٠١ ء كوراجستھان كے بھيلواڑ ہ ضلع كى ايك مىجد ميں كھس كرقر آن كوجلا يا اورمىجد كو شدید نقصان پہنچایا''مهندو' کے مطابق ان جنوبی نو جوانوں نے منبر کوتو ژ والا، جس الماری میں قر آن یا ک اور احادیث کی کتابیں تھیں اس کونذ رآتش کیا جب کد سجد کی زمین یائتمبر پر کوئی تنازعة بحي تبين تفايه (روز نامه جديد ثمل لكھنؤ ١٥ ما گست ٢٠٠١ ء) اس نے بل سے بل کا رجولائی کوسولہویں صدی کی ایک تاریخی مجد ( قلندری مبد) کوگرایا گیا تھا۔ مئواورلکھنؤ کے واقعات شہادت کے لئے کائی ہیں جہاں تبلیغی جماعت کے افراد کو گرفتار کر کے لوچھ کچھ کی گئی تھی چروہاں ہے واپس جیج دیا گیا تھا۔

گئے، مدارس کی تعداد میں اضافہ ہے تشویش کا اظہار روزانہ کے ضروری کاموں میں داخل ہو چکا ہے۔وزارتی گروپ(۱) کی رپورٹ کس کو بھولی ہوگی جسمیں مدارس کوملک کی فرقہ دارا نہ ہم آ ہنگی اور سالمیت کے لئے زبر دست خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے چند دنوں کے بعد آرایس ایس کے لیڈر دی ایج شیشا دری نے مدارس کو ملک کے لئے خطرہ قرار دیا تھا۔ وشوہند و پریشد کے سابق صدرا شوک سلھل الزام لگاتے ہیں کہ مدارس میں ملک دشمنی کی تعلیم دی جاتی ہے (راشٹر بیسہارا، ۱۲ ارنومبر ۲۰۰۰ ء) وشو ہندو پریشد کے بین الا**قوامی** جز ل سکریٹری پروین تو گڑیا دینی مدارس کو طالبان (بزعم خودہ دہشت گرد ) پیدا کرنے والی فیکٹریاں قرار دیتے ہیں اور ہندوؤں کو ہتھیارا ٹھانے کامشورہ دیتے ہیں۔(سہارا،۲۳ راگست ۲۰۰۱)۔ را جستھان میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیو بند وہشت کردی کا ہیڈ کوارٹر ہےاور ملک میں ایک لا کھ مدرسوں کے ذریعیہ جہادی پید اکر کے کا فرول کوتل کرنے کی تعلیم دی جارہی ہے۔ (سہارہ ۱۸ رابر مل۲۰۰۲ء) آج حکومت کوفرقہ برسی کو ہوا دینے اور ہندوؤں کو علانیہ اسلحہ کی ٹریڈنگ دینے میں ملک کی سالمیت اور بقانظر آتی ہے گراخلاقی تعلیم دے کر جانورنما انسانوں کوحقیق انسان بنانے والے وطن دوتی اورو فا داری کا درس دینے والے اسلامی مدارس میں ملک فو اے جے خ گرداں تفو تاریخ کا چہرہ سنح کرنے کی کوشش اس کے ساتھ آج ہندوستان کی پوری اسلامی تاریخ کوجس طرح مسخ کرنے کی شرمناک کوشش بلکہ سازش کی جارہی ہے وہ کسی سے خفی نہیں ۔Rewrite History کے نام سے ایک تحقیقاتی ادارہ کام کررہاہے جو تاریخ کے غیرمتند ذخائر ہے ایسی ایسی کارگل عادیثہ کے بعد کا رابر میل ۲۰۰۰ء کو ملک کے داخلی حفاظتی نظام کا جائز ہ لینے کے لئے ایک وزارتی گروپ (Group of Ministers) تشکیل دیا گیا تھا جس میں جارمرکزی وزراء وزیر داخله لال كرشن ادُّواني، وزير خارجه جسونت سَنَّهي، وزير خزانه يشونت سنها اور وزير دِفاع جارج فرناڈیز شامل ہتھے۔ ۱۹ رفروری ۲۰۰۱ء کواس نے ۱۳۵ صفحات پر مشتل اپنی رپورٹ کممل کی اور ۲۲ رمئی ۲۰۰۱ء کواڈ وائی نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا اجراء کیا۔

باتیں نکال کر لار ہاہے جن عظ کیم شرما جائے اورسلمان با دشاہوں اورملک کی تعمیر کرنے والوں کوالیں بھیا نک شکل میں پیش کیاجا تا ہے کہ بنجیدہ ؤ ب*ن رکھنے والے ہند* دبھی متوحش ہوجائیں ۔حکومت اس جرم میں برابر کی شریک ہے اس کے اشارہ پر بیسب کا م ہور ہاہے۔ بھی اس سلسلہ میں الیمی لچر باتیں سامنے آتی ہیں جنکوسنکر ہیںا ختہ ہنسی آ جاتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ تاج محل شاہجہاں نے بنایا مگر دوسال قبل (۱) نہندوستانی تاریخ از ر نوتحریر کرنے والے ادارہ کے بانی صدر پی کے اوک نے دعویٰ کیا تھا کہاس کی تعمیر شاہ جہال نہیں بلکہ ہندوراجہ پر مار دیو نے ۱۵۵ء میں کرائی تھی اورانہوں نے یا قاعد ہ سیریم کورٹ میں اس وعویٰ یر مشتمل پٹیشن داخل کی تھی جسے سپر یم کورٹ نے بالکل غلط خیالات پرمنی کہہ کرر دکر دیا تھااور ہدایت کی تھی کہالیی پٹیشن داخل نہ کی جائے ۔ بیسلسلہ جاری ہے ابھی چند دنوں پہلے بی خبرآئی تھی کہ گور کھپور یو نیورٹی انتظامیہ نے جدو جہد آ زادی کی تاریخ کونہ پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تا کہ مسلمانوں کی قربانیاں طلبہ کے سامنے نہ آنے یا ئیں ساتھ ہی ساتھ نصاب ہے ان تمام ھخصیتوں کے تذکرہ کو نکال دیا گیا ہے جن سے مشتر کہ تہذیب اور اتحااور بھائی جارگی کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، اس کے برخلاف راشٹر گورو کامضمون نصاب میں لازمی کیا گیا ہے تا کہ فرقہ واريت کو پھيلا يا جا سکے۔ (۲) معماران وطن کے کارناموں کواجا گر کرنے کی اہمیت وضرور آج بورے ہندوستان کی فضامسموم ہوچکی ہے ہمارارشتہ خوداپنی تاریخ اوراییے شاندار ماضی سے کٹ چکا ہے، وقت کی ستم ظریفی کہتے یا ہماری لا پروائی کہ ہم اینے گ دوسری کی نگاہوں سے دیکھنے اور دوسروں کے بتائے ہوئے معیارات سے جانچنے <u>لگ</u> ہیں ۔ ستم ظریفوں نے مسلمانوں کوائلے ماضی ہے کا شنے کی شاطرانہ حالیں چل رکھی ۱۲ جولائی ۲۰۰۰ء کے بعض اخبارات میں خبررساں ایجنسی یواین آئی کے حوالہ ہے بی خبر شائع روز نامیدراشٹریہ سہارا شارہ سرتر ۲۰۰۴ء ۔اس میں تعجب کی بات نہیں اس لئے NCERT کا

سر براہ تکھی ہے بیادارہ پورے ملک کے لئے سکیبس ادر نصاب بعلیم تیار کرنے کا ذید دارہے اس طرح نیشنل کا بسل آف ہسٹریکل ریس چNCHR) کاسر براہ بھی سکھرے تعلق رکھتا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ہیں۔ حقائق پرسیابی کے دبیز پردے ڈال دیتے ہیں، اس لئے نئی نسل اپنے اسلاف ﴿ کِیکَ اَرْمُ کِی اِسْلافِ کِی کِیک ﴿ کے کارناموں سے بالکل واقف نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کے حقائق کوان کے ﴿ سامنے لائیں تا کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل کر ملک وملت کے لئے مفید سے مفید تر ﴿ سامنے لائیں تا کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل کر ملک وملت کے لئے مفید سے مفید تر ﴿ ثابت ہوں۔ ۔

حضرت مولا ناسیدابوالحن علی حنی ندویؒ نے ہندوستان میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کا جائزہ لیتے ہوئے دینی تعلیمی کانفرنس منعقدہ بستی کے خطبہ صدارت میں بروے درد کے ساتھ عرض کیاتھا:

بهم کس جرم میں اپنی انسانی عظمت ، روحانی بلندی اورعلمی پیشوائی کے اس درخشال ورق کو ہندوستان کی قومی تاریخ سے خارج كرتے ہيں، اوركس قصور ميں اينے نو جوانوں كوان كے كارناموں كى وا قفیت مص محروم کرتے ہیں، آج ہندوستان میں اس دور کونظر انداز کرنے یا اس کو حفیر دکھانے کاعمومی رجحان یا یا جاتا ہے، آج کہیں ہماری جدید تاریخوں میں اور ہمارے نصاب تعلیم کی کتابوں میں اس کا شایان شان تذکره اوراس کی بلندومنفر دهخصیتوں کا تعارف نہیں ماتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماری حب الوطنی اور جمارے بیشنازم میں ابھی بہت کی اور خامی ہے، ہم سیج محب وطن اور ملک دوست اس وقت تک نہیں ہوسکتے جب تک کہاس ملک کی ساری اچھی حسین اور مفید چیزوں پرفخر کرنا ان کی حفاظت کرنا اور ان کو زندہ رکھنا اپنا فرض نہ بھیں، ہندوستانی کنبد کی ان شخصیتوں کو کیوں خارج کیا جائے ،جن کاخمیرای سرزمین سے اٹھا، اورجنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اس ملک کوزر خیز بنانے میں صرف کیس اور پھر اسی سر زمین میں آسود کا خاک ہیں اور جن کی ہمت وبصیرت سے ہم اپنی زندگی کا چراغ جلا سکتے اوراس کی اُو بڑھا سکتے ہیں اور دنیا کی بزم کمال میں او کچی جگہ یا سکتے ہیں، کسی محت وطن شاعر نے کہا تھا ۔ خار وطن از سنبل و ریحاں خوشتر حب وطن از ملک سلیماں خوشتر

لیکن یہاں تو پھولوں کے ساتھ کا نٹوں کا معاملہ کیا جارہا ہے، اپنی ہاتھوں سے اپنی تاریخ کے اوراق کو چاک کیا جارہا ہے، یاان پر سیاہی پھیری جارہی ہے، اوراس طرح ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا خلا پیدا کیا جارہا ہے جوصد یوں کو محیط ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہندوستان کی کے اس دورکو نمایاں اوران کا رنا موں کو اجا گرکریں، ہم ہندوستان کی تاریخ کی ترتیب و تدوین میں حصہ لیں، ہم مطالبہ کریں کہ جدید تعلیم و ناریخ کی ترتیب و تدوین میں حصہ لیں، ہم مطالبہ کریں کہ جدید تعلیم و نصاب میں عہد قدیم کی تاریخی شخصیتوں کے ساتھ از منہ وسطی کی ان تاریخی شخصیتوں کے ہو ہندوستان کے لئے قابل فخر اور تاریخی شخصیتوں کے لئے قابل فخر اور تو جو انوں کے لئے قابل فخر اور اور جن سے ناوا قفیت ایک ہڑ انقص اور محرومی کی بات ہے۔"(۱)

ان حالات میں ہمارا خاص طور پریہ فرض بنرآ ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کے کر دار کونمایاں کریں۔آج جب مسلمانوں کے کارناموں پرسازش کے تحت پر دہ ڈالا جار ہاہے یہاں تک کہ ہرمسلمان کوشکایت ہے کہ

ورق ورق الك چكا خلاش ميں كى نه كى مرك واستال نہيں مرك واستال نہيں

ای پربس نہیں بلکہ ہر طرف ہے انہیں ہدف ملامت بنایا جارہا ہے اور ان کو ہر

طرح سے غدار اور ان کے مدارس کو ملک کی سالمیت کے لئے خطرہ قرار دیا جارہا ہے تو

اس کام کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ہم کسی کے ممنون کرم نہیں، ملک کا چیہ چیہ ہمارے

لہوسے لالہ زارہے۔اس کا بچہ بچے ہمارے احسانات سے گران بارہے۔اس چمن کا ہر

بوٹا شہادت دیتا ہے کہ اس کی سینجائی میں ہماراخون شامل ہے۔

بہاریں ہم کو بھولیں یاد ہے اتنا کہ گلتن میں گریباں حاک کرنے کا بھی اک ہنگام آیا تھا

<sup>(</sup>۱) خطبه صدارت صوبا کی دینی تعلیمی کانفرنس بستی منعقده ۱۳۸۰ ردنمبر ۱۹۵۹ء وارجنوری ۱۹۲۰ء صفحه سوویه ۱

فرقہ پرستوں(۱) کی بےاطمینانی کا کوئی علاج نہیں وہ جان بوجھ کر ایبا کرتے ہیں ان کا مفادای سے وابسة ہان کی حقیقت تو وہی ہے جس کوقر آن نے بیان کیا --ولن ترضي عنك اليهودو لا النصاري حتى تتبع ملتهم (بقره / • ۱۲) (یہود ونصاریٰ آپ ہے ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ندہب کی پیردی نہ کریں )۔مسلمانوں کا بحیثیت مسلم وجود ہی سب سے بڑا جرم ہے شاعر کی زبان میں ۔ وجودك ذنسب لا يسقساس بسه ذنسب (لینی تہاراد جودہی ایسا گناہ ہےجس کے برابرکوئی گناہ نہیں) انہیں اس حقیقت پریقین کرنا جا ہے کہ ہماراو جوداسی سرز مین سے وابستہ ہے اللہ نے یہ بات مقدر کی ہے مسلمان قیامت تک ہندوستان میں رہیں گے، ان کی تو حیدو عبادت اوردعاءومناجات سے فتنے دہیں گے۔آسانی وزینی آفتیں ٹلیں گی،راز ق حقیقی تو اللہ ہے کسی پران کی روزی روٹی کا بارنہیں ہوگا۔ آج سے ڈھائی سو برس پہلے جب مرہٹوں نے طرح طرح کے ظلم و بیداد پر کمر باند *ھر تھی تھ*ی اور پرانے وارثین کو بے دخل کر کے اپنی حکومت واقتدار قائم کررہے تھے اور جاہتے تھے کہ پورے ہندوستان کے ما لک بن جا کمیں اس وقت مولا نا غلام علی آ زاد ملگرا می نے عجیب وغریب بات کھی تھی۔ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ان کی فراست نے برادران وطن کی ذہنیت کو بھانپ لیا تھا ان کی تعداد زیادہ نہیں مگر غلبہ ان کا ہے۔ ملک کی سیاست پر انہی کا قبضہ ہے۔ ہند وعوام ای بھی امن پسند ہیں اور طبعًا نیک ہیں مگررد میں بہہ جاتے ہیں الیکن کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں زرتعلیم نو جوان طبقہ کی ذہنیت بلانک کے تحت پوری طرح مسموم کی جا چکی ہے جن کے ہاتھ میں ملک کی تیا دت آنے والی ہے۔اس کے باوجود پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایسے افراد کی کی نہیں جوہاری پر انصاف کی نظر ڈالنے ہیں اور حقیقت کے آئینہ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور سلمانوں کی جاریخ ك سلسله مين جوغلطيال پيميلائي كئي بين ان كودوركر كفرقه وارانه بهم آ بنتي پيدا كرنے كى كوشش كرتے بين مشهورمورخ بيشمه به ناتھ يانات نے تواسى كوا پناموضوع بنايا تفامشهورمور خين تاراچنداورسندرلال کی کتابوی میں بھی ایسامواد ملتا ہے۔ نیز ڈاکٹر اوم پر کاش پر ساد (شعبہ تاریخ ینه یو نیوری ) نے ایک کتاب کھی ہے ''اورنگ زیب ایک نیا نقط نظر'' اور العمیلیش جا کسوال ک کتاب ہے''اورنگ زیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات'' ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے مؤرَّهين اور صحالي بين جوفر قه واريت كے خلاف لکھتے ر۔

اوران کی دوررس نگاہ نے کس حد تک ہندوستان کی موجودہ کیفیت کا ڈیھائی سوسال پہلے دوروز دیگا رہزاں لکھتہ ہوں :

لا اندازه لگالیاتها، لکھتے ہیں : معروفات میں مصالحہ میں است مصالحہ میں است مصالحہ میں ا

رزاق مطلق تعالی شانه که روزی رزاق مطلق الله تعالی ہے جومسلمان

رسائندہ مسلمانان و ہندوست برات اور ہندو دونوں کاروز کی پہنچانے والا

اصناف خلائق برہمیں زمیں نوشتہ، ہے،اس نے ہرایک کی روزی کا حصہ تمام ایس ممالک بیک قوم چہ طور مسلم ایس سر زمین (ہند) میں مقرر فرمایا

تمام ایس ممالک بیک قوم چرطور مسلم ای سر زمین (بند) میس مقرر فرمایا تواند شد (۱) ہے، یہ سارا ملک کس ایک توم کے

لئے کس طرح تشلیم کیاجا سکتا ہے۔

اس لئے سب کا فائدہ اور ملک کی سالمیت اس میں ہے کہ ملک کے تمام ہاشندے میل ملا پ اور آپسی تعاون کے ساتھ رہیں۔ مگر فرقہ پرست کچھاور ہی چاہتے ہیں اور

در حقیقت وہ اپنی حقیقی تاریخ پر پر دہ ڈالنے کی کوشش کرر ہے ہیں۔

ا کاوخوب پہ ہے کدان کے پاس پیش کرنے کے لئے کوئی تاریخ نہیں اس لئے وہ مسلمانوں پر دانت پینے ہیں اور جزبر ہوکر ہوش وحواس کھو بیٹھتے ہیں اور بالآ خرمجور ہوکر

مسلمانوں پر دانت بیسے ہیں اور بر بر ہو رہوں وحوال تھو بیطیے ہیں اور بالا کر ببور ہو ر ''ہندتو'' کا کارڈ استعال کرتے ہیں اور مذہبی غیرت دلا کرعوام کوایے دام میں پھانسے

کی کوشش کرتے ہیں تا کہ وہ ای میں پھنے رہیں اور تاریخ پر سنجیدگی ہے غور کرنے کا

انہیں موقع ہی نہ ملے اگروہ حقیقت ہے واقف ہو گئے تو انکی تعلی کھل جائے گ۔

انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ملک میں جو کچھے قابل فخر چیزیں ہیں اکثر مسلمانوں کی طرف منسوب ہیں، پھر آزادی کی تحریک کی انہوں نے قیادت کی اور

انگریزوں سے فکر لینے اور ملک کے تین وفاداری برتنے میں انہوں نے سب سے زیادہ

سرگر می دکھائی۔وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس خارزار میں اس وقت قدم رکھا جب وہ گل

وگلزار میں مست ومگن تھے، ہم جاگ رہے تھے اور وہ خواب خرگوش میں مد ہوش تھے، ہم کانٹوں سے کھیل رہے تھے، اور وہ کچولوں کی سج سے لطف لےرہے تھے، ہم ٹاٹ پر

مشکل سے سو پار ہے تھے اور وہ حریر و کخواب کے بستر وں پرمحو خواب تھے ہم بھنور میں

) خزانه عام ه صفحه ۲۷ ، مطبع نول کشور ، کانپور ، ۱۸۷ ء

سی سے تھے اور وہ ساحل کے تماشائی ہے تھے اس کئے وہ ہماری قربانیوں کا انداز وہیں لگا سکتے حافظ شیرازی کے بقول ۔

شب تاریک وہیم موج وگر دابے چنیں حائل

کجا دانند حال ما سباراں ساحل را

ان کے جہاد آزادی کا حال یہ ہے کہ تماشہ میں کی حیثیت سے سڑک پر کھڑے تھے پولس آئی اور پکڑ لے گئی بس مجاہد آزادی قرار پائے۔(۱)

ان حالات میں مسلمان اپنی وفاداری کا جُوت چیش کرنے لگیس تو نادانی ہے۔ وفاداری کا جُوت وہ چیش کرنے لگیس تو نادانی ہے۔ کہ کارنا موں جو کہ واور جوخوداس پوزیشن میں ہوں کہ دوسری تو میں ان کے سامنے کارنا موں سے پر ہواور جوخوداس پوزیشن میں ہوں کہ دوسری تو میں ان کے سامنے کا سائے گدائی کے کرحاضر ہوں اور کارنا موں کی بھیک مائلیں، وہ کیوں کر دوسروں کے سامنے سامنے در یوزہ گری کریں اور اپنی وفاداری کے جُوت چیش کرنے لگیں

بأى لسان للوشكة ألام وقدعه علموا أنسى سهر تو ناموا

(۱) بھی طرح یاد ہے کہ بعت روزہ راشر پر سہارا میں ۱۹۹۷ء کے (غالبًا اگست کے) کمی شارہ میں ایک معروف شخصیت کا اغرہ ہوشائع ہوا تھا (اخبار میرے پاس محفوظ نہیں رہ سکا ور نہ تفصیل ہے کرنئی کیا جا تا) ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جنگ آزادی میں آپ کے کارنا ہے کیا جی جن کی وجہ ہے آپ کو پخشن ال رہی ہے انہوں نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1964ء میں ہندوستان چھوڑ تحریک کے موقع پر میں ایک ون کائے ہے لوٹ رہا تھا راستہ میں ایک جگر کھگوگ ہندوستان چھوڑ تحریک ہی شوق ہوا کہ قریب جا کر دیکھوں کیا ہورہا ہے است میں پولس آئی اور گرفتار کرنا ہم ختے بھے بھی شوق ہوا کہ قریب جا کر دیکھوں کیا ہورہا ہے است میں پولس آئی اور گرفتار کرنا ہم ختے اربھی قرار پائے۔

ایک مقد اربھی قرار پائے۔

ما وہ از یں پنشن خوار فرضی مجاہد بن آزادی کی ہوئی تعداد ہے، ملک کے موجودہ اقتصادی حالات کے پیش نظر کہیں گہیں اس پر بھی غور ہورہا ہے ۔ ۲۵ راگست ۲۰۰۰ء (یا ۲۰۰۱ء) کو بواین آئی نے فہر کرکھیں کہیں اس پر بھی غور ہورہا ہے۔ یہ ایندائی چھان میں کا نتیجہ ہے (بحوالدروز نامہ از دی کا عبارا شرکے مجاہدین راشٹر یہ سہارا)۔

آزادی اعلیٰ افتیاری کھیٹی نے تھم ویا ہے۔ یہ ایندائی چھان میں کا نتیجہ ہے (بحوالدروز نامہ راشٹر یہ سہارا)۔

( یعنی میرے دہمن چغل خور کس طرح مجھ پر زبان طعن دراز کر سکتے ہیں جب ک انہیں معلوم ہے کہ میں اس وقت جاگ رہا تھا جب وہ سور ہے تھے۔) بیا نتها درجه کی احساس کهتری ہے اور ذہنی مرعو بیت اور اپنی تاریخ سے ناوا قفیت کا آج پڑھے لکھےمسلمان بھیعمو ما ہیہ کہتے ہیں کہمسلمانوں نے برادران وطن کے شانہ بیثانہ جنگ آ زادی میں حصہ لیا ہے اور بیہ کہہ کروہ سجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی طرف سے دفاع کاحق ادا کر دیا، ہم اس سطحی سوچ اور مرعوب ذہنیت کو ماننے کے لئے ہر گزنتیار نہیں ،ہم یوری بصیرت کے ساتھ خمٹھونک کر کہتے ہیں جارے علماء آزادی کی راہ میں اس وفت سرگرم سفر ہوئے جب فضا پر فرنگی استبداد کے ابتدائی آثار ہی ظاہر ہوئے تھے جب کہ دوسری قوموں نے اس وقت قدم بڑھائے جب تاریکیاں بڑھتے بڑھتے اس حدکو پہنچ گئی تھیں جہاں ہے صبح امید ہویدا ہوتی ہے اور ہم چینج کرتے ہیں کہ ہمارے کارنا موں کے مقابلہ میں دوسری قوموں کے کارنا مے سمندر میں چلو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ،اس لئے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تاریخ کے چہرہ پر جو کیچڑمل دیا گیا ہے اس کو دھوکر صاف شفاف بنادیا جائے تا کہ حقیقی روثن اور چمکدار چبرہ سامنے آئے اور اس کی روثنی میں کم ہمت مرعوب اور ناواقف مسلمان اینے تابناک ماضی کو دیکھ کر نئے عزم وحوصلہ کے ساتھ شاہراہ زندگی پرگامزن ہوں اور دوسروں سے پوری قوت کے ساتھ کہہ علیں ہم بھی منھ میں زبان رکھتے ہیں اور ہمارے براداران وطن حقیقت حال ہے واقفیت کے بعد فرقہ وارانہ ذہنیت سے بلند ہو کرسو چنے اور تاریخ کی سیائیاں ڈھونڈنے کے عادی ہوں، اور پھر سب مل کر محبوب وطن کی گرتی دیوار کو تھا میں اور اس کی ڈوبتی نیا کو ساحل مراد تک پہنچانے میں کامیاب ہوں ،اس وجہ سے ریہ کتاب کھی گئی ہے۔ ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً وقال إنـنى من المسلمين ولا تستوى الحسنة ولا السيئة

إدفع بالتى هى أحسن، فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا و ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.

(حم السجده، آیت ۳۳–۳۲)

اوراس سے بہتر بات کس کی ہوسکتی ہے جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور نیکی اور بدی میک ان بیس بین آپ برائی کواس چیز سے دفع سیجئے جوزیادہ بہتر ہے (نیک برتاؤ سے نال دیا سیجئے) تو آپ کے اور جس شخص کے درمیان عداوت ہوگی وہ یکا میک سرگرم دوست ہوجائے گا، یہ بات انہی لوگوں کونصیب ہوتی ہے جو بڑا نصیبہ بڑے مستقل مزاح ہوتے ہیں اور یہ حکمت ای کوعطا ہوتی ہے جو بڑا نصیبہ ور ہوتا ہے، اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی اکسا ہے بیدا کرہی دی تو رہوتا ہے، اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی اکسا ہے بیدا کرہی دی تو اللہ کی بناہ ڈھویٹر کیجئے، بلاشہدہ وخوب سننے والل جانے والل ہے۔

اس تھم الہی کی تعمیل میں پورے اعتماد اور تاریخی امانت کے احساس کے ساتھ علماء کے کارناموں کو واشگاف کر کے ملک کے بگڑتے ہوئے حالات میں احسن طریقے ہے

شاہ رہ موں دورہ میں کی گئی ہے تا کہ مسلمان احساس کہتری ہے باند ہوکر زندگی شروفساد کے دفعیہ کی کوشش کی گئی ہے تا کہ مسلمان احساس کہتری ہے بلند ہوکر زندگی گذاری میں میں میں این نہ سے تا کو اس میں میں شنہ میں بہت تھے۔

گزاریں اور اپنے اسلاف کے قابل فخر کارناموں کی روشنی میں ملک کی تعمیر ورتی میں پوری سرگری دکھائمیں ،اور دوسری طرف بردران وطن ٹھنڈے دل ہے سوچیں حقائق پر

غوركري اورمنافرانه جذبات كوبالائے طاق ركھ كرىغىيرى ميدان ميں ايك دوسرے

ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کوان کاحق سمجھ کر فراخ دلی کے ساتھ ان کے حقوق دیں تا کہ ہمارا ملک ہندوستان بھر سے گلستان جنت نشان بن جائے۔

تحریک آزادی مین سلمانوں کے کردازمتعلق سابقه کا کیر سرسری نظر

تح کیک آزادی پراردواور انگریزی دونوں زبانوں میں بہت لکھا گیا ہے اور بیر سلسلہ برابر جاری ہے۔ اس موضوع پر اتنا کام ہوا ہے کہ اگر کوئی ان ساری کتابوں کا جائزہ لینا چاہتو ایک خینم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ انگریزوں نے بھی لکھا، ہندؤں نے

بھی قلم اٹھایا اورمسلمانوں نے بھی ہزاروںصفحات سیاہ کئے،انگریزوں اور ہندؤں کی کتابوں میں بھی مسلمانوں کا ذکر آتا ہے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور سلمانوں نے جوکھا ہےتو عمو ماس کا خیال رکھاہے کہمسلمانوں کا کردار واضح اوران کی قربانیاں نمایاں ہوں۔طبقات کے اعتبار سے بھی لکھا گیا،ادوار کے اعتبار سے بھی کام ہوا تجریکات کے اعتبار ہے بھی روشنی ڈالی گئی اور مخصوص صوبوں اور شہروں کے لحاظ ہے بھی تحقیق کی گئی اورمخصوص افراد ہے متعلق بھی کتا ہیں منظرعام برآ چکی ہیں ،ان میں کتابیں بھی ہیں اور رسائل وجرائد کے خاص شارے بھی۔ گران سب سے قطع نظر ہمیں یہاں صرف ان کتابوں کا سرسری تذکرہ کرنا ہے جو جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار ہے متعلق کھی گئی ہیں اور کسی طبقہ، زمانہ، تح یک،شہر،صوبہاور فرد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر دوراور ہر جگہ کے مسلمانوں کی قربانیوں کاعموی تذکرہ ہے یا کم ہے کم کتاب کے نام سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ پھران كتابون كاتذكره كياكياب جومخصوص صوبون اورشهرون مصمتعلق بين ادراخير مين ان کتابوں کا جائز ہلیا گیا ہے جوعلاء کے کارناموں اوران کی خدمات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں مندرجہ ذیل کتابیں ہمارے علم میں ہیں اوران میں سے زیادہ تر ہم دیکھ چکے ہیں مگر ہمارے ماخذ میں شامل نہیں اس لئے کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں جس دور سے بحث کی ہے اس برعمو ما توجہ نہیں دی گئی تو نئی معلومات کہاں سے ملتیں پھریہ کہان میں ے اکثر کتابیں مخقیق سے نہیں لکھی گئیں بلکہ ان کی حیثیت عام تاریخ اور تذکروں کی ہے، جس سے ایک عام قاری بچھ معلومات حاصل کرسکتا ہے۔ ہر کتاب پر مفصل تبعرہ کا بیموقع نہیں،اس لئے صرف ضروری اشارے کئے گئے ہیں۔

(الف)

(۱) جنگ آزادی کے مسلم مجاہدیں۔ از ضامن علی خاں ( دہلی ) (۲) جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین از میورام گیت ستوریا ( بمبئی ) (۳) مسلم دیش بھگت ازرتن لالبنسی فیروز آبادی ( اله آباد ) بیر تنیوں کتابیں ایک دوسرے سے لمتی جلتی جیں ، غیر محقق روایات کو بڑی کشادہ دلی

ہے جگہ دی گئے ہے۔ ازغفران احمه ( دہلی ) (۴) جنگ آزادی اورمسلمان چند شخصیات کاسرسری تعارف ہے بالخصوص آخری دور کے مجاہدین آزادی ازعزیزالرحمٰن جامعی لدهیانوی ( دہلی ) (۵) جنگ آزادی کے مسلم مجاہدین اس میں بھی شخصیات کا تعارف ہے گرنسبۂ بہتر ،معلومات افزا اور وسیع رقبہ اور ز ماند برمحيط ہے۔ تين جارچھوٹے چھوٹے رسائل برمشمل ہے۔ (۲) ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ (دہلی) ندوة المصنفين كما ايك پرانی فهرسه مطبوعاً من سينا منظرے گذرامز يد بچھ پية نہيں۔ (۷) ہندوستان کی جنگ آزادی پین سلمانوں کا حصہ از سیدابراہیم فکری (علی گڑھ) غیرمرتب معلومات جمع کی گئی ہیں۔ (۸) تح یک آزادی منداورمسلمان (۱) از محداحمه صدیقی (گورکھیور) مخضر کتاب ہے معلومات کوخاص انداز میں سمیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (۹) تح یک آزادی اور مسلمان ازاسیرا دروی (دیوبند) یہ کتاب کافی مقبول اوراس موضوع پر غالبًا سب سے مشہور ہے۔ زبان وادب کے لحاظ سے معیاری اور اسلوب بیان دلچسپ ہے مگر گہری کم اور تحقیقی لحاظ سے بہت ناتص ہے تاہم ایک عام قاری اس سے خاصی معلومات حاصل کرسکتا ہے۔ (٠) جنگ آزادی میں ملمانوں کی قربانیاں از حید رعلی نعمانی (ٹائڈہ) یه اردوتر جمہ ہے جومحمد دلیرآ زاد کے قلم سے ہےاصل کتاب غالبًا ہندی میں ہے كتاب محنت ب للصي كئي ب مرتار يخي فروگذاشتوں سے خالي نہيں۔ (۱۱) جنگ آزادی میں میلمانوں کا حصہ 👚 ازساحل احمد (اله آباد) مخضر کتاب ہے،اس کے باوجود کہیں تکرار بھی معلوم ہوتی ہے۔ تحقیق سے قطع نظر ای نام ہے دوحصوں میں مولانا سیّد ابوالاعلی مودودیؓ کی بھی کتاب ہے۔ ہتر تیب خورشیداحمر،مگر بية ارت المنتيل بكتركم يك آزادي اورمسئلة توميت براسلاي نقطه نظر في مفصل نقذ وتبسره باور مسلمانوں کی کیا پوزیش اور کیارویہ ہونا جا ہے اس کی توضیح وتشریح کی گئی ہے۔ دراصل کی کتاب مولانا کی مشہور کتابوں''مسلمان اورموجودہ میاسی شکش''اور''مسئلةو میت'' کا مجموعہ ہے۔

پچھ معلومات جمع کی گئی ہیں۔ تاریخی فروگز اشتیں بھی ہیں اور اختخاص کے ناموں میں غلطيال بھي ہيں۔ (۱۲)مسلمان اورآ زادی کی جنگ ازعبدلوحيوان في الاسابل في ( لكفنو) یہ کتاب ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی تھی غالبًا اس موضوع پر سیے پہلی کتاب ہے۔ (۱۳) رول آف انڈین سلمس ان دی (Rov シリニレン) قریدُم مومنت Role of Indian) (Sentemoy صدرشعية قانون سي Muslims in the Freedom كارفح كلكته Movement) ان کےعلاوہ مخصوص صوبوں اور شہروں میں مسلمانوں نے تحریک آزادی میں جو حصه لیاان کے کارناموں پرمشمل حسب ذیل کتابیں ہمارے علم میں ہیں۔ (۱) مسلم اسرگل فار فریدم ان از ڈاکٹر معین الدین احمد خال رگاس) (Muslim Struggle for علی) freedom in Bengal (۲) بنگالی مسلمانوں کی صد سالہ جہد ازعبدالله ملك (لا بور) آزادی(۱۵۵اء-۱۸۵۷ء) تصحیم کتاب ہے۔اوراییے موضوع پر جامع اور معلومات افزا۔ (۳) مرحداورجدو چهدآ زادی(۱) ازمولا ناالله بخش يوسني ( كراچي ) یہ کتاب بھی کافی صحیم ہے، مصنف مشہور صحافی تھے اس لئے آخری دور کے حالات تفصیل ہے بیان کئے ہیں۔ابتدائی دور کے لحاظ ہے کتاب بہت ناقص معلوم

(۱) پنجاب پربھی دو کتابیں ہیں (۱) جدو جہد آزادی میں پنجاب کا کر داراز پروفیسیر ڈاکٹر ناام حسین فردالفقار (لاہور) (۲) پنجاب کی سیائ تحریکیں ازعبدالله ملک (لاہور) پنجاب میں سلمانوں کی اکثریت کے پیش نظران کتابوں کوبھی اس فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے نیز بلوچیتان کی تحریک آزاد کی پربھی پاکستان کی مطبوعہ ایک صحیم کتاب دبلی کے کسی ناشر کے پاس دیکھی تھی، تفصیلات ذہن میں تہیں۔ www.KitaboSunnat.com

(٣) تح يك آزادي مين بهار كے ارتقى رجيم (يلنه) مسلمانون كاحصه كانى فخيم كتاب بي مرعاهاء كے سلسله ميں معلومات اس كى يەنسىت كىم بيں۔ (۵) تح یک آزادی مندمین مسلم ازاشرف قادری (بنیا) عامدین چمیارن (بہار) کامقام مرتب مفتی کنیم احمه قاسمی (تجلواری (۲) بہار کے مسلم مجاہدین آزادی غد مات اور کارنا ہے شريف، پيننه) متعدد دمجاہدین برمختلف حضرات کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ (2) دی فریدم اسرگل ان حیدرآباد حیدرآباد اسٹیٹ کمیونی نے شائع ک (+IAQL-+IA++) (The Freedom Struggle in Hydarabad) (٨) رياست حيدرآباد مين جدو جهد ازسيدمجر جوادرضوي (دالي) آزادي (۱۸۰۰ء تا۱۹۰۰ء) اینےموضوع پر کامیاب اورمعلومات افزاہے۔ (٩) تح يك آزادى اورمملكت حيدرآباد از داكم معين الدين عقبل (كراجي) مختفر کتاب ہےمصنف کے شایان شان معلومات سے خالی ہے۔ (۱۰)شهیدان وطن ضلع مرادآباد از ایداد صابری (مرادآباد) (۱۱) مرادآ باد تاریخ جدو جهدآ زادی \_ از سیرمجبوت بین سبز اواری (مرادآ باد) اس کتاب میں مصنف نے بعض نادرغیر مطبوعہ معلومات فراہم کئے ہیں۔ (۱۲) سنتجل کےعلماءاورمجاہدین آزادی از ڈاکٹرسعادت علی صدیقی (لکھنؤ) سنجل کے چندمجاہدین کا تعارف ہے۔مزیر خقیق کی بڑی گنجائش ہے۔ (۱۳) مندوستان کی جدو جهدآ زادی اور ازڅرقمرعالم ( د ہلی ) ضلع اینه مین مسلمانون کا کر دار (۱۴) شمع آزادی کے پروانے (غازی ازمولا ناعزیز آنخس صد لیق۔ پور کے سلم مجاہدین آزادی کا تذکرہ) (غازی پور) موضوع پر خاصی معلومات افزا کتاب ہے۔

اس طرح برصوبه اور برضلع کے اہل علم فکر کریں اور تلاش وجنجو سے اپنے علاقہ کے مجاہدین آزادی میں مسلمانوں کے کے مجاہدین آزادی میں مسلمانوں کے کردار بریخے گوشے سامنے آسکتے ہیں اور بید چیز ہندوستان کی فضامیں بہت مفیداور مؤثر ثابت ہوسکتی ہے۔

(ئ)

جہاں تک تحریک آزادی میں خاص علاء کرام کے کردار ہے متعلق کتابوں کا تعلق ہے۔ اس کا آغاز غالباً مولا ناسید محرمیاں صاحب نے اپنی مشہور کتاب

(۱) علماء مند كاشاندار ماضى لكه كركيا-كتاب حيار جلدون ميس ہے- بيلى جلد (جو

حضرت مجد دالف ثانی کے حالات و کارناموں کے ساتھ مخصوص ہے ) کوچیوڑ کر ابتیہ تین جلدیں جنگ آزادی میں علاء کے کارناموں پرمشمل ہے۔مولا ناخود مجاہد آزادی

سی بلزی بلک ہواوں میں موجوں ہے اس کئے بڑے جذبہ سے انہوں نے یہ کتاب اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلے ہوئے تھے،اس کئے بڑے جذبہ سے انہوں نے یہ کتاب

کر پیروبدوں کے اور محنت بھی کافی کی ہے مگر انہوں نے بیشتر موقعوں پر مولانا عبید اللہ

سندهی (۱) کے خیالات پر عمارت کھڑی کی ہے اس لئے حقیقت سے بہت دور اکل گئے

ہیں (۲) اس لئے خالص شخقیقی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کتاب نظر ثانی کی مستق معلوم

ہوتی ہے تاہم چونکہ موضوع پر پہلی کتاب ہے اس لئے اس کی اہمیت سے انکارنیس کیا جا

سکتا اور ایک عرصه تک اس کومرجع کی حیثیت حاصل رہی اور اب بھی جنگ آزادی میں

علاء کے کارناموں کا ذکرہ تا ہے توسب سے پہلے عموماً نظراس کتاب پرجاتی ہے۔

۲) ہم نے مناسب موقعوں پراس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مولانا عبیدالله سندهی کی مشہور کتاب شاہ ولی الله اوران کی سیای تحریک اس عرصہ بیس آنچی تھی جس سے دوسرے ایڈیشن میں مولانا محمد میاں نے استفادہ کیا ہے۔اور جاننے والے جانئے میں کیمولانا سندھی کی بیہ کتاب تاریخ نہیں بلکہ ان کے افکارو خیالات کا مجموعہ ہے

مولا نامحدمیاں صاحب ہی کئی کتاب (۲) علاء حق اور ان کے محامدانہ ہے۔اوراس کی حیثیت شاندار ماضی کارنا ہے (دوجھے) كے تقدى ہے۔ (وہلى) از ڈاکٹراشتیا ت سین قریش ( کراچی ) (٣) علماء ميدان سياست ميس ۲ ۱۵۵ء سے ۱۹۴۷ء تک برصغیر میں علماء کی سیاسی سر گرمیوں کا تحقیقی جائزہ ہے۔ اصل کا ب انگریزی میںUlama in Politics کے نام سے ہے، اردور جمہ ہلال احدز بیری نے کیا ہے۔مصنف مشہور مؤرخ محقق اور ناقد ومصر تھے۔ (۱۹۸۱ء میں ان کا انقال ہوا) اس کتاب میں بھی مصنف کی بیساری صلاحتیں پوری طرح نمایاں ہیں۔ ان کے جمع کردہ معلومات توتح بیب آزادی پر کامھی ہوئی دوسری کتابوں میں بھی عموماً ملتے ہں مران کے تجزیے اور جونتائج جگہ جگہ انہوں نے نکالے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ (٣) برصغيرياك و مندكي سياست از دُاكْرُاتِ في خال (اسلام آباد) یں علاء کا کر دار (بیسویں صدی میں (Je 1914) کتاب پر حصہ اول لکھا ہے دوسرے حصہ کاعلم نہیں ، کافی ضحیم کتاب ہے مصنف نے بڑی محنت سے تنار کی ہے۔ ازسلمان على خال (لكھنۇ) (۵) جنگ زادی میں علاء کرام کا حصہ میں صفحات مشتل ایک کتا بچہ ہے مگر غیر مقل روایات اور تاریخی فروگز اشتوں سے ب<sub>ع</sub> ہے۔ میں نے کتاب میں مناسب موقعوں بران کی بیان کردہ روایات کی تر دید کی ہے۔ (١) علاء ديو بندكون جي اوركياجي \_ ازمولا ناضياء الرحن فاروقي (ياكستان) بیان کی ایک تقریر ہے جسمیں انہوں نے انگریزوں کی آمد سے لے کر آزادی تك علماء كى قربانيوں كا تذكرہ كيا ہے مگرتار يخى اغلاط كاپلندا ہے۔ (٤) تحريك آزادي مندمين مسلم علاء ازمفتي محد سلمان منصور يوري اورعوام كاكردار تعارف شخصیات:ازمعزالدیناحرقاتمی۔

کتاب سوال و جواب کے انداز میں ہے موضوع سے متعلق کیچھ عام بنیا دی معلومات فراہم کرتی ہے۔تعارف شخصیات محنت سے تیار کیا گیا ہے۔ بی تقریباً نصف حصہ کتاب پر مشتل ہے۔ (۸) تحریک آزادی مندادرعلاء کرام كخية العلماءكرنا نك (بنگلور) چندمعروف مجاہدین کا سرسری مذکرہ ہے۔ ان کےعلاوہ مفتی انتظام اللہ شہانی کی مشہور کتابیں ، ایسٹ انڈیا نمپنی اور باغی علماء،غدر کے چندعلماء۔ان کتابوں کاتعلق ۱۸۵۷ء سے ہے۔ دوسری جلد ہیں انشاءاللہ ئن ستاون پر لکھی ہوئی کتابوں کا جائز ولیا جائے گا۔ اس سرسری جائزہ ہے اندازہ ہوا ہوگا کہان میں ہے کوئی کتاب جامع نہیں کہی سکتی نہوہ کتابیں جوتما مسلمانوں کے کردار سے متعلق لکھی گئی ہیں اور نہوہ جن میں خاص علماءکوموضوع بحث بنایا گیاہے۔ پر نگالیوں سےعلماء کی محاذ آ رائی کوتح یک آزادی رِ قَلْمِ اللهَانے واب ہرمصنف نے یکسرنظرا نداز کر دیا ہے گویا و ڈنح کیکآ زادی کا حصہ ہی نہیں حالانکہ اس کی حیثیت یالکل اساس کی ہے اس کے ذکر کے بغیر ہماری تحریک آ زادی کی تاریخ کیسے کمل ہو عتی ہے۔اور پھراٹھارہ سوستاون ہی کو عام طور پرموزخین نے جنگ آزادی کا نقطۂ آغاز قرار دیا ہے،اس سے انکارنہیں کہ یہ پہلی عوامی جنگ ہے جواتنے بڑے پیانہ پرلڑی گئی، گراس کا مطلب یہ بھی نہیں کہاس سے پہلے ہماری تاریخ جنگ آزادی کے کارناموں سے پوری طرح خالی ہے، البتہ مؤرخین نے سراج الدول اورسلطان ٹیپوکواس زاویہ ہے ویکھا جس کےوہ بجا طور پرمنتحق تھے،اور خاص علاء کے کردار پرروشنی ژالنے کی کوشش کی توانہیں صرف شاہ عبدالعزیز کافتو کی نظر آیا اوراسی پس منظر میں کچھمؤرخین نے سیداحمر شہید کی تحریک کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بس، اس کےعلاوہ ہندوستان کےطول وعرض میں سنستاون سے پہلےعلاء نے تحریک آزادی کے سلسلہ میں جونا قابل فراموش کارنا ہے انجام دیتے اور جوانمٹ نقوش رقم کئے ہیں وہ نس طرح نظرا نداز ہوئے ان کو کیوں درخوراعتنانہیں سمجھا گیا؟ اس ملی اور تو می ومکنی

ضرورت کے پیش نظراس بیجیدال نے ابنی ناتوانی کے باوجود پیر پیرڑ ااٹھایا ہے کہ کم سے
کم مسلمانوں کے صرف ایک طبقہ کا جوسب سے اہم ہے اور ہندوستانی معاشرہ میں آج
سب سے زیادہ ترجیمی نظروں سے جس کود یکھا جار ہا ہے کردار تفصیل وتحقیق کے ساتھ
پوری طرح آشکارا ہوجائے۔ ضرورت ہے کہ کوئی صاحب علم اور صاحب قلم اٹھے اور
پوری تحقیق کے ساتھ تح بیک آزادی میں مسلمانوں کے ہر ہر طبقہ کے کردار کو واضح
کرے۔ شاید علماء کو اس سے اختلاف نہ ہو کہ موجودہ حالات میں اس کی حیثیت فرض
کا یہ گئی ہوگئی ہے۔ اس طرح ضرورت ہے کہ مسلم مجاہدین آزادی پر مشتمل ایک جا مع
ڈائرکٹری تیار کی جائے جسمیں نام بنام تح بیک آزادی میں کسی بھی طرح حصہ لینے والے
مسلمانوں کاریکارڈ درج ہو۔ (۱)

خیال تھا کہ ابواب کتاب پرایک نظر ڈالوں تا کہ چند صفحات میں اس کا خلاصہ بلکہ امتیاز سامنے آجائے مگر خوف طوالت قدم قدم پرعناں گیر ہور ہاہے۔

فیصل احمر بھٹکلی ندوی ندوۃ العلما پکھنؤ ۲۰رر جب۱۳۲۳ھ مطابق ۲۸رسمبر۲۰۰۶ء



چند سال پہلے جب میں نے اس کام کا آغاز کیا ایک دن ایک کتاب شہیدان آزادی پرنظر پڑی معاظر ایک کتاب شہیدان آزادی پرنظر پڑی معاظر ایک معاظر ایک کتاب کو جنگ آزادی میں کام آئے۔ معاظیل ہوا کہ آئیں ایوی ہوئی کہ مسلمانوں کو باول نخواستہ جگددی گئی تھی کئی گئی صفحات کے بعد آئیں کھیں مسلمانوں کا نام نظر آتا ہے۔

(1)



اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رُخ پیم غازہ ہے مسلماں کے لہوسے بھی وطن کا باغ تازہ ہے مسلمال سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے 

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب





متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً صحربن الخطابُّ

تم نے کب سے لوگوں کوغلام بنار کھاہے جب کہ وہ اپنی ماں کے بیٹ سے آزاد بیدا ہوئے ہیں۔



# تبها فصل

# انسان كامقام اورآ زادي كى انساني اہميت

## انسان کی فطری آزادی اور دیگر مخلوقات میں اس کامقام

انسان اپنی فطرت سے ایک آزاد مخلوق ہے، اللہ نے اس کوآزاد پیدا کیا ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ وہ آزادرہے، دیگر مخلوقات میں اسے امتیاز بخشا ہے اور سب سے معزز ومکرم قرار دیا ہے۔

ولقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (بنى اسرائيل، ٧٠)

ہم نے اولا دا وم کوعزت دی،اور خطکی وتری میں ان کی سواری کا انتظام کیا اور ان کونفیس اور پاکیزہ چیزیں عطافر مائیں اور اپنی بہت ی مخلوقات میں ان کونمایاں فوقیت دی۔

سورج اورجا نداس کے لئے بنائے ، رات اور دن اس کے لئے نکالے، ہوائیں اس کے لئے چلائیں پانی کے جشمے اور نہریں اس کے لئے نکالیں۔

وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار (ابراهيم ٣٢، ٣٣)

اوراللہ نے کشتی کوتمہارے لئے مسخر کیا تا کہ وہ اسکے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کوتمہارے لئے مسخر کردیا ،اور تمہارے لئے سورج اور جا ندکو مسخر کردیا جوہراہر چلتے رہتے ہیں۔اوررات اوردن کوتمہارے لئے منح کردیا۔ بلکہ پوری کا نئات کوان کے لئے منح کیااوران کے کام میں لگادیا ہے۔ وسنخر لکم ما فی السموات و مافی الأرض جمیعاً منه (الجاثیه، ۱۳)

آ سانوں اور زمین میں جو پھی ہے سب کواس نے اپی طرف سے تہارے لئے مخر کردیا ہے۔

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السنوات و ما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة

(لقمان، ۲۰)

کیاتمیں نہیں معلوم کداللہ نے تمہارے لئے مسخر کردیا ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعتیں مکمل کردی جیں ۔

بیسباس لئے کیاتا کہانسان سب کی غلامی ہے آزاد ہوکر خدائے واحد کی بندگی

میں لگ جائے۔

### بنى اسرائيل كى غلامى اورموسىٰ عليه السلام كى بعثت

جب اس کی آزادی میں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب انسان نوع انسان کا شکاری ہوجا تا ہے اور اپنے ہم جنس انسانوں کو اپنا غلام بجھنے لگتا ہے تو خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ ان کی نجات دہی کے لئے کسی اپنے محبوب بندے کو بھیجتا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی بعثت کا ایک اہم مقصد بنی اسرائیل کو غلامی سے بچانا اور فرعون کے بیخ خونیں سے نجات دلانا تھا۔ بعثت موسی کی غرض وغایت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ خودفر ما تا ہے:

إن فرعون علافى الأرض، و جعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين. و نريد أن نمن على الذين NA

استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الروارثين، و نمكن لهم في الأرض و نرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون

(القصص، ٤-٦)

فرعون ملک (مصر) میں بہت چڑھ گیا تھااوراس نے وہاں کے باشندوں کو گئی گروہ کو وہ کمزور سمجھ کران کئی گروہ کو وہ کمزور سمجھ کران کئی گروہ کو وہ کمزور سمجھ کران کے گئی گروہ کو وہ کرتا تھا، وہ بڑا مفسد تھا، اور جم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر جو ملک میں کمزور سمجھے جارہے تھے احسان کریں اور انہیں پیشوا بنا کیں اور انہیں وہاں کا وارث بنادیں ، اور اس مرز مین میں انہیں حکومت ویں ، اور فرعون ہا مان اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے وہ دکھاویں جن کا ان کو خطرہ تھا۔

موسی علیہ السلام جلیل القدر نبی تنھے انہوں نے آتے ہی فرعون سے سب سے پہلا جومطالبہ کیاوہ سے کہ بنی اسرائیل کور ہائی دے کرمیر ہے ساتھ جانے دے(1)۔

فسأرسل معى بنى إسرائيل (الاعراف / ٥٠١) دوسرى جگه ہے۔ فأرسل معنا بنى إسرائيل (طه/٢٥) اورايک جگه ہے۔أن أرسل معنا بنى إسرائيل (الشعراء / ١٤) اورسوره دخان ميں ہے۔أن أدوا التى عباد الله، يعنى الله كے بندول كو جوتم نے اپناغلام بنار كھا ہم مير سے حوالے كردو۔

غورطلب بات ہے کہ فرعون جو ضبیث ترین مشرک بلکہ خود مدعی الوہیت تھا گنا ہول میں سرتا پاملوث اور بد باطنی کا سب سے اعلیٰ مظہرتھا، مگر موسی علیہ السلام نے پہلے اس سے کفروشرک سے تو بہ کرنے اور معاصی سے دور رہنے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ

قرآن کی بیشترآیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ موئی نے سب سے پہلا مطالبہ بنی اسرائیل کی حوالی کا کیا تھااس کا مطلب بینیس کے مرف اس لئے وہ بھیج گئے تھے بلکہ فرعون کوراہ راست پر الناجھی ان کا بنیادی مقصد تھا" اِفھی الی فرعون اِنسه طبعی فقل ہل لک اِلی اُن توزکی و اُھدیک اِلی ربک فت خشسی (الناز عات / ۱۹ – ۲۰) اور اِفھیا اِلی فرعون اُنه طبعی فقو لا له قو لا لینا لعله یتذکر او یخشی (طه/ ۱۹۳۳ سمس) جیسی فرعون اُنه طبعی فقو لا له قو لا لینا لعله یتذکر او یخشی (طه/ ۱۹۳۳ سمس)

سب سے پہلا مطالبہ بنی اسرائیل کی حوالگی کا تھا جن کواس نے غلام بنا رکھا تھا۔ بن اسرائیل بے بس تھے۔اس نے ان کے پاؤں میں محکومی وغلامی کی زنجیریں ڈال دی تھیں موٹی علیہ السلام نے سب سے پہلے آزادی کا مطالبہ کیا اور فرعون کی صفت استبداد کاشکوہ کیا۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دین الہی میں آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ آخری آیت میں ''عباداللہ'' کا لفظ خاص معنی رکھتا ہے کہ بیصرف اللہ کے بندے اوراسی کے غلام ہیں تیر سے غلام نہیں بن سکتے میر سے حوالہ کر، میں انہیں خدا کی غلامی کی تعلیم دوں گا۔

موک علیدالسلام کول میں یہ بات اس طرح بیٹی ہوئی تھی کہ جب فرعون موتی کی کہ جب فرعون موتی کی کہ جب فرعون موتی کے اپنے احسانات جمانے لگا تو موتی نے فوراً کہددیا۔ و تلک نعمہ تمنها علی اُن عبدت بنی اِسر ائیسل (الشعراء / ۲۲) یعنی جس پوری قوم کوتو نے غلام بنا رکھا ہے اس کے ایک فردی پرورش کر کے تو نے کونساا حسان کیا؟ میری پوری قوم تیرے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔

قوم کی ای حالت زار کی وجہ ہے موی نے اسرائیلی اور قبطی کے جھڑ ہے میں تحقیق کی ضرورت محسوس کئے بغیر قبطی پر ہاتھ صاف کیا تھا۔

### نی آخرالز مال کی بعثت کے وقت بنی نوع انسان کی غلامی

جس طرح موی علیہ السلام بنی اسرائیل کوغلامی سے چھڑانے آئے تھے اسی طرح موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کوغلامی سے چھڑانے آئے تھے، آپ کی بعثت کے وقت ہازنطینی اور ساسانی سلطنوں نے عوام کو ہری طرح جکڑ رکھا تھا، ان سے بھاری بھاری کیکس لئے جاتے، رشوتیں اور نذرانے وصول کئے چاتے۔ پھراو پر سے بیگار لی جاتی تھی۔ انسان سے بوجھ سے وہ دبی جاتی تھی۔ انسان تشدد و غلامی کی علامی کا جواتھا جس کے بوجھ سے وہ دبی جارہی تھی، انسان تشدد و غلامی کی خوفاک فضا میں سانس لے رہاتھا اور بقول دیگروہ ایک ایسے آئی تفس میں بند تھا جس میں کوئی روز ن کی طرف نہیں کھاتا تھا۔ ایسے مہیب حالات میں آپ تشریف لائے اور میں کوئی روز ن کی طرف نہیں کھاتا تھا۔ ایسے مہیب حالات میں آپ تشریف لائے اور میں کوئی روز ن کی طرف نہیں کھاتا تھا۔ ایسے مہیب حالات میں آپ تشریف لائے اور میں کوئی روز ن کی طرف نہیں کھاتا تھا۔ ایسے مہیب حالات میں آپ تشریف لاے اور

دنیا کوانسانوں کی غلامی سے نگل کر خدائے واحد کی غلامی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے انسانیت کی گرون سے ظلم وستم کا جواا تار پھینکا اور طوق وسلاسل کو تو ژنو ژویا۔ انسانوں کوان کی چھنی ہوئی آزادی واپس دلائی۔

## دوسری قصل اسلام میں آزادی کی اہمیت

آپ جودین لے کرآئے لین 'اسلام' وہ ایک آزاد فد جب ہے، اس کے خمیر میں آزادی پندی داخل ہے، اس نے خمیر میں آزادی پندی داخل ہے، اس نے صدیوں سے جاری غلامی پر قدغن لگائے قرآن نے کتی آیتوں میں غلاموں پر خرج کرنے اور ان کے ساتھ جمدردانہ سلوک کی تاکید کی ہے، مندرجہ ذیل آیات پرایک نظر ڈالی جائے:

- (۱) و آتى الممال عملى حبه ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب ........ أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون (البقرة / ۱۷۷)
  - (٢) إنما الصدقات للفقراء والمساكين .....وفي الرقاب (٢)
- (٣) واعبدوا الله و لاتشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً و بذى القربى واليتامى والمساكين ....... و ما ملكت أيمانكم.

(النساء /٣٦)

- (٣) وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم (١) وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم
- (۵) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال الله الذي أتاكم. (النور / ٣٣)
  - (۲) فلا اقتحم العقبة. و ما أدراك ماالعقبة. فك رقبة
     (البلد/ ١١ ١٣)

ا تنائی نہیں بلکہ اس نے کتنے گنا ہوں کا کفارہ غلام کی آزادی کوقر اردیا ہے اور کتنے موقعوں پرتح ریر قبد (غلام کوآزاد کرنا) کومصیبتوں کاحل بتایا ہے قبل موثن (عمدأ تو قطعی حرام نملطی ہے اگر ہوجائے تواس) کا کفارہ اس کوقر اردیا ہے :

فتم پوری نہ کرنے پراس کومتبادل بتایا ہے:

لايؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

(المائدة / ٨٩)

ظہار(۱) میں بھی یہی تھم دیا گیاہے۔

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا(٢). (المجادلة ٣/)

#### غلاموں کے لئے آ زادی رائے کا اختیار

اسلام نے لوگوں میں آزادی کی جوروح پھوٹی تھی اس کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو کئی صفحات ساہ ہوجا ئیں، حدیث وسیرت کی کتابوں میں سینکٹروں واقعات ملتے ہیں۔ آزادتو آزادشری حیثیت سے جوغلام تصان تک کو حضور علی نے آزادی رائے کا پورا ختیار دے رکھا تھا، اور مرد ہی نہیں غلام عور تیں تک بڑی جرائت کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوتیں اور مباحثہ کرتی تھیں۔ نمونہ کے لئے حضرت بریر ڈ کاوا قعد کا فی ہے جو صحیح بخاری (۳) میں موجود ہے۔ آپ نے شوہر سے مراجعت کے سلسلہ میں ان سے صحیح بخاری (۳) میں موجود ہے۔ آپ نے شوہر سے مراجعت کے سلسلہ میں ان سے

<sup>(</sup>۱) ظہاری تعریف اوراد کام کے لئے کتب فقہ سے رجوع کیاجائے۔

<sup>(</sup>۲) میں نے اختصار کے پیش نظر صرف آیات کی جانب اشارہ کیا ہے، ترجمہ وتشری کے لئے تفییر کی کے انتظار کا بیاں دیکھی جائیں۔ کتابیں دیکھی جائیں۔

فرمایا" لو راجعته ؟ قالت یا رسول الله تأمرنی؟ قال اِنما انا أشفع، قالت فلا حاجة لی فیه، یعنی رجوع کرلوانهول نے کہاا الله کرسول یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو سفارش کررہا ہوں انہوں نے کہا تب تو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔

غرض شخصی آزادی کے سلسلہ میں اسلام نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیتے ہیں ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب العتق کے نام سے مستقل ابواب ہیں۔

### آزادی کی بقاوحفاظت کے لئے حضرت عمرؓ کے کارنا ہے

ای وجہ سے حضرت عمر نے جوسب سے زیادہ اسلام کا منشا سجھنے والے تھے جب انہیں اسلامی احکام کے نفاذ کا پوراموقع ملاتو انہوں نے غلامی کا رواج کم سے کم کرنے کی پوری کوشش کی ۔ کتنے واقعات ہیں کہ جن کو غلام بنایا گیا تھا حضرت عمر نے جا بجا ہے ان کو جمع کرکے ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا۔(۱)

وہ مکا تبت کو ضروری قرار دیتے تھے۔ مکا تبت یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے زر معینہ پر معاہدہ کرے کہ اتنی مدت میں ادا کر دوں گا۔ جب وہ ادا کرتا ہے تو پورا آزاد ہوجا تا ہے۔ حضرت انس کے غلام سیرین نے مکا تبت کی درخواست کی حضرت انسؓ نے انکار کردیا ، حضرت عرسی علم ہواتو انسؓ کو در ہے لگوائے۔ (۲)

غلاموں کی عیادت کو نہ جانے پر حضرت عمر اپنے عمال کومعزول وموقوف تک کردیتے تھے یہاں تک سرداران فوج کولکھ بھیجا کہ تہمارا کوئی غلام کسی قوم کوامان دی قو ہوامان تمام سلمانوں کی طرف سے بھی جائے گی اور فوج کواسکا پابند ہونا پڑے گا۔ (۳) فاتح مصر حضرت عمر و بن العاص کے ایک لڑے نے ایک موقع پر ایک مصری کو ناحق مارا، حضرت عمر سے اس نے شکایت کی ،حضرت عمر نے حضرت عمر و بن العاص کو خطاکھا کے فوراً اپنے لڑے کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ وہ آئے ،حضرت عمر نے اس مصری

- (۱) د كيسك الفاروق صفحه ۱۵۲۵ اس كتب خانه جميد بيد بل ۱۹۲۸ و ـ
  - (٢) في في بخارى، كتاب المكاتبه، باب المكاتبه ونجومه

کے ہاتھ میں درہ دیا اور کہا مارواس شریف زادے کوصا جزادگی جماتے ہیں، اس نے مارا، کاری زخم آئے، حفزت عمر نے بھراس سے کہا کہ عمر و بن العاص کو بھی مارہ کہ لڑے نے باپ کے اثر ورسوخ کی وجہ سے بی یہ جرائت کی ہے، مگراس نے انکار کیا، اس کے بعد حضرت عمر نے عمر و بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا "متبی است عبد تم الناس وقد ولد تھے ہم العام بنار کھا ہے حالا نکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔(۱)

# تيسرى فصل

اجماعي آزادي اوراسلام اورحب وطن كي شرعي حيثيت

اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے نفس آزادی پر کتنازور دیا ہے،ای سے
اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس نہ ہب نے افراد کی غلامی کو اتنا شنیج سمجھا ہو پوری پوری
قوموں کی غلامی کو وہ کیسے برداشت کرسکتا ہے بلکہ انسان کی گردن پر جتنے طوق انسان
نے ڈالے تھے ان کوکاٹ دینا تو بعثت نبوی کے مقاصد میں سے تھا جیسا کہ ''ویسضے
نے ڈالے تھے ان کوکاٹ دینا تو بعثت نبوی کے مقاصد میں سے تھا جیسا کہ ''ویسضے

عنهم اصرهم و الأغلال التي كانت عليهم (الاعراف/٥٥ ) سے معلوم موتا ہے لینی نبی ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس سے وہ دیے ہوئے تھے اور ان مرد

بونا ہے ہیں ہی ان پر سے دہ بر بھا مارہ ہے۔ س سے دہ دب ہوتے سے ادر ان بیر پول کوٹو ڑتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔

اسلام نے انسانوں کی بندگی ہے آزادی دلانے کے ساتھ اپنے ہیرو کاروں کو بیہ منصب بھی دیا کتم لوگوں کو آزادی بخشنے والے ادر ملکوں کو بنداستبداد ہے نجات دلانے والے ہو، جس کے دین کی حقیقت''احتساب کا نئات'' ہووہ غلام کیوں کر رہ سکتا ہے اللہ

فرما تاہے:

و كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً

(البقرة 🖊 ١٤٣)

سيرة عمر بن الحطاب لابن الجوزي صغي ٨٦\_

91

ہم نے تم کوایک معتدل امت بنایا تا کہ تم لوگوں پر گواہ رہواور رسول تم پر گواہ رہیں۔

وہ اپنے کو' شہادت علی الناس''کے مقام بلند کا مستحق کیسے ثابت کرسکتا ہے جب وہ خود غلام ہو، یہ بوجھ کیسے سہارسکتا ہے جب وہ خود غلامی کی جگڑ بند یوں میں الجھا ہوا ہو مولا ناسیدابوالاعلیٰ مودودی ککھتے ہیں :

دن الله علی جو ہرآ دمیت کواس طرح کھا جاتی ہے کہ وہ علانیہ اپنی فالت اور پستی کامجسم اشتہار بنے پرآ مادہ ہوجاتے ہیں اور اس میں شرم محسوس کرنے ہیں، اسلام جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جانے آیا ہے ایک لمحہ کے لئے بھی اس کوجائز نہیں رکھتا کہ کوئی انسانی گروہ ذلت نفس کے اس اسفل السافلین میں گرجائے جس کے نیچ پستی کا کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں۔

بہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر شکر نانہ جمی تو میں اسلامی حکومت کے ان کوخت کے ساتھ اہل عرب کی نقالی سے زیم کیس آئیں تو آپ نے ان کوخت کے ساتھ اہل عرب کی نقالی سے دوکا، اسلامی جہاد کا مقصد ہی باطل ہوجا تا آگر ان قو موں میں غلامانہ خصائل بیدا ہونے دیئے جائیں، رسول اللہ علی نے عربوں کواسلام کا خصائل بیدا ہونے دیئے جائیں، رسول اللہ علی نے میں اور تو میں ان کے خصائل بیدا ہونے دیئے جائیں، رسول اللہ علی کی مشق ہم پہنچا ئیں، را (۱)

مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک خطبہ میں کہاتھا کددنیا میں صدافت کے لئے جہاد اورانسانوں کوانسانی غلامی سے نجات دلانا تواسلام کا خدائی مثن ہے۔ (۲)

ايك اورجگه لكھتے ہیں:

''اسلام کسی ایسے اقتد ارکو جائز تشلیم نہیں کر تاشخصی ہویا چند تنخواہ دار حاکموں کی بیوروکر لیمی ہووہ آزادی اور جمہوریت کا ایک مکمل نظام ہوئی آزادی واپس دلانے کے لئے

ا) تح یک آزادی ہنداور سلمان حصہ اول صغیہ ۳۷–۳۷۲ \_

<sup>(</sup>٢) تحريب آزادي ازمولانا آزاد مفيها

آیا تھا، یہ آزادی بادشاہوں، اجنبی حکومتوں، خود غرض مذہبی پیشواؤں اور سوسائل کی طاقتور جماعتوں نے غصب کرر کھی تھی، وہ سجھتے تھے کہ حق طاقت اور قبضہ ہے لیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی اعلان کیا کہ تق طاقت نہیں بلکہ خود حق ہے اور خدا کے سواکسی کوروانہیں کہ بندگان خدا کو ابنا محکوم اور غلام بنائے۔''(ا)

اللہ نے مسلمانوں کو حکومت و خلافت اور دنیا کی امامت اس لئے نہیں دی تھی کہ وہ برور قوت اپنی حاکمیت منوا ئیں اور قوموں کی گر دنوں میں اپنی محکومیت اور غلامی کا قلادہ و اللہ میں بلکتی، کراہتی اور اپنے ہم اور اپنے ہم جنسوں کے ظلم وستم سے دم تو ٹرتی انسانیت کواللہ کے عادلانہ نظام کے راحت بخش سامیہ میں پہنچا دیں۔انسان کو بحثیت انسان اس کے مقام سے آشنا کرائیں اور انسانوں کی

غلای نے نجات دے کراللہ کی بندگی وغلامی کی حقیقت سمجھا ئیں۔

حضرت ربعی بن ٔ عامر نے اس حقیقت کوخوب واضح کیا ہے، ایران کے سپہ سالار اعظم رستم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہاتھا :

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده و من ضيق الدنيا إلى سعتها و من جور الأديان إلى عدل الإسلام (٢)

الله نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے تا کہ ہم جسے وہ چاہے بندوں کی بندگی سے نکال کرفدائے واحد کی بندگی ہیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کراس اس کے عدل کی وسعتوں اور ادیان و مذاہب کے جوروستم سے نکال کر اسلام کے عدل وانصاف کے سابیر میں جگہ دیں۔

ای لئے اسلام اس عدل کی یافت اور بندوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لئے جنگ کی برغیب دیتا ہے۔ جب ایک انسانی طبقہ پرظلم ہور ہا ہو، اور وہ آزادی کے لئے دہائی دے رہے ہوں تو اسلام مسلمانوں کو خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔

<sup>(</sup>۱) تحریک آزادی صفحه ۴۰

<sup>(</sup>٢) البداية و النهاية . ٢٩/٧

بلكهاس طرح جنجهور تاہے:

وسالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها (النساء / ٧٠) اورتم كوكيا موكيا به كم الله كراسة ين لا تنبين اوران كرورومغلوب مردون عورتون اور بجون كي فاطر جوكة بين كرائه بمارك بروردگار بم كو الربتى عن كال جهال كلوگ ظالم بين \_

ای طرح جب وطن و دیار سے نکالا جارہا ہواس پر دست درازی ہور ہی ہواور خویش و تبار سے جدا کیا جارہا ہو تو اسلام لڑ کراپنا حق لینے پر آبادہ کرتا ہے۔ مصل نیا آن لانیقی اتالی فیسیدیل الاقوم قد آخد جذا مین

ومالنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا (البقرة / ٢٤٦)

اور ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ ہم اللہ کے راستہ میں جنگ نہ کریں جب کہ ہمیں نکالا جاچکا ہےا ہے گھروں سے اور اپنی اولا دے۔

وطن سے نگاؤ ایک فطری چیز ہے اسلام اس پر قد غن نہیں نگا تاالبتہ اس کا رخ متعین کرتا ہے، وہ وطن پرسی نہیں وطن دوئی کی تعلیم دیتا ہے یہاں تک کہ ایک روایت بیان کیجاتی ہے، ''حب الموطن من الایمان''(ا) یعنی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ خود حضور واللہ کو اپنے وطن مکہ معظمہ اور پھر مدینہ منورہ سے جو محبت تھی اس کا بھی ذکر صبح احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مکہ کونیا طب کر کے فرمایا:

ماأطيبك من بلدٍ و ما أحبَّكِ إلىَّ، ولو لاأن قومى أخرجوني منكِ ما سكنت غيرَك (٢)

(٢) جامع الترندي، كتاب المناقب، باب في فضل مكه معديث نمبر ٣٩ ٣٩

<sup>(</sup>۱) اس روایت کے پارے میں خاوی کتے ہیں 'کے اقف علیہ و معناہ صحیح (المقاصد المحسنة صحیح دالمقاصد المحسنة صحاما مدیث بمبر ۲۹۸ میں روایت کی اسادی اور معنوی حیثیت کی تفصیل کے لئے و یکھئے البعث الاسلامی جلد نمبر کم شاره نمبر (۱) مضمون 'حب الوطن من الایمان ''بقلم الد کور محد بن سعد الشویع ص ۲۹۳۲ میں۔

تو کتنا یا کیزه شهر ہے اور مجھے کتنامحبوب ہے، اگر میری قوم تیرے اندر سے مجھے نہ نکالتی تو میں دوسرے شہر میں بھی نہ رہتا۔ پھرآپ نے مدینه منورہ میں سکونت فرمائی تو مدینہ سے ای طرح محبت کرنے لگ لِلَهِ فدا ـــه دعاكى اللهم حَبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد (١) یعنی اےاللہ جس طرح ہمیں مکہ ہے محبت ہے دیسے ہی بلکہ اس ہے بھی زیادہ مدینه کی محبت ہمارے دل میں ڈال وے۔ بلکہ جہاں آپ رہتے تھے وہاں کی ایک ایک چیز آپ کومحبوب تھی، احدیہاڑ کی نبت آپ کا پفقره حدیث کی مختلف کتابول میں موجود ہے ہندا جبل یحبن و نعجبه "بديها زجوجم سے محبت كرتا ہے اور ہم جس سے محبت كرتے ہيں (٢) جس ني كے جذبات حب وطن يه مول اس كے امتى ان جذبات سے كيسے عارى موسكتے ہيں۔ وطن کی محبت ، ملک اور باشندگان ملک کی خیرخوا ہی ،اس کے مفادات کا تحفظ ،اس کے استحکام کی فکر اور حقوق کی حفاظت کے لئے کی جانے والی جدو جہدے عبارت ہے۔ اسلام میں اجماعی آزادی کی اہمیت کے پیش نظر ایک آزاد اسلامی اسٹیٹ کے قیام پر بہت زور دیا گیا ہے جہاں پوری آزادی اور بے خوفی کے ساتھ احکام اسلام پر عمل ہوسکے اور شعائر الہیہ کی تعظیم واحترام میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے، اگر کوئی اسلامی سرحد پر دست دارزی کرے تو اسلام کا تھم ہے کہ اس سے مقابلہ کرو اور سرحد اسلام کی بوری حفاظت کروچنانچدارشادر بانی ہے: يا أيها الذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا (آل عمران / ٢٠٠) التُدمسلمانول كوتهم دے رہاہے كەحدوداسلام كى حفاظت ميں لگےر ہواور جہال ہے دہمن کے چڑھ آنے اور اسلامی ملک پر فوج کشی کا خطرہ ہو وہاں آپنی دیوار کی طرح سینہ سپر ہوکر ڈٹ جاؤ، بالکل کمزوری نہ دکھا ؤاوراسلامی سرحدوں پرآٹجے نہ آنے دو۔ تسیح الخاری کتاب فضائل المدینه حدیث نمبر ۱۸۹، پھرمدینه کی چیزوں میں خرو برکت کے لئے آپ نے جودعا نمیں کی ہیں وہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ان ہے بھی آپ کے جذبه حب وطن برروشی پڑلی ہے۔ مَثْلًا لِمَا حَظْمُوهِ صحيح بِحَدري كتاب الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو.

90

دوسری طرف حدیث کی کتابیں سرحد کی حفاظت کے فضائل سے بھری بڑی ہیں ايك روايت مي جد ربساط يسوم فسي سبيسل الله خيسر من الدنيسا و مافیها. (١) (لین الله کے راسته میں ایک دن سرحد کی حفاظت میں گز ارناد نیااوراس کی ساری چیزوں ہے بہتر ہے ) کہیں اس کا اورمہینہ بھرروز ہ رکھنے والے کا درجہ ایک بتایا گیا ہے۔کہیں اس کواور ایک ہزار راتیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے کو ا کی صفی کھڑاکیا گیا ہے کہیں اس برعذاب قبر سے نجات کی بشارت دی گئی ہے۔ (۲) اور پھر جان و مال کی حفاظت کی خاطر جنگ آ زا دی لڑی جاتی ہے اور جان و مال کی حفاظت میں مارا جانا عین شہادت ہے۔ صحاح ستہ کی ہر کتاب میں رسول اکرم عَلِيهُ كَابِ ارشاد كُرامي موجود بي "من قتل دون ماله فهو شهيد" يعني جوايي مال كى حفاظت مي مارا جائ وهشهيد باوراكي روايت مي بر من قتل دون دمه فھو شھید (٣) جوائي جان کي حفاظت ميں ماراجائے وه شهيد ہے۔ يم نبيس بلكه مسلمان دراصل به جنگ ايند ين دايمان كي سلامتي كے لئے لاتا ہے جس کے حق میں بیمڑ دہ جانفزاسنایا گیا ہے۔ "من قعل دون دینہ فہو شہید" اورکون صاحب ایمان ہوگا جوالی جنگ سے علا حد کی پند کرے گا جومتعد د بشارتوں کی ا حامل اور کی کئی شہادتوں برمشتمل ہو۔

غرض اسلام ہر حال میں دفع ظلم اور حصول آزادی کے لئے لڑنے پر ابھارتا ہے بقول مولا نا ابوالکلام آزاد اسلام کی تعلیم اس کتاب میں موجود ہے جو کسی حال میں بھی جائز نہیں رکھتی کہ آزادی کھوکر مسلمان زندگی بسر کریں، مسلمانوں کو مث جانا چاہیئے یا

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى كتاب الجهاد باب فضل رباط يوم في سبيل الله حديث تبر١٨٩٢\_

<sup>(</sup>۲) اس فتم کی متعدد روایتی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ہم نے اختصار کے بیش نظر حدیث کے الفاظ فل کئے بغیران کے مرکزی مضمون کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

94

آ زادر ہنا چاہئے تیسری راہ اسلام میں کوئی نہیں ۔(۱)

نحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر

چوهمی قصل

علاءاسلام اورفرنكى استنعار

اسلام کی اس واضح تعلیم کی وجہ ہے علماء نے فرنگیوں کو ہمیشہ بہت خطر ناک سمجھا، حافظ ابن کثیر نے جس اضطراب اور بے چینی کے ساتھ فرنگیوں کی عالم اسلام پریلغار اور ان سے عزم جہاد کا ذکر کیا ہے اس سے علاء اسلام کے استعار مخالف خد مات کا انداز ہ انگاں اسکاس میں کو دی

لگایاجا سکتا ہے۔(۲)

ہندوستانی علاء شروع دن سے فرنگیوں کو جس نظر سے دیکھتے تھے اس کا انداز ہ لرنے کے لئے حضرت مجد دالف ثانی کے ایک خط کا پیفقرہ کا فی ہے :

''معرفت خدائے جل وعلا برآنکس حرام است کہ خودرااز کا فر معرب ''کردر پر

فرنگ بهترداند" (۳)

یعنی خدا کی معرفت اس شخص پرحرام ہے جوخو د کوفرنگی کا فرسے بہتر جائے۔ جب اسلامی سلطنت پر دست اندازی کی جارہی ہو، شعائر کی یا مالی ہورہی ہو، ظلم

(۱) تحریک آزادی صفح نمبر ۲۹ ـ

(۲) دیکھتے البدایة والنه اید ۱۱۳ – ۳۹۳. جب فرنگیوں نے ۷۱۷ھ (۱۳۲۵ء) میں اسکندریہ پر پورش کی تو علاء وقت بہت بے چین ہو گئے امام این کثیر نے ۱۳۲۵ھ اد فسی طلب السجھاد "کے ام سے ایک کتاب کو کردشش کے تائب امیر شکل کی خدمت میں چیش کی تاکمہ اسکودوسرے علاقوں میں جیج کر سلمانوں کو جہاد کی تیاری پر آمادہ کریں۔ جسم عیدة السنسر والمتالیف الاز ہریدہ (مصر) نے ۱۹۲۸می اس کو شائع کیا تھا۔

(۳) — مکتوبات امام ربانی، حصه چهارم دفتر اول، مکتوت نمبر ۲۶۱ صفحه ۹۸ مطبع مجد دی منثی نبی بخش، امر تبه پیروسون

حفرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ بات کھی اس وقت فرنگی عالم اسلام کولقمہ تر بنانے کی کوشش میں تھے اور ہندوستان میں بھی ان کے منحوس قدم پڑچکے تھے، ہمارے علماء نے ان کوسب سے بدترین کلون کر دانا اور مختلف بیرایوں میں ان سے نفر سے دلانے لگے۔ کورواج دیا جار ہا ہو،عز میں خاک میں مل رہی ہوں تو علماء کیسے نچلے بیٹھ سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں انہیں للکاررہی ہوں، احادیث نبویہ انہیں جھنچھوڑ رہی ہوں،سلف کی مثالیں انہیں غیرت دلارہی ہوں (۱) اس وفت وہ قلم و کتاب چھوڑ کراور گدی ہے منھ موڑ کر آلموار فتام لیتے ہیں اور گفن بردوش میدان جہاد میں کود بڑتے ہیں۔اس کی سینکڑ رہے نہیں ہزاروں مثالیں تاریخ اسلام میں ملیس گی۔(۲)

ائیسریں صدی عیسوی میں فرنگیوں نے جب پورے عالم اسلام کواپنی لیبیٹ میں کے طول وعرض میں سامراجیت کے مقابلہ میں جس سرفردی کا گھرت دیا وہ تاریخ عالم کا ایک نا قابل فراموش باب ہے، بالخصوص افریقی ممالکہ کا کہ میں خراموش باب ہے، بالخصوص افریقی ممالکہ کا کہ میں خراموش باب ہے، بالخصوص افریقی ممالکہ کا کہ میں خوالکہ المشائخ سیداحمد میں بادیس اور شیخ المشائخ سیداحمد سنوی مورکھا اور شیخ اس سلسلہ میں جونقوش چھوڑ ہے ہیں وہ بھلا کے نہیں بھول سکتے ۔انہوں نے ثابت کردکھایا کہ اسلام سامراجیت کو بھی قبول نہیں کرسکتا۔



#### www.KitaboSunnat.com

(۱) بردورش علاء کی ایک بری تعداد فوج ش ربی ہے۔ امام این کثیر بنوامیہ کی مجابداند برگرمیوں کا فرکر تے ہوئے لکھتے ہیں۔ و کان فی عسا کر هم و جیوشهم فی الغزو الصالحون و الأولياء و العلماء من کبار التابعین، فی کل جیش منهم شر ذمة عظیمة ینصر الله بهم دینه. (البدایة و النهایة ۹ / ۱۱۷)

(۲) خودامام ابن تیمیه جبیمازبان وقلم کابادشاه تا تاریوں کے مقابلہ یں سیف و سنان کے ساتھ میدان کارزار میں نظر آتا ہے۔



لا يجتمع الإسلام و الميل إلى الاستعمار الأوربي في قلب واحد — و عليب ارسلان

اسلام اور بورپی سامراج کی طرف رجحان ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتے۔







نویں صدی ہجری اورپندر ہویں صدی عیسوی کا اختیّا م تھااورمسلمانوں کا آفتاب

پر روانہ کیا جس نے نئی دنیا امریکہ کوڈھونڈ نکالا ، ہسپانیہ کی بیکامیا بی د کیھ کر پڑوی ملک پر نگال کوبھی طع ہوئی اوراس نے افریقہ کے مغربی سواحل پر قسمت آنہ مائی شروع کی۔ اندلس کی سلطنت ان کی راہ کا روڑاتھی ، اب اس کی فتح کے بعد مطلع صاف ہو گیا تھا اور انہیں پوری دنیا پر عیسائی حجنڈ الہرا تا نظر آر ہاتھا۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۳۹۳ء میں پوپ الگوینڈ رششم نے کر ہارض پرایک خط تھینج کردنیا کے دوجھے کردیئے ،مغربی حصہ اسپین کو

اور مشرقی حصه پرتگال کودے دیا تا کہ وہ غیر معلوم علاقوں کو دریا فت کر کے قبضہ کرلیں اس کا نتیجہ تھا کہ اسپین کی جدو جہد مغرب کی طرف منعطف ہوئی اور پرتگال مشرق کی

طرف گامزن ہوا۔(!)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بند (برائے انظر میڈیٹ) جلد سوم صفحہ ۲۵۷، نیز ہندی مملکت برطانیہ کاعرو ن اور وسعت صفحہ ک

# پېلى فصل پرتگيز

دراصل پرتگالیوں نے بندر ہویں صدی کی دوسری دہائی میں اپنی مہم جوئی کا آغاز کیا تھا مگراس اعلان کے شائع ہوتے ہی ان کے جوش وخروش میں بے پناہ اضافہ ہوااور اس کو باقاعدہ فدہبی حیثیت حاصل ہوگئی۔

۱۳۸۲ء میں پرتگالی جہاز ران برھائموڈ لیں طوفان کے تھیٹر وں سے راس امید
تک پہنچ گیا اور اس طریقے سے بح ہند کا راستہ دریافت ہوگیا، چنانچہ اس کی بدولت
دوسر سے سال پیڈرو (Pedro) بح ہند کے راستے سے ساحل مالا بار پہنچ گیا اور اس سے
معلوم ہوگیا کہ جنو بی مشرقی راستہ سے ہندوستان پہنچنا آسان ہے۔ اس کا نتیجہ سے ہوا
کہ ۱۳۹۸ء (۱۳۹۸ھ) میں واسکوڈی گاما (Vasco De Gama) نہایت اظمینان
کے ساتھ راس امید کا چکر کا ہے کر بح ہند میں داخل ہوا اور می کے مہدینہ میں کالی کٹ کے
ساحل پر نظر انداز ہوا۔

رِتگیز جہاز رائوں کی حیثیت تخصی تاجروں کی نہھی بلکہ یہ جہاز راں شاہ پر نگال
کے عہدہ دار تھے۔اسی لئے واسکوڈی گاما کی بخیریت واپسی پر ملک میں سرکاری طور پر
خوشی منائی گئی۔اور اسی وفت اہل پر نگال ایشیاء میں اپنی سلطنت قائم کرنے کا خواب
د کیھنے لگے کہ جس طرح امریکہ کے دریافت شدہ جزائر پر اسین کا قبضہ ہوگیا تھا اسی
طرح بحر ہند کے جزائر پر پر نگال کا تسلط ہوجائے، چنا نچہ ڈیرٹر ہد دوسال بعد ہی حکومت
پر نگال نے تیرہ جہازوں کا بیڑا ہندوستان کی جانب روانہ کیا، جس میں بارہ سوسیا ہی
سوار تھے۔یہ بیڑا ہواکی ناموافقت کی وجہ سے جنو لی امریکہ کی جانب بہہ گیا، وہاں سے
بہت دنوں کے بعد کالی کٹ پہنچا گر پہنچتے ہی کالی کٹ کے راجہ سامری (زمورین) سے
لڑائی ہوگئی جس میں پرتگیز وں کے صد با آ دمی مارے گئے اور وہ کالی کٹ میں تھر نہ سکے
بہت دنوں کے بعد کالی کٹ پہنچا گر پہنچتے ہی کالی کٹ کے راجہ سے رقابت
بلکہ ان کو مجبوراً کو چین کے راجہ سے مدولینی پڑی جس کی کالی کٹ کے راجہ سے رقابت

هي\_(۱)

اس مہم کی ناکامی کے بعد واسکوڈی گا اپھر ہیں جہازوں کا بیڑا لے کر ہندوستان آیااورکوچین و کنانور کے راجاؤں کو ملاکراس نے کالی کٹ پر با قاعدہ فوج کشی کی مگراس مرتبہ بھی کا میا بی نہیں ہوئی تو وہ اپنے کچھسیائی کوچین ہی میں چھوڈ کر پر تگال واپس چلے گئے۔اس زمانہ میں شاہ پر تگال نے اپنے نہ بھی بیشوا پاپائے روما سے ایک ' فرمان' کا اس زمانہ میں اس کوجش ،عرب،ایران اور ہندوستان کی تجارت فتو حات اور جہاز رائی کا مخارت کیا گیا۔اب اس کی اور ہمت بڑھی اور اس نے ۵۰ کا اور ۱۹ ھے) میں رانی کا مخارت کی مقرر کیا۔ کئی سال جدو جہد کے باوجود پر تگیز وں کو ملک گیری کے وائسرائے بھی مقرر کیا۔ کئی سال جدو جہد کے باوجود پر تگیز وں کو ملک گیری کے منصوبوں میں کوئی بڑی کامیانی حاصل نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ البو کرک

تخنۃ المحامدین میں پینے زین الدین نے اہل برزگال کی دوسری آمد کا ذکرکرتے ہوئے لکھاہے کہ اب کی باروہ چیرکشتیوں میں آئے اور تا جروں کے جیس میں کالی کٹ میں داخل ہوئے اور تھارت کرنے لگےاورسام ی کےعہدہ داروں ہے مسلمانوں کو تجارت ہے بے دخل کرنے اور عربتان کی آ مدورفت ہےرو کئے کی خواہش طاہر کی اور کہا کہان ہے جومنفعت حاصل ہوتی ہے ہم ہے ''نئ گنا منفعت زیادہ حاصل ہوگی ،ای دوران ان فرنگیوں نےمسلمانوں کےمعاملات تخارت میں خلل ڈ النااوران رکھلم وزیا دتی کرناشر وع کماتو سامری نے ان کے لِّل کاتھم دیا۔ تقریباً ساٹھھ ستر فرنگی مارے گئے اور جو بجے انہوں نے راہ فرارا نقتیار کی اور کشتیوں پرسوار ہوکر جاتے جاتے منظکی والوں برگولہ باری شروع کی ۔ سامری کے سیاہیوں نے بھی اس کا جواب دیا پھروہ بندر کشی کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے باشندوں سے سلح کی اور وہاں ایک قلعہ بھی بنایا ، یہ سرز مین ہندیں انکاسب پہلا قلعہ ہے۔ (اسکانام انہوں نے اسے بادشاہ کے نام برقاعہ ممانوئیل The (fort Manuel رکھا )اوراس کوا پنامسکن ومرکز قرار دیا، ساحل برا یک متحد کھی جس کوانبوں نے شبید کیااوراس کی جگد کلیسا کی بنیاد رکھی اور وہاں کے باشندوں سے خرید وفروخت کے تعلقات قائم کئے پھر کنانور والوں ہےمصالحت کر کے وہاں بھی ایک قلعہ بنایا ادر وہاں کے باشندوں ہے بھی تجارتی وابط وابستہ کئے اور کا لی مرچ اورا درک لیگر پر تگال روانہ ہوئے بہی ان کامقصو داعظم تقار (تخنة المجامد بن صفحه ٢٧-٢٥ مع حاشيه صفحه ٢٧) (عبارت میں دوموقعوں پر عاملوا احلہا ہے جسکا ہم نے ظاہری ترجمہ کر دیا ہے مگر تھیم تمس اللہ قادری صاحب نے ایے ترجمہ میں پہلی جگداس کیلئے خدام مقرر کئے اور دوسری جگداس مفاظت کیے نوج مقرر کی ہے تر جمہ کیا ہے۔ کشی ہے مراد غالباً کوچین ہے۔)

Albuquerque نے ۱۵۱۰ء (۹۱۲ھ) میں گوا کوسلطنت بیجا پورسے چیمین لیا آورو ہائی اپنی حکومت قائم کی۔ اور گجرات کی بندرگاہ دیویا دیپ کوبھی ۱۵۳۵ء (۹۴۱ھ) میں انہوں نے سلطان گجرات (۱) سے مصالحا نہ طور پر حاصل کرلیا۔ (۲)

> دوسری فصل نه چه

ڑ ج

پرتگال کے بعد ڈچ (۳) مینی ولندیز ہندوستان پہنچنے کا خواب دیکھنے گے بادٹ مین ان کا پہلا شخص ہے جو ۱۵۹۵ء (۱۰۰۴ھ) میں ہندوستان پہنچنے میں کامیاب ہوا بعنی واسکوڈ کی گاہا سے ٹھیک ایک صدی بعد۔

اس کے بعد ولندیز وں کے اور تجارتی جہاز بھی ہندوستان آنے جانے گئے جس کے نتیجہ میں ان کی پرتگیز وں سے کشکش شروع ہوگئی گر دونوں کی نوعیت اور مقاصد میں فرق تھا۔سید ہاشی صاحب لکھتے ہیں:

ولندیزیوں کی اصلی غرض ایشیاء سے تجارت تھی اور تجارت شروع کرنے کے دو تین سال بعد ہی ان کے سب تا جروں نے ملکر ایک مشتر کہ کمپنی دی یونا مُٹیڈ ایسیا اللہ یا کمپنی آف دی نیدر لینڈ The United East India Company of the)

پی اف دن نیرر میند The United East India Company of the) (Netherland قائم کی جوان کی ملکی حکومت کے زیر نگرانی تھی، تاہم پرتگیز وں کی طرح اس سمپنی کے جہازیا ملازمین براہ راست حکومت کے ملازم نہ تھے اور نہ پرتگیزوں کی طرح انہیں اول سے ممالک ایشیاء کی فتح کا سودا تھا۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) اس دفت گجرات کافر ماز داسلطان بها در شاه ( ۹۳۲ هـ-۹۴۳ هه ) تقار

۲) تاریخ ہند (برائے انٹر میڈیٹ) از سید ہاشی فریدآبادی، حصر موصفی ۲۵۷ تا صفی ۲۷۱، طبح دیم ہندوستان کی دوسری تاریخوں میں بھی اس سلسلہ کی تفعیلات موجود ہیں مگر چونکہ ہاشی صاحب کی بیتاریخ اسیے اختصاراور جامعیت کی وجہ ہے بہت مشہوراور نہایت متند بھی جاتی ہے اس لئے ہم نے اس کوچیش نظر رکھا ہے۔ نیز پر تگالیوں کی بار بار آمدور فت کا ذکر تھنۃ المجاہدین (صفی ۲۰۱۱ تاصفی ۳۸ ہندوستانی ایڈیشن) میں بھی ہے۔

<sup>(</sup>٣) باليند (نيدرليند) كي باشندون كور الله يزى كيتم بين (٧) تاريخ بهندوم عني ٢٦١

مگر ظاہر ہے کہ چونکہ ڈچ، پرتگیز ول کے تجارتی رقیب کی میشیت ہے سامنے آئے تھے اس لئے بہت جلد دونوں میں جنگ چھڑگئی۔اور ہر جگہ ڈچ پرتگیز ول پر غالب رہے یہاں تک کہ ۱۹۲۳ء (۲۰۰۳ھ) میں تین سال کی مسلسل جنگ کے بعد رفتہ رفتہ ساحل مالا بار کے تمام پرتگیزی مفہوضات ڈچول نے چھین لئے ۔ یہی زمانہ ہے جس میں ولند یزیوں کی تجارتی کو تھیاں نہ صرف کارومنڈ ل اور بنگا لے کے سواحل پر قائم ہو تیں بلکہ ڈھا کہ بیٹنی آگرہ اور احمد آباد میں بھی ان کے مستقل کارخانے بن گئے اور ان کی کمپنی پورپ والی یا ء کے مابین تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگئی۔ (۱)

ای دوران ولندیزوں پرخودان کے ملک طلینٹر میں بیت آئی جس سے انکی طاقت ٹوٹ گی اور ہندوستان میں ان کے قدم جم نہ سکے منشر لوگ جز ائر شرق الہند میں آگئے۔

> تیسری فصل فرانسیسی

فرانسی ملاح سولہویں صدی عیسوی کے آغازہی میں ایشیائی سمندروں تک پہنچ کے تھے اور فرانس میں کے بعد دیگر کئی کہنیاں بھی بن تھیں جن کا مقصد ایشیاء سے تجارت کرنا تھا گراہال فرانس ان دنوں تجارت سے زیادہ سپہ گری کے دلدادہ تھے، تجارت سے چنداں مناسبت نہیں تھی اس لئے کمپنیاں بند کرنی پڑیں۔ لیکن سر تھویں صدی عیسوی کے وسط میں حکومت فرانس مشرقی مما لک سے تجارتی تعلقات بڑھانے میں کوشاں ہوئی اور شاہ لوئی چہار دہم کے عہد میں اور اسکے وزیر کول برٹ کی سر پرستی میں کوشاں ہوئی اور شاہ لوئی چہار دہم کے عہد میں اور اسکے وزیر کول برٹ کی سر پرستی میں میں ایک فرانسی ایک فرانسی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی جسکا مقصد ہندوستان سے تجارت کرنا تھا۔ اسکا پہلا کارخانہ چارسال بعد سورت میں قائم ہوااورا گلے سال سے تجارت کرنا تھا۔ اسکا پہلا کارخانہ چارسال بعد سورت میں قائم ہوااورا گلے سال میں ایک شاہ کی ایک شاخ کھل گئی لیکن ای زمانہ میں فرانس اور ہالینڈ کی جنگ شروع ہوگئی۔ اور شاہ گؤلکنڈہ کی مدد سے میں کا اور موادہ کی میں ولند یزوں نے میلا پور (مدراس) کے کارخانہ کو دو بارہ حاصل کیا جن پر فرانسیسیوں نے قبصہ کرنیا تھا۔ اور ان مرائب میں موناد کار خانہ کارخانہ کو دو بارہ حاصل کیا جن پر فرانسیسیوں نے قبصہ کرنیا تھا۔ اور ان

فرانسیسیوں کو وہاں سے خارج کر دیا۔ یہاں سے نکل کر کوئی سومیل جنوب میں کارو منڈل کے اس مقام پراٹر ہے جوانہوں نے چند دنوں قبل سلطنت بیجا پور کے ایک صوبہ وارشیرعلی خاں سے خریدا تھا۔اور پہیں انہوں نے پایٹری چیری کے نام سے وہستی بسائی جوتاریخ میں بہت مشہور ہے۔ ریستی آ ہستہ آ ہستہ ایک بڑا تنجارتی اور جنگی شہر بن گئی۔ ۷۳۵ء (۱۳۸ ه ) میں جب دیو ما(Dumas) اس کا گورزمقرر ہوا تو انہور نے ملکی سیاست میں مداخلت نثروع کی۔ پہلی مرتبہ ۳۹ ۱ے (۱۵۱۱ھ) میں ایک جیمو ئی ی ہندور ماست تنجو رکی مندنشینی کے جھکڑے میں حصہ لیا اور مدد کے عوض قصبہ کاری کال حاصل کیا جوکول رون ندی کے کنارے واقع ہے۔ بہت جلد اہم تجارتی بندرگاہ کی حیثیت سے اس کی شہرت ہوئی۔ پھراسی زمانہ میں مرھٹے حملہ آوروں کے مقابلہ میں انہوں نے رئیس کرنا تک دوست علی کے اہل وعیال کو یا نڈی چیری میں پناہ دی جس ہے ان کی جنگی قوت اور جراُت کا دکن میں ایساشہرہ ہو گیا کہخو دنواب نظا مالملک آصف جاہ اول (۲۴۷ء-۴۸ ۱۷ء) نے دیو ہا کوخلعت ہے نوازا، کچھروز بعدشاہ دہلی محمد شاہ کی طرف سے بھی منصب اور نوائی کا خطاب ملا۔ بیروا قعات ۴۱ – ۴۰ کاء (۱۵۲ اھ) کے ہیں۔ اس کے بعد اس کے جانشین دو لیے نے بروی شہرت حاصل کی۔ فرانسیس مقبوضات میں بھی بندرتنج اضا فدہوتا گیا یہاں تک کہ ۲۶ کاء (۱۵۹ھ) میں انہوں نے مدراس پربھی قبضہ کرلیا۔جنوب کے حکمرانوں کوایک دوسرے سےلڑانے اوران کے آپس میں نا حاقی پیدا کرنے کے لئے انہوں نے اپنے مکروفن سے خوب خوب کا م کیا۔ گران کی ہمیشہ انگریزوں سے آویزش رہی۔سالوں دونوںاڑتے رہے۔طویل طویل جنگیں ہو ئیں، بالآ خرفرانس کوا۲ ہاء میں شکست تشکیم کرنی پڑی اورانہوں نے انگریزوں کی اطاعت قبول کی پھرانگریزوں کے مقابلہ میں وہ کہیں جم نہ سکے۔(۱)

<sup>(1)</sup> تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ ہندسوم صفحہ ۲۷۵ تا صفحہ ۲۸۵ وکن اور کرنا نک کی تاریخوں میں بھی اس کی تفصیلات کمتی ہیں۔

چھی قصل انگریز ملاح دسویں صدی ججری (سولہویں صدی عیسوی) کے آغاز ہی میں ہندوستان پہنینے کی فکر میں تھے ۔ گئ مرتبہ بحری راستہ سے پہنینے کی کوشش کی مگر کا میابی نہ ہوئی۔۸۴-۱۵۸۳ء میں انگلتان کے حارسوداگر ہندوستان پہنیج،مگر گوا کے برتگیروں نے انہیں کپڑ کر قید میں ڈال دیا۔ آخر کارر ہائی مل گئی اورا کیک مختص بہت ہی مشکلات کے ا بعدوطن جينيج گيا۔ لیکن انگریزوں کی ہندوستان سے تجارت کا اصلی آغاز ہسیانیہ کے بحری بیڑے ارمیڈا(۱) کی تباہی کے بعد ہوا،ادرانہوں نے ملکہالز بتھ سے درخواست کی کہانہیں بھی مما لک ایشیا سے تجارت کی اجازت دی جائے۔ان کی یہ درخواست منظور ہوئی اوران سودا گروں نے تین جہاز ہندوستان روانہ کئے جن میں سے ایک راستہ میں ڈوب گیا، دو جنو لی ہندیہنچے، یہی انگریزوں کے پہلے جہاز تھے جو پرتگیزوں کے دریافت کردہ راستہ سے ہندوستان مہنچے۔(۲) ہے۔۱۶۰ء کا داقعہ ہے جب تاجروں کی اس جماعت کو پندرہ سالہ ایک میعادی حكمنامه سلطنت انگلتان كي طرف سے عطاكيا گيا۔ (٣) گراس جماعت کی حیثیت تا جرانہ سے زیادہ رہز نان*تھی ۔ بروس نے لکھا ہے کہ* اس تمپنی کی ایک قرار داد کی رو سے شریف انسانوں کا اس میں شامل ہوناممنوع تھا چنانچے اس کمپنی میں بحری ڈاکواور تقذیر آ زماشر یک تھے۔اور باسو کے بقول'' عمپنی کی حکومت ملکہ الزبتھ نے ۷۷۵ء میں ہالینڈ کی آزادی کے اعلان کوشکیم کر کے اپنین سے جنگ مول کی تھی۔ ۱۵۸۸ء میں انگلتان نے انہین کے بحری بیڑے ارمیڈ ایر زبروست فتح حاصل کی۔ (ہندی

مملکت برطانیه کاعروج اور دسعت صفحه ۱)

تاریخ مهندسوم، ماتمی بصفحه ۲۶۲

(r)

کے آخری ایام تک اعمیس بہت کم شریف انسان دکھائی دیتے ہیں۔(۱)

غرض اس منشور کے بعد کپتان ہا کنس پہلا انگریز ہے جس نے ساحل ہندوستان ير قدم ركها - ١٦٠٨ء مين اس كاجهاز سورت كى بندرگاه يرنظر انداز موا باكنس شاه

انگلستان جیمس اول کا خط اور بہت سے تخا ئف لے کر جہا تگیر کے در بار میں حاضر ہوا

لیکن بهت جلدا سے سورت واپس جانا پڑا۔ ۱۶۱۳ء میں سرتامس رو' <sup>د</sup> سفیر'' بنا کر بھیجا گیا یہ پہلا برطانوی سفیرتھا۔اس سنہ میں انگریزوں کوسودت میں ایک فیکٹری قائم کرنے کی

مجھی اجازت مل گئی۔(۲)

١١٢ء مين كميني في مسولي هيم مين ايك كارخانه قائم كيا- ١٦٢٠ء مين كميني في مدراس کے ایک راجہ ہے کچھز مین خرید کرفو رہ سینٹ جارج تغییر کیا جواب بھی مدراس على موجود ہے۔(٣)

۱۶۳۳ء میں شاہ جہاں کی بٹی جہاں آ رائسی شدید مرض کا شکار ہوئی ، در ہاری اطباء علاج میں کامیاب نہ ہوسکے چنانجہ شاہ جہاں نے ایک انگریزی طبیب سورت سے بلایا۔١٦٣٥ء کے اوائل میں ڈاکٹر ہاٹن آگرہ پہنچا،اس کے معالجہ سے شہزادی کی

تکلیف رفع ہوگئ۔اب انگریزوں پرانعام دا کرام کی بارش ہونے آگی۔ چنانچہ ۱۶۵۱ء

میں کمپنی کو بنگال میں تجارتی کوٹھیاں کھو لنے کی اجازت مل گئے۔ (۴)

مغربی ساحل پر جزیرہ بعبی تھا، یبال فقط مجھیرے رہا کرتے تھے۔ پرتگال والوں نے لا دارث جان کراپنامال بنالیا تھا۔ ۲۲۱ء میں جب شاہ ا لگتان جارکس دوم کی شادی پر تگالی شنرادی ہے ہوئی تو جارکس کو بیہ مقام بطور جہیز دیا گیا ،اس نے دس پونڈ سالا نہ لگان پر مپنی کے ہاتھ اٹھایا ای وقت سے جمبئی جیسا شہران کے قبضہ میں رہا۔ انہوں نے اس کے چند قطعے صاف کرا کے اپنے گودام اور مکان بنوائے ، جہاز وں کی

و کھتے کمپنی کی حکومت صفح ۴۲، از باری تفصیل کے لئے دیکھتے ڈاکٹر تارا چند، تاریخ تحریک (1) آزادی ہندجلداول صفحه ۲۱۷ تاصفحه ۳۱۹\_

لمپنی کی حکومت صفحه ۲۷ ، نیز تاریخ مسلمانان یا کستان و جهارت جلد دوم صفحه ۲۰ از باتمی (r)

برطانوي حكومت مندصفحه ۲ ، ازمسترا نذرس ترجمه محمدالياس برتي (٣)

لا آمدورفت ہونے نگی تو آبادی میں اضافہ ہوا اور ۱۹۸۷ء میں سورت کا صدر کارخانہ لا سیبی منتقل کرلیا گیا۔

الم ۱۹۵۸ء میں بنگال کے انگریزی تاجروں اور نواب شائستہ خان کے درمیان کش کمش ہوئی۔ انگریز تاجراس زر خیز علاقہ پر تسلط کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سخبارتی کوٹیوں کی قلعہ بندی اور حکام سے سرکشی شروع کی۔ یددیکھ کراورنگ زیب نے جملہ صوبہ داروں کے نام احکام جاری کئے کہ انگریزی تجارت خانے بنداور مال ضبط کرلیا جائے۔ کمپنی کے کماشتے فرار ہوئے یا گرفتار کر لئے گئے۔ شاہ جیس ٹانی کے تھم سے دو تین جنگی بیڑ کے لئے نیسجے گئے تھے گرانگریزوں کو ہر بارناکای ہوئی، اس کے انتقام میں انگریزوں نے حاجیوں کے جہاز لوٹے شروع کئے بارناکای ہوئی، اس کے انتقام میں انگریزوں نے حاجیوں کے جہاز لوٹے شروع کئے بارناکای ہوئی، اس کے انتقام میں انگریزوں نے حاجیوں کے جہاز لوٹے شروع کئے ہاتھ پکڑلیا اور کمپنی کو مالی نقصان اور ذلت کے سوا بچھ ہاتھ نے سوا بچھ کے متاب اور ذلت کے سوا بچھ کے متاب اور ذرک کے سوا بچھ کے کئارے۔ ایم فیلٹری قائم کم کرنے کی اجازت میں فیکٹری قائم کے کئارے۔ ایم ایم فیکٹری خوشا مداور تو بہ کے بعد ہمگل کے کئارے۔ ۱۹۹۰ء میں فیکٹری قائم کرنے کی اجازت می جہاں بعد میں کلکتہ آباد ہوا۔ ۱۹ سال بعد فورٹ ولیم تعمیر ہوا۔ کرنے کی اجازت کی جہاں بعد میں کلکتہ آباد ہوا۔ ۱۹ سال بعد فورٹ ولیم تعمیر ہوا۔ کو تا سال بعد فورٹ ولیم تعمیر ہوا۔ کے قریب کمپنی نے گوبند پوراور کالی کٹ کے گاؤں خرید لئے اور آہتہ آہتہ آہتہ

سیاست ملکی میں دخل دینا شروع کیا۔(۱) برصغیر میں بمبئی پہلاشہر ہے جس کے وہ مالک ہنے وہ بھی بطور انعام، بیان کے حق

میں بڑا نیک شکون ثابت ہوا۔اس کے بعدان کی ہوں ملک گیری میں اضافہ ہوتا گیا،سر جان میلکم نے اس کی حقیقت واضح کرتے ہوئے پور سے انصاف کے ساتھ لکھا ہے کہ: '' ابتداء میں اس جماعت کو بذر بعیہ منشور محض تنجارت کرنے اور بزور شمشیر اپنے مال کی حفاظت کرنے کا اختیار اور حق عطا کیا گیا تھا لیکن چند ہی سال کی مدت میں وہ اپنے گماشتوں اور کارندوں کی جدو جہد

اوراولوالعزی ، دیگراتوام پورپ کی حریفانه سرگری اور والیان ملک کی کمزوری اور ریا کاری کی بدولت بہت جلد شاہی اختیارات کی مالک

ین بینی اورا ن والیان ملک کی نظر میں بیہ جماعت اپنی عاصبانہ حرکتوں

تاریخ مسلمانان با کتان و بھارت جلد دوم صفحی ۲۰۴۰ تیز کمپنی کی حکومت صفحه ۲۰۳۰ تیز

یا تمول کی وجہ سے رشک کرنے یا لوٹنے کے قابل ایک چیز ہوگئی۔''(1) ' گاک …

آ گے لکھتا ہے:

'' سے تو یہ ہے کہ جس دن کمپنی کی فوجیں اپنے کارخانوں سے ایک میل آگے بڑھیں اسی دن سے اپنے علاقوں میں توسیع اور اپنی فوجوں میں اضافہ کرناان کی حفاظت کا اصول بن گیا۔''(۲)

گراہلکاران نمینی حدود ہے بہت آ گے نکل گئے اورا پٹی حفاظت کے نام پر ہر طرح کاظلم روارکھا، یہاں تک کہان کے مظالم کی بازگشت لندن میں بھی سنی گئی۔مسٹر آنڈرس لکھتا ہے :

اگریزوں کے ظلم وتشدد کے افسانے برابر ہندوستان سے انگلتان کی ہوئی کے بہت سے لوگوں کا خیال ہوگیا کہ حکومت برطانیہ کمپنی کے مقبوضات کے انظام میں عملاً زیادہ مدافلت کرے اور کمپنی کے ساسی افتیارات کی حتی الوسع صاف صاف تشریح کردی جائے ،ان وقتوں کو رفع کرنے کے لئے ایک قانون پاس ہوا جس کامشہور انگریزی نام ریگو لے ننگ ایک ایک قانون پاس ہوا جس کامشہور انگریزی نام ریگو لے ننگ ایک (Regulatting act) ہے جس نے کمپنی کی مشکلات کو بھی دور کیا اس قانون کی روسے کمپنی کے افتیارات محدود مشکلات کو بھی دور کیا اس قانون کی روسے کمپنی کے افتیارات محدود ہوگئے اور دو ہری حکومت ہوگئ ۔ انظام سلطنت میں کمپنی اور شاہ انگلتان دونوں شریک تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) سیای تاریخ ہندادل صفحا، ترجمہ مولوی این حسن صاحب ایم اے۔

<sup>(</sup>٢) الصِناً صفحة

<sup>(</sup>r) برطانو ی حکوم نه برخیمه ۱۱-۱۱

یانچوین صل دیگرفرنگی اقوام

ان کے علاوہ دیگر قوموں کی بھی قسمت آ زمائی کا حال مؤرخین نے لکھا ہے۔ پر تگال، ہالینڈ،فرانس اور برطانیہ کے علاوہ جن ملکوں نے ہندوستان سے تجارت کرنے سریوی شر

کی کوشش کی ان میں ڈنمارک ، جرمنی ،اسٹریا ،بلجیم ،سویڈن اور پروشید کا نام **آتا ہے۔** اہل ڈنمارک نے گیار ہویں صدی ہجری (ستر ہویں صدی عیسوی) میں سیرامپور

(بنگال) میں ایک بہت بردی تجارتی کوشی قائم کی تھی۔

وسطی بورپ جرمنی اور اسٹریا وغیرہ اس زمانہ میں سیاسی طور پر اسٹریا کے بادشاہ کے ماتحت تھے۔انہوں نے''اوس ٹینڈ کمپنی'' کے نام سے ایک کمپنی قائم کی تھی۔اس کمپنی

کو بہت نفع ہوا۔ اس نے کورومنڈل اور بھلی (بنگال) کے کنارے انگریزوں اور ولندیزیوں کی تجارتی کوٹھیوں کے قریب اینے کارخانے کھولے تھے۔ انگریز اور ڈچ

دشمٰن بنادیااوراس نے تھوڑی می جمعیت بھیج کرانہیں جر آاپنے علاقے سے نکال دیااور ان کی تجارتی کوشی جس کے گردانہوں نے خندق اور جنگی برج تیار کئے بتھے چھین کر

منهدم كرادى \_ بيه ١١٣٥ اه مطابق ٢١١١ عاء كاواقعه ب\_(١)

غرض ان میں سے کسی قوم کو کوئی خاص فروغ حاصل نہیں ہوا اور بہت جلد وہ انگریزوں، پرتگالیوں اور فرانسیسیوں کی رقابت کا شکار ہوگئے۔



(۱) سيد ہاڻي ، تاريخ ہندجلد سوم صفحة ۲۶۳ – ۲۶۵



ہندوستان کے باشندوں کو بھی ایسے طلم کاسان کھیں۔ ہواتھا جو پوری فنی مہارت اور پوری سوجھ بوجھ پر بنی اوراتناز وردار ہو۔

\_\_\_\_\_ لیکی







بغاوت میں مسلمانوں نے پہل کی اور ہندو بعضاوت میں مسلمانوں نے پہل کی اور ہندو بھیے ہو گئے۔ بھیٹر بکریوں کے مانندان کے پیچھے ہو گئے۔



## یما فصل کیرالا کےعلاء کا پر نگالیوں سے جہاد

ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مرتب کرنے والوں نے کیرالا کے علاء کے ان کارناموں کو جوانہوں نے پر ٹگالیوں کے مقابلے میں انجام دیئے بالکل نظرانداز کیا ہے حالانکہ یہ خشت اولین ہے جس سے تحریک آزادی کی بنیاد پڑی پھر ملک کے طول وعرض میں ساڑھے چارسوسال بعنی ۱۹۴۷ء کی آزادی تک اس سلسلہ میں جوکوششیں ہوئیں، ان کا سہرانہیں علاء کے سربندھتا ہے جنہوں نے اس کا آغاز کیا۔

مگر پہلے اس صور تحال کا جائزہ لینا جے میں انہوں نے جہاد کوفرض عین قرار دیا تھا۔

## عیسائیت کی تبلیغ اور پر تگالیوں کی چیرہ دستیاں

تمام مورضین نے باتفاق یہ بات کھی ہے کہ سیحت کی تبلیغ ور و تک ان کا بنیادی مقصد تھا ہتی کہ اس وقت کے شاہ پر تگال ممانو کیل (۱۳۹۵ء-۱۵۲۱ء) نے پہلے تملہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ ''سمندری راستہ دریافت کر کے ہندوستان کینجئے کا مقصد سیحیت کی تروی اور شرق کی دولت پر قبضہ کرنا ہے''۔(ا) ہندوستان کینجئے کا مقصد کے حصول کے لئے جوزیاد تیاں کیس اسے پہلے شخ زین انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لئے جوزیاد تیاں کیس اسے پہلے شخ زین

الدین مخدوم کی زبان سے سنتے جنہوں نے ان حالات کا بچشم خودمشاہدہ کیا ہے ان کی یہ تصویر شی حقیقت سے زیادہ قریب ہے، لکھتے ہیں:

ان فرنگیوں نے وہ فساد مجایا اور مسلمانوں پروہ ظلم ڈھایا جس کی کوئی حدوانتہا نہیں وہ ان کو مارتے ، نداق اڑاتے ، قریب سے گزرتے تو حقارت سے ان پر بینتے ، فقر ہے

(۱) تخذة المجامدين صفحه ۲۴۷ فث نوث \_ بيروت ايدُيش \_

کتے ،ان کی کشتیوں کو بیچڑ میں پھنساتے اوروہاں کیجاتے جہاں یالی نہ ہو،ان کے بدل ورچېروں پرتھو کتے ،ان کےسفروںاور بالخصوص سفر حج میں رکاوٹ ڈالتے ،ان کا مال و شتے ،شہروں اورمسجدوں کوجلاتے ، کشتیوں کو حصینتے ، مصاحف اور کتابوں کوروند۔ اوران میں آگ لگاتے ،مساجداور شعائر کی بےحرمتی کرتے ،عیسائیت قبول کرنے اور ملیپ کوسجدہ کرنے پرمجبور کرتے،اس کے لئے مال کالا کچ دیتے،مسلمان عورتوں کو بر گشہ کرنے کے لئے اپنی مورتوں کوزیورات اور میس کیڑوں سے آراستہ کرتے ، تحاج اور دوسرے مسلمانوں کوطرح طرح کی اذبیتیں پینچا کر مار ڈالئے۔رسول الڈیلیے علانیه گالی دیتے، مسلمانوں کوقید و بند میں رکھتے اور طوق وسلاسل میں جکڑتے، بولی لگانے کے لئے ان کو بازار کیجاتے جیسے غلاموں کو بیجا جاتا ہے۔اوران کوخطرات سے گھری بد بودار تنگ و تاریک کوٹھری میں جمع کرتے، یائی سے طہارت حاصل کرنے پر جوتوں سے مارتے ، آگ سے تکلیف پہنچاتے ، کسی کو پیچتے ، کسی کو غلام بناتے اور کسی نے بگار لیتے ، کتنی شریف عورتوں کو انہوں نے قید کر کے بائدی بنالیا یہاں تک کدان ہے عیسائی بیچے پیدا ہوئے جو دین کے دحمن ہیں اور خود مسلمانوں کواذیتیں پہنچارہے ہیں۔ کتنے سادات،علاءاورامراءکوانہوں نے قید کر کے تکلیفیں پہنچا کیں یہال تک کہ ان کی جان لے لی۔ کتنے مسلمان مردوں عورتوں کوانہوں نے عیسائی بنایا اور مسلما کے ساتھ وہ وہ سلوک کیا کہ زبانیں ان کو بیان کرنے سے عاجز اوران کی وضاحت ہے لراہت محسوں کرتی ہیں۔اللہ اپنی طاقت وقدرت سے ان کومزا چکھائے کیونکہ اول و آخران كامقصو داصلي اورغرض وغايت مسلما نول كاند ببب بدلنا اوران كوعيسا كى بنانا ہے۔ ان کے اس جذبہ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب پر تگال سے نے فرنگی آئے اورکشی (کوچین) میں مسلمانوں کی صورت دیکھی تو انہوں نے کہا اب تک ان کی مورتیں نہیں بدلیں اورانہوں نے اپنے ذ مہدار کواس بات پر بہت کعن کمیا کہ وہ اب تک ان کواسلام سے پھیرنہ سکا، اس وجہ سے ان کے ذمہ دارنے نشی کے راجہ سے لما نوں کوکشی ہے نکال دیجئے ان سے جوفائدہ حاصل ہوتا ہےوہ بہت کم ہے ہم ں سے نہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔تو اس نے جواب دیا،وہ زمانہ درازے ہاری رعایا ہیں اور انہیں سے ہمارا شہرآ باد ہے ان کو نکالنا ہمارے لئے ممکن نہیں''

ان کوصرف مسلمانوں اوران کے ندہب سے دشمنی ہے ندنائروں سے نددوسرے ارہے ۔ (1)

منی ذکاءالله پرتگیرول کے بارے میں رقمطراز ہیں:

اس کی ساری تاریخ الیمی لڑائی جھگڑوں سے بھری پڑی ہے جس میں ساحل بحر کی آبادیاں جلیں چھکیں، وہاں کے باشندے خت و تباہ ہوئے، رعایا پر جور وظلم کرنے کا

گرفتار کر کے بھٹگی، سقا، دھوبی سب ہی رذیل کام ذلیل کرنے کے لئے لیتے تھے۔اور ان کے منھ پرتھوک دیتے تھے۔ان کوسفر نہیں کرنے دیتے تھے، ج میں نہ جانے دیتے

کی تو انہوں نے قسم کھائی تھی ، ان کا مال چھین لیتے تھے۔ مکانوں کو جلا دیتے تھے بھی محدوں کو پھونک کران کے محراب اورمصلے اکھیٹر کریا ہالتے کڑتے ، کبھی ان کوغلاظت گاہ

بناتے تھے، یا اپنا کلیسااس کی جگہ قائم کرتے تھے،ان کی کتابوں کوایندھن کی جگہ جلاتے

تھے، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں رسوں میں کس کر دریا میں ڈبودیتے تھے، کبھی پھروں اورمٹی میں چن دیتے تھے، کبھی کوڑے مار مار رکار ڈالتے ، کبھی تنگ وتاریک قید خانوں

رور ی بی در وی ہے ہے، ی ورسے ہر ہر رور اسے ، ک سے دہ رہ سے ہیں اس قیدیں زندگی ہے ایسے بیزار ہوتے تھے کہ

دستار کا بھندہ گلے میں ڈال کرقید حیات ہے آزاد ہوتے تھے ان سب پریطرہ اور تھا کہ

ان کوطرح طرح سے ترک اسلام پراور عیسائی ندہب اختیار کرنے پر مجبور کرتے تھے،

مولو یوں اور مجتهدوں کی مٹی خراب کرتے تھے، بھی دھمکاتے ، بھی روپیہ کی طمع دیتے ، کبھی این عاتب کرنے نہ اور ایس سے تبرید تاکہ کی ایس فرانیت کر اس ترکیجی

بھی اپنی عورتوں کوخوب زیورادرلباس ہے آراستہ کر کے ان پر فریفتہ کراتے، بھی مسلمان عورتوں کو وہ دھمکیاں دیتے کہ پیچاریوں کے ہوش حواس باختہ ہوتے،غرض

پادری صاحبوں کی زبان وعظ و پندمیں بندھنی مگرتو پوں نے اپنا منھ کھول کر د نا دن ہیکسوں سری سرید ہوں کا دیا ہے جاتا ہے کہ سرید کا مناکل کا مناکل

کے کپ کیاتے بدن سے صلیب کے آگے گھٹا کوایا۔ (۲)

ہوتا ہےاوران کے مظالم کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحنۃ الجامہ بن صفحہ ۱۷–۴۷ حکیم شمس اللہ صاحب نے پیٹنیس کیوں اپنے ترجمہ'' پرتگیز ان مالا بار'' میں اس فصل کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ بیر بڑی اہم فصل ہے جس سے پرتگالیوں کی ذہنیت کا انداز ہ

٢) تاريخ مند حصه موم جلداول (عبد سلطنت انگلشیه )صفحه ٣٩-٥٠-

#### علماء كاجهاد

یہ حالات تھے کے علما غم ٹھونک کرمیدان میں اتر ہے اور فرنگیوں سے جہاد فرض میں قر اردیا۔ دوسری طرف وہ علماء جو یمن سے ججرت کر کے ہندوستان پہنچ رہے تھے۔ وہ پر تگالیوں سے جنگ کرتے ہوئے یہاں پہنچ تھے۔ ان کی عداوت ونفرت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی چنانچہ یہاں انہوں نے ان سے نفرت پھیلائی ان سے جہاد کی ترغیب دی اور عملاً جہاد میں خود بھی شریک رہے۔ (۱)

کالی کٹ وغیرہ ساحلی علاقوں کے مسلمانوں کی تنجارت بڑے عروج بڑتھی۔جزیرۃ العرب اورمصر سے ان کے متحکم نجارتی روابط تھے۔ یہاں کی اشیاء بالخصوص گرم مسالوں

ان فرنگیوں کی اسلام دشمنی کا انداز واس سے لگاسکتے ہیں کدوہ جہاں بھی گئے پہلے معجدوں کو انشانہ بنایا ان کومسار کیا یا جلادیا ، پہلے پہل بندرکشی کی ایک معجد کوشہید کیا۔ پھر ۱۵۱ء (۱۵۵ء) جب کالی کٹ آئے تو وہاں کی مشہور جامع معجد کو جوتا خدا مشقال کی طرف منسوب تھی مسار کیا 1878 ھر (۱۵۳۱ء) کو شالیات میں تین مجدیں شہید کیس جن میں ایک وہ معجد بھی تھی جن کو اہتدائے اسلام میں مشہور تابعی یا لک بن دیار نے تعمیر کیا تھا، اس معجد کی شہادت کا مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر ہوااوران کی غیرت کی اور بیدار ہوئی ۱۵۹ء ھر (۱۵۵۰ء) میں ترکوڈی کی جامع معجد کے شہید کیا۔

دسویں سدی ہجری کے اوائل میں جب پرتگائی ہے ہیدوستان کارخ کررہ تھ۔ وہ افریقہ اور پین دھان کارخ کررہ تھ۔ وہ افریقہ اور پین دھان کے سوائل ہیں جب پرتگائی ہے ہدوستان جنیج تھے۔ ہی وہ زمانہ ہوں افران سادات و پین ہے ہندوستان جنیج تھے۔ ہیں وہ زمانہ سادات و پین ہے ہندوستان جنیج رہے ہیں میں اسلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ حضر موت کے عالی نسب خاندان سادات و راہ میں رکاوٹ بنے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دونوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی جب صورتحال نازک ہوتی تو ساحل پر اور سمندر میں پرتگالیوں سے جنگ کرنے والے اندرون ملک سے مدو طلب کرتے ہیں۔ اس وقت علیاء وفقہاء شوق جہاد میں پرتگالیوں سے مقابلہ کے لئے بڑی سبقت کرتے ہوں داہ ہجرت میں رکاوٹ بنے کی وجہ سے دینی فریفتہ بچھ کروہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جوان فرنگیوں کے تھے۔ تاریخ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے تا م بھی محفوظ کر لئے ہیں۔ جوان فرنگیوں کے ہاتھوں قبید ہوئے یا جنہیں ان کے مقابلہ میں جا م شہادت نوش کرنا پڑا۔ پرتگالیوں کی نفرت سے ہاتھوں قبید ہوئے یا جہاد کرتے اور جہاں جا تے ان سے نفرت پیدا کرتے۔ شامل ہوکران سے جہاد کرتے اور جہاں جاتے ان سے نفرت پیدا کرتے۔ (طرح خلے ہوں کران سے جہاد کرتے اور جہاں جاتے ان سے نفرت پیدا کرتے۔ (طرح خلے ہوئر عاضر العالم الاسلامی ۳/۱۰ عا۔ اے ا)

اسمیں علا متحقق سد محمد بن عبدالرحمٰن بن شہاب علوی حضر می کا ایک مقالہ ہے جس میں

ک عرب مما لک میں بڑی ما نگ تھی۔ایک عرصہ سے بڑے اطمینان سے بہ تجارت ہور ہی تھی ۔ کسی قتم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر فرنگیوں نے آ کران کی آ زادی ختم کرنی جا بی ۔ان کو بے اثر کرنے کے لئے تدبیریں کیں ۔کالی کٹ کے سامری کوبھی ان کے خلاف بھڑ کانے کی کوشش کی یہاں تک کدان کو ملک بدر کرنے اور ملکی تجارت سے بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا۔گر چونکہ سامری کی ماتحتی میں مسلمان سالہا سال ہے رہ رہے تتے۔اوراس کوان سے فائدہ ہی تھا، وہ ان کواپنا خیرخواہ مجھتا تھااس لئے اس نے اس مطالبہ پرفرنگیوں ہی کواپنا وشمن سمجھااوران کےخلاف اعلان جنگ کر دیا، ظاہر ہے کہ پیہ جنگ مسلمانوں ہی کی وجہ ہے اس نے شروع کی تھی اس لئے مسلمانوں کا اس کے ساتھ ہونا بالکل بدیہی بات ہے۔ دوسرے بیہ کدان ساحلی علاقوں اور ہندرگا ہوں کے اکثر پاشند ہے مسلمان ہی <u>تھے</u> جہاں زیادہ ترجنگیں لڑی گئیں اس لئے بھی مسلمان طبعًا لڑنے ادراپنا دفاع کرنے پے مجبور تھے۔اور بات اسی برختم نہیں ہوتی بلکہ علاءان کواس برآ مادہ کررہے تھے اور اس کی ترغیب دے رہے تھے۔قرآن کی آئیتی پڑھ پڑھ کراوراحادیث سناسنا کران میں شوق جہاداور ذوق شہادت پیدا کرتے تھے۔ تحفة الجاہدين ميں جوتفصيل درج ہاس سے انداز و ہوتا ہے كدوراصل بيرجنكيس سلمانوں اور فرنگیوں کے درمیان تھیں ہاں البتہ سامری کا تعاون اور اس کی ہمدر دی فرنگیوں کی آمد کے دفت جوسامری ( کالی کٹ کے داجہ کوسامری یا زمورین کہتے تھ) حکمراں تھااس نے اول ہی ہےان کے خلاف اپنے موقف کا اظہار کیا تھا اور اس کے لئے زرکثیرصرف کیا تکراس کے انقال کے بعد جب اس کا بھائی جانشین ہوا تو اس نے ان سے سکے کرنے میں مصلحت مجی چنانچہ اس نے کالیکٹ میں انہیں قلعہ بنانے ک انہوں نے حضر میوں کے بارے میں بی تفصیلات بیان کی ہیں۔) انہی میں سے بڑی تعداد میں سادات وشر فاء ہندوستان پہنچے جوعلم ونصل میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پہاں انہوں نے پرتگالیوں کے خلاف میدان جنگ ہموار کرنے میں

ا جازت دی۔اوران سے ملح کر لی مگراس شرط پر کہ جدہ اورعدن جانے کے لئے ہرسال جار کشتوں کانظم کریں یہ ۹۲۱ھ (۱۵۱۴ء) کی بات ہے۔سامری ان کے شر سے بچنے کے لئے بظاہر صبر کئے ہوئے صلح پر قائم تھا مگر پس بردہ علماء کی ترغیب سے سلمان با دشاہوں ہے مراسلت جاری رکھ کران کوفرنگیوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرر ہاتھا۔ ۱۵۲۷ء (۹۳۱ ھ) میں فندرینہ کے مسلمانوں اور فرنگیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس سے ملح کا خاتمہ ہو گیا۔اتفا قاُاسی سنہ **میں گ**ونگلورکے مسلمانوں اور یہود یوں کے در میان اختلافات رونما ہوئے، یہودیوں نے ایک مسلمان کو قتل کیا اس بر مسلمان بھڑک اٹھےاورگر دونواح کےمسلمانوں سے امداد کا مطالبہ کیا چنانچہ کالیکوٹ، فندرینہ، کا پکا ہے، تر کوڑی، شالیات، پر پورنگاڑی، تر ورنگاڑی، تا نور، پرونور، پونانی اور پلیکو ٹ ہے بڑی تعداد میں مسلمان حاضر ہوئے اور شالیات کی جامع مسجد میں جمع ہو کر یہودیوں سے بدلہ لینےاور فرنگیوں ہے جنگ کرنے اور صلح نہ کرنے کا عہد کیا،اس برعمل ورآ مربھی ہوا۔ یہود بوں کومزا چکھانے کے بعد عیسائیوں کے گھرول اور گر جوں میں اسی سال درمنفتن ،اد کا ڈ ،کھور، تر ورنگا د،میلی اور چمیا وغیرہ کے باشندوں ئے بھی فرنگیوں سے لڑنے پرا تفاق کر لیا۔ فرتکیوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں بیرسال بڑی اہمیت رکھتا ہے اس سال کشی (غالبااس سے ہرجگہ کوچین مراد ہے ) کے بعض سر برآ وردہ لوگ بھی فرنگیوں سے جنگ یرآ مادہ ہوئے جن میں دو بھائیوں فقیہ احمد مرکار اور سنج علی مرکار اور ان کے مامول محم علی مرکارکے نام سرفہرست ہیں۔اس کیلئے وہ کشی سے قبل سکونت کر کے کالیکوٹ آ گئے۔(۱) جب فرنگیوں کومسلمانوں اور سامری کی مخالفت کاعلم ہوا تو وہ کشی ہے بڑی تخفة المجاهدين كے ہندوستاني ايديشن كے محقق حزو جيلا كودان لكھتے ہيں : مركار خاندان ايني شحاعت و بہادری اور بحری جنگ کی مہارت کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہے۔اس خاندان کی کوچین ہے کالیکوٹ اور یونا کی منتلئ پرتگالیوں کے خلاف مسلمانوں اوران کے یا دشاہ ساموتری (سامری) کی معرکیآ رانی کے ملسلہ میں نیاموڑ ثابت ہوئی،ساموڑی نے کیے بعد دیگرےاس خاندان کے افرادکو بحری جنگ میں سیدسالار مقرر کیا جنہوں نے سامراجیوں ہے تحت مکر لی اوران كے بڑھتے ہوئے قدم كوروكا۔ ( تحفۃ المجامدين ، ہندوستاني ايديشن ، حاشية بمر ١٨٥ ، صفحه ٤٩)

تیار یوں کے ساتھ نگلے اور بوتانی میں پڑاؤڈالا اور بڑی نتاہی مچائی۔مسلمانوں نے کھل کرمقابلہ کیا جس میں بہت ہے مسلمان شہید ہوئے۔

اب ہم ان چندعلماء کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے پر تگالیوں کے مقابلہ میں قائدانہ لروارا داکیا۔

#### يثنخ زين الدين مخدوم كبير

شخ زین الدین کا شار الابار کے علاء کبار میں ہوتا ہے۔وہ ایک بہت بڑے عالم، فقیہ ، محدث ، مصلح ، سیاسی رہنما اور مجاہد تھے ، علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا، وسویں صدی ہجری کے مشہور شافعی فقیہ قاضی القصاۃ شخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری متوفی ۹۲۵ ھ (مدرس مسجد حرام) سے آپ کو کلمذ تھا۔ نیز آپ نے جامع از ہر جاکر وہاں کے متعدد مشاک ہے کسب فیض کیا۔ حدیث وتفییر کی سند حاصل کرنے کے ساتھ فقہ کی بھی سند متصل حاصل کی جو رسول اللہ علی ہے کہ بہتی ہے۔ تصوف وسنوک کی تعلیم آپ نے شخ قطب الدین اجود ھنی چشتی سے حاصل کی ۔عربی اور فارسی میں مہارت تامی ہی۔ آپ طبیب حاذق بھی تھے۔

اس سب کے ساتھ آپ نے دعوت کو بھی جمع کرلیا تھا۔ آپ کی دعوت پر ہزاروں ہندو، یبودی اورعیسا کی مسلمان ہوئے۔(۱)

ا \_ پی محموطی موسلیار، تحفه الاخیاد فی تاریخ علماء ملیباد (مخطوط مصنف)
صوبہ کیرالا میں ضلع ملا پورم کے مشہور شہر خیری کے قریب نیلی سیح (Nelli Kuth) کے نام
ے ایک چیوٹا سا قصبہ ہے وہاں کے مشہور عالم دین اے، پی جمع علی موسلیار نے کیرالا کے علاء
کے حالات میں " تحفه الاخیاد فی تاریخ علماء ملیباد" کے نام ہے ایک کتاب کھی
ہے جوابھی زیورطبع ہے آراستر نہیں ہوئی۔ اس میں انہوں نے کیرالا کے تقریباً ڈھائی ہزار علاء کا
تذکرہ کیا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جنگ میں حصہ لینے والے علاء کیرالا کے
تذکرہ کیا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جنگ میں حصہ لینے والے علاء کیرالا کے
بارے میں جانتا چاہا اور جونا م ہمیں معلوم تھان کے بارے میں تفصیل دریافت کی۔ انہوں نے
کہا ہم آپ کو جدید اور مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ہم نے ان کی کھی ہوئی کتاب دیکھی
کہا ہم آپ کو جدید اور مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ہم نے ان کی کھی ہوئی کتاب دیکھی
کہا ہم آپ کو جدید اور مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ہم نے ان کی کھی ہوئی کتاب دیکھی
کہا ہم آپ کو جدید اور مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ہم نے ان کی کھی ہوئی کتاب دیکھی
کہا ہم آپ کو جدید اور میں بیر معلومات فراہم کریں گے۔ ہم نے ان کی کھی بیوئی کی اس لئے اس کتاب کیا میں میں میں میں میں معلومات کے بزرگ اور سال بھرے مفلوق ۔ (گھر بی میں عصا کے سہارے چل لیتے ہیں) اس لئے اس وقت میں میں میں میں میں میں درگا ور سال بھرے مفلوق ۔ (گھر بی میں عصا کے سہارے چل لیتے ہیں) اس لئے اس

آپ کیرلا کے مشہور شہر یونانی کے رہنے دالے تھے۔ان کی وجہ سے یونانی کوعلمی و روحانی مرکز کی حیثیت سے بڑی شہرت حاصل ہوئی۔اوراس کی پیمرکزیت آج تک آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔(۱) ان لين قصيدهُ 'هـداية الأذكيساء إلى طويق الأولياء'' بهتمشهوراه، تتداول ہے۔اس طرح''مرشد السطلاب إلى الكريم الوهاب'' نے بھى كافى ىقبولىت حاصل كى ـ ان کی پیدائش اے۸ھ (۲۷ماء) میں ہوئی \_ پر تگالیوں کی آمد کے وقت وہ تمیں بتیں سال کی ابھرتی جوانی میں تھے۔علوم دیدیہ میں درجہ کمال کو پینچ چکے تھے۔اس کے ساتھ بڑی فراست بھی یا کی تھی۔ پر تگالیوں (جوتا جروں کے روپ میں ہندوستان آئے تھے ) کے حقیقی مقاصد کوانہوں نے پہلی ہی نظر میں بھانپ لیا ۔طبیعت میں بڑا جوش تھا اس لئے میدان میں اتر کرسامراجیت ہے سخت ٹکرلی اور پر تگالیوں کےخلاف میدان کارزار گرم کیا، اس پہلی جنگ آ زادی کی قیادت کی اورلوگوں میں جہاد کی روح بیدار کرنے کی ہرمکن کوشش کی ۔ چونکہ ایک مشہور اور معتمد عالم تھے۔معاشرہ میں جن کاوز ن تھااس لئے ان کی ترغیب کاعوام میں کا فی اثر ہوا۔ دوسری طرف ملک و ہیرون کےمسلم فرمانروا وَل كوخطوط لكصاوران سے اس سلسله میں مالی اور عسکری مدد كامطالبه كيا۔ انہوں نے جہادآ زادی پرآ مادہ کرنے کے لئے ایک سوپینیٹس اشعار پرمشتل ایک پرزورقصیدہ كهاءال تصيده جهاديكاعنوان ب"سحريض أهل الإيمان على جهاد عبدة المصلبان" ( يعنى صليب پرستول كےخلاف مسلمانوں كو جنگ و جہاد كى ترغيب )اس میں انہوں نے پر تگالیوں کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ہے جہا دکوفرض میں قرار دیا ہے، اور جہاد کی عام دعوت دی ہے۔ جہا دوقال کی ترغیب میں وار وآیات وا حادیث یہ بھی بتایا کہ کالیک یو نیورٹی نے کتاب کی طباعیت کا ہیز ااٹھایا ہے۔ اِللہ ان کو صحت دے کہ دہ ب ممل کر کے چھودا سمیں۔ ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں میاتی اٹا شضا کع نہ ہوجائے \_مصنف، ا ۱۹۲۱ء کی ما پلا بغاوت کے قائد شیخ محیم علی موسلیار کے بوتے ہیں اور انہیں کے ہم نام ہیں۔ ون نی کیرالا کے مصنف نے ان کی بائیس کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ (صفیہ ۱۸۵-۱۸۵)

کواشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اس قصیدہ کے متعدد نسخے مختلف اطراف میں بیصیح اور بڑے پیانہ پراس کی اشاعت کی جس سے پورے کیرلا میں ایک بھونچال آگیا۔ اور ہندہ مسلم سب پر تگالیوں سے لڑنے پر کمر بستہ ہوگئے (۱) ہم اس کے بعض اشعار (۲) کا برجمہ کررہے ہیں جن سے شخ کے حقیقی جذبات کا اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی۔ مسلمان سلاطین اور امت کے باشعور و باحمیت طبقہ کو خاطب کر کے کہتے ہیں :

''تم پرسلام ہوا ہے امیدوں کے مرکز! مجبوروں اور مصیبت زدوں کی جائے امن اور امت کی پناہ گاہ اِمصیبت سے نجات کے لئے ہم نے آپ کی طرف کم زوری و حالی کی اور ذکت و تک حالی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ صلیب پرست اور نصویر کے بچاری فرگیوں کی اور ذلت و تنگ حالی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ صلیب پرست اور نصویر کے بچاری فرگیوں کی طرف سے ہم بڑی سخت مصیبتوں اور آزمائشوں سے دو چار ہیں خدا کی سرزمین پر ہر مکن سرکتی کو انہوں نے روار کھا ہے۔ ان کے فساداور بگاڑ کی داستا نمیں زبان زدخلائق ہیں بالخصوص ، ملیپار میں تو ہر طرح کے ظلم وزیادتی اور فتنہ سامانی پر انہوں نے کمر باندھ کی ہے۔'

پھران کے جوروستم کا ذکر کیا ہے گریہ کہنے پر مجبور ہیں کہ زبان اس کی تفصیل بیان کرنے سے عاجز ہے خدایا تو ان کواپنی گرفت میں لے اور اپنی طاقت وسطوت سے ملاک کر۔

پھر کہتے ہیں ''ان سے جہاد کرنا ہر مسلمان پر جو طاقت اور سامان حرب رکھتا ہو فرض ہے یہاں تک کہ غلام پر بھی ، ان کو آقا سے اجازت کی ضرورت نہیں ، بچوں کو والدین کی اجازت کی حاجت نہیں اور طاقت رکھنے والی بیوی پر بھی اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ۔ آگے کہتے ہیں ہم نے اپنی کمزوری اور سامان حرب وضرب اجازت کی ضرورت نہیں ۔ آگے کہتے ہیں ہم نے اپنی کمزوری اور سامان حرب وضرب کی کی کے باوجودان سے سالوں جنگ کر کے اپنی پوری طاقت لگادی ہے ۔ اس سلسلہ میں ہمارے بعض حکمر انوں نے بھی ہمار اساتھ دیا مگر پھر بھی پوری فتح نہیں حاصل ہو کی تو اے سردارو! خدا کے فضل سے آپ ہی ہم مصیبت میں ہماری امیدوں کا مرکز ہیں ۔ ہم

<sup>(</sup>۲) جونکہ یقصیدہ نا در ہے اور عام دسترس سے باہر،اس لئے اس کی اشاعت کے پیش نظر ہم اس کو پورا نقل کررہے ہیں تا کہ تاریخ میں اس کو وہ مقام لیے جس کا متحق ہے ملاحظہ ہوضیمہ (1)

پیاتے میں اور آپ برتے بادل ہیں، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا جماری بیاس بچھے گا۔ اگر اس مصیبت سے آپ نے ہمیں نجات دی تو آپ بے حدوصاب اجروثو اب سے مالا مال ہوں گے۔

پھر جہاد کی فضیلت پر کئی اشعار لکھ کر آ گے کہتے ہیں۔اے اہل اسلام اور اے امت محمد تنے سپوتو پورے عزم وہمت اور حوصلہ کے ساتھ اس جہاد کی طرف کیکو،اس میں نالتہ مخلف میں استفادہ میں میں جنگلی انسان استعمال کے سناور کی ہو

خالق وخلوق،انسان و جنات برندوں جنگلی جانوروں اور چو پایوں کی رضامندی ہے۔ اے لوگو! فرنگیوں کو اپنا دوست نہ بنانا خواہ تمہیں جان کی تباہی اور تجارت کی

بربادی کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔خدائے بے نیاز نے ان کی دوئی سے نع کیا ہے اور جو ان سے دوئی رکھے گا تیامت کے دن انہیں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگرتم نے اس جہاد سے غفلت برتی تو پہلے دنیا کے خسارہ میں رہوگے پھرآ خرت میں حسرت وندامت

بہاد سے معت بری تو چہے دیا ہے سارہ یں ربوعے پرا کرت یں سرے وند است ہوگی۔اس غفلت سے بڑی آ ز مائش کا خطرہ ہے اور مہنگائی کا اندیشہ ہے اور گناہ کی وجہ

ہے ذات ورسوالی ہلا کت اورآ گ کا خوف ہے۔

اس کے بعد جہاد نہ کرنے پر جووعیدیں آئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور بنی اسرائیل وغیرہ کی مثالیں پیش کیس ہیں۔

اخریں بڑے جوش کے ساتھ کہتے ہیں:

'' دین مجمہ ی کے دشمنوں پر کو دیڑواورا پنے دین و دنیا کی حفاظت کا سامان کرو،اس بے زاد آخرت اور جنت کی امید رکھو،موت بہر حال آنی ہے،اور ہروقت اس کا کھٹکالگا میں میں جہتے کے میشان کی میں ایس کی بریاض میں کے میں ایس کی سام

رہتا ہے، اس حقیقت کو ہمہ پیش نظر رکھو۔ بزولی ندو کھاؤ، اللہ اپنے دین کی مدوکرنے والا صلیوں کو تو ٹرنے والا ہے، اگر تم نے مال صرف کر کے صلیوں کو تو ٹرنے والا اور سنت کی اشاعت کرنے والا ہے، اگر تم نے مال صرف کر کے

جہاد کیا تو تم بندگان خدا کے نجات دہندہ ثابت ہوگ۔

ی زندگی میں ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکاوہ اس کوشش میں سے اور پورا زور لگائے ہوئے تھے کہ ۹۲۸ ھرمطابق ۵۲۱ء میں ان کا دفت آخرا پہنچا اور انہوں نے

پونانی میں انتقال کیاان کی قبروہاں جامع مسجد کے متصل ہے اور راقم نے زیارت کی ہے۔

فقيهاحمد مركار

فقیہ احمد مرکار کیرالا کے مشہور مجاہد علماء میں سے تھے جنہوں نے فرنگیوں کا ناک

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موصوعات پر مشتمل مفت ان لائن مكتبہ

میں دم کررکھا تھا۔ ۹۳۱ھ (۱۵۲۴ء) میں اپنے بھائی کنے علی مرکار اور ہاموں محمطی مرکار اورخاندان کے دیگرافراد کے ساتھ میدان میں اترے تھے۔ پرتگالیوں کے تسلط کا بیرعالم تھا کہ ہندوستانی تاجر بغیر پرواندراہ داری سے سفرنہیں کرسکتے تھے۔ مرکار خاندان کے کچھ سربرآ وردہ افراد ابراھیم مرکار وغیرہ نے ۹۳۳ھ ہے در بعد درس میں مارسک ہے گئے میں اور ان کے کشتے بعد میں درسے اور اندراہ استان کے ایک اور اندراہ میں استان کے استان میں استان کے اندراہ استان کے اندراہ اور اندراہ اندراہ کی اندراہ اندراہ اندراہ کا درساتھ میں اندراہ اندراہ کا درساتھ میں اندراہ کے اندراہ اندراہ کا درساتھ میں اندراہ کے درساتھ اندراہ کی درساتھ میں اندراہ کی درساتھ میں کا درساتھ میں اندراہ کی درساتھ میں کے درساتھ کے درساتھ کی درساتھ کے درساتھ کے درساتھ کے درساتھ کی درساتھ کی درساتھ کی درساتھ کی درساتھ کے درساتھ کی درساتھ کے درساتھ کے درساتھ کی درساتھ کی

(۱۵۳۷ء) میں اس کی جرائت کی اور ان کی کشتی بغیر پردانہ کے ادرک اور سیاہ مرج کے کر تھا۔ اس کی جرائت کی اور ان کی کشتی بغیر پردگالیوں نے ان کوئل کیا۔ (۱) کی تھا کی کہا ہے جدہ کی بھا گئے ہمائی کی معالی ابراہیم مرکار (بیابراہیم مرکار کے بھائی

کنج علی مرکار بیاکیس کشتیاں لے کرکایل پیٹم (۲) (Kayal Pattanam) کی طرف فلے بیتالہ (۳) (Puttalam) پینج کر کشتیاں کنگر انداز کیں اور کی روز وہاں تیام کیا۔
اس اثناء میں فرقل بھی اپنی کشتیوں بیس سوار ہوکر آپنچے، دونوں میں جنگ ہوئی اور فرگیوں نے مسلمان شہید ہوئے۔ یہ فرگیوں نے مسلمان شہید ہوئے۔ یہ واقعہ اخیر شعبان ۹۴۴ مد (۱۵۳۸ء) میں چیش آیا۔ بقیہ لوگوں نے وہاں سے نکلنے میں عافیت بھی۔ سرداروں میں ملی ابرائیم مرکارکوکاری زخم آئے تھے۔واپسی میں اثنائے راہ عافیت کی رسرداروں میں میں اثنائے راہ عافیت کی رسرداروں میں ملی ابرائیم مرکارکوکاری زخم آئے تھے۔واپسی میں اثنائے راہ عافیت کی ایک سجد میں ان کا انقال ہوا۔ (۵)

گراس سے فقیہ احمد مرکار کی ہمت بست نہیں ہوئی علی ابراہیم مرکار کی وفات کے دوسر سال ہی انہوں نے اوران کے بھائی کنج علی مرکار نے گیارہ کشتیوں کے ساتھ جزیرہ سیلان کارخ کیا مرفر گئی بھی وہاں پہنچ گئے اوران کاراستہ رو کنے کی کوشش کی اور جنگ کر کے کشتیاں چھین لیں۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے جو بھی رہے انہوں اور جنگ کر کے کشتیاں چھین لیں۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے جو بھی رہے انہوں

<sup>(</sup>۱) تخفۃ الجاہدین میں ہے کہ فرنگیوں کو کسی بات پر اس قدر عصر نیس آتا تھا جس قدرادرک اور سیاہ مرچ کی تھارت براور بالخصوص جب ان چیز وں کی تجارت جدہ میں کی جائے۔

<sup>(</sup>۲) کابل پٹنم دریائے تامراوارنی (Thamra Varni) کے ساحل پر واقع ہے مارکو اولواسی راستے آیا قواص کی وجھے اس دریا کوبری شیرت حاصل ہوئی (تحنة الجامدین صفح ۸۴ قاشیه ۲۰۵)

<sup>(</sup>٣) بياله كائل پنم كجنوب من ہے۔

<sup>(</sup>٣) بيرمقام كوچين نمي واقع ہے۔

<sup>(</sup>۵) تخفة المجامدين صفحة ۵ مع حاشيه

فرونون دارول کراتیجا کمیان ک

نے دونوں سرداروں کے ساتھ حاکم سیلان کے بیباں پناہ لی مگراس نے دونوں کو دھوکہ سے دونوں کو دھوکہ سے مارڈ الا (۱)۔ اس میں بھی فرنگیوں کی سازش معلوم ہوتی ہے وہ فقیہ احمد مرکاراوران کے بھائی کو بہت خطرنا کس بیجھتے تھے، میدان جنگ میں ان کی جان نہ لے سکے تو دھوکہ کا راستہ اختیار کیا۔

# شخشم الدين محمصى كاليكوثي

عارف بالله حضرت شيخ ابوالوفاء تنس الدين محمد بن شيخ علاء الدين مصى ثم كالبكو ثي كيرالا كے مشہوراولياء الله ميں تھے۔

آپکے والدیشن علا والدین مصی شرفاء مص میں سے تھے، وہ خودایک بڑے عابد شخص تھے، تجارت کے لئے کالیکٹ آئے اور یہیں بس گئے، اور یہاں ایک نیک خاتون سے شادی کی، آپ کے فرزندیشن شمس الدین محمد ۹۳۰ ہو میں کالیکٹ میں بیدا ہوئے، علوم رسمیہ کی تحصیل قاضی احمد کالیکوئی سے کی بچین ہی ہے لہوولعب سے کلی اجتناب تھا، نیادہ تر وقت تیراندازی اور نیزہ بازی اور تکوار چلانے کی مشق میں صرف کرتے۔ بید پرتگالیوں سے جنگ کا زمانہ تھا۔ آپ جوان ہوئے تو ایک پختہ کار فوجی اور ماہر جنگ بیابی تھے، فرنگیوں کے ساتھ بحری جنگوں میں انہوں نے بڑے کارنا ہے انجام دیے۔ وہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھارتے اور سامری کی بھر پور مدد کرتے تھے۔ ۹۸۰ ہو وہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھارتے اور سامری کی بھر پور مدد کرتے تھے۔ ۹۸۰ ہو

قاضی جزیرهٔ شیتلا کم

پر نگالیوں سے مقابلہ کر کے شہید ہونے والوں میں جزیرہ شیتلا کم (۳) کے قاضی صاحب کا نام بہت نمایاں ہے۔ میہ بڑے عالم فاضل اور صالح شخص تھے ،عمر بھی زیادہ تھی

<sup>(</sup>١) تخفة الجابدين صفحة ١٥

<sup>(</sup>۲) تخفة الا نيار (مخطوط) مصنف لكھتے ہيں كہ بہت ہے علماء كيرالانے آپ كے مناقب ميں كتابيں لكھ بدر

<sup>(</sup>٣) شینلا کم جمکوآج کا شینلات Chetlat) کہتے ہیں لکشادیپ کے چھوٹے جزائر میں ہے ہے۔

اراس کے باو جووفرنگیول سے مقابلہ کیااورشہادت سے بہرہ مند ہوئے۔ اس كى تفصيل بتاتے ہوئے فقيه زين الدين مخدوم لکھتے ہيں۔ ٩١٣ هه (١٥٥٥ء) فرنگيول نے جزائر مليبار (١) كا رخ أيا۔ يه جزيرے اذ راجا(۲) کے قبضہ میں تھے،اس چڑ ھائی سےان کا مقصداذ را جا کوزک پہنچانا اور اس کی قوت تو ژنا تھا۔ فرنگی جزیرہ ایٹی (Amini) میں اتر ہے اور بڑی تعداد میں وہاں کے باشندوں کو تہ نتیخ کیااور جا رسو ہے زائد مردوں اورعورتوں کو گرفتار کیا، مال واسباب لوٹا اور بہت سے گھر وں اور مسجدوں کوجلا دیا۔ اپنی میں داخل ہونے سے پہلے شیتلا تم یہنیے اور وہاں کے بعض لوگوں کو <del>آ</del>ل کیا اور بعض کو گرفتار ، ان جزیروں کے باشند ہے اس حملہ سے بالکل غافل تھے،ان کواس کی کوئی خبرنہیں تھی ندان کے پاس ہتھیار تھے اور نہ ان میں کوئی مخص فن حرب ہے واقف تھا،اس کے باوجودلو گوں نے مدا فعت کی ہٹی اور پتھر تھینکے اورلکڑی کے پٹرول سے کا م لیا یہاں تک کہاڑتے ہوئے جانیں دیں۔ان شہید ہونے والوں میں بہاں کے قاضی صاحب اورا تکی بیوی بھی تھیں، قاضی صاحب ردے فاصل صالح اور عمر ہ رسیدہ تھا تکی ہوی بھی بڑی نیک صالحہ خاتون تھیں۔ (٣) فينخ عبدالعزيز مخدوم يوناني

تُتَخ مخدوم عبدالعزيز، تَتَخ زين الدين مخدوم (كبير) كےصاحبز اوہ تنے۔ تمام علوم

مولا نا علیم سیر حمس اللہ قادری صاحب لکھتے ہیں کہ جزائر ملیار سے لکا دیپ ( لکشادیپ ) کے جزیرے مراد ہیں۔ان کی تعداد سوے زیادہ ہے۔ان میں سب سے بڑا جزیرہ امٹی ہے اورا سے یور پین توموں میں سب ہے پہلے ملیبار کی جانب آتے ہوئے واسکو ڈی گامانے ۴۹۹اء میں دریافت کیا تھا،کیکن اس سے پہلے عرب اور سواحل فارس کے مسلمان جہاز ران ان جزیروں ہے خوب داقف تتے ادران کے جو جہاز فارس یا عرب کے سواحل سے چین کی جانب روانہ ہوتے تو راستهیںان کاضر ورقیام ہوا کرتا تھا(پرتگیز ان بالا ہارصغی ۲۹ نٹ ٹوٹ )

ا ذرا جایا آ ذی راجا، ارکل خاندان کے بادشاہ کا لقب ہے، یہا کیک قدیم مسلم خاندان تھا جو کھور میں حکومت کرتا تھا۔ ہا لک بن دیناراورا نکے ساتھیوں کی ملیبار آید کے وقت ہے اس خاندان کے نقوش بائے جاتے ہیں اس زمانہ میں علی آ ذراجا وہاں کا حاکم تھا جس نے فرنگیوں کے مقابلہ میں ہڑی جدو جہد کے تھی اورز رکثیر صرف کیا تھا۔ ( تخفۃ الحابدین صفحۃ ۸ محاشبہ ۲۱۵ نیز صفحہ ۵۵ )

تحفة المجاهدين ص٥٥–٥٦

مروجہ تفسیر، حدیث، فقد، عقائد و کلام اور ادب میں درک رکھتے تھے، ساتھ ساتھ جذبہ دعوت میں بھی والد کے نقش قدم پر تھے، اس کا نتیجہ تھا کہ بڑی تعداد میں ہندواور عیسائی ان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ اپنے والد کے علاوہ قاضی احمد کالیکوٹی (متونی ۹۲۰ ہے) سے علم کی مخصیل کی۔

آپ بڑے مجامد بھی تھے، والدصاحب کی جلائی ہوئی آگ کواور سلگایا اور بڑی سرگرمی کے ساتھ پر تگالیوں کے خلاف جنگ میں حصد لیا بلکہ بعض معرکوں میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کی اور جزل افزاج کا کام کیا۔ اس وجہ سے سامری کے ساتھ بھی گہرے دوابط تھے۔

آپ نے کی کتابیں کھیں۔ اکثر کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ جو محفوظ ہیں ان میں والدصاحب کی کتاب 'هدایة الأذكیاء' کی شرح بنام 'مسلک الاتقباء'' ب جو مطبعہ بولاق مصر سے شائع ہوئی ہے۔ آپ نے پچاس سال کی عمر میں ۹۹۹ ھے (۱۵۸۲ء) میں انقال کیا۔ (۱)

### فينخ فقيهزين الدين مخدوم صغير

شیخ زین الدین (صغیر) جنوبی ہندوستان کے مشہورترین علاء میں سے ہیں۔وہ شیخ زین الدین کیر مصنف 'تحریض اُھل الإیمان' کے پوتے تھے۔وہ ایک گئة رس فقیہ بالغ نظر محدث، ماہر مؤرخ ادر معرفت وسلوک کے رمز آشنا تھے۔ بعض محقین ان کو ہندوستان کا سب سے ہڑا شافعی فقیہ گردانتے ہیں۔انہوں نے دی سال ارض حرم میں گزار کر وہاں کے مشاکخ سے استفادہ کیا تھا۔ فقہ کی تحصیل و تکمیل مشہور محقق فقیہ علامہ این جرشیتی کی سے کی اور شیخ محمد میں البکری المکی سے طریقہ قادریہ حاصل کیا۔ شیخ زین الدین نے کی کتابیں یادگار چھوڑیں جن میں فتح المعین (۲) اور تحفة کیا۔ شیخ زین الدین نے کی کتابیں یادگار چھوڑیں جن میں فتح المعین (۲) اور تحفة

 <sup>(</sup>۱) تجفة الأخيار في تاريخ علماء مليبار (مطوط)\_

<sup>(</sup>۲) فتح المعین فقد شافعی کے مشہوراور جامع مختصرات میں سے بے اور ہندوستان کے شافعی صلقہ مدارس میں آئ تک داخل نصاب ہے مصروشام اور یمن میں بھی ایک زمانہ میں اس کا بڑا روائ رہا تھا مینی اور مصری الب نے اس کے حواثی لکھے ہیں۔

النجاهدین (۱) نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ ان کی پیدائش ۹۳۸ ہے (۱۵۳۲ء) کی ہے۔ یہ پر نگالیوں کے عروج کا زمانہ تھا۔وہ کیرالا کے ہر گوشہ میں سراٹھائے ہوئے تھے اوران کی زیاد تیاں حدسے گذر گئ تھیں ،اس لئے شخ نے بھی اپنے درس و تدریس اور علمی مشغولیتوں کے ساتھ سیاست کے خار زار میں قدم رکھا۔وہ کیوں میدان میں نہ آتے جب کہ ان کے دادا ہی نے اس جہاد کا بگل بجایا تھا اور اس اولین جنگ آزادی میں قائدانہ کر دارادا کیا تھا۔انہوں نے ایک ایسے گھرانہ میں پرورش پائی تھی جو شروع دن سے ہی پر تگالیوں کے خلاف صف آرا تھا۔اس لئے شخ بھی سیاسی قائد کی حیثیت سے ہی پر تگالیوں کے خلاف صف آرا تھا۔اس لئے شخ بھی سیاسی قائد کی حیثیت سے

(۱) کتاب کامکس نام تحفة المجاهدین فی بعض اختبار البوتغالیین یا تحفة المجاهدین فی بعض اختبار البوتغالیین یا تحف المحاهدین فی احوال البوتغالیین ہے ہے کتاب چاراقیام (ابواب) پر مشتل ہے تم اول میں جہادک احکام ، نفیلت و اور ترغیب کابیان ہے۔

قتم ہائی میں مالا بار میں اسلام کے آغاز اور مسلمانوں کی آمد کا ذکر ہے فتم ہالث میں مالا بار کے کفار کے رسوم وعادات کا بیان ہے۔

قتم رابع میں پرتگالیوں کے مالا بارآئے اور یہاں اقتدار حاصل کرنے اور ان کے اور باشندگان مالا بار کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تفصیل ہے۔

یک بھی زبان میں مندوستانی پرتگالیوں کے جالات میں کھی جانے والی سب سے پہلی کتاب

ہری اہمیت حاصل ہے اور بہت معتمد ما خذ میں اس کا شار ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کتاب محقف میں اہمیت حاصل کے اس خوار بخت میں اس کا شار ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کتاب محقف میں اس کا شار ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کتاب محقف میں اس کا شرحت حاصل کی۔ مغر کی زبانوں میں سے انگریزی، فرخج ، پرتگالی، جرمنی اپنی اورشکی میں اس کا ترجمہ ہواہے۔ نیز فاری میں بھی میں سے انگریزی، فرخج ، پرتگالی، جرمنی اپنی اورشکی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ نیز فاری میں بھی اس کا ترجمہ کیا عمیا۔ اور ہندوستان کی زبانوں میں اردو، کنز، ملیالم، گجراتی اور تامل زبانوں میں اسکا اسکر تراجم موجود ہیں۔ کے مجموع بدالکر میم کندولی ملیاری نے تحقۃ الجاہدین کے مقدمہ میں اسکا اسکر تراجمہ موجود ہیں۔ کے مجموع بدالکر میم کندولی ملیاری نے تحقۃ الجاہدین کے مقدمہ میں اسکا اس میں جوادر انگلی وجو پرتگایوں کے مظالم اور چیرہ وستیوں کے بیان میں ہواورائی وہنیت ہورائی وہنیت اور اصل مقاصد کو بچھنے کیلئے نہایت اہمیت رکھتی ہے ) کا ترجمہ عائب ہے۔ نیز اس میں ترجمہ کی اس مقاصد کو بچھنے کیلئے نہایت اہمیت رکھتی ہے ) کا ترجمہ عائی ہوں ہے نیز اس میں ترجمہ کی میں اللہ صاحب کے قلم سے ہی تحقۃ الجاہدین کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تھی شرالہ کا ترجمہ کیا ہوگا گجر پوری کتاب کے۔ کیا سے میں اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تھی میں اللہ صاحب کے قلم سے ہی تحقۃ الجاہدین کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تھی میں اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تھی تحقۃ الجاہدین کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تھی تحقۃ الجاہدین کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تی تحقۃ الجاہدین کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تی تحقۃ الجاہدین کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تی تحقۃ الجاہدین کے نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ماتا ہے۔ یہ سے تی تحقۃ الجاہدین کے نام ہوری کیا ہوری کتاب کا ترجمہ کیا ہوری کی تاب کا تی جمل ہوگا گھر کیوری کتاب کا ترجمہ کیا ہوری کتاب کا تی تو تا کہ دوری کتاب کا ترجمہ کیا ہوری کی تاب کا تو تو تا کہ دوری کتاب کی تاب کی تو تا کہ دوری کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب ک

سامنے آئے (ا)ان کی کتاب' تسحیفہ السمبجاہدین" ایک تاریخی دیمادیز ہی نہیں بلکہ پر تگالیوں سے مقابلہ کرنے اور آزادی کی جنگ میں شریک ہونے کی کھلی دعوت بھی ہے۔ آغاز کتاب ہی میں لکھتے ہیں :اس ونت ہمارے یہاں کی جوصور تحال ہے کہ کفارمسلمانوں کے ملک میں کھس آئے ہیں اس میں ہر طافت رکھنے والے مکلف مسلمان پر جہاد فرض عین ہےخواہ غلام ہو،عورت ہو یا قر ضدار ہو۔اصول وفر وع سب ير، غلامول كوآقا وَل سے اجازت كى بھى ضرورت نہيں اور بيوى ير بھى شوہر سے اجازت وا جب ہیں ۔مسافت قصر میں جورہتے ہوں ان سب پر جہا دفرض ہےاوراس سے کام نہ چاتا ہواوران سے فایت نہ ہوتی ہوتو حدققر سے باہر مہنے والوں پر بھی جہاد فرض ہے۔ (۲) وہ فرنگیوں کے زیر تسلط علاقہ کو دارالحرب سمجھتے تھے۔ 101ء میں گوا پر تملہ کے بعد عادل شاہ نے ان سے جنگ کی تھی۔اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہاس نے ان کومصیبت سے نکالا اور گوا کودو بارہ دارالاسلام میں تبدیل کیا۔ (۳) مسلمان سلاطین اورامراءکوان سے جہا د کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو صاحب اختیار واقتدار فرنگیوں سے جہاد میں مال صرف کرے گا اور ان ہے جنگ کرنے اور مالابار کے علاقہ ہے ان کو نکالنے کے لئے مناسب تیاری کرے گا اور جن بندرگا ہوں پر انہوں نے قبضہ کرلیا ہے اور جن کے مالک بن بیٹھے ہیں ان سے ان کو آزاد کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو قبل یا فتہ اور خوش نصیب ہوگا اور خدا کے حکم سے اسے فرض و واجب کو بورا کرنے والا اور بقیہ لوگوں کی تنگی اور پر بیثانی کو دور کرنے والا قراریائے گا،اورا تنا جروثواباسے ملے گاجس کا شارنہیں اور مشرق ومغرب والوں کی طرف سے نہ جانے کتنی تعریف وستائش کامتحق ہوگا۔اللہ، اس کے ملائکہ، انبیاءاور يرتكاليون كے خلاف جنگ كرنے والے قائدين كے ساتھ ان كے مضبوط تعلقات تھے، على عادل (1) شاہ دالی بیجا بوراور کالیکٹ کے راجا ساسری کا انہیں بھر بوراعماد حاصل تھا اور ایک روایت کے مطابق سامری نے اسلامی ریاستوں کے امراء کو انہی سے عربی میں خطوط لکھوائے تھے۔ (تخفة الإخبار مخطوطه) تخفة المجابدين مضحه (r)العنبأصفحة به

اولیاء کامحبوب سبنے گا، اور اللہ کے نیک بندوں، کمزوروں اور در ماندوں اور فقراء و مساكين كى دعاؤن ہےشادكام ہوگا۔(1) کتاب کا اسلوب ان کے جذبات کی صحیح غمازی کرتا ہےوہ مجاہدین کو دعا دیتے ورفرنگیوں کے حق میں بدعا کرتے ہوئے آ گے بڑھتے ہیں۔ علی آ ذیاجاجس نے فرنگیوں ہے بخت مقابلہ کیا تھا (جس کا پہلے ذکر آچکا ہے ) کا دوجگہ و فسقہ اللہ للحیو ات (خدااس سے مزید کام لےاور خیر کی تو فیق عطافر ہائے ) ہے ذکر کیا ہے۔ (۲) کتی پوکر نے ۹۷۸ھ (۱۵۷ء) میں فرنگیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : خدااس کے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ کرے بہ فرنگیوں کے مقابلہ میں برواہی مخلص تھا۔ (۳) ۹۸۵ ھ(۷۷۷ء) میں پر تگالیوں نے بندرگاہ سورت سے جدہ جانے والے کئ جہاز پکڑ لئے تھے۔ان میںشہنشاہ ہند جلال الدین اکبر کے بھی جہاز تھے اس وجہ ہے رنگیوں اورا کبر میں نزاع ہوا چونکہ قیمتی شاہی **مال** واسباب تھا اور زیادہ تھااس <u>لئے صل</u>ح کی غرض سے فرنگیوں کے لئے اس کوواپس کرنا آسان نہ تھا۔ا کبرنے ان سے مقابلہ کی ٹھائی اورعادل آباد کی بندر گاہ کی طرف ان سے مقابلہ کے لئے کچھ آ دی جھیجے۔اس واقعہ کو بیان کر کے اکبرکو دعادیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے :اللہ سلطان حلال الدین ا کبر کو ہدایت د ہےاوراس کی بھر پور مدد فر مائے اور فرنگیوں سے جنگ کرنے اور تمام بندرگا ہوں ہے جن بروہ قابض ومسلط ہیں ان کو نکا لنے کی تو فیق عطافر ہائے۔ (۴) وہ فرنگیوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے پوری طرح واقف اوران کی حالوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ایک جگہ <del>لکھتے ہیں ہ</del>وہ ملعون بڑے ہوشیار، مکار، حیلہ ساز اور حالباز ہیں۔دوسرےموقع برتح *بر کرتے ہیں* :اینے معاملات کی مصلحتوں اور تقاضوں

<sup>(</sup>١) تخفة المجامدين - صفحه ١٨

<sup>(</sup>r) اليناصفي ٥٥ وصفحه ٢٠

<sup>(</sup>٣) اليناصفحه ٥٥-١٠

<sup>(</sup>۴) ايتياصفي ۲۳

سے خوب واقف ہیں ۔ضرورت کے وقت اپنے دشمنوں سے انتہائی لجاجت اور عاجزی كرتے بيں اور جب ان كا كام بن جاتا ہے تو يورى قوت سے بل براتے اور برمكن طریقہ ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔(۱) دوسرے موقع پر رقم طراز ہیں وہ مکاری، غداری، چالبازی اور حیلہ سازی میں انتہاکو پہنچے ہوئے ہیں۔(۲) اس کئے وہ ان کو سخت سے سخت بددعا دیتے ہیں، جگہ جگہ ان کا مسلاعیسن اور ل عنه م الله ہے ذکر کیا ہے۔ کہیں قساتہ کھے اللہ (خداان کوغارت کرے) کہیں خذلهم الله (خداان كوبي يارومدوگار چيوڙ اوران يراد بارلائ ) اوركبيس أهلكم الله هلاک عدد و شمود (حداعا دوشمود کی طرح ان کوتباه و بربادکرے) جیسے تخت الفاظ لکھے ہیں۔ خلاصہ بیر کہ وہ فرنگیوں کےخلاف سخت سے سخت اقدام کر کے ان کی جڑ اکھاڑنا جاہتے تھے۔اس کوشش کے دوران جان جان آفریں کے سپر دکیں۔تاری و فات میں اختلاف ہے گریہ طے ہے کہ ۹۹۲ھ (۱۵۸۳ء) کے بعدان کا نقال ہوااس لئے کہ تحفة المجاهدين مين ٩٩٢ ه تك كواقعات موجود بين اس لئ عام طور ير محققين ٩٩١ ھے بعدان کا انقال ہونا بتاتے ہیں مگرحال میں کیرالا سے شائع ہونے والی ایک كتاب مين سنه وفات ١٠١٨ ه درج ب(٣) - نيز شيخ محم على موسليار ن بهى تخفة الاخیار میں یہی تاریخ لکھی ہے اور انہوں نے صراحت کی ہے کہ انتقال کے وقت ا کیانوے برس کی عمرتھی۔ قاضي عبدالعزيزبن قاضي احمه كاليكوثي قاضی عبد العزیز اینے زمانے کے مشاہیر میں سے تھے، ان کی حیثیت قاضی القصناة كي تَقَى ، كَيْ بِشَنُول سے ان كے خاندان ميں سلسلة قضاءت جاري تھا، اپنے والد قاضی احمد بن قاضی فخرالدین سے تعلیم حاصل کی ، پھر پونانی جا کریشخ عبدالعزیز مخدوم تخفة المحامد بن صفحة الهم الضأصفحه

سے بھی پڑھا، تمام علوم میں دسترس حاصل تھی، ان کے مواعظ کا عوام پر کافی اثر تھا،
شجاعت و بہادری میں بھی ممتاز تھے، پر تگالیوں کے خلاف جنگ میں پیش پیش رہے اور
مسلمانوں کی قیادت کی ۔وہ ان کو جہاد کی ترغیب دیتے اور ظالم فرنگیوں کے خلاف جنگ
پر ابھار تے تھے۔سامری کو بھی انہوں نے اس سلسلہ میں پورا تعاون دیا۔۱۰اھ
پر ابھار تے تھے۔سامری کو بھی انہوں نے اس سلسلہ میں پورا تعاون دیا۔۱۰اھ
(۲-۱۲۰۱ء) میں انہوں نے وفات پائی ۔کالیک میں مدفون ہیں۔(۱)
قاضنی محمد بن عبد العز برز کا لیکو کی

قاضی جمال الدین محربن قاضی عبد العزیز کائیکوئی کیرالا کے مشہور علاء میں سے تھے، ۹۸ سے میں کائیکوٹ میں پڑھ کرمزید تعلیم عبد ۱۹۹ سے میں کائیکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد سے اکثر کتا ہیں پڑھ کرمزید تعلیم کے لئے مشہور زمانہ عالم وفقیہ شخ زین الدین مخدوم (صغیر) کے پاس تشریف لے گئے، ۱۰۱ سے میں جج کا سفر کیا اور پھے مرصہ حرمین میں قیام کر کے وہاں کے علاء سے استفادہ کیا، اور وہیں بعض مشارخ سے سلسلہ قادر بیاور سلسلہ چشتہ میں اجازت بھی حاصل کی ۔ قضائت ورا ثب میں پائی تھی۔ آ پکوئمام علوم میں دسترس تھی بالحضوص فنون او بینے واور بلاغت وغیرہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ عربی شاعری میں یدطولی حاصل تھا، تجوید، تاریخ، حساب اور نجوم وفلکیات میں درک تھا، صرف پینیتالیس سال کی عمر پاکر ۵ روسی تاریخ، حساب اور نجوم وفلکیات میں درک تھا، صرف پینیتالیس سال کی عمر پاکر ۵ روسی کا الاول ۱۰۲۵ ہے (۱۲۲ پر پل ۱۲۱ ہے) میں انتقال کیا مگر اس کے باو جود مختلف موضوعات پرکئ کتا ہیں تصنیف کیں۔ (۲)

فرنگیوں کے سخت دسمن تھے۔ مجاہدین کے ہمنوا اور کالیک کے حاکم سامری کے بڑے معتمداور پشت پناہ تھے۔ انہوں نے اس کے لئے ایک قصیدہ لکھا جس میں انہوں نے پر تگالیوں اور ہندوستانیوں کے درمیان ۹۳۰ ھیمیں ہونے والے واقعہ کوتقریباً پارٹخ سواشعار میں نظم کیا ہے۔ اس کا نام 'المفتح المصیدن للساموی الذی یحب المصلمین''(۳) ہے اس کا ایک شخرا تھیا آفس لا بھریری لندن میں موجود ہے۔ (سم)

<sup>(</sup>۱) تخنة الإخيار في تاريخ علماء مليبار (مخطوطه)

<sup>(</sup>۲) شخ محرعلی موسلیار ، تحفة الاخبار (مخطوط) ، نیز کتابوں کی ناتمام فہرست کے لئے ویکھیے عبدالغفور عبداللہ القاسی \_المسلمون فی کیرالا \_صفحه ۱۸ ۔

<sup>(</sup>٣) شَخْ تَمْ عَلَى مُوسِلَمَارِ نِهُ كَابَ مَالْ فَتِيعِ السَمِينِ فِي بِيانِ أَحُوالِ البُوتِغالِين الكَمامِ وبير الكِمة بِس كَرِيباً بِكِ بِواقْسِيرِه بِ جِومشهور بِ ==

بعض دیکرمجامدین ان کےعلاوہ بعض دیگرامتاز مجاہدین کے نام بھی ملتے ہیں مگر چونکہ ان کے طبقہ علماءمين ہے ہونے کاطعی کم نہ ہوس کا اسلئے ان کامستقل عنوان کے تحت ذکر نہیں کیا گیا۔ انہی میں مرکار ٹاندان ہے تعلق رکھنے والے دو چیازاد بھائی علی ابراہیم مرکاراور ئتی ابراہیم مرکار ہیں جنہوں نے فرنگیوں کے مقابلہ میں بڑی ہمت و جرائت ہے کا م لیا تھا۔انہیں میں سے کتی پوکر ہیں جنہوں نے سخت سمندری معرکہ میں شہادت پائی تھی جن کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ انہی بہادرمجاہدوں مین حاتم کتو رعلی آ ذراجا کے والد کنج صوفی اوراس کے مامول ابو یمرعلی ہیں جن کو ہڑی اہمیت حاصل تھی اور جو بہت بڑے مر دارتشلیم کئے جاتے تھے۔ دونوں کو۹۵۲ ھ(۱۵۳۵ء) میں فرنگیوں نے قتل کیا تھا۔(۱) ان کے علاوہ سینکڑوں مسلمان ہیں۔جنہوں نے مختلف معرکوں میں جام شہادت نوش کیااور ملک ووطن پر قربان ہوکرسرخر وہوئے۔ اس میں انہوں نے پرتگالیوں کی آید،ان کے فتنہ وفساد بظلم وزیادتی اور تمام اعمال بد کا تذکرہ کیا ہے۔ گمرعبدالغفورعبداللہ قاتمی صاحب نے بڑی تعداد میں ان کی کتابوں کے نام کھنے کے باوجود اس كتاب كاذكرنبيس كيا- بإن البته تنبيه الإخوان في احوال الزمان كيام ــان كيايك کتاب کا ذکر کیا ہے ممکن ہے بیاسی قصیدہ کا دوسرانا م ہو۔واللہ اعلم ملا خطه بوجر تي زيدان، تساريه بحر آ داب السليغة العوبية ٢ / ٢ ٢ ٨. جر بي زيدان نے واقعه كا سال ۹۰۳ ھاکھا ہےاورای ہے آل کر کے مولانا حکیم سیدعبدالحی حشی نے نزھۃ الخواطر (الإعلام) ۴/۰۶٪ پریم کلھا ہے گر صاف طاہر ہے کہاس میں تحریف ہوئی ہے۔اس لئے کہ پرتگا لی بہلی دفعہ ۹۰۴ھ میں ہندوستان میں داخل ہوئے اس لیے ہمارا خیال ہے کہ بیہ ۹۲۳ھ ہو ہوگا، زیدان نے عدد میں ۴ ملکھا ہے اس لئے غلطی کا بوراا حمّال ہے ان سے یاان کے کا تب 'نے قل کرنے میں قطعاً غلطی ہوئی ہے۔اورمولا ناعبدا کی نے اسی کوچیج سمجھ کر ثلاث و تسعیدانہ لکھا ہے۔ جہاں تک ٩٣٠ ھ نے واقعہ کا تعلق ہے اس کوشٹن زین الدین نے مختصراً یوں بیان کیا ہے کہ کا لیکوٹ میں فندرینہ کےمسلمانوں کے درمیان جنگڑا ہوا جس سے صلح کا خاتمہ ہوااور جنگ کی نوبت آئی جس کے نتیجہ میں فندرینہ ، چینیا ، تر ورنگاڈی اور پر بیورنگاڈی وغیرہ کے بعض باشندوں نے نفیہ طور بریشتیوں میں سوار ہو کرفرنگیوں کی دس تجارتی کشتیوں پر قبضہ کیا ۔ ( تخفۃ المجابدین صفحہ ۴۵ ) تخفة المحامد سنصفحة ٥

#### ضميمه

#### تحريض أهل الإيمان على جهاد عبدة الصلبان

للشيخ زين الدين بن على المليبارى م الله الرحمن الرحيم

وأنست عليتم بالكروب وحاجة مُحَمَّدِ إلىدَاعِي إلى خَيرِ مِلَّةِ لِـدَفُع بَـلِيَّـاتٍ وَجَـلُـب لِبُغُيَةٍ مِنَ الكَرُبِ وَالنَصْرَّا وَكُفُر وَذِلَّةٍ مَعَساذاً لِـمُسطُطِرٌ مَلاذاً لِأُمَّةِ وَ ذُلِّ وَإِقْسَارِ لِسَدَفُسِعِ مُسَلِسمَّةِ ببافرنج عُبّادِ الصّلِيب وَصُورَةٍ وَقَدُ أَكُشُرُوا فِيهَا الفَسَادَ بشُهُرَةِ وَأَنْسُوَاعِ شِسدَّاتٍ وَأَجُسَسُاس فِتُسَةٍ وَخَـرُق كِتَـاب لُمَّ هَتُكِ لِحُرُمَةِ وَتَعُويُقِ أَسُفَ ارِ وَتَعُطِيلِ عِيشَةِ وَتَسَزُيدِنِ نِسُوَانِ لِتَفُتِينِ نِسسوَةِ وَدَكِّ ذُرَى الْأَمْصَارِ مَعَ كُلَّ قُرُيَةٍ وَظُـلُم عِبَاداً ثُمَّ قَـطُع طَريقَةِ بتعطيل أسفار إلى خير بلدة ب أُنُواع تَعُذِيب وَأَصْنَافِ مُثْلَةِ وَسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ غَيْرٍ خُفْيَةٍ وَتَعُذِيبِهِم بِالنِّارِ مِنْ غَيْرِ رَأَفَةِ

لَكَ الحَمْدُ يَا اللهُ فِي كُلِّ حَالَةٍ صَلَاةٌ وَتُسُلِيُمْ عَلَى خَيْرٍ خَلُقِكَا وَنَدُعُوكَ يَارَحُمٰنُ يَا خَيُرَ نَاصِو وَتُسنُسطُ رُمَنُ يَغُزُو لِإِنقَاذِ أُمَّةٍ سَلَامٌ عَلَيْتُكُمْ يَسَا مَسَآلاً لِآمِلِ مَدَدُنَا إِلَيْكُمُ كُفَّ ضَعُفٍ وَحَاجَةٍ فَهَانَّمَا كُم يُنَا بِأَرْتِكَابِ شَدَائِدٍ طَغُوا فِي بلادِ اللهِ مِنْ كُلِّ مُمْكِن بَغَوُا فِى مُلَيْبَادٍ بِأَصْنَافِ بَغْيِهِمُ مِنَ الْأُسُو وَالنَّهِبِي وَإِحْرَاقِ مَسْجِدٍ وتكحرينق أشوال وتكخييق مُسُلِم وتنخريب بنلدان وتنغيب مؤمن وَفَكِّ عُرى البُلُدَانِ وَالثَّغُرِ كُلِّهَا وَمِلُكِ بَلاداً وَاتِّحَادٍ لِبِيْعَةٍ وَصَدِّ عَنِ الحَجِّ المُعَظَّمِ قَدْرُهُ وَقَسَلِ لِسحُجَّاجِ وَسَائِرٍ مُؤْمِنِ وَجَلُدٍ وَقَنْطُع مَنْ يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَتَعَييدِ أَسْرَى بِالقُيُودِ الثَقِيلَةِ

نحصوصا لواستنجوا لاذوا بجلذة بِضَيْقِ بَيُبٍ مِثْلَ شَاءٍ حَسقِيرَةٍ وتسعسلييهم فيها لتزييد قيمة وَتَسخُوِيفِهِمُ لَوُ خَالَفُوا بِأَذِيَّةِ وَتَحُضِيضِهِ مُ أَنُ يَقُبَلُوا قَولَ رِدَّةِ يَمُرُّ طَرِيقاً ثُمَّ ضَحْكِ بِجَهُرَةٍ فَيَا رَبّ خُـذُهُمُ أَهُلِكَنَّهُمُ بِسَطُوَةٍ قَوِيّ بِنَفُسِ ثُمَّ زَادٍ وَعُـــدَّةِ وَوُلُــــدٍ بِلَا إِذُن وَزَوُج قَـــوَيَّةِ إِذَا لَـمُ يَكُنُ مَنُ دُونَــهُ ذَا كِفَايَةٍ وَقَـٰذُ قَيَّدُوا بِسَالُاسُسِ أَهُلَ شَرِيعَةِ غَسزَوْنَساهُ مُ الْأُعُوامَ قَدْرَ الإطَاقَةِ فَلَمُ يَحْصُلِ الْفَتْحُ الْمُزِيلُ لِنَكْبَةِ بِفَضُلِ إِلْهِ الْعَرُشِ فِي كُلَّ شِدَّةِ فَيَسالَيُستَ شِعُرى هَلُ نَفُوزُ بريَّةٍ وَجَدِدَتُمُ ثُواباً لَيْسَ يُحْصَى لِكَثُرَةِ خُصُوصًا عَلَى غَزُو لِنَفُريُج كُرُبَةٍ وَلِيَّا نَصِيهِ أَمِنُ لَدُنُكَ بِوَحُمَةٍ شَفِيعُ الورىٰ بَحْرُ النَّدىٰ ذُو مَكَانَة يُنَفُّسُ عَنْمة كُرُبُ يَوُم القِيَامَةِ عُنُ الْمُسْلِمِ الْفَوْدِ الْمُصَابِ بِغُمَّةِ مِنَ الْكُرُبِ عَنُ كُلُّ الْأَنَامِ بِغَزُوةِ بفَضُل جهَادٍ فَاسُمَعُنَّ بنُبذَةٍ لَخَيْسِرٌ مِنَ اللُّذُيِّيا وَمَالِ كُورُوحَة

وَجَـلُـدٍ بِنَعُلِ لِلْأَسَارِي بِفِيهِم وَقُودٍ وَسَوُق لِلْأُسَارَى وَجَمُعِهم وَتَسُرُدِيدِهِمُ فِي السُّوقِ لِلبَيِّعِ قُيِّدُوا وَتَكُلِيفِهِ مُ مَالًا يُطِيقُونَ مِنُ عَمَلُ وتَحُريضِهمُ أَنُ يَسُجُدُوا لِصَلِيبِهمُ وَسُخُو مِنَ الإسكام وَالْمُسْلِم الَّذِي يَكِلُّ لِسَانُ المَرُءِ عَنُ ذِكُو كُلُّهَا جهادُهُمُ فَرُضْعَلَى كُلِّ مُسْلِم حَتَّى عَـلَى عَبُدِ بِلَا إِذُن مَيِّدِ وَلُو كَانَ فِيهَا فَوُقَ قَصُر صَلَاتِنَا لِسمَسا دَخَـلُوا دَاراً لِأُمَّةِ أَحُمَدٍ وَإِنَّا عَلَى ضَعِهُ وَقِلَّةٍ عُدَّةٍ وَوَافَقَهُمُ فِي ذَاكَ بَعُضُ رُعَاتِنَا فَيَا أَيُّهَا السَّادَاتُ أَنْتُمُ رَجَاؤُنَا وَنَحُنُ عِطَاشٌ أَنْتُمُ السُحُبُ تُمُطِرُ فَ إِنَّ أَنْتُمُ أَنْقَ ذُكُمُ ونَا مِنَ الْكُرَبُ فَقَدُ حَرَّضَ المَوُلَى عَلَى الْغَزُو لِلعِدَى فَإِنَّا لَيهِنُ مُسْتَضْعَفِينَ اجْعَلَنُ لَنَا وَقَدُ قَالَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ مُحَمدٌ لَمَنُ نَفَّسَ الْكُرُ بَ الَّذِي جَاءَ مُسْلِماً وَهُلُهُ أَتَى فِيمَنُ يُنُهِّسُ كُوبَةً فَمَا ظَنُّكُمُ فِيمَنُ يُنَفِّسُ جُمُلَّةً وَقَلْهُ جَسَاءَ أَخُبَسَارٌ صِحَاحٌ كَثِيرَةٌ لَغَـــدُوَةُ شَخص فِي سَبيل اللهِ إِ

فَقَدُ فَازَ مِنَ فَضُلِ الْكُرِيمِ بِجَنَّةِ لَأَفُضَلُ مِنْ دُنْيَا وَمَسال بِجُمُلَةِ فَعَيْنٌ بَكَتُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّتِ رَجَساءَ تُسوَابِ اللهِ مِنْ خَيْسِ يَنقُطَةِ كَنُقُطَةِ ماءً فِي الْبِحَارِ الزَّخِيُرَةِ بِجَنْبِ عُلُومِ لِازُدِيَادِ الْفَضِيُلَةِ بوَاحِدَةٍ عَشُرٌ أَدِيمَتُ وَجَسلُتِ فَسَبُعَهِ آتِ نَالَ عَنُ كُلِّ حَبَّة فَسَبُ عَسِساى أَلَفٍ لِتَفُسِيس آيَةٍ وَلَمُ يَخُلُفِ الْغَاذِي بِأَهُلِ لِخِدُمَةِ بسقّسارعَةِ قَبُسلَ الْقِيَسامَةِ جَساءَ تِ كَـذَا خَسالِفٌ فِي أَهُلِـهِ بِسإِعَـانَةِ بِلُوُن دَم وَالسريعُ مِسُكٌ بِفَارَةِ فَقَدُ مَساتَ مِنُ دَاءِ النِفَاقِ بشُعُبَةِ لِلدُنْكِ وَلُو كَانَتُ لَهُ كُلُّ نِعُمَة لِسقَتُسل مِسوَاداً مِنْ ظُهُود كَسرَامَةِ حَوَاصِلَ طَيْرِ كَانَ فِي لَوُن خُضُرَةٍ وَيَعَاكُلُ مِنْ تُنمُر الجنَّانِ اللَّذِيذَةِ يُسعَسكُ قُ فِسي ظِلِّ لِعَرُشٍ بِرَاحَةِ وَطِيبَ مَعِيلِ يَوْمَ أَحُدٍ بِوَقُعَةِ بأنَّنا كَذَا أُحْيَناءُ ذَارِ المُسَسَرَّةِ رسَالَتَكُمُ عَنُكُمُ فَقَالَ بِسُورَةِ إلَى الْقَتُل أَمُوَاتِناً كَسَائِر مَوْتَةِ برزُق وَفَحُل فَارُغَبُوا فِي الشَّهَادَةِ

وَمَسنُ قَساتُ لَ الْأَعُدَا فُوَاقاً لِنَاقَةِ رِبَساطٌ بِيَسومِ فِي سَبِيسلِ إِلْهِنَسا وَعَيْنَانِ لا تَغُشَاهُمَا النَارُ مِنُ لَظَى وَعَيُنٌ تَبِيتُ الْلَيْلَ تَحُرِسُ لِلعِدَى وَ إِنَّ جَمِيعَ الْبِرُّ فِي جَنِّب غَزُوَّةٍ كَذَٰلِكَ كُلُّ الْبِرِّ وَ الْغَزُو نُقُطَةٌ وَمَنُ أَنْفَقَ الْأَمُوَالَ فِي البِرِّ يَحُصُلُ وَمَسنُ فِسي سَبِيلِ اللهُ أَنْفَقَ مَسالَسهُ وَمَنُ يُنْفِقِ الْامُوَالَ فِي الْغَزُو حَارِجاً وَمَنْ لَـمُ يُجَاهِدُ أُو يُجَهِّزُ مُجَاهِداً يُصِبهُ إللهُ الْعَرُش وَالنَّحَلُق كُلُّهمُ وَمَنُ جَهَّزَ الْغَاذِي فَقَدُ صَارَ غَازِياً وَجُرُحٌ لِمَكُلُومِ الْغَزَاحِينَ يُبْعَثُ وَمَنُ مَساتَ مِنُ غَيْسِ الْغَزَاءِ وَنِيَّةٍ وَمَنْ دَخَلَ الجَنَّاتِ لَمْ يَرُ جُ رَجُعَةً وَلَٰكِنُ شَهِيدٌ قَدُ تَـمَنَّى رُجَوعَهُ وَمَنُ مَاتَ فِيغَزُو فَيُجْعَلُ رُوحُهُ فَيَشُوبُ مِنُ مَاءٍ بِأَنْهَا رَجَنَّةٍ وَيَـاْوِي إِلَى الْقِنْدِيلِ مِنُ خَيْرِ عَسْجَدٍ وَلَـمَّا أَصَابُوا طِيبَ أَكُل وَمَشُرَب تَنَادُوا وَقَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ صِحَابَنَا فَفَالَ إِلَّهُ الْخَلُقِ إِنِيَّ مُبَلِّغٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الصَائِرِيْنَ بِغُزُوهِمُ وَلْكِنَّهُمُ أَحْيَسَاءُ عِنُدَ إِلْهِهِمُ فَــقَـالَ لَهُـمُ رَبُّ الْعُلَا فِي اطِلَاعَةِ نُسريدُ وَنَحُنُ الْفَائِزُونُ بِشَهُوَةٍ رَأُوُا أَنَّهُــمُ لَنُ يُسُرَكُوا مِنْ مَفَالَةِ لِنُفَتَلَ فِي سُبُلِ الإلْبِهِ بِـمَــرَّةِ حَـمَاهُـمُ مِنَ الإِلْحَاحِ رَبُّ الْبَرِيَّةِ بِسأُوّلِ ضَسرُبِ كَانَ مُؤْهِقَ مُهُجَةِ إِذَا زَهَقَ السرُّو حُ السزَّكِئُ بِطُسرُبَةِ مِنَ اللَّهَ زَعِ الْأَعُلَى بِيَوْمِ الْمَحَافَةِ لإكرَامِهِ رَبُّ الْبَرَايَسَا بِعِسسزَّةِ بِهَا النَّاسُ غُرُّواجَاهِلِيُنَ بِآفَةٍ بِثِنْتَيْنِ وَالسَبْعِينَ مِنْ خَيْرِ زَوْجَةِ فَيَسَا لَكُ مِنُ عِنزٌ وَفَحْرٍ وَرُتُبَةِ مُحَمَّدُ إِلْهَادِي إِلَى خَيْر شِرُعَةِ وَمَا غَنَّتِ الْأَطْيَارُ فِي حُسُنِ نَعُمَةٍ وَ أَنْفَذَهُمُ مِنْ كُلُّ شَرٌّ ومِحْنَةِ هَـلُمُوا إِلَى هٰذا الجهَادِ بهـمَّةِ وَجِسنٌ وَوَحُسِسُ وَالْعَلْيُودِ وَدَابَةِ وَإِنْ خِفْتُمُ هَلُكَا وَفُوتَ تِجَارَةِ تَسوَلَّاهُسمُ يُحُشِّرُ إِلْيُهِمْ بِعرُصَةِ غِنَسادَادِ دُنْيَسا ثُدَمَّ أَخُرَى بِحَسْرَةِ وَعَسارٌ وَنَسارٌ وَالْبَسَوَارُ بِسِحْسوبَةِ بترك الأنفاق لمسال بؤرطة هَلاكِ إِذِ الْأَعُدَا تَصِيسُ بِفُوةِ مُسضَّرَّتُهُ تَأْتَى عَلَيْهِ بِضِنَّةِ

وَلَسَمَّسا أَصَسابُوا مِثْلَ هٰذَا بِجَنَّةٍ أَهَلُ تَشُتَهُونَ الشَّيْئَ قَالُوا وَ أَيَّ شَيى فَقَالَ ثَلَاثًا ذَا الْمَقَالَ لَهُمْ فَقَدُ فَقَالُوا نُرِيدُ الرَدَّ لِلرُّوحِ فِي الجَسَد فَلَمَّا رَأَى أَن مَا بَقِي حَاجَةٌ لَهُمُ شَهِيدٌ لَيُعُفَى غَيْرَ دَيُنِ ذُنُوبُهُ يُسرى مَسقُعَداً يَأوي إلَيْدِ بِجَنَّةٍ وَيُسحُسفُسظُ مِنُ فَتَّانِ قَبُرٍ وَيَسَأَمَنُ وَيُسوُضَعُ تَساجٌ لِللْوَقَادِ بِرَأْسِهِ وَيِسا قُسُوتَةٌ مِنُهَا لَخَيُرٌ مِنَ الَّتِي يُسزَوَّ جُ مِنُ حُودٍ حِسَان كَوَاعِب بَشَفُّعُ فِي سَبُعِينَ مِنُ أَقُربَائِهِ كَـٰذَا قَـٰالَ خَيْـرُ الْأَنْبِيَـاءِ رَسُولُنَا عَلَيْسِهِ صَلَاةُ اللهِ مَالَاحَ بَسَارِقٌ جَزَىَ اللهُ مَنُ يَغُزُو جَزَاءً مُوَفَّراً فَيَــا اَهُـلَ إِسُلام وَأُمَّةَ أَحْـمَـدِ فَفِيهِ رِضَى الخَلَاقِ وَالخَلْقِ إِنْسِهِمُ وَلَا تَبُعَلُوا إِفْرَنُجَ يَا قُوْمِ أَوُلِيَا فَقَد مَنَعَ الْمُغْنِي مُوَالَاتَهُمُ وَمَنُ فَإِنُ تُهُمِيلُوا هَذَا الْجِهَادَ خَسِرُتُمُ وَخِيُفَ بَلاءً وَالسِغَلاءُ بِسِدَارِكُسِمُ فَقَدُ أُوْعَدَ الْبَارِي عَلَى تَرْكِنَا الْغَزَا فَقَالَ وَلاَ تُلُقُوا بِايُدِيُكُمُ إِلَىٰ وَلَا تَبُخَلُوا مَنُ كَانَ يَبُخُلُ فَإِنَّمَا

جَبَابِ وَهُ كَانُوا عِظَاماً بِشُوكَة ثَــكُــمِــائيــنَ مَــعُ أَلُـو ف ثَلاثَة فِرَاع وَهَابُوا مِنُ جُسُوم عَظِيُمَةِ بييُسهِ وَكَسانُوا فِي فَرَاسِخَ سِتَّةِ فَحِينَئِهِ كَانُوا بِمَوْضِع رِحُلَةِ وَأَهْلَكَ مُوسِيٰ عُوجِهُمْ بَعْدَ صُرُعَةِ فَقَدُ آلَ بِسالعَسارِ الْفَظِيُعِ وَلَعُنَةِ وَمَسَاوَاهُ نَسَارٌ ذَاتُ حَسِسِرٌ وَفَوُرَةٍ وَ سِتِّينَ جُـزُأُ مِثُلُهَا بِالسَّوِيَّةِ فَتَبُلُغُ وَسُطَ السرَأس عُلْيَا شُفَيُهَةٍ إِلَى السُّفُلِ مِنْ جِسُم إِلَى ضَرُبِ سُرَّةِ خُلُوصاً إِلَى جَوْفٍ بِشِدَّهِ حُرُقَةٍ مِنَ الرِّجُلِ ثُمَّ الْعَوْدُ يَأْتِي بِلَحْظَةِ عَلْى جَبَلِ الدُنْيَا جَمِيعاً أَذَابَتِ وُجُوهاً وَيُلقِي مِنْ رُونُس لِفَرُوةِ مِنَ الدُّبُسِ ذَا المَاءُ الصَدِيدُ لِسَاعَةِ بنَعُلَيْن مِنُ نَارِ الجَحِيمِ ٱلْأَجِيجَةِ فَمَا ظَنُّكُمْ يَا سَادَتِي بِالشَّدِيدَةِ وَمِنُ شَرِّ أُمُوَاجِ الزَّمَانِ المُبيدَةِ وكانُوا أَلُوفاً قَالَ مُوتُوا بِنِقُمَتِي فِوَارُهُمُ شَيْتًا مِنَ الْمُوتِ فَاثُبُتِ مَعُونَتُهُ فَاصُهِرُ بِتَقُوىٰ تُنَبِّتِ لَنَدُعُو بِقَلْبِ غَافِلِ ذِي مَسَاءَةِ رَوَاهُ أَبُسودَاؤُدُ مِسنُ غَيُسر مِسرُيَةٍ

وَقَدُ تَوَكُّتُ قُومٌ لِمُوسِي غَزَاءَ هُمُ وَعَوْجُ بُنُ عُنُقِ كَانُ مِنْهُمُ وَطُولُهُ وَمَعُهَا ثَلاثٌ وَالْثَلاثُونَ مَعُ ثُلُث فَسَارُوا حَيَارَى أَرْبَعِينَ حَجِيجَةً يَسِيرُونَ كُلُّ الْيَومِ جِدّاً إِلَى الْمَسَا فَجَاهَدَهُمُ مُوسِىٰ وَ هَارُونُ بَعُدَهَا وَمَنُ فَرَّ يَوْمَ الزَحْفِ مِنْ خَوُفِ سَطُوهِمُ وَقَدْ بَاءَ بِالسُخُطِ الْعَظِيمِ لِرَبِّهِ تَسزيدُ عَلَى نَسار بدُنْيَسا بتِسُعَةِ وَمَنُ كَانَ يَعْصِي اللهُ تَشُوي فَيَكُلَحُ وَسُفْلَىٰ شِفَاهِ تَنْزُوي بِكُلُوحَةٍ يُصَبُّ حَمِيمٌ فَوُقَ رَأْسِ فَيَنُفُذُ فَيَسُلُتُ مَا فِي جَوفِهِ ثُمَّ يَمُرُقُ وَلُومِنُ حَمِيمٍ قَطُرَةٌ صَاحِ تَسُقُطُ وَيُدُنِّي إِلَى فِيهِمْ صَدِيدٌ فَيُحُرِقُ إِذَا شَرِبُوا يَفُطُعُ مِعَاهُمُ فَيَخُرُ جُ وَأَهُونَ أَهُلِ النَّارِ مَنَّ كَانَ يَنْتَعِلَ فَيَغُلَىٰ دِمَاعٌ مِثُلَ غَلَي مَرَاجِلِ أَعِـذُنِسَي يَسا اَللهُ صِنْ حَرِّ نَبادٍ كَا وَ قَد فَرَّ قَوُمٌ خَوُفَ مَوُتٍ مِنَ الْبَلَد فَمَاتُوا جَمِيعاً فِي الطَّرِيقِ فَمَا نَفَعُ وَقَدْ وَعَدَ الْبَارِي عَلَى الصّبُو وَالتَّقيٰ وَكُيُفَ دُعَانَا يُسْتَحَابُ وَإِنَّنَا وَقَدُ جَمَا خَدِيثٌ عَنَّ رَسُولَ مُمَجَّدِ

كَـمَـا يَتَـدَاعَـي ٱلْآكـلُـو نَ لَقُصْعَة فَـقَــالَ كَثِيُـرٌ أَنْتُـمُ فِيــهِ أُمَّتِي وَيُلُهَبُ مِنْ صَدُر الْعِدَى بالمَهَابَةِ فَقِيلَ وَمَا اللَّوَهُنُّ رَسُولَ الشَّفَاعَةِ لِلْنُيَا وَكُرُهُ لِلمَنِيَّةِ حَقَّتِ يَصِيبُ عَدُوٌّ غَسالِناً ذَا مَتَانَة عَلَى الْغَزُو مَعُ ذِكُرِ لِهَاذِم لَذَّةِ وَصُبونُوا بِهِ دِيناً وَدُنياً بِرَغُبَةٍ وَ دُومُوا عَلْى خَوْفٍ هُجُومَ الْمَنِيَّةِ وَكَاسِرُ صُلْبَانِ وَنَاشِرُ سُنَّةِ جَهِيعَ عِبَادِ اللهِ مِنُ كُلِّ عَاهَةِ حَمَيْتُمُ صِغَاراً وَالنِّسَاءَ بغَيْرَةِ وَفَاحَ سُمَاكُمُ كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَةِ جَـزَاهُ جَـزِيلاً يَـومَ فَـقُرِ وَفَـاقَةِ وَلَا ابُنَّ وَلَا جَسَاةٌ بسيمِثُقَالَ ذَرَّةِ بسمسلكي عسظيم ذائم وغنيسمة كبجئ كبسن عيقيسان وكبنة فيضة عَبِيرٌ وَحَـصُبُـا لُـوُلوُّ بِيَوَاقِتِ ثِيَسَابٍ وَلَا يَسَفُنني شَبَسَابٌ بشَيْبَةِ وَيَحُدُّ لِلْلِبَانِ وَيَحُرُّ لَخَمِسُرَةٍ مَـنَـازِلِ كُلِّ الدَاحِلِينَ لِنُزُهَةِ

لَتُوشِكُ أُمَّاتٌ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ فَقِيلَ وَذَا مِنُ قِلَّةٍ نَحُنُ يَومَئِذُ وَأُنْتُمُ غُثَاءً كَالُغُثَاءِ لِسَيُلِنَا وَيُسْقُذُفُ وَهُنَّ أُمَّتِي بِقُلُوبِكُمُ فَـقَــالَ رَسُـولُ اللهِ ذَاكَ مَحَبَّةٌ وَهٰذَا هُوَا الدَّاءُ الدَّفِينُ الَّذي بِهِ فَدَاوُوا بِنَصْ مَعُ حَدِيثٍ مُحَرِّضِ وَصُولُوا عَلَى أَعُدَاءِ دِيْنِ مُحَمَّدِ وَرُومُسوا بسبهِ زَادَ الْسَعَادِ وَ جَنَّةً وَ لَا تَسجُبُنُوا فَاللَّهُ نَاصِرُ دِينِهِ فَيان تُسْفِقُوا مَالاً وَ تَغُزُوا أَغَنُتُمُ وَصُنتُمُ عِبَسادَ اللهِ مِنُ شَرِّ مَا كِس وَلَا حَ ثَنَاكُمُ خَافِقَيُن كِلَيُهِمَا وَ حُـزُتُـمُ غِنَى الذَّارَينِ فُزُتُمُ رَأَيْتُمُ وَذَٰلِكَ يَوُمُّ لَبُسَ يَعُفَعُ مَالُكُمُ وَيْسَلُّتُمْ بِسِهِ دَارَ السَّلَامِ وَحُورَهَا وَلَيْسِسَ بِهَا خَوْفٌ وَ حُرُنٌ بِنَاؤُهَا مِلَاظٌ لَهَا مِسُكُذَفِيرٌ تُرَابُهَا وَ دَاخِلُهَا يَنُعَمُ وَيَخُلُدُ بِلَابِلَى بهَا بَحُوُ مَاءِ ثُمَّ بَحُرٌ لِشُهُدِنَا وَمِنُ هٰذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرِى إِلَى فِنَا

\*\*\*

## دوسرى فصل

گوایریر تگالیون کا قبضه اور عادل شاه کی مدا فعت

گوا بچا پورکی عادل شاہی سلطنت کے ماتحت تھا، اور اس کی مضبوط بندر گا ہوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ چونکہ بچا پؤر کے والی پوسف عادل شاہ اور گجرات کے سلطان محمود شاہ اور کالیک کے حاکم زامورین فرنگیوں کو بے دخل کرنے کیلئے باہم متحد

تھے۔(۱) اسلے پرتگالی ان سب کے مما لک پر قبضہ کے لئے موقعہ کی تلاش میں رہتے

تھے اور اطمینان سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لئے اس کوضروری سمجھتے تھے۔

چنانچہ ۹۱۵ ہے(۱۵۱۰) میں فرنگیوں نے گوا پر حملہ کیااور بردور شمشیراس پر قبضہ کرلیا ،مگر

عادل شاہ پانچویں دن دو تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ گوا پہنچا اور قلعہ پر قابض ہوکر ا پرتگیر وں کو دہاں سے بے دخل کر دیا گر چند ہی مہینوں کے بعد ۹۱۲ ھے میں اس کا انتقال

پرمایز وں بود ہاں سے بے د ک تردیا مر چند ہی جیوں نے بعد ۱۹۱۶ ھے بن ان کا انتقال ہواادراساعیل عادل شاہ اس کی مند حکومت پر فائز ہوا، اس کوخا کی جھگر وں سے واسطہ

یرا۔اس موقع کوغیمت مجھ کر فرنگی برئی تیاریوں کے ساتھ دوبارہ گوایر ملہ آور ہوئے اور

تخت جنگ کے بعد شہریر قبضہ کرلیا ۔ کہا جا تا ہے کہ وہاں کے بعض سرداروں نے ان کا

ساتھ دیا اور شوت لے کرشم پر قبضہ دلانے کے لئے راستہ ہموار کیا۔ (۲)

اس وجہ سے پر تگالیوں نے بہت جلداندازہ کرلیا کہ یہاں انہیں استقرار حاصل

ہوگا، یہاں کی زمین بڑی سازگارہے، چنانچہ قبضے کے ساتھ ہی انہوں نے متعدد مضبوط قطعتیر کئے اور گوا کو ہندوستان میں اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ انکا ندازہ صحح ثابت ہوا

چنانچەروز بروزانكى قوت ميں اضافە بوتاگيا اورسىچ آخر ميں گواائے ہاتھوں سے لكلا۔

ان سب کامھر کے فائدان غلا ان کے آخری بادشاہ سلطان قائصوہ فوری (ا • ۱۵ء-۱۵۱۹ء) سے رابطہ تھا۔ اس نے امیر حسین کردی کی امارت میں اپنی نوج ہندستان بھیجی جس نے ہندوستانیوں کے ساتھ کل کر فرگیوں سے جنگ کی۔ ( تختہ المجابدین صفحہ ۳۹ - ۴۰ ) نیز تنصیل کے گئے تختہ

 تيسرى فصل

سندھ پریرتئیز وں کاحملہ اورعلاء وصوفیہ کی ان سےلڑائی سندھ بران کےحملہ کا پس منظر یہ ہے کہ حاکم سندھ مرزا شاہ حسن ارغون کی وفات (۱) ۹۶۲ ھے بعد سندھ کی حکومت دوحصوں میں بٹ گئی۔ بالائی سندھ کی حکومت سلطان محمود کوملی اور زیرین سندھ بر مرزاعیسی تر خان بادشاہ ہوا، سلطان محمود کا وارالحکومت بھکراور مرزاعیسیٰ تر خان کا دارالسلطنت تھٹھ قرار پایا مگر چند ہی دنوںِ میں دونوں حکومتوں میں اختلافات پیدا ہوئے اور نوبت بایں جارسید کہ لڑائی حچمر کئی۔ **٩٦٣ ه ميں مرزاعيسي تر خان اپني فو جيں لے کر بھکر کی طرف بڑھا۔اس نے اپني امداد** کے لئے گوا سے پڑتگیز وں کو بلوایا وہ تو ای کوشش اور انتظار میں رہتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کے درمیان انتشار کا بیج بوکرایے استعاری مقاصد کو حاصل کریں ، چنانچہوہ فوراً آمادہ ہوئے۔گر ابھی وہ پہنچنے بھی نہ یائے تتھے کہ مرزاعیسیٰ نے بھکر ردانہ ہو کر سلطان محمود کا محاصرہ کیا ۔سلطان محمود قلعہ بند ہو گیا تھا۔ابھی مرز اعیسی بھکر ہی میں تھا کہ پرتگیزی فو جیس تھٹھ پہنچیں ہھٹھ کوانہوں نے خالی پایا کہاس وقت یہاں کا حاتم موجودنہیں ہے توان کی نیت بگڑ گئی اوراس پر تسلط کا خواب و تیکھنے لگے گرمشکل پیھی کہان کامر کز گوا یہاں سے دوراور بہت دورتھا، نیچ میںان کی کوئی کالو نی نہیں تھی،انہوں نے دیکھا کہ دونوں کوسنعبا لے رکھنا دشوار ہوگا ، نتیجۂ ہمیں گواکی حکومت ہے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اس لئے انہوں نے تھٹھ کی حکومت کا ارادہ تڑک کر کے اس کولوٹنے کی ٹھانی۔ چنانچہ ہے در لیخ لوٹنا شروع کیا مسلمانوں کاقتل عام کر کے اپنی خون آیشام طبیعت کا پورامظا ہر ہ کیا، پھرشہر میں آگ نگادی، جس سے شہر کی شاندار عمار تیں جل کئیں۔ پرتگیز وں نے اس قل وغارت گری میں جن مساجد میں مسلمانوں کوشہید کیاوہ ان مساجد کے سامنے ہی دفن

<sup>(</sup>۱) بیسنده میں ارغون خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے دالد شاہ بیک ارغون (۹۲۴ ھے–۹۲۸ ھے) کی وفات کے بعد نصر پور میں تخت نشین ہواادر ۹۲۲ ھے میں موضع علی پوتر ہ میں وفات پائی ( تذکرہ صوفیا سندھ صفحہ ۷۷۔

کئے گئے اس طرح تفظہ میں پانچ گئے شہیدال موجود ہیں۔(۱) سیدشاہ مسکمین

اس موقع پر بہت سے علماء اور اہل اللہ شہید ہوئے۔ ان میں سید شاہ مسکین کا نام سب سے نمایاں ہے، آپ کا شار گھٹھ کے اولیائے کبار میں ہوتا ہے آپ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ گھٹھ کے کہ گھٹھ کے کہ گھٹھ کے مشہور صونی و درویش میاں ابوالقاسم نقشبندی فرمایا کرتے تھے کہ گھٹھ کے قبرستان میں جننے اولیاء اللہ آرام فرما ہیں ان میں جوشان سید شاہ مسکین کی ہے کوئی و وسرا ان کی جسس کی نہیں کرتا۔ درود شریف کا بڑا اہتمام تھا آپ سے بہت سے لوگوں نے تربیت روحانی حاصل کی ۔ آپ کا مزار محلہ غلہ باز ارتھٹھ میں ہے۔ (۲)

يرتكاليون كأخاتمه

مالابار کے حالات کی تفصیل سے آپ کی نظر سے گزر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پر تگالیوں سے کئی شدید جنگیں لڑی گئیں ۔ گی دفعہ زامورین کو دب کرصلح کرنی پڑی پھر حالات نے بلٹا کھایا اور بارباران کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑا، مگراس کے باوجود ان کا اثر ورسوخ بڑھتا گیا اور مختلف مقامات پر انہوں نے قلع تعمیر کے اور تقریباً پورے مالا بارپان کا فہضہ ہوا۔ اس کے ساتھ گجرات کی بعض بندرگا ہیں بھی ان کے زیم تگیں رہیں۔ ان کا خاتمہ اس وقت ہوا جب انہوں نے مغربی بنگال میں بھی کو قلعہ بند کر کے خود مختار حکومت کی شان بنانی جابی تو شاہ جہاں کے حکم سے وہ جراؤ ہاں سے نکال و یے گئا اور ان کے جولوگ نیج کر بھا گئے میں کا میاب ہوئے انہوں نے بنگال کے دشوار گئا ادر ان کے جولوگ نیج کر بھا گئے میں کا میاب ہوئے انہوں نے بنگال کے دشوار گزارسا حلی مقامات میں رہ کر بحری قزاتی کا پیشہ اختیار کیا۔ (۳)

اس کے علاوہ جہال ان کا اثر و اقتد ارتھا انگریزوں سے رسہ کشی میں اس سے دست بردار ہونا پڑا مگر پھر بھی گوا ان کے پاس رہا جہاں انہوں نے بے پناہ استحکام حاصل کیا تھا۔ انگریزوں کے پورے ملک پر قبضہ کے باوجود گوا پر تگالیوں ہی کے زیر تسلط رہا، تا آس کہ ۱۹ رو مجر ۱۹ ۲۱ کو ہندوستانی فوج نے پوری قوت سے مداخلت کی اور پر تگالیوں کو گا اسٹیٹ قرار پایا۔

- ا) تذكره صوفيا عسنده صفحه ۲۱۷ ، فث نوث (۲) ايسنا صفح ۲۱۸ ۱۱۸
  - ۳۱) ملاحظه بوتاریخ بهنداز باشی حصه سوم صفحه ۲۱۰

www.KitaboSunnat.com



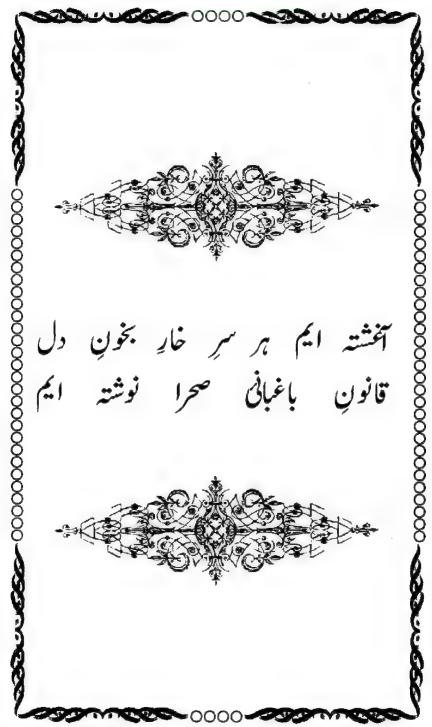

# پیا فصل جنگ آ زادی کاسرافیل شاه و لی الله د ہلوی

## عالمگیر کے بعد کی آنار کی اور شاہ ولی اللہ کی بے قراری

اٹھارویں صدی کی ابتداء ہے اور اورنگ زیب عالمگیر کی سلطنت اپنے عروج پر، وہ بلاشر کت غیر ہے اس ہندوستان کا حاکم ہے جس کے حدود کنیا کماری سے کابل تک اور گجرات سے لے کر بنگال تک چیلے ہوئے ہیں (اس سے پہلے تاریخ میں اتن وسیع سلطنت کس کی یہاں قائم نہیں ہوئی۔)(ا)

ندنظام میں کوئی خرابی ہے نہ تد ہیر میں کوئی کی ، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سلطنت کی شان و شوکت زمان کہ دراز تک قائم رہے گی۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھاور ہی ہوتا ہے۔

پورے پچاس سال حکمرانی کے بعد عالمگیر عالم جاودانی کی طرف روانہ ہوجاتا ہے اور دکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت کا قبال رخصت ہوجاتا ہے اوراس کا شیرازہ بھرنے لگتا ہے ،

جانشین نا خلف خابت ہوتے ہیں اور شیراد ہے شباب کی رنگ ریلیوں اور شراب و کباب کی بدمستیوں کا شکار ہوجاتے ہیں ، زوال کا سائر ن بجتا ہے گر آ ہ کسی کے کان پر جول کی بدمستیوں کا شکار ہوجاتے ہیں ، زوال کا سائر ن بجتا ہے گر آ ہ کسی کے کان پر جول حک نہیں ریگتی ، آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہے ، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے ،

دماغ شل اور تو می معطل ہو چکے ہیں ، لا پروائی کا دور دورہ ہے اور توت ادراک سلب ہو چکی ہے ۔ اس عالم دیجوراور فضائے رنجور میں ایک ہی چراغ جاتا اورا یک ہی تارہ چمکتا فظر آتا ہے وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئی کی ذات بابر کات ، جو بظاہر ایک معلم مدرس اور صوفی ہے گر اس کا قلب حالات سے چھنی ہو چکا ہے ، آئکھیں ماحول معلم مدرس اور صوفی ہے گر اس کا قلب حالات سے چھنی ہو چکا ہے ، آئکھیں ماحول سے اشکبار ہیں ، دل میں احساسات کا ایک دریا موجز ن ہے ، دماغ میں افکار کا سمندر

(۱) اس کارتبه کم وبیش پندره لا کهم لع میل اور آبادی میں کروڑ کے قریب تھی۔

گاھیں مارر ہاہے۔اس کے پٹروں میں شیر نہفتہ ہے جو باہر نکلتے کے لئے بقرارہے،
اس کے ہاتھ میں قدیل ایمانی ہے جس کوجلانے کیلئے وہ بے چین ہے، جو غیرت و
حمیت،خودداری وخود شناسی،قوت ادراک اور ذکاوت حس،فکر کی گہرائی اور نظر کی گیرائی
دوررسی اور حکمت عملی میں بس اپنی مثال آپ ہے۔
شاہ صاحب کا دور ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا بدتر بن اور تاریک ترین دور ہے
اس سے او پر کا تصور بھی ذرا مشکل ہے۔شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں دس بادشاہوں
کو تخت د بلی پر دیکھا (ا)، بہتر سے بہتر اور بدسے بدتر، اور نگ زیب تا شاہ عالم، اس
دوران اخلاقی بگاڑاپئی آخری حدکو بہتے چکا تھا، وہ امراء کا دادیش دینا، وہ شاہ زادوں کاگل
جھرے اڑا تا، وہ تن آسانی و آرام طلی، وہ تعیش کوشی و دولت پرستی، وہ خود غرضی اور بے
ایمانی کہ شیطان بھی شرما جائے۔دوسری طرف سیاسی واؤ بھے اور کرو فریب، اختشار و
ایمانی کہ شیطان بھی شرما جائے۔دوسری طرف سیاسی واؤ بھے اور کرو فریب، اختشار و
اضطراب، انار کی اور بے ظمی کی کوئی انتہائیس تھی۔سادات بار ہے کا تسلط اور آخری درجہ

عام، سیاست ملکی میں روہیلوں کی شرکت اورا قتد ار میں عمل دخل، ایرانی امراء کی باغیانہ کوششیں اور حکومت کے خلاف سازشیں، اخیر میں انگریزوں کی للچائی ہوئی نظریں اور تخت سلطنت پر قبضہ کی تدبیریں (۲)۔ان سب چیزوں نے شاہ صاحب کوجھنجھوڑ کررکھ

کاظلم وستم ،مر ہٹوں کا زور ، جاٹو ں کا اثر ،سکھوں کی بغاوت ، نا درشاہ کا حملہ اور د ،ہلی کاقتل

دیا۔ شاہ صاحب کے قلب و دماغ پران کا جواثر پڑااس کا انداز ہ ان کے ایک شعر ہے

ہوتاہے فرماتے ہیں:

کان نجوماً او مضت فی الغیاهب عیون الافاعی او رؤوس العقارب (تاریکیول میں جوستارے چک رہے ہیں مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے وہ ناگول کی آگھیں یا بچھول کے مربیں)

آخرجس نے بیسب انقلابات بچشم خودد کھے ہوں اور ساتھ ہی وہ دل در دمند اور

<sup>(</sup>ا) للاحظه وضميت في ا

<sup>(</sup>۲) ان سب کی تفصیلات ہندوستان پر کھی گئی متعدد تاریخوں میں موجود ہیں ان سے رجوع کیا جائے تفصیل کا میرموقع نہیں مختصر اور جامع معلومات کے لئے علیائے ہند کا شاندار ماضی جلد دوم صفحہ ۴۸ تاصفحہ 2 ، اور تاریخ وعوت وعزیت حصہ پنجم صفحہ ۲۵ تاصفحہ اور کا مطالعہ بھی مفید ہوگا۔

گرار جمند کا بھی حامل ہووہ کیوں نہ تڑپے اور حالات میں سدھار لانے کا پرگرام نہ بنائے ۔ چنانچہ حکیم الہند حصرت شاہ ولی اللہ نے ملک کواخلاتی معاشرتی اور سیاسی انتشار سے بچانے کے لئے ایک مستقل انقلابی محرکیٹروع کرنے کا فیصلہ کیا۔

شاه ولى الله ميدان عمل ميس

شاہ ولی اللہ مضطرب اور بے چین تھے کہ اسی دوران ۲۱ر ذی قعدہ ۱۱۳۲ ہے مطابق ۵ مرکنی اساکاء کو مکہ معظمہ کی مبارک سرز بین میں انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں بشارت دی گئی تھی کہ ان کے ذریعیہ انھلا بے قطیم ہریا ہوگا اور باطل طاقتیں پاش یاش ہوجا کیں گی۔(۱)

اس خواب کی روشنی میں مستقل ہار و سال کےغور فکر کے بعد و واس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہند دستان میں سیح نظام قائم کرنے کے لئے انہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اور کس طرح کام کرنا ہے۔اصل خواجها شاه صاحب فيوض الحرمين من بيان كياب، اس طرح بـ شاه صاحب فرياتي بين: رأيتنسي في السمنام قائم الزمان أعنى بذلك أن الله إذا أراد شيئاً من نظام الخير جعلني كالجارحة لإتمام مراده، ورأيت أن ملك الكفار قد استولى على بلاد المسلمين ونهب أموالهم وسبئ ذرياتهم وأظهر في بلدة اجمير شعائر الكفر، وأبـطـل شعائر الإسلام و العياذ بالله، فغضب إلى لله تعالىٰ على أهل الأرض غضباً شديداً، ورأيت صورة هذا الغضب متمثلة في الملأ الأعلى تم ترشح الغضب إليَّ، فرأيتني غضباناً (غضبان) من جهة نفث من تلك الحضرة في نفسي لا من جهة ما يرجع إلى هذا العالم، و أنا ساعتئذ في جم غفير من الناس منهم الروم و منهم الأزا بكة و منهم العرب، بعضهم ركبان الإبل و بعضهم فرسان و بعضهم مشاهة على أقدامهم، وأقرب مارأيت شبهاً بهولاء الحجاج يوم عرفة، ورأيتهم غضبوا بغضبي و سألوني ماذا حكم الله في هذه الساعة، قلت: "فك كل نظام" قالو إلى متى؟ قلت : إلى أن تروني قد سكت غضبي فجعلوا يتقاتلون بينهم وينضربون وجوه إبلهم فقتل منهم كثيرء انكسرت رؤوس إبلهم و شـفـاههـا، ثـم إني تقدمت إلى بلدة أخّر بها و أقتل أهلها، فتبعوني في ذلك، و كذلك خربمنا بملدة بعد بلدة حتى وصلنا الأجمير (اجمير) وقتلنا هنا لك الكفار واستخلصناها منهم وسبينا ملك الكفار ثم رأيت ملك الكفاريما شي مع ملك الإسلام في نفر من المسلمين فأمر ملك الإسلام

شاه صاحب كاير ولرام چنانچے شاہ صاحب نے ایک منظم پروگرام بنایا۔سب سے پہلے عام بیداری کی في أثناء ذلك بذبحه، فبطش به القوم و صرعوه و ذبحوه بسكين، فلما رأيت المدم يخرج من أو داجه متدفقاً قلت الآن نزلت الرحمة و السكينة. رأيت الرحمة والسكينة شملت من باشو القتال من المسلمين و صاروا مرحومين فقام إليّ رجل و سألني عن المسلمين اقتتلوا فيما بينهم فتوقفت عن الجواب و لم أصرح. رأيت ذلك ليلة الجمعة الحادية والعشرين من ذي القعدة سنة ١٤٤هـ (فيوض الحرمين صفحه ٨٩- ٩٠) اس کا ہو بہوتر جمہ کرنے کے بجائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبیداللہ سندھی کی زیاتی اس کا خلاصه پین کیاجائے۔ لکھتے ہیں: (شاہ ولیا اللہ) فرماتے ہیں کہشب جمعہ ۲۱ مرذی قعدہ۱۱۴۴۴ ھکو پیس نے مکہ معظمہ میں خواب دیکھا كه خدا تعاليٰ نے جھے اس زمانه کا نظام قائم رکھتے میں واسطہ بنایا ہے میں نے دیکھا كہ كفار كاسر دار مسلمانوں کے شہروں پر غالب آ گیا ہے۔اس نے ان کے اموال لوٹ کئے ادرانہیں قید کراما ا جمیر جیسے شہر میں کفر کے خصوصی احکام جاری کردیے ادراسلامی قانون کے خاص کام ممنوع قرار دیتے،اللہ تعالیٰ کی نارائسکی ہے متاثر ہوکر میں غضب سے بھر گیااور میر بےغضب کا اثر اس ججوم میں بھی پھیل گیا، جومیرے گردجع ہور ہاتھا، انہوں نے مجھے دریافت کیا کہاس وقت خداتعالی کی رضا کس طرح ہوئتی ہے بیں نے جوایا کہا''فک کل نبطاع'' یعنی تمام ہوسیدہ نظاموں کو تو ڑ دو۔اس کے بعد دہ ہجوم آپس میں جنگ شروع کر دیتا ہے، پھر میں ایک شہر کے قریب پہنجا تا کہ اس کو بر ہاد کروں ، ادھر وہ لوگ بھی میرے پیچیے پیچیے حلے آئے اور لگا تارشہروں کو برباد کرتے جمعے اجمیر بیٹے گئے ، یہاں میں نے دیکھاکہان لوگوں نے کفار کے سردار کو ذیح کر ڈالا اور اس کی رگ بائے گردن سے خون بوے زور سے بہدر ہا ہے۔ (شاہ ولی الله اور ان کی سیاس برکٹنا کھلاخواب ہے۔منتقبل کے کتنے انقلابات اس میں صاف دکھائے گئے ہیں۔اس میں برخف جس کی تارنخ پرنظر ہو منتقبل کو بڑھ سکتا ہے اور اپنے ذہن و د ماغ ہے اس کے حدود تعین کرسکتا ہے متعقبل قریب کے لحاظ سے دیکھیں تو بیم ہوں پر پوری طرح صادق آتا ہے اور اگرمنطقتل بعید تک اس کووسعت دی جائے تو انگریزوں پرفٹ ہوتا ہے۔ اجمیر می گفرے احکام حاری ہونے ہے اشارہ اس طرف ہے کہ اسلامی احکام کی یا لی ہوگی اور مسلمانو ںکو بالخصوص میں تبوں اور دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔انگریزی عہدا تکی بین مثال ہے۔ خصوصاً اجمیر کا ذکراس کئے کیا گیا ہے کہ سے ہندوستان کا روحانی مرکز سمجھا جا تا تھا،خوانہ مینن الدین اجمیری تہبیں فروکش ہوئے تتھا در تہبیں ہےاشاعت اسلام کا کامشروع کیا تھا۔اس کی بتا بی مندوستان میں دین اسلام کی تیا بی تھی۔ خواب کا حاصل بیہ ہے کہ شاہ صاحب ہندوستائی مسلمانوں کے امام ہوں گے اوران کے ذریعہ اجهّا عی اورسیاسی انقلاب بریا ہوگا اورموجودہ زیانہ کی خرابیاں دورہوں گی۔

کوشش کی ،اس کے لئے قرآن پاک کارائج الوقت فارس میں ترجمہ کیا اوراس کا درس عام کیا اور پھر باوشاہ اوروز راء سے لے کرعوام تک ایک ایک طبقہ کو مخاطب کر کے اس کی خرابیوں اور مفاسد ہے آگاہ کیا ادران کاعلاج بتایا۔ (۱)

دوسری طرف شاہ صاحب نے ایک مرکزی جماعت تیار کرنے کی طرف توجہ ک

جس کے ذریعہ کام لیا جائے ۔مولا ناعبیداللہ سندھی آگھتے ہیں:

حکیم الہند نے اپنے پروگرام کی تدوین کے ساتھ ساتھ رفقاء کی مرکزی جماعت بھی تیار کی جوتعلیم وارشاد کے ذریعہ اس انقلائی تحریک کی اشاعت ایک

طرف صوفیاءاورعلاء میں اور دوسری طرف امراء وسر داران سلطنت میں کرتی رہی،

ان میں ہے مولا نامحد عاشق میلتی (۲)، مولوی نور الله بدُ ھانوی (۳) اور مولا نامحمد المین کشمیری (۴) خاص طور پرمشہور ہیں نیز آپ نے اطراف ملک میں اس مرکزی

جعیت کی شاخیں بھی قائم کراٹیں ۔ نجیب آباد کاندرسہ (۵)، رائے بریلی میں دائرہ

( تکیه ) شاہ علم اللہ (۲ ) خکیم البند کی مرکزی تح یک کے مرکز تھے، سندھ میں ملامحد

ال حظه التفهيمات الالهيه علداول صفحه ٢٠٩ تاصفي ٢١٩ .

(1) شاہ ولی اللہ کے ہاموں زاد بھائی، ان کے سب سے محبوب اور الکے علوم کے سب سے بڑے مالی اور محرم اسرار تھے۔ شاہ صاحب نے ان کے بارے میں بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے ہیں تقریاً کا ۱۸۸ ھیں وفات یائی (نوھة المحواطو (الإعلام) 7 م ۱۸۸).

(۳) شاہ عبدالعزیز صاحب کے ضراور مولانا عبدالی بر کھانوی کے عقق دادا تھے۔ اپنے وقت کے علماء کباریس ان کا شار ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۸ الھ کے قریب انقال کیا (الاعلام ۲ / ۲ ۶)

(۴) شاہ ساحب کے اجلہ اصحاب میں سے تھے۔اصلاً وطن کشمیر گرسکونت دبلی میں تھی۔ولی اللبی نسبت کرتے تھے، شاہ صاحب نے ان کے لئے بعض رسائل تصنیف فر مائے، شاہ عبدالعزیز نے

ان سے علوم کی محیل کی ۔ ١٨٨٥ ه كآس پاس انقال موا ـ (الإعلام ٢ م ٢٩٣)

(۵) نجیب الدولہ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا تا کہ شاہ ولی اللہ کے طریقے کی تعلیم ہو (شاہ ولی اللہ اوران کی سیاس تحریک کیے صفحہ ۱۷

حضرت شاہ علم اللہ حسنی رائے پر بلوی، عہد عالمگیری کے مشہور عالم ربانی اور سب سے بڑے فتیج سنت ہتے ہوئے۔
 سنت ہتے ، شیخ آ دم بنوری (متوثی ۵۳۰ اھی) کے کہار خلفاء ہیں سے ہتے جو حضرت مجد دالف ٹائی کے خلیفہ ہتے۔ ۹۲ واقع میں وفات یائی (تفصیل کے لئے ملاحظ ہونڈ کر وَ شاہ علم اللہ حسنی رائے پر یلوی ازمولا نامجہ احسنی ، مکتبہ اسلام کھنؤ)

( معین (۱) کا مدرسه تشخیر بھی ان کا ایک مرکز تھا جس سے مشہور عارف شاہ عبد اللطیف ( بھٹائی (۲) خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ (۳)

سلطنت مغليه كوسنجالا دينے كى كوشش

جب علمی اور فکری حیثیت سے ایک حد تک کام کر چکے تو عملی کام کا آغاز کیا۔اس
وقت ہندوستان کے سیاسی منظر نامے پر مرھٹے سب سے زیادہ طاقتور اور اہمیت کے
حامل تھے، دکن سے اٹھے اور دیکھتے ہی ویکھتے شال پر چھاگئے (۴) مغلیہ سلطات ک
کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ۵۵ کاء میں وہلی پر جملہ کر دیا یہاں تک کہ مجبور ہو کر نجیب
الدولہ (جوسلطانت مغلیہ کا مختار کل تھا) کوسلے کرنی پڑی ۔ پھروہ پنجاب کی طرف سیلاب
تندو تیزکی طرح بڑھتے چلے گئے ۔ کوئی بندنہیں تھا جوان کورو کے ۔ چین وسکون غارت
ہوگیا تھا۔ان کی ہنگامہ آرائیوں سے ہندو مسلمان سجی متاثر ہوتے تھے ۔ (۵)

اس وقت (شاہ ولی اللہ کے زمانہ میں) شاہ ابوسعید رائے ہریلوی تکییرائے ہریلی کے اس حنی خانوادہ کے سب سے نمایا شخص تھے۔ شاہ ولی اللہ کے چا رخصوص خلفاء میں سے تھے جن سے شاہ صاحب کے طریقہ کی اشاعت ہوئی۔ مولانا سندھی آئی کتاب التمہید (حصراردو) میں لکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کے کممل نظریہ کو سبجھنے والے تین چار رفقاء سے زیادہ نہیں ہیں (ا) ان کے ماموں زاد بھائی شاہ خبر عاشق (۲) جمال الدین شاہ مجرامین ولی اللهی تشمیری (۳) شاہ نو راللہ بندھانوی (سم) شاہ ابوسعیدرائے ہریلوی (شاہ ولی الله اوران کی سیائی تحریک سفی ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سیائی تحریک سفی ۱۵ سے ۱۵ سیائی تحریک سفی ایک مولانا تیم استحق کی اور سلسلہ ولی اللهی کا ایک گمام آئیس کہ ایک گمام ایک سیائی کہ اللهی کا ایک گمام آئیس کا ایک گمام کردو لیش ''۔ الفرقان بکٹر ہو الکھنوی

- مولانا محمر حین سندهی این زباند کے مشہور ترین علماء میں سے تھے ، علم صدیث ، کلام اور عربی اوب میں آپ کا پاپ بہت بلند تھا، "دو اسد اللبیب فسی الأسومة المحسنة بالمحبیب" آپ کی بہت مشہور اور معرکة الآراء کتاب ہے۔ الاااح میں انتقال ہوا۔
  - (۲) سندھ کےمشہور عارفین اورائل اللّٰہ میں سے تھے۔۱۲۱۵ھ میں انتقال کیا۔
    - (۳) شاه د لی الله اوران کی سیائ تحریک صفحه ۲۵\_
- (۲) بنگال، بہار، اڑیبہ میں مرہنوں کی کارستانیوں کے لئے ویکھنے۔ Fall of the Mughal Empire vol 1 P.34- 63
  - (۵) بنگال کے مشہور شاعر گنگارام نے بنگال بران کے حملوں برتیمرہ کرتے ہوئے ان کے 💶 ==

(IOT)

شاہ صاحب نے اپنے سارے علمی مشاغل کے ساتھ اس طرف توجہ کی (۱) اور اس کا زور تو ڈک اس کے ساتھ اس طرف توجہ کی (۱) اور اس کے لئے یا تو یہ ہوتا کہ خود شاہ صاحب میدان جہاد میں اتر تے اور ظالم و جابراورانصاف دشمن طاقتوں سے جنگ کر کے عملاً اصلاح کرتے واجب کی شاہ صاحب پوری قابلیت رکھتے تھے مگریہ حالات کا اقتضائے تھا خود لکھتے ہیں :

فلوفرض أن يكون هذا الرجل في زمان واقتضت الأسباب أن يكون إصلاح الناس بإقامة الحروب و نفث في قلبه إصلاحهم لقام هذا الرجل بأمر الحرب أتم قيام وكان إمامً في الحرب لا يقاس بالرستم والاسفنديار بل الرستم والاسفنديار وغيرهما طفيليون عليه مستمدون منه مقتدون به (٢)

لیعنی اگر پیخف بالفرض کسی ایسے زمانہ میں ہوتا کہ اسباب کا اقتضا یہی ہوتا کہ جنگ کر کے لوگوں کو درست کیا جائے اور اس کے دل میں

دیباتوں کو بے دردی ہے لوٹے ، گھروں کوآگ لگادیئے اورلوگوں کے ہاتھ ناک اور کان کاٹ لینے اور خورتوں کواپٹی ہوس کا شکار بنانے اوراس میں صدود ہے تجاوز کرکے بہیانہ اور وحثیا نامل کا مظاہرہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔

ای طرح بنگال کے ایک مشہور بنڈت وینشورودیا تی نے ۱۷۳۷ء میں مرہٹوں کے ہنگاموں اور مظالم کا ذکر نہائیت دروانگیز لیج میں کیا ہے ملاحظہ موسر جدو تا تھ سرکار کی کتاب Fall of the ہو سرجدو تا تھ سرکار کی کتاب Mughal Empire vol 1 P. 87-88 ہوتھائی مصنفوں نے بھی مرہٹوں کی ان اخلاقی سوز کتوں پر استعجاب کا اظہار کیا ہے۔ Pissurlencar of Portuguesese Maralas II حرکتوں پر استعجاب کا اظہار کیا ہے۔ P.49

اس وجہ سے شاہ صاحب مر ہٹوں کے ہنگاموں کواس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیتے تھے(سیاس کمتوبات ، مکتوب دوم صفحہ ۸)

جبال عالات کے نقاضے ہے شاہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا و ہیں موروتی جذبات بھی اس میں کار فر ما نظر آتے ہیں۔ان کے والد شاہ عبدالرحم (متوفی اسااہ / 201ء) کئیا ہدانہ جندیات کا پید ایکی خطوط ہے ملتا ہے۔ایکے مکا تیب کا ایک نسخہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے کتب فانہ ہیں ہاس میں ایک خط نظام الملک آصف خان اول کے نام ہے جسمیں انہوں نے نواب مرحوم کومر ہٹوں سے جباد کی ترغیب دی ہے۔ (میرت سیداحم شہید ہمقدمہ ازمولانا سید سلیمان ندوی صفحہ ۲۸) نیز ملا حظہ جورودکور صفحہ کا مراثی خمد اکرام۔

١) التفهيمات الالهية جلداول صغراما

ڈالا جاتا کہ تلوار ہی ہے نظام کو درست کرے تو پھر بیتحض اس کو بڑی خوبی سے انجام دیتا اور جنگ میں امام تسلیم کیا جاتا (ا) اور دنیا کو ماننا پڑتا کر رشم واسفندیار بھی اس کے مقابلہ میں بھے ہیں بلکداس کے شکل اورشا گردول کے درجہ میں ہیں۔ گر چونکه موقع وکل کابیا قتضانه تھا، نہ دوسر بے ضروری کا م اس کی اجازت دیتے تخےاس لئے دوسری صورت میں ضروری ہوا کہا یہے حوصلہ مندسر داروں اور آ زمودہ کار قائدین سے رابطہ کریں جن کے خاکستر میں دین حمیت اور ملی غیرت کی کوئی چنگاری ہو جن کے ذریعہ پورےاطمینان اوراعتاد کے ساتھ میقیم انقلابی کا م لیاجا سکے۔ یہ شاہ صاحب کے کمال مردم شنای کی بات تھی کہ ان کی نگاہ انتخاب نجیب الدوله (٢) جيسے غيور قائد اور والى افغانستان احمد شاہ ابدالى (٣) جيسے باحميت حاكم ير شاہ صاحب کے دعوی میں مبالغة نبیں معلوم ہوتا اس لئے کہ غیرت وشجاعت ان کوور شہیں مل تھی۔ ان کے حقیق دادا شیخ وجیدالدین شہیدائے بالمنی کمالات کے ساتھ مغل فوج کے ایک سابی بھی تھے یہاں تک کرائے ہوئے انہوں نے جام شہات نوش کیا تفا (تفصیل کے لئے ویکھنے تاریخ دعوت دعز بميت حصه پنجم صفي ا ٤- ٢٥) اور والديز رگوار شيخ عبدالرحيم كي غيرت وجذبه جهاد كاحال تو ابھی گزرا۔اس لئے بہت ممکن ہے کہ شاہ ولی اللہ نے بھی جوانی میں جنگی مشقیں کی ہوں اور جسمانی کا ظ سے بھی جہاد کے لئے بوری طرح موزوں موں حمرحالات کے نقائے سے انہوں نے عملاً جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ دوسر علمی قکری اور دعوتی کاموں میں مشغول رہے جن کی روشیٰ میں بعد میں کئی جہادی تحریکیں وجود میں آئیں۔ نجیب خان۵۳۷ء میں سلطنت دیلی ہے داہستہ ہوا، نجیب الدولہ کا خطاب اور پنج نزار ک کا منصب عطا ہوا، بہت جلد اس نے تر تی کی اور دملی کا ڈکٹیٹر ہوگیا۔ ۲۱ کام ہے ۱۷۷ء تک وہ دہلی کی سب سے بدی مخصیت تھا، تمام ساست اس کے گرد گھومتی تھی اور وہ سارا نظام حکومت اینے کا ندھوں پرسنبیالے ہوئے تھا۔ (ساس کمتوبات صفی ۲۳۲-۲۳۲) مَثَى ذِ كاءاللَّه لَكِيعة مِن \_'' نجيب الدوليه إبياعاقل ہوشيار دوانشمند تھا كەممتر ہوتے ہیں ،امانت دار ي ایماندای تو اس وقت میں اس پرختم تھی ........ پیر جوانمر داس ٹو ٹی کچمو ٹی سلطنت کو نباہ رہا تھا۔ (تاریخ ہندوستان جلدتہم صفحہ ۳۱۵) سرجدوناتحديم كار نےلکھاہے۔ ''ایک مؤرخ کی سجھ میں پینیں آتا کہ اس کی مسخو لی کی سب سے زیادہ تعریف کرے میدان جنگ میں اس کی حمیرت انگیز قیادت کی یامشکلات میں اس کی تیز نگاہی اور پیچے رائے کی یا اس کی اس فطری صلاحت کی جواس کوانتشان اورا ہتری میں ایسی راہ دکھا ویتی تھے جس ہے نتیجہ اسکے ==

پڑی۔شاہ صاحب نے ایک طرف نجیب الدولہ کو کئی خطوط لکھے اور اسلامی نقطہ نظر ہے موافق تكل آتا تعا" (ملاحظه بوسياى مكتوبات صفي ٢٣٣) اس كى فد بهي دلجيدو كابيرهال تعاكر شاه عبدالعزيز صاحب فرمات ہيں۔ نز دنجيب الدوله نتصر عالم بود، ادنى غيثر رويبيه واعلى يا نصد ( ملفوظات شاه عبدالعزيز صفحه ا ٨ ) يعنى نجیب الدولد کے یہاں نوسو عالم تقصب سے ینچے درجہ دالے کو پانچے رویے اور اعلیٰ کو پانچے سو اس دجہ ہے علاء اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ روسیکھنڈ کے ایک مشہور عالم حاجی محد مبدی صاحبؓ نے اس کی شان میں متعدد قصیدے لکھے ہیں۔ ملاحظہ ہوانشاء مہدی، فلمی (سیاس مکتوبات صفحہ۲۳۳) مگرایی نہ ہبیت کے ساتھ انتہائی غیر متعصب انسان تھا۔ اس کی عدل گشتری اور باکغ نظری کا مدواقعہ ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گا کہ وہ جس وقت بستر مرگ پر آخری سالس لے رہا تھا،اس نے اپنی فوجوں کو (جواس کے ساتھ بالوڑ کے مقام برخیس اورگڈھ کامیلہ ہورہاتھا) تھم دیا کہ گنگا کے میلے میں آنے جانے والے ہندویاتریوں کے جان و مال کی بوری تفاظت کی جائے۔(Fall of the Mughal Empire Vol II P. 250) ٣١ را كۆبر • ١٤٤ كواس كانقال ہوا ( تفصيل كيلئے ملا حظه ہونجيب التواريخ ازنصيرالمدين ( ق عبیب تنج )مختصرحالات کے لئے شاہ دلی اللہ کے ساس مکتوبات صفحہ ۲۳۱ –۲۳۴ ملاحظہ ہو احمد شاہ ابدالی ، نادر شاہ کے ذاتی خدمت گار ہے فوجی افسر بنا پھرتر تی کر کے مجتم خزانہ اور آخر میں بکس کارکن بھی ہوگیا تھا۔ ارجون 27 کا عوما ورشاہ جباب یے کھی میں مارا گیا اوراس کے مرتے ہیسلطنت میںاننتثاراور بدنظمی پیدا ہوگئ تو احمد شاہ نے افغانوں کی طاقت آئٹھی کی اور اینی با دش**اہت کا**اعلان کر دیا۔ احمد شاہ اپنے عہد کے نہایت ہی متاز حکمرانوں میں تھا ،اس کی صلاحیت جہانیانی ، تدبیراورعسکری لیا تت کا اعتر اف اس کے خالفین تک نے کیا ہے۔اس کے ساتھ وہ ندہجی ربحانا ہے کا آ دمی تھا، علماء ومشائخ کا چوم اس کے گر در ہتا تھا، ہر جعرات کی شب میں وہ علماء دمشائح کو کھانے پر بلاتا اور ندہی معاملات بر گفتگو کرتا تھا، وہ خودنہایت بابندشرع سی تھا۔ ان تمام زہبی دلچیپیوں کے باد جودوہ انتہائی غیر متعصب اور وسیع انتظر تھا،اس کے ملک میں شدیعہ، ہند د،عیسائی سب بوری آزادی کے ہاتھ رہتے تھے،افغانستان کی تجارت ہندوں کے ہاتھ میں تھی۔ فیر ر (Ferrier) نے (History of the Afghans) میں لکھا ہے کے مشر تی مما لک کی بہت ہی نرا بیوں سے احمد شاہ مبرا تھا ،شراب نوشی افیون وغیرہ ہے اجتنا ب<sup>ک</sup>لی کرتا تھا، لا کچ اور منافقا نہ حرکتوں سے پاک تھا، نہ ہب کا سخت یا ہند تھا،اس کی سادہ کیکن باوقار عادتیں اس کو ہر دلعزیز بنادیتی تھیں، اس تک پہنچنا آسان تھا، وہ انساف کا خاص خیال رکھتا تھا۔ بھی کسی نے اس کے فیصله کی شکابیت نہیں گی'' ۲۰ رر جب ۱۸۲۱ه مطابق ۲۳ را کو بر۲۷۷۱ء کوابدالی کا انقال ہوا۔ (ملا حظہ ہوسیاس مکتو یا ت۔ صني ۲۲۲ تا۲۲۲) احد شاہ کی اسلامی حمیت کا کچھ بیان سید صاحب کے تذکرے میں آرباہے۔ ویکھیے صفحہ ۳۲۹

اس کی اہمیت جمّائی اورمشورے دیئے، ایک خط میں انہیں امیر الغزاۃ اور رئیس المجاہدین کے لقب سے یا دکیا ہے۔(1)

دوسری طرف احمد شاہ ابدالی سے رابط قائم کیا، نجیب الدولہ کے ذریعے کی خطوط

الکھوائے اورخود بھی ایک پرزور مفصل خطاکھا، جسمیں تفصیل سے ہندوستان کی صورتحال

بیان کی بالخصوص مرہوں اور جاٹوں کا ذکر کر کے مسلمانوں کی مظلومیت کا دلد وزنقشہ

کھینچا گیا ہے اور اس کو ہندوستان آکر اس صورتحال کا مقابلہ کرنے اور مغلیہ سلطنت کو

ابنی ذمہ داری سنجالنے کا موقع دینے پر آمادہ کیا گیا ہے اور اس سے امید ظاہر کرتے

ہوئے صاف کھا گیا ہے کہ 'اس زمانے میں ایسابادشاہ جوصا حب اقتد اروشوکت ہواور

لشکر مخافین کو جست دے سکتا ہو، دوراندلیش اور جنگ آزما ہوسوائے آنجناب کے اور

کوئی موجوز نہیں ہے۔ (۲)

بی خطوط بے اثر نہیں رہے چنا نچہ 20اء (۱۵۱ه) میں اس نے ہندوستان کا قصد کیا۔ اس سے پہلے وہ پانچ مرتبہ ہندوستان پر تملد کر چکا تھا (۳)، اس وجہ سے یہاں کے جغرافیہ اور سیاس حالات سے پورا واقف بھی تھا، کیم نومبر ۱۹۰ء کو پانی بت کے میدان میں پہنچا اور یہاں ڈھائی مہینے تک مرهوں اور افغانوں (بشمول ہندوستانی اسلامی متحدہ محاذ) کے درمیان مل جنگ جاری رہی ہمار جنوری ۲۱ کاء کا دن وہ تاریخی فیصلہ کن دن تھا جب مرہوں کو شکست فاش ہوئی جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل فیصلہ کن دن تھا جب مرہوں کو شکست فاش ہوئی جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دیا، بقول ایک مؤرخ کے 'مرہوں کی طاقت چشم زدن میں کا فور کی طرح اڑگئے۔ (۴) سرجادونا تھ سرکار نے لکھا ہے کہ مہارا شئر میں کوئی گھر ایسانہ تھا جس میں صف ماتم سرجادونا تھ سرکار نے لکھا ہے کہ مہارا شئر میں کوئی گھر ایسانہ تھا جس میں صف ماتم شہوئی۔ (۵)

There was not a home in Maharashtara that had not to mourn the loss of a member and several houses their very heads. An ==

<sup>(</sup>۱) شاه دلی الله کے سیاس کمتوبات کمتوب پنجم صفحه ۲۰

<sup>(</sup>٢) البيناً مكتوب دوم صفحها ١٢-١١

<sup>(</sup>۳) و ميکيئےاليناً صفحه کا۲۲-۲۲۸

 <sup>(</sup>٣) ملاحظه وشاه ولى الله كسياس كمتوبات صفحه ٥٨

<sup>(</sup>۵) سركاركالفاظيين:

مد مغلیه سلطنت کوسنجالا دینے کی ایک کوشش اور سی مین "آخری منظم کوشش"
مقی مگر چونکدرگ رگ میں جراثیم سرایت کر چکے تھے اور سارا جسم تقریباً سرا چکا تھا، اس
کے اسے کوئی فائدہ نہیں جوا اور ابن خلدون کے اس حکیمانہ مقولہ نے ایک بار پھر اپنی
معنویت ٹابت کردی" إن المهرم إذا نزل بالدولة لا يو تفع" (۱) لعنی سلطنت
پر جب بڑھا پا آجا تا ہے تو از سرنو جوان ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ پر وفیسر خلیق احمد نظامی نے
بالکل شیخ تجزید کیا ہے لکھتے ہیں:

اگرسلطنت مغلیہ میں تحوڑی سی بھی جان ہوتی تو وہ جنگ پانی بہت کے نتائے سے فائدہ افھا کر اپنے اقتد ارکو ہندوستان میں پھر پچھ صد یوں کے لئے قائم کر عتی تھی لیکن حقیقت سے ہے کہ مغلیہ سلطنت اس وتت ایک بے روح جسم کی مانند تھی۔ جنگ پانی بت کا اصلی فائدہ فاتین پلای نے اٹھایا۔ (۲)

شاہ ولی اللہ مطلق العنان بادشاہت واپس لا نانہیں چاہتے تھے تقیقت یہ ہے جیسا کہ مولا نامجرسر ولئے موالا ناعبیداللہ سندھی کے خیالات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: شاہ صاحب نے خوب سمجھ لیا تھا کہ شاہشا ہیت کا دورختم ہو چکا۔ اب اگر کوئی حکومت بنے گی تو اس کا اساس (۳) کوئی اور ہوگا، چنانچہ

== entire generation was cut off at one stroke.

(Fall of the Mughal Empire. Vol. II. P.212)

مر ہیرفوج کی تعداد تین لاکھتی جن میں دولا کہ جنگ میں کا م آئے ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف فی ہرائی سادت اسلمی کی اور ۲ کا اور میں دیلی پر قابض ہوگئے۔ یہاں تک کدشاہ عالم نے جوانگریزوں کی بناہ میں تفاخود کومر ہنوں کی حفاظت میں دے دیا اور دیلی آگیا اور مر ہند ہمر دارکوا پناسیہ سالار مقرر کیا ۔ مگر 20 کا اور میں ہندوہ خانہ جنگیوں میں جنالا ہوگئے اور آخر کا راگھریزوں کی اطاعت تجول کرئی ۔

جنگ بانی بت کوسرکار نے بوی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ و مکھتے:

(Fall of the Mughal Empire. Vol. il P. 181- 226)

- (۱) ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں ایک فسل اس عنوان سے قائم کی ہے۔
  - (٢) شاه دلى الله كسياس مكتوبات صفحه ٢٥
- (۳) اساس اردومین عمو مأمونث استعال ہوتا ہے مگر مولانا نے مذکر استعمال کیا ہے۔

شاه ولی اللہ نے جس تحریک کی داغ بیل ڈالی وہ ہمبہ گیرتحریک تھی ،ان کے پیش نظر پورا ہندوستان تھا ، چونکہ مرکزی ہندوستان کی قیادت اس وقت ملمانوں کے ہاتھوں میں تھی اس لئے لامحالہ شاہ صاحب نے عام مسلمانوں ہے خطاب کیالیکن شاہ صاحب کی دعوت کے اصول عام انسانیت کے اصول تھے، ان کا زور ندجب کی رسوم برنہیں بلکہ نہ ہب کی روح پرتھا، قانون کی ظاہری شکل پرنہیں بلکہ قانون کی جان ليني عدل وانصاف برخفا - .....مر بثون ، جاثون بسكهون اور اس عهد کی دوسری چھوٹی چھوٹی تحریکیں این اپنی جگه برٹھیک ہول گ لیکن ان میں سے کسی تحریک میں اتنی وسعت اور ہمہ گیری نہ تھی کہوہ ہندوستان کی مرکزیت اور وحدت کو بحال کر سکنے کی تذبیر سوچتی ۔ شاہ صاحب اینے مجوزہ نظام میں اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اور نگ زیب کے زمانے کی مرکزیت اور سلطنت ہند کے اقتدار اعلی کو بحال و کھنا جاہتے تھے، کیکن اس طرح ہے کہ طلق العنان بادشاہوں کے بجائے انصاف کی حکومت ہو .....حضرت شاہ ولی اللہ کی جماعت کا مرہٹوں اورسکھوں کےخلا ف معرکہ آراہونا متیجہ تھاان خاص حالات کا جن ہے اس ونت ملمانوں کو بالا پڑا۔ (۱)

### انگریزی خطره کااحساس

سیمجھ لیناغلط ہوگا کہ شاہ و کی اللہ صاحب یا احمہ شاہ ابدالی انگریزوں کے خطرہ سے بے خبر سے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ انہیں ڈرتھا کہ کہیں مغل بادشاہ کے تساہل سے انگریزوں کو اپنا اقتدار قائم کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ جنگ پانی بت کے وقت مغل بادشاہ شاہ عالم خانی بہار میں تھا (۲)، جنگ کے بعد احمہ شاہ ابدالی نے شاہ عالم کو دہلی بادشاہ شاہ عالم خانی بہار میں تھا (۲)، جنگ کے بعد احمہ شاہ ابدالی نے شاہ عالم کو دہلی بادشاہ شاہ کا دہلی ہے تھا کہ بادشاہ شاہ کا دہلی ہے بادشاہ شاہ کا دہلی ہے تھا کہ بادشاہ شاہ کا دہلی ہے تا کہ بادشاہ شاہ کا دہلی ہے تا کہ بادشاہ شاہ کے بادشاہ شاہ کے تا کہ بادشاہ شاہ کو دہلی بادشاہ شاہ کی بادشاہ کی بادشاہ شاہ کی بادشاہ شاہ کے تا کہ بادشاہ کی با

<sup>(</sup>۱) شاه ولی الله اورانگی سیای تحریک صفحه ۲۷-۲۹

<sup>(</sup>۲) درباری فتنہ ہے بچنے کے لئے جبود و لی عبد تھااپنے باپ عالم کیر ٹانی کے اشارہ ہے باہر لکلا تھا اور دے میں شجاع الدولہ کے پاس آیا پھر بہار (جواس وقت بنگال کے ماتحت تھا) گیاو ہیں باپ کے مارے جانے کے بند کم باورای سفر میں رسم تحت شینی ادامو گی۔

109

بلانے کی بے حدکوشش کی اور اپنا آ دمی بھیجا، جب نہ آیا تو احد شاہ ابدالی نے شاہ عالم کی اور اپنا آ دمی بھیجا، جب نہ آیا تو احد شاہ ابدالی نے شاہ عالم کی وہ شاہ وہ شاہ کو دہلی بہنچنے کے لئے ہرشم کی سہولت دیں، احمد شاہ نے شاہ عالم کو وہاں سے بلانے کی کوشش اس لئے کی تھی کہ وہ انگریزوں کے اثر سے نکل آئے اور دہلی آ کرا حمد شاہ کی موجودگی میں اپنی طاقت کا استحکام کرلے۔(۱)

شاہ ولی اللہ انگریزی خطرہ کو پوری طرح سیجھتے تھے۔گر حالات کے نقاضے سے
انہوں نے اپنا نظام مرتب کیا تھا جس کے تحت اول مرہٹوں کی شکست پھر جاٹوں کا
استیصال اس کے بعد سکصوں (۲) سے مقابلہ اور اخیر میں انگریزوں کوختم کر کے ایک
آزاد اور پر امن اسلامی اسٹیٹ کا قیام ان کے پیش نظر تھا جہاں انصاف کو بالا دستی
حاصل ہو، ہرطرح کے ظلم کا خاتمہ ہواور ہر شخص کوخواہ وہ کی نہ جب سے تعلق رکھتا ہواس کا
نہ جبی ملکی اور معاشرتی حق پوراپورا ملے ، زندگی چین اور سکون سے گزرے اور امن وا مان
کادور دورہ ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) شاه ولى الله كياسي مكتوبات صفحه ١٥٠٥ - ٢٨

<sup>(</sup>۲) نجیب الدولہ کوالیک خط میں لکھتے ہیں کہ دینی و دنیاوی مسلحت اسی میں ہے کہ مرہوں ہے جنگ جیتنے کے بعد فوراً قلعہ جات جث (جائ) کی جانب متوجہ ہوجا عیں اوراس مہم کو بھی برکات غیبید کی مدد ہے آسانی کے ساتھ سرکر کس ۔ اسکے بعد سکھوں کی باری ہے۔ اس جماعت کو بھی شکست دینی چاہے اور رحمت اللی کا منتظر رہنا چاہئے۔ (سیاسی مکتوبات، مکتوب ششم)

<sup>(</sup>٣) شاہ دلی اللہ کوغیر مسلموں کے امن وامان کا کتنا خیال تھا اور اس کے لئے وہ کتے متظار تھے۔اس کا اندازہ کرنے کے لئے ان کے ایک خط کا فقر ہ نقل کرنا کا فی ہے جوانہوں نے نجیب الدولہ کولکھا تھا۔

ای باراگری خواہند کہ کار دست بستہ میسر شود قدخن بلیغ باید نمود کہ کے بامسلماناں و ذمیان دبلی کار نیراشتہ باشند۔ (سیاس کمتو بات، مکتوب ششم صفحہ ۲۱)

لینی اگراس بارآپ چاہتے ہیں کہ بیر شکل آسان ہوجائے تو پوری پوری تاکید کرنی جاہئے کہ کوئی نوجی دیلی کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے جوذی کی حیثیت رکھتے ہیں ہرگز تعارض خرکے۔ مولانا مناظراحس گیلانی اس پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بیفقره مولوی عبیدالله مرحوم (مولا ناعبیدالله سندهی) کے نظرید '' قومیت' کی تعمیر میں بنیاد کا کام دے سکتا ہے ۔۔۔۔معاہدہ کے بعدد بی خصوصیات مے قطع نظر کرئے ' تومیت' کامفہوم اسلام نے جوقائم کیا ہے اور عصر حاضرین ''سکولر' کرزگی حکومت جس کا نام رکھا گیا ہے ۔۔۔

ان کے بعد تح کیک ابی تر تیب ہے آ گے بڑھی۔ مرہٹوں کی شکست کے بعد جاٹ خود ہمت ہار بیٹھے،رہی سہی طانت نجیب الدولہ نے ختم کر دی۔ پھر سکھوں سے معرکوں کا طویل سلسلہ چلا۔ بیسب طاقتیں جب ختم ہو کئیں تو تح یک کارخ ہرطر ف ہے ہے ک انگریزوں کی طرف ہوااورانگریزوں کا اخراج اورملک کی آ زادی اس کامقصداسای قراریایا۔ احمدشاہ ابدالی نے اس کے بعد ہندوستان پر جو حملے کئے اس کے تناظر میں بھی شاہ صاحب کے مجوزہ ہمہ گیرنظام کی ترتیب مجھنے میں مددملتی ہے۔شاہ صاحب کی دعوت پر مرہٹوں سے مقابلہ کرنے کے لئے احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان آنے کے بعد اس کے درمیان اور شاہ صاحب کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، ان تفصیلی ملا قانوں کا ذکر تاریخ میں ٹبیں ملتا، مگر قرینہ ہے کہ شاہ صاحب نے اپنا پورا پر وگرام اس کو سمجھا دیا ہو۔اس کئے کہاس کےمعاً بعد ۲۲ کا ء میں احمد شاہ ابدالی نے سکھوں کی ہنگامہ آرائی (۱) کورو کئے کے گئے ہندوستان پر ساتو اں حملہ کیا۔ بیرشاہ صاحب کی زندگی ہی کی بات ہے۔ پھر ٢٧ ١٤ على جب انكريز بنگال يريوري طرح قابض مو <u>يحكے تھے، اس نے آ</u>نھواں حملہ کیا۔اس کا مقصد بنگال ہے انگریزوں کو نکالنا تھا، انگریزوں نے اس کے مقابلہ کے لئے فوج کا ایک دستدالہ آبا ذہیج دیا تا کہ اود صیب اس کامقابلہ کیا جائے۔ (۲) شاہ ولی اللّٰدانگریزوں کی ڈپلومیسی ہےخوب واقف تھے۔اگر ان طاقتوں کوختم کئے بغیرانگریزوں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے تو لامحالہ انگریز اپنی عیاری سے کام لے کران کواینے ساتھ ملاتے اور وطن دوستوں اور آ زادی کے لئے کڑنے والوں کے مقابلہ میں ان کو لے آتے جیسا کہ بعد کی تاریخ نے ثابت کردیا۔ تا ہم شاہ صاحب ب کچھشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ میں درج ہوگیا ہے ..... سکورنظر یہ کے سوااسلامی حکومت کی کوئی بنیا ذہیں ہے، اس لئے ہراس محض کو جو یا ضابطہ اسلامی حکومت کی حفاظت ہیں آ گما،خواہ وہ کچھ بی مذہب رکھتا ہو۔ شاہ صاحب نے دلی کےمسلمانوں کے ساتھ د لی کے غیر مسلم باشندوں کی حفاظت کی شدید تا کیدای لئے کی ہے کہاس کے سوا اسلامی سیاست میں کسی دوسر فصور كالنجائش ين نبين " ( مكتوب بنام ظيق احد نظامي ، و كيصة سياس مكتوبات صفي ٥-٨) احمد شاہ ابدالی کی سکھوں ہے معرکہ آرائی کے لئے ملاحظہ ہو (بلوچتان تاریخ کی روشی میں صفحہ (arr-oir ملا حظه دوشاه ولی اللہ کے سام مکتوبات صفحہ وسام

الآل فی از ادی کی روح پھونک دی تھی۔ اسرار احمد آزاد کھتے ہیں:
پلای کی لڑائی ہے بہت پہلے حضرت شاہ صاحب کی تحریک کے داعی ملک کے
گوشہ گوشہ میں پھیل چکے تھے اور انہوں نے قریہ قریبہ میں پہنچ کرلوگوں کے دلوں میں
بدلی اقتدار کی مخالفت اور ہندوستان کی مرکزی حکومت کی بقاو حفاظت کا جذبہ پیدا
کردیا تھا (۱)۔ اورخود انہوں نے اپنے وارثوں اورشا گردوں کو اس نیچ پر تیار کیا تھا۔ رتن
لال بنسل نے اس پرروشنی ڈالتے ہوئے کھا ہے:
بدلیثی قو موں کے بڑھتے ہوئے خوفناک پنجوں سے ہندوستان کو بچانے کے لئے

السبدی نوموں کے بڑھتے ہوئے خوفنا ک بیجوں سے ہندوستان کو بیچانے کے لئے وہ زندگی بھرلڑتے رہے اوراپنے وارثوں بیٹوں ناتیوں اور ہزاروں شاگر دوں کے دل میں الیم آگ چھوڑ گئے کہ انہوں نے مرجانا بیند کیا پر ہندوستان کی غلامی کو چپ جاپ و برداشت نہیں کیا۔(۲)

ذراغورتو کیجئے مرہٹوں کازورٹوٹ چکا ہے، جاف ہمت ہار چکے ہیں، مگر شاہ صاحب کی آنھیں ہو ہیں ہار سے ہیں ہگر شاہ صاحب کی آنھیں ہو ہیں ، ان کوکئی کروٹ چین نہیں ، وہ سلسل کرب و اضطراب محسوں کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے وطن میں خود انہیں اجنبیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تاریخ پر نظر رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ اگر ہو سمتی ہے تو وہ انگریزی سیاست کی شاطرانہ چالیں اور ان کے بڑھتے قدم ہیں جو شاہ صاحب پر تیشے جلارہے تھے، انہیں ملک میں مسلمانوں کا مستقبل تاریک نظر آر ہا تھا۔ اس کی سب سے پڑی دلیل ان کا آخری وصیت نامہ ہے۔ مولانا گیلانی کیستے ہیں :

آخرعمر میں جب وصیت نامہ ترتیب دینے لگےتو جہاں اور باتیں لکھیں ان میں اسب سے زیادہ وردناک وہ وصیت نامہ ہے جسے پڑھ کر کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا ایک سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا ایک

عالم لکھتا ہے اور حالات نے جورخ پلٹا تھا ان کا صحیح انداز ہ کرنے کے بعد لکھتا ہے:

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ آج کل (دیلی)شارہ اگست ۱۹۵۷ء جنگ آزادی نمبر صفحہ ۷

<sup>(</sup>۲) رَنْ لال بنسل ، حدو جهد آزادی اورتحریک ولی اللهی ، دریافت وقد وین ، عابد حسن از ششما ہی فکر و تخصیّق ، نئی دیلی ، جلد نمبر ۲ ، جولائی تاریمبر ۱۹۹۷ صفحهٔ ۱۲ ۱۔

ہم لوگ اجبی مسافر لوگ سیں ہارے مامر دم غریبم که در دیار مندوستان آبائے باپ وادے اس ملک میں بحالت مابغربت افتأده اند مسافرت ہی یہاں داخل ہوئے۔اور (وصيت نامة صفحة اا) پھروہی حالت واپس ہوگئ ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہا گریمی کیل ونہار ہیں تواس ملک میں اب دین اوراہل دین کا بس خدا ہی حافظ ،اوراب اس میں شک کی گنجائش ہی کیا باقی تھی ، جو کچھ ہونے والا تھا ، اس کی منج بلکہ منبح سے بھی زیاوہ روثن طلوع ہو چکی تھی ،قوم کی تقدیران پر واضح ہو چکی تھی ۔ (1) لیکن ان کے زمانہ میں دہلی پر انگریز وں کا غلیز ہیں ہوا تھا اور حالات اتے تھین نہیں ہوئے تھے کہشاہ ولی اللہ انگر پیزوں کےخلاف عملی جدو جہد کا آغاز کرتے اوران ہے جہاد کاصر تکے فتو کی دیتے ، بیشرف انہی کے صاحبز ادہ اور وارث شاہ عبدالعزیز کے لئے مقدرتفا۔مولا ناسعیداحدا کبرآبادی رقم طراز ہیں: ''اگر چہ ہماری نظر ہے کہیں نہیں گرزا کہ شاہ صاحب (شاہ ولی الله )نے ملک کودارالحرب کہا ہولیکن وہ ملک کا جونقشہ تھینچتے اوراس کے جوحالات بیان کرتے ہیں وہ ہرگز کسی دارالاسلام کے نہیں ہوسکتے اور اس بناء پر بے تکلف کہا جا سکتا ہے کہ ان کے نیم شعوری وہن میں ہندوستان کے دارالحرب میں منتقل ہوجانے کا تصورموجودتھا۔ (۲)'' جس کوان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب نے کھل کر ظاہر کیا مگر جیبا کہ کے ایم ا شرف نے لکھا ہے: شاہ ولی اللہ بلاشبہ انیسویں صدی کے احیائے اسلام کے متازمحرکوں میں ہیں جنہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف بے دریے شورشوں کی تنظیم اور تیادت کی (۳)۔ مبرحال اس حقیقت کا انکارنہیں کیا جاسکتا کہ شاہ و لی اللہ کی تحریک ہند وستان کی نحریک آزادی کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ عالمی تحریکات آ زادی میں سنگ میل کی حیثیت رگھتی ہے، اس سے عام بیداری پیدا ہوئی، پہبی سے روح ملی، پہبی سے غذا فراہم الفرقان شاه ولي الله نمبر صفحه ۲ ۱۵ اما شاعت دوم (1) نفثة المصدوراور مندوستان كي شرعي حيثيت صفحه ٢٠٠ (r)

انقلاب ۱۸۵۷ء مرتبه بی ی جوتی صفحه ۸۸

ہوئی،اورای نے زمین ہموار کی۔

#### شاه اہل اللہ کا جذبہ حریت

شاہ اہل اللہ ، شاہ ولی اللہ کے ہرا درخورد تھے۔ یہاں ان کا بھی مختصر تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ علاء ربانیین میں ان کا شار ہوتا نظا اور ساتھ ساتھ علوم کا ہر میں بھی ان کا شار ہوتا نظا اور ساتھ ساتھ علوم کا ہر میں بھی ان کا بیا یہ بہت بلند تھا۔ طب میں مہارت تامہ کھتے تھے، مطب بھی کرتے تھے۔ ان کی کتابوں میں تغییص ہدا یہ سب سے مشہور ہے ، عربی میں تغییر بھی کھی۔ ۱۱۹ ھے مطابق ۸۰ کاء میں میں تغییص ہدائیں ہوئی (۱) شاہ ولی اللہ ہی کے آغوش میں تعلیم وتر بیت پائی۔ اس کے نتیجہ میں ان کے اندراصلاح احوال کی جوزئر پ رہی ہوگی اس کے بیان کی چنداں حاجت نہیں۔

ے اندواسان کی بورپ ورس اور ہم راز تھے ادرا نظائی کاموں میں ان کے ہم خیال وشریک حال سے مطلع کرتے اوروہ شاہ عبدالعزیز خیال وشریک حال سشاہ عبدالعزیز ان کوصور تحال سے مطلع کرتے اوروہ شاہ عبدالعزیز کی ہمت افزائی کرتے جیسا کہ ان کی آپسی مراسلت سے ظاہر ہے۔ خط و کتابت عموماً عوبی میں ہوتی تا کہ دشمن مطلع نہ ہو۔ انگریزوں سے متعلق شاہ عبدالعزیز کے اشعار جن کا بالنفصیل ذکر آر ہا ہے دراصل شاہ اہل اللہ ہی نام خطوط میں لکھے گئے تھے۔ شاہ عبد العزیز کے نام لکھے گئے تھے۔ شاہ عبد العزیز کے نام لکھے گئے شاہ اہل اللہ کے خطوط سے ان کے جذبات کا کسی قدر پتہ چلتا اندازہ لگا یا جا سات ہے اور یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ انگریزوں کے تسلط و تغلب سے وہ کس اندازہ لگا یا جا سات ہے اور ان سے خلاصی کی ان کوکیسی فکر تھے اور کیسے دلدوز انداز میں وہ قدر بے چین تھے اور ان سے خلاصی کی ان کوکیسی فکر تھے اور کیسے دلدوز انداز میں وہ انگریزوں کا شکوہ کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز کے جذبات کوفروزاں کرنے کی کوشش انگریزوں کا شکوہ کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز کے جذبات کوفروزاں کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

والذى يسمع من أخبار جنود شجاع الدولة عن كفار فرنك فإلى الله المشتكى: الأيام أيام الفتن و نحن فقراء المسلمين مثل حشرات الأرض، من أتى عليها

<sup>(1)</sup> ان مُفْصل حالات اورتصنيفات كي لئي ملاحظه بوشاه ولي الله اوران كاخاندان صفح ٢٥ تاصفح ٢٤

#### (IYP)

يدسها بالأقدام، لا نستطيع الانتقال و الارتحال من بلد إلى بلد، و أين المفر؟ لا ملجأ ولا منجى من الله إلا اليه كان ماكان. (١)

کفار فرنگ کے مقابلہ میں شجاع الدولہ کے نشکر کی جونبریں آرہی ہیں تو بس خدا ہی سے شکوہ ہے، وہی مدد کرسکتا ہے۔ زمانہ بڑے فتنوں کا ہے اور ہم فقراء سلمین کی حالت کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے کہ جوآتا ہے پاؤں سے روند ڈالتا ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی نہیں کر سکتے ،اور جائیں بھی تو کہاں جائیں، اللہ کے علاوہ نہ کہیں پناہ ہے اور نہ نجات کا راستہ، جو ہونا تھا ہوا۔

اس مکتوب میں بظاہر بکسر کی شکست کی طرف اشارہ ہے جو اکتوبر ۲۴ کاء (۱۷۸ هے) میں پیش آئی تھی۔آخری جملہ بڑی معنویت کا حامل ہے کہ جو ہونا تھا سو ہوا اب اگلی تدبیر سوچنی چاہئے اور کوئی منظم پروگرام بنانا چاہیے جس سے انگریزوں کو شکست دی جاسکے، ماضی پرافسوس سے کچھ ہونے والانہیں۔

شاه الله للدكي و فات ١٨٤ احد مطابق ٢١٧ ء مين موئي ، يھلت ميں مدفون ہيں۔



(۱) بیاض مولانا رشیدالدین خان د بلوی، در ق نبر ۲۴، الف، (قلمی فوثو) مملو کیمولانا نورانهن راشد کا ندهلوی

# ضمیمہ(۱) شاہ ولی اللّٰہ کے ہم عصر مغلیہ سلاطین

حصرت شاہ ولی اللہ دہلویؓ کی ولادت ۱۱۱۳ھ/۱۰۰ کاء میں ہوئی اور وفات ٢ ١١٥ ١٤ ٢ ١١ء مين موئى راس دوران مندرجه ذيل سلاطين مغلية تخت يرآئ : اورنگ زیب عالمگیر (۱۲۰ه/۱۵۸۱ء تا ۱۱۱۸ه/۱۵۰۸ء) (e|211/2/11 + +12.0/2/11/A) بها درشاه اول (=1217/011TP t =1211/011TP) جهال دارشاه (1219/2117 + 1217/2117) فرخ سير (1711a/19/21 (edo) د فع الدرجات ر فع الدوله شاه جهال ثاني (۱۳۱۱ه/۱۹۷)ء چند ماه) (=14M/p1141 + =1419/p1171) -4 محدشاه (۱۲۱۱ه/۲۹۱۱ء تا ۱۲۱۱ه/۱۹۵۱) احمدشاه (١١١ه/١٥١١ء تا ١١٤١١ه/١٤١٠) عالمكئير ثاني (+110/+121 + +1270/0112r) شاه عالم ثاني

www.KitaboSunnat.com

#### ضميمه (۲)

شاه ولی الله سے متعلق بعض غلط روایات اوران کی تر دید

یہاں اس بات کا اظہار مناسب بلکہ ایک حد تک ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

شاہ ولی الله کی تحریک بعض مصنفین نے اس طرح پیش کیا ہے جس سے عام قاری بیتا ثر

لینے لگتا ہے کہ شاہ صاحب نے با قاعدہ انگریزوں کے خلاف اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا

تا اور اس کی خاطر مصیبتیں جھیلی تھیں۔ تاریخ سے زیادہ سے زیادہ جو با تیں ثابت ہوتی

ہیں اور جو نتائج اخذ کئے جا سکتے ہیں وہی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ مگر بہت سے مصنفین

اور مقالہ نگاروں نے اس تاریخ کو افسانہ بنادیا ہے، آئے دن اخباروں ہیں اس طرح

کے مضامین شاکع ہوتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں سلمان علی خاں صاحب ( لکھنو ) نے

''جنگ آزادی میں علاء کرام کا حصہ' کے نام سے ہیں صفحات کا ایک مختصر کی بچے کہا ہے

جس میں بہت می تاریخی فروگذاشتوں کے ساتھ اس افسانہ کو بھی ہوادی گئی ہے۔ وہ شاہ

حس میں بہت می تاریخی فروگذاشتوں کے ساتھ اس افسانہ کو بھی ہوادی گئی ہے۔ وہ شاہ

سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کی برطقی ہوئی دست درازی پر ضرب لگانے کے لئے شہنشاہ شاہ عالم کوخواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی .....ان کی انقلابی سرگرمیوں پردوک لگانے کے لئے انگریزوں نے ان کے دونوں پہنچوں کو انروالینے کی روح فرسا سزادی .........

پنچاتر دانے کا قصہ خودا یک افسانہ ہے پھراسے انگریزوں کی طرف منسوب کرنا افسانہ درافسانہ ہے۔ جہاں تک پنچاتر دانے کی بات ہے اس کوسب سے پہلے امیر شاہ خانصا حب نے اپنی کتاب'' امیر الروایات''میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں: اس زمانہ میں ایک تو روافض کا نہایت غلبہ تھا، چنانچہ دہلی میں نجف علی خاں کا تسلط تھا جس نے شاہ و لی اللہ کے پہنچے اتر وا کر ہاتھ بیکار کر دیئے تھے تا کہ وہ کوئی کتاب یا مضمون نہتح ریر کرسکیس۔ (ارواح ٹلفے صفحہ ۳۳)

اس روایت کو بہت سے ا کا برعلاء محققین نے نہصرف نقل کیا ہے بلکہ بڑی اہمیت دی ہےجن میںمولا نامناظراحس گیلا نی اورڈ اکٹراشتیاق حسین قریش (یا کستان )جیسے محققین کا نام لینا کافی ہے۔گر ب<sub>ی</sub>روایت تاریخی اعتبار سےسرے سے غلط ہے۔ نجف علی خان۲۷۷ء میں پہلی وفعہ وہلی آیا (پھراس نے بہت جلد ترقی کی یہاں تک کہامیر الامراء کا خطاب مل گیا) اس سے پورے دس سال قبل ۲۲ کاء میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوجاتا ہے۔اورعقلا بھی بیکسی طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ شاہ ولی اللہ جیسے یا یہ کامشہور عالم (ایک جم غفیرجس کا معتقد تھا) اس مصیبت سے دو حیار ہواور کسی معاصر تاریخ میں اس کا اشارۃؑ تک ذکر نہ ہو۔ان کے سارے شاگر داورمعتقد اس سے ناواقف ہوں یا اس کے خلاف آوازبلندنہ کریں۔ پھراس کی جوعلت بیان کی گئی ہےوہ کیا پہنچار وانے ہے حاصل ہوجاتی ۔ کیا شاہ صاحب املاء نہیں کرواسکتے تھے (تفصیل کے کئے ویکھئے ما بهنامه بريان دبلي، شاره نومبر ۱۹۲۳ء، مضمون جناب مولوي محمد عضد الدين خال ايم ا \_ \_ مسلم يو نيور شي على گرُ هه - بعنوان ''حضرت شاه ولي الله اور شاه عبدالعزيز محدث والوي مصمتعلق چندغلط روايات "صفحة ٢٩٣ تاصفحه ٢٩٧)

جب یہ بات پیش ہی نہیں آئی تو یہ بحث فضول ہے کہ یہ نجف علی خال نے کیایا انگریزوں کی سازش تھی۔ پھر بھی یہ معلوم ہونا چا ہے کہ نجف خال اگر چوانگریزوں کا بہی خواہ اوران کا براحا می اور مددگارتھا بلکہ اگر کہا جائے کہ ان کا پھواہ را یجنٹ تھا تو بھی غلط نہیں۔ تا ہم نجف علی خال سے متعلق اہل سنت کو ہریشان کرنے کے جو واقعات بیان کئے جاتے ہیں تاریخ سے ثابت بھی ہوں تو ان ہے کہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ انگریز دوتی کی وجہ سے وہ سنیول دوتی کی وجہ سے وہ سنیول سے نفرت کرتا تھا اوران کو تکلیف پہنچا تا تھا وہاں'' حب علی''نہیں بلکہ'' بغض معاویہ'' کی کارفر مائی تھی۔

## دوسری فصل جنگ آزادی کافراموش کرده ایک عظیم مجاہد حافظ الملک حافظ رحمت خاں

حافظ الملک حافظ رحمت خال ان روہیلہ (۱) سر داروں میں سے تھے جن کا شاہ ولی اللہ بے تعلق تھا۔

۱۲۰ه مطابق ۰۸ کاء میں علاقہ روہ افغانستان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یتیمی (۲) میں پروان چڑھے۔ بارہ برس کی عمر میں حفظ قرآن وغیرہ سے فراغت پائی اور تھوڑے عرصہ میں کتب ضرور یہ کی تعلیم حاصل کی اور فقہ پرعبور کلی حاصل کیا۔ اپنے وطن میں حافظ صاحب اپنے ذاتی علم وضل اور دیگر عمدہ خصائل وعادات کے سب بردی قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ (۳)

آپ نواب علی محمد خال (۳) نواب کھیر (۵) کی دعوت پر ہندوستان آئے (۲)

(١) روه، مشرق انغانستان من ايك كوستانى لمسلم وبال كاصل باشندول كوروميل كهاجا تايي-

کاواقعہ بیش آیا (پوری تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوا خبار الصنا دیداول صفحہ ۵۹ تا صفحہ ۵۹) حیات حافظ رحمت خال صفحہ ۱۳

داؤد خال کوایک جنگ میں قیدیوں میں ایک حسین کڑکا ہاتھ آیا۔اس کے اس وقت کوئی اولا دئیں اس کے اس وقت کوئی اولا دئیں تھی اس کئے اس کے اس وقت کوئی اولا دئیں تھی اس کئے اس کو پسر خواندہ بنالیا اور علی محمد خال نام دکھا اور عمد امر دوروں نے علی محمد خال کو دروہ بلہ نہیں تھا۔اس نے کشیر کو ہوئی ترقی وی اور داؤد خال کا جائشین بنالیا ، حالا تک علی محمد خال خودروہ بلہ نہیں تھا۔اس نے کشیر کو ہوئی ترقی وی اور اس کے ذمانہ میں یہ پوراعلا قد اور شقو حد علاقوں کے ساتھ روہ بلکھنڈ کہلایا ، نوا سبعی محمد خال ==

<sup>(</sup>۲) ان کے والد شاہ عالم خال تھے جن کی شاہ جہاں کے زمانہ بی ہے ہندوستان میں آیہ ورفت تھی۔ ان کے غلام یامتخی داود خال نے افغانستان ہے ہندوستان آکر تھیر میں قسمت آزبائی کی یہاں تک کہ بعض علاقوں کو فتح کر کے حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ عالم خاں اس کے حالات من کراس کے پاس آئے گر واپسی میں داود خال کی سازش ہے انہیں قبل کردیا گیا۔ بیہ ساتااہ یا ۱۲۲س داود خال کے اور خال کے قبل داود خال کی سازش ہے انہیں قبل کردیا گیا۔ بیہ

اورنواب صاحب کی رفاقت میں کام کیااور حکوت کی وسعت اورا سیحکام میں اہم رول ادا کیا۔اینے اخلاص و وفاداری اور شجاعت و بہادری سے وہ اعتاد حاصل کیا کہنوا بعلی محمرخاں نے ان کواپنا جائشین بنایا، مگر حافظ صاحب نے ایثار کر کے نواب صاحب کے صاحبز ادہ نواب سعداللہ خال کواینی طرف سے نواب بنایا۔اس وقت ان سے بڑے دو بھا کی نواب عبداللہ خاں اور نواب قیض اللہ خان احمد شاہ ابدالی کے پاس قندھار میں تھے۔ ۱۵ ااھ مطابق ۵۲ کاء میں واپس ہوئے تو بھائیوں میں ناچاتی پیدا ہو کی اورعلی محمد خاں کا ملک ان کے بیٹوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر ۱۲۷اھ مطابق ۵۵ اء میں ایک اور تقسیم عمل میں آئی جس کی رو ہے رومیلکھنڈ نواےعلی محمد خاں کے صاحبز ادوں اور دوسر ے سر داران روہ پلکھنڈ میں تقسیم ہوا۔ بریلی اور شاہجہاں پور وغیرہ حافظ رحمت خاں کے حصہ میں آئے۔ ۵ کاا ھ مطابق ۶۲ کاء میں نواب سعد اللہ خال کے انقال کے بعدسر داران رومیلکھنڈ نے حافظ رحمت خاں کومتفقہ طور پراپنا حاکم تشکیم کیا۔ حافظ الملک نے ملک دشمن طاقتوں ہےخوب خوب ٹکر لی۔مرہٹوں کی جنگ میں احمد شاہ درانی کے بورے شریک عمل اور نجیب الدولہ کے بعداس کے سب سے زیادہ معتدر ہے۔اس کے علاوہ سیاست دہلی میں بھی قابل تعریف کر دارا دا کیا اور سلطنت میں جان ڈالنے کی کوشش کی ۔قرب و جوار کے نوابین سے بھی ہمیشہ دوستانہ تعلقات رکھےاورونت پرسب کے کا اُآئے مگرزیاد وتران نوابین نے احسان فراموثی سے کا ملیا۔ نواب علی محمہ خاں کے حالات، دور حکومت اور کارناموں کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوا خبار الصناد بدجلداول صفحه ٤٤ تاصفحه ١٩٧٥ بریلی، مرادآ باد ، منجل اور بدایوں کے اقطاع کو تھیر کہتے تتھے۔ وجہ تسمیہ کے لئے دیکھئے اخبار الصنا ديداول صفحه ٥٠ وحبات حافظ رحمت خال صفحاب نواب نیازاحد خان ہوش اس کے سبب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب نواب علی محمد خان حانسٹھ کےسیدوں کی لڑائی ہے واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہا کثر روہیلیے پیرمتننی ہونے کے سب سے میری طاعت میں دریغ کرتے ہیں۔اپنے مشیروں سےمشورہ کیا تو بدرائے قرار

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روميلكهنذ، بحواله حيات حافظ رحمت خال صفحة ١٣)

یائی کہ حافظ رحمت خاں بن شاہ عالم خال کوروہ ہے بلالینا جاہئے ان کی فرمانبرواری ہے روبسلے بھی سرنہ چھیریں گے، نواب علی محمد غاں نے متوا تر خط بھیج کر حافظ صاحب کو بلاما ( تاریخ

## انگریزوں سے نگراور شہادت

حافظ الملک، انگریزوں کے بخت دیمن تھے اور ان کے خطرے سے انہی طرح واقف۔ ان کے خلاف لڑنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چنا نچہ ۲۷ء میں جب شجاع الدولہ پٹنہ میں انگریزوں سے برسر پیکارتھا تو اس نے انگریزوں کے خلاف حافظ الملک کے جذبات سے واقفیت کی بناء پران سے امداد طلب کی۔ انہوں نے اپنے لڑکے عنایت خال کی سرکردگی میں جھے ہزار آزمودہ کارپیدل اور سوار نوج روانہ کی جس نے جنگ پٹنہ میں شرکت کی جو بکسر سے پہلے بیش آئی تھی۔ پھر جب شجاع کی جس نے جنگ پٹنہ میں شرکت کی جو بکسر سے پہلے بیش آئی تھی۔ پھر جب شجاع المدولہ نے بکسر میں پڑاؤ ڈالا تو آپسی ساز شوں اور ریشہ دوانیوں سے تنگ آکر و ہیں سے عنایت خان نے کھیر کارخ کیا۔ (۱)

جنگ بکسر کے بعد اگریزوں سے مقابلہ کی طاقت نہ پاکران کے ساتھ حافظ الملک کا بظاہر مصالحت کا معاملہ رہا مگر ان سے خلاصی حاصل کرنے کی برابر تدبیریں کرتے رہے۔ وہ شاہ افغانستان تیمورشاہ بن احمد شاہ ابدالی کی مدد سے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالناچا ہتے تھے۔ (۲)

حافظ الملک کی ہوشمندی اور روز افزوں مقبولیت سے انگریز قلابیں کھانے گے اور ان کوزیر کرنے کے لئے بچین ہوگئے۔ دوسری طرف شجاع الدولہ جو بکسر کے بعد انگریزوں کا حلیف ہوگیا تھا اور روز بروز ان سے پینگ بڑھارہا تھا (۳) حافظ الملک کواپنا حریف سجھنے لگا، یہاں تک ان کا جانی وشن ہوگیا۔ دونوں نے مل کران کے خلاف زبر دست سازش کی ۔ پہلے اپنی فطرت سے مجبور ہوکر تمام سرداران روہ یلکھنڈ کو حافظ الملک سے برگشتہ کردیا پھران کے مقابلہ میں ایک شکر جرار (۴) میدان میں لے حافظ الملک سے برگشتہ کردیا پھران کے مقابلہ میں ایک شکر جرار (۴) میدان میں لے

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے حیات حافظ رحمت خان صفحہ ۱۳۲-۱۳۳

<sup>(</sup>٢) و يكيخ اخباالصنا ديد جلداول صفي ٣٤٣٥

<sup>(</sup>۳) یہاں تک کہ جیمیا کہ سیدالطاف علی ہر بلوی نے لکھا ہے کہ شجاع الدولہ کے دوست مسئلز (گورز بنگال) کے تکم سے مسٹر ٹمٹن اودھا ریز بٹریٹ مقرر کر کے بھیج دیا گیا تھا جو ہروقت شجات الدولہ کے ساتھ دہتا تھا اوران کو ملک گیری کی جالیں بتا تا رہتا تھا (حیات حافظ رحمت خال صفی ۲۰۵۵)

<sup>(</sup>۴) جس كى تعدادا كيد لا كه يندره بزارتهي (اخبارالصناد يداول صفيه ۴۹۷)

آئے ۔ کرنل چمپین کی انگریز ی فوج جس میں توپ خانہ بھی شامل تھا بطور ہراول سب سے آگے تھی۔

جنگ شروع ہونے سے پہلے حافظ الملک نے مصالحت کی پوری کوشش کی مگر یزوں اور شجاع الدولہ نے کوئی موقع نہیں دیا وہ تو بس یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح حافظ الملک کوموت کے گھاٹ اتار دیں اور روہ یلہ طافت کو کمزور کریں۔ جب جنگ ناگزیر ہوگئ تو حافظ الملک کوموت کے گھاٹ اتار دیں اور روہ یلہ طافت کو کمزور کریں۔ جب جنگ ناگزیر ہوگئ تو حافظ الملک کے انہوں نے اب طے کرلیا تھا کہ ملک کی حفاظت میں جان وے دیں گے مگر کسی قتم کی ہز دلی نہیں دکھا تیں گے۔ ایک موقع پر جب بعض سر دار سے کی کوشش کرر ہے تھے تو حافظ الملک نے فر مایا:

ایک موقع پر جب بعض سر دار کی کوشش کرر ہے تھے تو حافظ الملک نے فر مایا:

د شہادت میرے دل کی آرز و ہے، اپنے ملک کی حفاظت میں ایسی عزت کی موت مجھے پھر کب میسر آئے گی' (۱)

عمادالسعادت میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نہایت دلیر تھےان کی غیرت بزولی قبول نہیں کرتی تھی۔انہوں نے میدان جنگ میں بیر جا ہا کہ انگریزی فوج میں گھس کر سب کونہ تنغ کر کے نواب شجاع الدولہ تک پہنچ جاؤں (۲)۔

ائرین فوج نے جب توپ خانہ کا دہانہ کھولا اور گولہ باری شروع کی تو روہیلہ سردار جن کو پہلے ہی حافظ صاحب سے تو ڑلیا گیا تھا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر پہلے ہی حافظ صاحب کے ساتھ بہت تھوڑی تعدا درہ گئ گر حافظ صاحب کے ساتھ بہت تھوڑی تعدا درہ گئ گر حافظ الملک ڈٹے رہے اور پوری قوت کے ساتھ انگریزی فوج کا مقابلہ کرتے رہے لیکن تا بچہ بالآ خرا یک گولہ حافظ صاحب کے سینہ پرلگا اور روح تفس عضری سے پرواز کئی۔ یہ واقعہ الرصفر ۱۸۸ ھمطابق ۲۳ راپریل میں کا اعکا ہے۔

حافظ الملک جراُت وشجاعت، ذ کاوت وشہامت، شوق شہادت اور ذوق عبادت میں سلطان ٹیپو سے بہت مشابہ معلوم ہوتے ہیں ۔ (۳)

- (۱) حیات ها نظر حمت خان صفح ۲۱۳
  - (٢) اخبارالصناديداول صفحه ٥٠٠
- (۳) ملاحظہ ہوجیات حافظ رحمت خاں صفحہ ۲۱۳ تاصفحہ ۲۲۵، نیز صفحہ ۲۷۱ تاصفحہ ۲۷۸، یہاں تک کہ جنگ کے بنگائی حالات میں بھی اورادوو ظائف سے ناغه تہ ہوتا تھا۔ آخری دن بھی اس کا ہتمام کیا۔ جب انگریزی فوج کے تملی خبر آئی تو اوراد سے فارغ ہوکرنماز اشراق میں مشغول تھے۔

مولوی محمد یعقوب ضیاءقادری بدایونی لکھتے ہیں: منابع م

حافظ رحمت خال نهایت دلیروشجاع مقی و پر میز گار بزرگ تھے(۱)

حافظ الملک حافظ قر آن،علم دوست او رعلم پرور ہونے کے علاوہ بلند پاپیشاعر میں اور زیر دیں میں المریخو خاص طور پر فتہ میں مول کال حاصل بترابعض کا ایس بھی

واديب اور زبردست عالم تحے خاص طور پر فقد ميں برا كمال حاصل تھا بعض كتابيں بھى يادگار چھوڑيں۔

روسیلکھنڈ کی بامالی

جنگ کے بعد انگریزوں اور شجاع الدولہ نے روہیلوں کوالی بے رحمی اور بے حرمتی کے ساتھ یامال کیا اور روہیلکھنڈ کو اس بری طرح سے لوٹا کہ لندن کے ہاوس آف

كامنس House of Commons اوركورث آف ڈائز كمرِز Court of

Directors میں اس پراظہارتا سف کیا گیا۔ پوری زمین وال کررہ گئے۔ لارڈ میکا لے

كِ الفاظ مِين " ثمّام ملك ايك شعله جواله تفاء ايك لا كھ سے زيادہ آ دمی جنگل اور بن ميں

ا پنا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور یہ مجھے کہ بھوک اور بیاری سے مرنا اور شیر ونہنگ کے منھ میں

پڑنااس ظالم کے پھندے میں تھننے سے اچھا ہے جس کے ہاتھ عیسائی گورنمنٹ نے

ان کی جان و مال اورعزت وآبر و جور و بیچ سب چیخ ڈالے ہیں''

مشر کے ایسے گورز جزل مستگر کے طرزمل سے دفاع کرنے کے بعد صاف

اعتراف كرتے ہوئے لكمتاب : اگر ہم كچھ بجور كھتے ہوں تواس امر كوشليم كريں كے كه

ہاں لئے روہیلوں سے از نابر اتھا، ناحق خون کرنا بڑی بے عقلی و بے حرمتی ہے، یہ

پیاری صورتیں اور مؤنی مورتیں خداکی خاص صنعت گری ہے اس کا مٹانا سخت سنگ ولی

اور شقاوت ہے۔روہیلوں کے ساتھ الزنے کا کوئی اور مقصود نہ تھا سوااس کے کہ ایک عمدہ انظام ملکی کوشجا عت شعار اور معدات گسار توم سے لے کرایک ظالم نامر دموذی کو دیدیں

ا تھا م کی ہو جا حث معادا در صفاحت سارہ م سے سے سے سارہ ہا مرد ہو گورنر (ہستنگر )اس بات کوخوب سجھتے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں۔(۲)

(r) المل التاريخ جلداول صغيه ٣٥

(r) تفصیل کے لئے ملا حظہ داخیار الصنا دید جلداول صفحہ ۲۵۳ ماصفحہ ۵۳۵ ۔

### حافظ الملک کی فوج کے بعض سربر آور دہ علماء

عافظ الملک خود ایک بڑے عالم تھاس لئے علاء کی بردی قدر کرتے تھے۔ان کی فوج میں علاء ومشائخ کی بڑی تعداد تھی جو ملک دشمن طاقتوں سے برسر پیکارتھی، حافظ الملک ان کو ہر موقع پر مقدم رکھتے، سفارت وغیرہ اہم محاملات میں انہی سے کام لیتے۔ بہت سے علاء فوج میں اعلی عہدوں پر فائز تھے۔

#### مولا ناسيداحد شاه

ان میں سب سے مشہور اور محتر م مولا ناسید احمد صاحب کی ذات تھی جن کا عرف شاہ جی بابا اور بقول بعض شاہ جی میاں تھا۔

آپ کا شار وہمیلکھنڈ کے بااثر علماء میں ہوتا تھا۔ آپ کے مریدین کا حلقہ وسیع تھا۔ای کے ساتھ ایک ماہر مد براور سپہ سالا ربھی تھے۔شاہ ولی اللّٰد کا آپ کے نام ایک مکتوب ہے جس سے آپ کی تنظیمی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔شاہ ولی اللّٰد آپ کے مداح تھے۔(1)

آپ نے اپنے اثر ورسوخ نیز اپنی تدبیر و انتظام سے نوز ائیدہ روہیلہ سلطنت کے استحکام اورمخالف تو توں کے معاملہ میں ہرطرح کی مدددی۔

۱۷۳۹ء میں حافظ الملک نے آپ کومع دوعلاء کے نواب قائم خال والی فرخ آباد کے پاس سفیر بنا کر جھیجا تھا۔ (۲)

اس کےعلاوہ بھی سفارت بیں آپ کا نام آتا ہے۔ مولوی تھیم جم الغنی خال رامپوری لکھتے ہیں:

بڑے نیک خصلت اور عقل و دانش میں ارسطوئے زمانداور تہورومر دانگی میں یگانہ اور افاغنہ کے پیرزادے تھے اور حضرت سیرعلی بابا کی اولا دمیں تھے جوسا دات تر مذہب

<sup>(1)</sup> ملاحظہ ہوشاہ دلی اللہ کے سیاسی کمتوبات صفحہ عمد

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے ملاحظه موحيات عافظ رحمت خال صفحه ٢٣ تا صفح ٢٨ ـ

<sup>(</sup>٣) اخبارالصناد پرجلداول مفحه۵۰۰ سرادات تر خمینی سادات میں ب

۱۸۵ء سے ۱۸۸ء (مطابق اسماء سے ۱۷۷ء) تک کے درمیان آپ کا انقال ہوا۔(۱)

#### حضرت حا فظشاه جمال الله

حضرت حافظ شاہ جمال اللہ اٹھارہ یں صدی عیسوی کے مشہور بزرگوں میں شار
ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی تاریخ، تہذیب، سیاست اور معاشرت پر گہر کے
نقوش چھوڑ ہے۔ آپ کی ولا دت تقریباً ۱۳۵۱ ہے مطابق ۲۵ کاء میں بمقام گجرات شاہ
وولہ پنجاب میں ہوئی ساوات ہے آپ کا تعلق تھا، شخ سید عبدالقادر جیلانی کی اولا د
میں تھے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے وطن اور وزیر آباد میں ہوئی، نوسال کی عمر میں قرآن
حفظ کر کے اعلی تعلیم کے لئے کسی غیبی اشارہ سے دبلی آئے اور یہاں کے علاء سے علوم
دیدیہ بالخصوص فقہ کی تخصیل کی، اسی دوران حضرت مولانا شاہ قطب الدین مجددی سے
بیعت ہوئے۔ (۲)

عکیم محمد حسین شفا صاحب لکھتے ہیں: پیر ومرشد شاہ قطب الدین صاحب نے حافظ شاہ جمال اللہ کی بارہ سال تک روحانی وفوجی تربیت کمل کر کے ۳ کاا ھ (۲۰ کاء)

مولوی کیم جم النی را بپوری نے ۱۷۷۰ء کی مرصفہ روہیلہ جنگ میں سیداحمہ شاہ کا ذکر کیا ہے۔
(اخبار الصنا دید اول صفحہ ۳۸۱) اور حافظ الملک کی اگریز دوں اور شجاع الدولہ کے ساتھ ہونے
والی جنگ ۲۷۷ء کے وقت ان کا زندہ نہ ہونا معلوم ہوتا ہے (ملاحظہ بوصفحہ ۲۵۷۹) اور صفح ۲۷۵ پر ۲۷۷ء کے ابتدائی واقعات میں حافظ صاحب کے فرخ آباد جانے کا تذکرہ کیا ہے، ای ضمن
میں ذکر کرتے ہیں کہ فرخ آباد میں حافظ صاحب کا ایک معتبر رسالہ دارسیداحمہ نامی اپنے غلام کے
ہاتھ سے مارا گیا۔

اس سیداحمہ سے سیداحمہ شاہ ہی مراد ہیں جیسا کہ دوسرے موقع سے طعی طور پرمعلوم ہوتا ہے، اور اس کا بھی قرینہ ہے کہ سیداحمہ شاہ ہے باہا مراد ہوں اگر سیجے ہے تو شاہ جی بابا کا ۲۷ کا ا کے اداکل میں انتقال ہونامتعین ہوجاتا ہے واللہ اعلم۔

رومیلکھنڈ کی تاریخ ہے دلچیس رکھنے والاکو کی اس کی محقیق کرے۔

و کیسے تذکرہ کاملان رامپور صفحہ ۹۱ – 92 نیز حکیم محمد سین شفاء کامضمون بعنوان' مصرت حافظ شاہ جمال اللہ صاحب اوران کا عہد: ساسی و ما جی مطالعہ' بیلمی مضمون میں نے رامپور میں حکیم صاحب سند حاصل کیا تھا۔ بقول ان کے اس کا ترجمہ یا کستان میں چھیا تھا۔

کے لگ بھگ رومیلکھنڈ کی خلافت وولایت عطا کر کے حکم دیا کہ ابتم رومیلکھنڈ کے معاملات کی درستی اور روہیلوں کی اصلاح وتر بیت کیلئے اپنی زندگی کووقف کر دو۔(۱) چنانچہ آپ رومیلکھنڈ آئے اور اصلاح حال کی طرف بوری توجہ کی ۔سلطنت کے استحکام اور اندرونی و بیرونی خطرات سے اس کومحفوظ رکھنے کی کوشش کی ۔ حافظ الملک حافظ رحمت خال نے بھی آپ کی اہمیت کومحسوس کیا اور اپنامشیر کار بنایا اور ایک روایت ك مطابق حافظ الملك نے آپ سے بيعت بھى كى تھى (٢) انگريز مخالف سرگرميوں میں حافظ الملک کے ساتھ پورے طور برشریک تھے۔ آخری جنگ (۱۷۷۴ء) میں جس میں حافظ الملک کی شہاوت ہوئی آپ پیش پیش متھ۔آپ نے انگریزوں سے سرفروشانہ مقابلہ کیا یہاں تک کہ زخمی ہو گئے ۔ بقول حکیم شفاء اس جنگ کے مجروحین میں حافظ شاہ جمال اللہ کا نام سرفہرست ہے۔ (۳) ریاست رامپور کے قیام کے بعد رامپور میں رہائش اختیار کی اور نواب فیض اللہ خاں کومشورے دیتے رہے۔نواب صاحب آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ آپ نے پھانوں کی اصلاح کی ہرطرح سے کوشش کی۔ ہزاروں لوگ آپ کی اصلاح سے خدا پرست ہو گئے ۔تمام معاملات میں آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ حافظ احماعکی خاں شوق کے الفاظ میں انتقال تک حالت صلح و جنگ وقیام وگریز میں برابر پٹھانوں کے شریک حال يه ٢٠١٥ صفر ١٠٠١ ه (١٣٠ اگست ١٤٩١ ء) كوآف انقال كيارآ كوخلفا عيس راميور کے مشہور بزرگ شاہ درگاہی ، ملا فدالکھنوی اور میاں سیف اللہ تبھلی مشہور ہیں۔ (۴) مولا ناغلام جيلاني خال بهادر ا پنے زیانہ کے مشہوراور بااثر علماء میں تنھے۔مولا ناعبدالعلی بحرالعلوم بن ملا نظام الدین کے ہم درس متھے بخصیل علم کے بعد مرشد آباد گئے۔ میر قاسم نے اپنے زمانہ میں مضمون **ندکور**۔ (1) د یکھئے تذکرہ کا ملان رامپورس ۹۸ (r) مضمون فدكور (m) تذكره كاملان راميورض ٩٨-٩٩

وہلی کے دربار میں سفیر مقرر کیا تھا جس کے صلہ میں شعبان ۲ کاار میں عالمگیر ثانی شاہ
دہلی نے خطاب خانی و بہادری جا گیرو منصب سہ ہزاری ذات و یک ہزار سوار عطا کیا
بنگال پراگریزی تسلط ہوجانے کے بعد نواب سعد اللہ خال نے بلا کرایک ہزار پیدل پر
سپر سالا رکیا اور دو ہزاری تخواہ و جا گیر مقرر کی (۱) پھر حافظ الملک نے اپنے ساتھ رکھا۔
حافظ صاحب آپ کی بردی قدر کرتے تھے۔ اہم معاملات میں آپ ہے مشورہ لیتے
سخے۔ آپ حافظ الملک کی فوج کے ممتاز افسر تھے۔ مرھند روہ یلہ جنگ ۲ کا اء۔
اے معلم موجودا سے انگریزوں اور شخاع الدول سے حافظ الملک کے ساتھ تھے۔ (۲)

معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں اور شجاع الدولہ سے حافظ الملک کی جنگ میں آپ حافظ صاحب کے ہمراہ تھا ہی وجہ سے شجاع الدولہ نے آنولہ میں ان کے مکان پر پہرہ بٹھا کردانہ یانی سب قرق کرلیا تھا۔ (۳)

اس کے بعد نواب فیض اللہ خال (۴) نے آپ کواپی رفاقت میں لیا اور دہریائی سخصیل ہلاسپور کا علاقہ جا گیر میں عطام وا مخصیل ہلاسپور کا علاقہ جا گیر میں عطام وا مصطفیٰ آبا درامپور کی بنیا دو الی گئی تو آپ نے اس کوتر قی دینے میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔

مولانا غلام جیلانی نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں بھی بروا کارنامدانجام دیا،

اخبارالصناديد ملاحظهن

<sup>(</sup>۱) تذكره كاملان راميورصني ۲۸

<sup>(</sup>٢) اخبارالصناد بيداول صفحه ٣٨

<sup>(</sup>٣) اليناً صلحه ٥٢٩

ما فظار حمت خال کے مارے جانے کے بعدر وہیلوں نے نواب فیض اللہ خال کواپنا سردار بنایا اسلے کہ وہ نواب علی محد خال کی موجودہ اولا دھیں سب سے ہڑے تھے اور نہایت ہو شمنداور ذہبن اور صاحب علم وضل تھے۔اب پورے دوسیلکھنڈ پرشجاع الدولہ کا بضر تھااور وہ خودائگریزوں کے ذیر دست، چونکہ نواب فیض اللہ خال روہ ہیں کھنڈ کے جائز وارث تھے اس بناء پر سرا کتوبر ۲۵ سے دام بورکا انگریزوں اور شجاع الدولہ اور نواب فیض اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہواجہ کی روسے رام بورکا علاقہ نواب فیض اللہ خال کو عطا کیا گیااور اس کے موض نواب فیض اللہ خال نے بچاس لا کھروپ کے قریب انگریزوں اور شجاع الدولہ کو دیے، یہی ریاست رام بورکی بنیاو ہے جو ۱۹۸۷ تک تائم رہی ۔

رمضان ۱۹۵ ه مطابق ۱۸۱ء میں آصف الدوله (جانشین شجاع الدوله) اور انگریزی سپاه کے ساتھ نواب فیض الله خال کے سپاہیوں کی آپ کی قیادت میں لڑائی ہوئی جس میں انگریزی اور آصفی سیاہ کوشکست ہوئی۔(۱)

آپ شجاعت،مروت،حسن اخلاق اورایثار میں بے مثل تھے۔

١٢٠٥ ه مطابق ٩٢ ١٤ ء مين نوب برس كي عربين رامپور مين انتقال كيا- (٢)

اس اعتبار سے ۱۱۹۵ھ میں انگریزوں سے جنگ کے وفت آپ کی عمر ای سال کے قریب تھی پھر بھی فوج کی قیادت کررہے تھے اور فتح بھی حاصل کی اس سے آخری

درجہ کی آپ کی شجاعت اور تدبیر کا پند چلتا ہے۔

آپ نے اپنے بچوں کی بھی اس طرز پرتر بینت کی تھی ، آپ کے چارائ کے فلام حسن خال ، فلام حسین خال ، فلام محمد خال اور فلام حیدر خال ، رامپوری فوج میں افسر محصنواب غلام محمد خال کے زمانہ حکومت میں ۹۰ اھر مطابق ۹۴ کاء میں رامپوری فوج اور انگریزی و آصفی سپاہ میں لڑائی ہوئی۔ یہ چاروں لڑکے اس میں شریک تھے۔ یہ جنگ دوجوڑہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے (۳)

ملاسر دارخال كمالزني (م)

روہ سے داور خال کے عہد میں ہندوستان آئے۔ تو داور خال نے ان کی بری عزت کی۔ اس کے بعد نواب علی محمد خال نے اپنی رفاقت میں رکھا۔ اور جب تشمیر پر

(۱) د يكيئ اخبار الصناديداول صفح ٥٨٣

(٢) تقصیلی جالات کے لئے ملاحظہ و تذکرہ کا ملان رامپور صحد ٢٨صفي ٢٨٨\_

(٣) جنگ كى تفصيل كے لئے و كيسے اخبار الصنا ديداول صفحه ٢٣٧ تاصفحه ٢٢٧ ـ

ایسے بی جیسے ہندو پاک بیس عالم کوعزت واحتر ام ہے مولانا یا مولوی کہا جاتا ہے ، افغانستان اور
پاک افغان سرحدی قبائل کے پختون ملا یا مولا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ علاء اصلاً افغانی تھے اور بعض تو
خودا فغانستان ہے آئے تھے اس لئے ان کے نام کرآ گے ملا آتا ہے۔ ہندوستان میں بھی مولانا
ادر مولوی کی اصطلاح کے رائج ہوئے سے پہلے بڑے عالم کو ملا کہتے تھے جیسے ملا نظام الدین
تکھنوی اور ملا بحر العلوم محمد خواص خال جواسی علاقہ کے رہنے والے ہیں تکھتے ہیں پشتو زبان میں
جیج علماء کومولیان کہتے ہیں ایک عالم کومولا اور اسی مولا کا مخفف ملا ہوگیا۔ (روئیداد بجاہدین ہند

قبضہ ہو گیا تو آپ کواپی فوج کا بخش مقرر کیا۔ حافظ الملک آپ کی ہزی قدر کرتے ہتے۔ آپ کے مشورہ کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ہر جنگ میں شریک رہے اور حکومت کے استحکام میں اہم رول ادا کیا۔ اپنی اولا دکو بھی اس میں لگایا۔ آپ ہوئے تقی علمہ زاہد شجاع اور تی تھے۔ تجویز و تدبیر میں اپنا نظیر ندر کھتے تھے۔ سوبرس کی عمر میں ۱۸۲۱ھ یا ۱۸۷۱ھ میں وفات پائی۔ آنولہ میں قبر ہے۔ (ا)

### ملامحس خال امان زئی

آغاز شاب میں روہ سے ہندستان آئے اور مدت تک طالب علمی کرتے رہے۔ حصول علم کے بعد نواب علی محمد خال کے یہاں عہدہ پایا اور اپنے اخلاص اور قابلیت سے بہت جلد ترتی کی۔ پھر حافظ الملک نے اپنے ساتھ رکھا اور حکومت کے استحکام اور دشنوں کی سرکونی میں ان سے بہت کام لیا۔ 21اء میں اٹاوہ انہی کی سرکردگی میں فتح

وسوں سروب میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ جگہ آپ کا تذکرہ آتا ہے۔ جنگ پانی

بت میں بھی احمر شاہ ابدالی کے ہمراہ تھے۔

١٨٠اه مطالق ٢٩ ١٤ء مين انقال کيا۔ (٢)

#### سيدمعصوم شاه

مولانا سید احمد شاہ بی بابا کے صاحبز ادہ اور جائشین تھے۔ جنگ پانی بت میں اشریک تھے۔ جنگ پانی بت میں اشریک تھے۔ حافظ الملک حافظ رحمت خال نے آپ کی اور قدرافزائی کی۔ بڑے بہادر سپاہی تھے، ہرموقع پرآ گے آگے رہتے کئی سفار توں میں آپ کا نام آیا ہے۔

حافظ رحمت خاں آپ سے بیعت تھے (۳)۔ حافظ صاحب کے بعد زندہ رہے، سال وفات کاعلم نہ ہوسکا۔

- (۱) اخبارالصناد يداول صفحه ۲۲
- (٢) اخِبارالصناديد كم مفرق مقامات حآب كه حالات مرتب ك مح مي -
- (۳) د کیسے اخبار الصنادید اول صفح ۵۰۹ میاس ہے کہ پہلے شاہ جی بابا ہے بیعت ہوگ ان کے انتقال کے انتقال کے انتقال کے بعد صاحبز ادے سید معصوم ہے دجوع کر کے تجدید کی ہوگی۔

ديكر مجابدعلاء

ان کے علا وہ سینکٹر وں علاء حافظ الملک حافظ رحمت خال کے ساتھ ہرمحافہ پر ہے تھے۔ ۲۵ کے ان کے علا وہ سینکٹر وں اور شجاع الدولہ سے جنگ میں جس میں حافظ صاحب کی شہادت ہوئی تھی بہت سے علاء وفضلاء کو گرفتار کر کے جنگی قیدی کی حیثیت سے الد آباد لے جایا گیا ان گرفتار شدگان میں ملا میر باز خال، ملاحسن خال، ملا عالم خال، ملاعبد الواحد خال اور قاضی محمد سعید خال کے نام بہت نمایاں میں مجاہد لیڈروں میں ان کا شار ہوتا تھا۔ ان کی اجمیت کا انداز ہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آصف الدولہ (۱) نے ہوتا تھا۔ ان کی اجمیت کا انداز ہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آصف الدولہ (۱) نے اپنی تخت شینی کی خوش میں رومیلکھنڈ کے بہت سے قیدیوں کورہا کیا تو دیگر کئی سرداروں کے ساتھ ان ندکورہ علاء کورہائی نہیں دی اس لئے کہ بیہ بڑے ذی حوصلہ اولوالعزم اور مراگر ملوگ تھے۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) جنگ کے بعد ہی شجاع الدولہ کو بیاری لاحق ہوگئ تھی اوراس کے چندمہینوں بعد اس سال ان کا انتقال ہوا۔ گویا اللہ نے روسیلکھنڈ کولوٹنے کا بہت جلد بدلہ دیا ، آصف الدولہ ان کے جانشین ہوئے۔

<sup>(</sup>۲) لا حظه بواخبار الصناديد اول صفح ۵۲۲

# تیسری فصل فدائے وطن سراج الدولہ

بنگال کی سیاست پرایک نظر

بنگال سلطنت مغلیہ کاسب سے آباداور خوش حال صوبہ تھا۔ اور نگ زیب کے اخیر زمانہ میں (۴۰ ماء) مرشد قلی خال بنگال کا صوبہ دار بنایا گیا۔ اس نے بری قابلیت سے بنگال کا بندوبست کیا اور مرشد آباد کے نام سے اپنے نام پر ایک عظیم شہر آباد کیا۔ آبادی اور دولت مندی میں اس شہر نے جتنی تیز چرت انگیز ترقی کی اس نے فرنگ تاجروں کی حرص و آزر میں اور اضافہ کیا۔وہ رشک ورقابت سے اس پر نظر ڈالنے تاجروں کی حرص و آزر میں اور اضافہ کیا۔وہ رشک ورقابت سے اس پر نظر ڈالنے لگے۔مرشد قلی خال کے چندسال بعد کلایؤ (۱) یہاں آیا۔وہ اپنے ایک خط میں لکھتا ہے کہ شہر (مرشد آباد) لندن میں است دولت مندلکھے پی نہیں جتنے مرشد آباد میں آباد ہیں۔ (۲)

مرشد قلی خان (۴۰ کاء- ۱۷۲۵ء) بڑا دور بین تھا۔ اس نے فرنگیوں پرکڑی گرانی رکھی فرنگی تا جروں نے بھاری رشوتیں دے کر در بار میں تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ جب مغل بادشاہ فرخ سیر نے انگریزی ممپنی کو تجارتی مراعات کے ساتھ یہ بھی اجازت دی کہ وہ کلکتہ کے آس پاس اڑتمیں گاؤں خرید سکتی ہے۔ مرشد قلی خال نے زمینداروں کو سمجھا دیا کہ کسی قیمت پر زمین فروخت نہ کریں۔ چنانچے شاہی فرمان کمپنی کی قیمتی دستاویزوں میں دھرارہ گیا۔ (۳)

مرشد قلی خال کے بعداس کا داماد شجاع الدین خال (۲۵ کاء۔ ۲۵ اء) شجاع الدولہ کے نام سے بنگال کا حاکم بنا۔ چونکہ یہ پہلے اڑیہ کا صوبددار تھااس لئے اس کے

(۱) اسکاذکرآگآرہاے

(٢) ملاحظه جوتاريخ مسلمانان يا كنتان و بحارت جلد دوم صفحه ٢٧ ـ

(٣) العِنْأُصْفِي ١٤\_

زمانہ میں یہ بھی حکومت بنگال میں شامل ہو گیا۔ای کے آس پاس بہار کا صوبہ دار دربار د ہلی کامعتوب ہوااور بیصوبہ بھی بنگال کے ماتخت کر دیا گیا۔

#### علی ور دی خاں

اس کے بعداس کا بیٹا سرفراز خال (۱۳۹ء-۱۳۹۰ء) صوبہ دار ہوا۔ اس نے دبلی میں نادرشاہی حملہ سے خوف زدہ ہوکر بنگال میں نادرشاہ کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ اس پرعلی وردی خال نے جو پہلے بہار کا نائب صوبہ دارتھا، سرفراز خال برب وفائی اور غدرای کا الزام لگایا اور اپنی خیرخواہی کے جوت میں شاہ دہلی کو گرال بہا نذرانے پیش کئے۔ اور بنگال کی صوبہ داری کا فرمان حاصل کرنے میں کامیاب نذرانے پیش کئے۔ اور بنگال کی صوبہ داری کا فرمان حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ سرفراز سرگوں ہوا اور علی وردی خال نے بڑے طمطراق کے ساتھ اپنی مند کر بنگال کو موجہ داول بیج سے واقف تھا۔ تادم آخر بنگال کو فرگیوں سے بچا تا اور اپنی انگلیوں پر نچا تارہا۔ تجارت سے ایک قدم آگے بڑھے نہیں کو فرید نے براے جاتی کہ دو ہے نہیں دیا۔ گئی دفعہ انھول کے گر دفسیل اور دید سے بنانے کی اجازت نہیں دی۔ گئی دفعہ انھول نے مر بریہ حملوں سے حفاظت کے بہانے جنگی عارفیں اٹھا کیں گر نواب نے خبر ملتے ہی تروادیں۔ سولہ برس بڑی ہوشیاری اور بیدار مغزی سے حکومت کرنے کے بعد ۲۵۱ء میں اس نے انتقال کیا۔

## سراج الدوله کی جانشینی اورعلی ور دی خال کی اس کو وصیت

اس نے اپنے نواسے سراج الدولہ کواپنا جائشین بنایا۔ بستر مرگ پر اس نے سراج الدولہ کو جو آخری وصیت کی تھی اس سے اس کی ذہانت، بالغ نظری، وطن دوسی اور انگریزوں کے خطرہ سے آگا ہی کا پیتہ چاتا ہے۔

ہال ویل کی روایت ہے کہ علی وردی خان نے بستر مرگ پرسراج الدولہ کو بیہ وصیت کی تھی :

'' فرنگی اقوام نے جوطانت ملک میں پیدا کرلی ہے اس کا ہمیشہ دھیان رکھنا۔ اگر خدا مجھے کچھاور زندہ رہنے کی اجازت دیتا تو میں تمہاری پی فکر بھی دورکر دیتا۔ بیٹا!اب بیکام جہیں سنجالنا ہے اگریدر نتواند پسرتمام کند ..... بیٹا! انھیں قلعہ بندی کرنے یا فوج رکھنے کی جھی اجازت نہ دینا۔اگراییا کیاتو ملک گیا۔'(۱)

#### علماءكي بمنوائي

علی وردی خال نے ہر حیثیت سے ترقی یافتہ ایک وسیج صوبہ کی شکل میں بنگال اسراج الدولہ کے حوالہ کیا تھا۔ علی وردی خال دین پہنداور علم دوست شخص تھا۔ اس نے علم ودین کی ترویج کے لئے ہندوستان کے مشہور ومشند علاء کو بنگال میں آباد کیا تھا۔ (۲) علی وردی خال کے بعدوہ سراج الدولہ کیساتھ تھے۔ اور اسکے مصوبوں میں شریک ۔ انگریزوں کے بے دخل کرنے کی تدبیریں سوچتے اور نواب کو مشورے نہیتے۔ اس وجہ سے انگریز اکی طرف سے خاکف تھے۔ اور ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اور ان گریز اکی طرف سے خاکف تھے۔ اور ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں رہتے تھے۔

#### قاضى واجد كا كارنامه

خودانگریزوں نے صراحت سے بیدواقعہ لکھا ہے کہ جب کرنل اسکاٹ نے ہگلی کے قاضی واجد کو پھانسنے کی کوشش کی اور ان کواپنے ساتھ ملانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہوسکا۔اور انھوں نے نواب سے سارا عال کہ بینایا۔اور کرنل کی آمد کی اطلاع دی۔(٣) اسی کے بعد سراج الدولہ نے بڑے پیانہ پرجنگی تیاریاں شروع کی تھیں اور بلای کا واقعہ چیش آیا تھا۔

#### جنگ بلاس

قاضی واجد جیسے باحمیت اور وطن دوست لوگوں کو پھانسے میں ناکا می ہوئی تو وہ مایوں نہیں ہوئے کہ یہاں بے وفاؤں اور غداروں کی کمی نہیں ، ابھی جال ڈالوابھی شکار ہاتھ آتا ہے۔ چنانچہ پورے بنگال میں انھوں نے سازش کا جال بچھادیا۔ نواب کے بہت سے قریبی رشتہ دار اور وزراء بآسانی اس میں پھنس کر انگریزوں کے آلہ کار

- (۱) سراج الدولة صفحه ۱۳۷ ـ ۱۳۷ ـ
- اس وقت بنگال میں آباد علماء ومشائخ کے لئے ملاحظہ ہوسیر المتاخرین جلد دوم صفحہ ۲۱۰ ۔ ۲۲۰ ۔
  - (۳) سراح الدولة صفحه ۱۳۵

ہے ۔میر جعفر نو غداری اور طن فروثی میں ضرب کمثل بن گیا ہے۔ بینواب کا پھو بھااوراس كاوزبرتھا\_ انگریزوں نے ایک طرف تو بیرسازشیں جاری رکھیں اور دوسری طرف اسلحہ جمع کرنا شروع کیا۔ چار جنگی جہاز گولہ بارود سے بھر بے لندن سے پہنچے۔(۱) پھر جنزل ڈریک جس نے پہلے معرکہ میں سراج الدولہ سے فکست کھا کرار کا ف کا رخ کیا تھا۔وہاں موجود کمپنی کی ساری فوج لے کر دوبارہ بنگال کے ساحل برخمودار ہوا۔ جنرل کلائیوای کے ساتھ ارکاٹ سے آیا تھا۔ جو وہاں قلعہ کا محافظ تھا۔ یہاں آگر اس نے برّی فوج کی قیادت سنھالی۔اگر چہ انگریزی فوج کی تعداد صرف تین ہزار تھی مگر تنظیم آخری درجه کی تھی ۔اورادھرسراج الدوله کی فوج ستر ہزار کے قریب تھی (۲)۔ جو ا یک بھیٹر کےعلاوہ کچھونے تھی۔نا تجر بہ کا راور سازشوں کی شکار۔اس لئے جب حملہ شروع ہوا تو سراج الدولہ کی فوج میں بھگدڑ مچے گئی۔ا بکے طرف انگریزی فوج تو پ کے گولے سرکررہی تھی تو دوسری طرف بندوق کی باڑھ پر باڑھ مارے جاتی تھی۔بقول طباطبائی ہندوق کی گولیاں اولوں کی طرح سراج الدولہ کی فوج پر برس رہی تھیں ۔ (۳) كهركى وجه سے انگريز اس وقت سراج الدوله پر قابونه پايسكے۔وہ جان بچاكر مرشدآباد پہنچا۔گر جلد ہی میرجعفر جیسے غداروں کی سازش سے دوبارہ معرکہ آرائی ہوئی ۔ سراج الدولہ گرفتار ہوا۔اور ہڑی ہے بسی سے جان دی۔اورنو بت یہاں تک پیچی کہ وہی مرشد آباد جہاں بھی اس کی سواریاں قطار در قطار شاہا نہ ٹھاٹ کے ساتھ لکلا کرتی فیں آج و ہیںاس کی لاش ہاتھی کے ہودج میں ڈال کربطورتشہیر پھرائی گئی۔ یہ دا قعہ۵ا/شوال• کاا ھەمطابق۲۲/ جون ۵۷ کا ء کا ہے۔ (۴) تاریخ مسلمانان یا کستان د بھارت جلد دوم صفحۃ 2۔ (1)

<sup>(</sup>۲) سید طفیل احمد منگلوری نے لکھا ہے کہ جالیس ہزار پیادے اور پندرہ ہزار سوار تھے۔(مسلمانوں کا روش سنقبل صفحہ اے مطبوعہ لاہور)

<sup>(</sup>۳) سيرالهتاخرين جلد دوم صفح ۲۳۴ په

<sup>(</sup>۷) جنگ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوسیر المتاخرین جلد دوم صفحہ ۱۳۳۷ - ۱۳۲۱ نیز تاریخ مسلمانان یا کتان و بھارت جلد دوم صفحہ ۷۲۷ - ۷۷

ن کے بعد جودولت انگریزوں کے ہاتھ آئی۔اس کا اندازہ کرنے کے لئے کلایؤ کے سوانح نگارمیکا لے کا درج ذیل بیان کا فی ہے۔

لمپنی اوراس کے نوکروں پر دولت کی موسلا دھار بارش شروع ہوگئ۔ای لاکھ رو پید دریا کے راستہ سے مرشد آباد سے کلکتہ روانہ کردیا گیا۔سو سے زیادہ کشتیاں تھیں۔جھنڈیاں اڑ رہی تھیں۔باجہ بجنا تھا۔چند ماہ پہلے جو کلکتہ ویران تھا۔ آج ایسا خوشحال ہوگیا کہ بھی و یکھنے میں نہ آیا تھا۔ تجارت چک اٹھی۔ ہر انگریز کے گھر میں دولت کے آثار دکھائی دینے گے۔(۱)

بلاس کے بعد

سرائ الدولہ کو تکست دینے کے بعد انگریزوں نے میرجعفر کواس کی خدمات کے صلہ میں بنگال کا نواب بنا دیا۔ میرجعفر کولوگ علائیہ '' کلائیو کا گدھا'' کہتے تھے۔ تین سال بعد ۲۰ اے میں میر جعفر کو ناا بلی کے الزام میں جبر أمعزول کر کے اس کے داماد میر قاسم کواس کا جانتین بنایا گیا۔ اور اس کے بدلے بڑی بھاری رشوت لی گئ۔ (۲) وہ میر جعفر کی طرح نہیں تھا کہ انگریز گماشتے جب جا ہیں اس سے روپیدا بنٹھ لیس۔ اس کی انظامی قابلیت کو قریب قریب تمام مؤرخین نے سراہا ہے۔ کمپنی کے ملاز مین اپ تجارتی مال کو محصول راہ داری سے مشخی کرنا جا ہتے تھے۔ نواب پر اس کے لئے زور ڈالا گیا تو اس نے ان کی بیشر طقول تو کرلی مگر دلیں تا جروں کو بھی یہ رعایت دی۔ اس سے انگریز

(۱) مسلمانوں کاروشن مستقبل صفحة الا\_

(۲) سنمینی نے رشوت ستانی کے لئے بنگال کی نوابی کے ساتھ جوکھیل کھیلااس ہے اس کی طبیعت کا انداز ہ لگا سکتے ۔

+۵۷،۱۰۱۲ وید

٠٩٠ ، ٢٦ ، ٢٦ رو بريد

• ۹۹ ،۸۸ ،۱۸ ، ا روپی

19،44،900 روس

۱۳۰۹،۰۰۰ ۱۹۰۹ دوسید

۷۵۷ء میں میرجعفر کی تخت تثینی پر ۱۹×ء میں میر قاسم کی تخت نشینی بر

۳۲ کاء میں میرجعفری دوبارہ یخت نینی پر

٢٥ ١٤ مِن جُم الدول كَي تَحْت شَيْني بر

مجموعي رقم

(ملاحظه بومسلما نو ب كاروش مستقبل صفحه 4)

برہم ہوئے اور جنگ کی ٹھانی۔اور ۲۳ کاء میں اس کو معز ول کرکے بھر میر جعفر کونواب بنایا گیا۔میر قاسم پہلے ہی کلکتہ کی پورشوں سے بچنے کے لئے مرشد آباد چھوڑ کرمونگیر چلا آیا تھا۔ یہاں انگریزوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔شروع میں تو کچھ فتو حات ہوئیں،مگر اس کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ نا شروع کیا۔اخیر میں اس کا ممتاز معتمد علی نجف خاں بھی انگریزوں سے مل گیا بالآخر انگریزوں کو فتح ہوئی۔

### تبسير كى لڙائي

میر قاسم اب بہار سے ہے کراورہ چلاآیا کہ نواب اورہ شجاع الدولہ (۱۵۵ء۔ ۵۷ء) کی اعانت سے مخل بادشاہ شاہ عالم (جوان دنوں دہلی چھوڑ کرنواب اورہ کی اعانت سے مخل بادشاہ شاہ عالم (جوان دنوں دہلی چھوڑ کرنواب اورہ پناہ میں آیا ہوا تھا) کو ساتھ لے کر انگریزوں پر جم کر جملہ کرے۔ دونوں دولت اور جمعیت کی کثرت دیکھ کراس کی اعانت پر تیار ہوئے ۔لیکن آگے چل کرنواب اورہ نے بعد کی کثریت کی اور میر قاسم کونظر بند کردیا اور اس کی فوج اور بادشاہ کوساتھ لے کرانگریزوں سے لڑنے چلا۔ بکسر (مغربی بہار کے کنارے پٹنہ کے قریب معروف مقام ہے) کے مقام پر ۲۲ اکو بر ۲۸ کا اور انگریزوں سے زبردست جنگ ہوئی، جے انگریز مورخ ''بلاس کا تکملہ' بتاتے ہیں۔ نیچیا شاہ عالم کوشکست ہوئی (۱) اور بنگال سے اور دھ تک انگریز کی مورخ ''بلاس کا تکملہ' بتاتے ہیں۔ نیچیا شاہ عالم کوشکست ہوئی (۱) اور بنگال سے اور دھ تک انگریز دیل کی حکومت میں میں گئی۔

بنگال کی د بوانی کمپنی کے نام

ا گلے سال ۲۵ کاء میں شاہ عالم سے بنگال کی دیوانی بھی کمپنی نے اپنے نام کھوالی۔اس کے لئے کلائیو الہ آباد آیا۔ جہاں شاہ عالم، شجاع الدولہ کے ساتھ تھا۔ چوں کہ بادشاہ اور شجاع الدولہ دونوں انگریزوں کے سامنے بالکل بے بس تھے اس لئے چارونا چار کلائیو کی خواہش کے مطابق سند دیوانی تحریر کردی گئی۔اور اس کا ٹھیکہ

<sup>(</sup>۱) عالاں کہ انگریزی نوج کی تعداد صرف سات ہزار اور ہندوستانی نوج کی تعداد بچاس ہزار تھی۔ جنگ کی تفصیلات تاریخ کی سب کتابوں میں موجود ہیں ۔طباطبائی نے بڑی تفصیل سے اس کو ککھاہے۔

(YAY)

سالانہ ۲ الا کھرو بیے قرار پایا۔ طباطبائی نے لکھا ہے کہ اتناعظیم معاملہ بغیر کسی عذر خواہی، چوں و چرااور بدون لیت وقعل کے نہایت آسانی سے انجام پایا۔ کسی بار بردار گد ہے اور چو پائے کی خریداری بھی اتن جلدی بغیر کسی رد و کداور تکرار کے طے نہیں ہوتی ۔ جتنی جلدی اور جس سہولت سے بیا تنابر امعاملہ طے یا کرختم ہوگیا۔ (۱)

اس معاہدہ کو''عہد نامہ الہ آباد'' کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔انگریزوں کوصوبہ بنگال کی دیوانی کے علاوہ چند اصلاع جن میں دکن کی شالی سرکاریں بھی شامل تھیں۔ جاگیر میں دیئے گئے۔الہ آباد اور کوڑہ جہاں کے اصلاع بادشاہ کی جاگیر خالصہ تسلیم کئے گئے۔(۲)

### مغليه سلطنت كي حالت

اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی کیا حالت ہوئی اور مغل شاہی در بار کی کیا کیفیت رہی منثی ذکاء اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اب خاندان تیمور کے بادشاہ کے پاس ملک میں صرف صوبہ الہ آباد تھا۔ اور آمدنی میں وہ روپیہ جو انگریز اس کو دیتے تھے۔ دربار کی یہ کیفیت تھی کہ پرانے پرانے سرداراس امید میں حاضر ہوتے تھے کہ شاید بادشاہ کے بھلے دن آئیں۔ بادشاہ بھی ان کی خاطر بہت کرتا تھا۔ انگریز کی جرنیل کرنیل بھی موجودر ہتے تھے۔ اور ملکی معاملات میں صلاح ومشورہ دیتے تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) سيرالمتاخرين جلد دوم صفحة ٢٤٧٠ ـ

<sup>(</sup>۲) تاریخ مسلمانان یا کتان و بھارت جلد دوم صفحه الا\_

# چونخمی فصل شهید حریت سلطان ٹیپو

انگریزوں نے مشرقی وشالی ریاستوں پر اپنے بڑھتے اثرات دیکھ کر اطمینان کی سانس لی بھی نہیں تھی کہ جنوبی ہند کے دور دراز علاقہ سے ایک ایسی طاقت انجری جس نے ان کے قدم ڈیکھا دیئے۔اور جس سے ان کے عزائم کوز بردست جھٹکا لگا۔ یہ میسور کی سلطنت خداداد کی طاقت تھی جس کے 'مہیرو'' حیدرعلی اور ٹیپوسلطان تھے۔

#### حيدرعلى

حیدرعلی نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز میسور کے ہندو راجا کی فوج میں معمولی سیابی کی حیثیت سے کیا۔ مگر اپنی بہادری اور خداداد قابلیت کی بدولت جلد ہی ترتی کرکے سپدسالار بن گیا۔ اس کے بڑھتے ہوئے افتدار سے راجہ اور اس کے مصاحبین گیرااٹھے۔ اور اس کے قبل کی سازش کرنے گئے۔ حیدرعلی نے اس کومسوس کیا تو بڑھ کر میسور کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ ۲۱ کا واقعہ ہے۔ (۱)

حیدرعلی نے جس وقت افتد اراپنے ہاتھ میں لیا، اس کو ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف اندرون ملک کی طاقتیں مرہشہ اور نظام دکن اس سے ہرسر پریکار تھے تو دوسری طرف انگریز اس کا جراغ گل کرنے کی تدبیریں کررہے تھے۔ چنانچہاس کوانگریزوں سے ۲۷ کاء سے ۲۹ کاء تک جنگ لڑنی پڑی جومیسور کی ہنگ کرنے تام سے مشہور ہے اور ۲۰ کاء میں میسور کی دوسری جنگ بیش آئی جو پہلی جنگ کے نام سے مشہور ہے اور ۲۰ کاء میں ایا تک حیدرعلی کا انقال ہوا اور اس کے ۲۰ کاء تیں اور و کیا اسباب و کرکات تھے جس (ا) و کیا صورت حال تھی جس میں حیدرعلی نے افتد ار پر بھند کیا اور و کیا اسباب و کرکات تھے جس

نے اس کواس پر مجبور کیا اور اس کا جواز فراہم کیا تفصیل کے لئے و کیھئے تاریخ سلطنت خداداد صفحہ

كا فرزندار جمند سلطان نيپواس كاجانشين موا-

حیدرعلی کی غیرمتوقع وفات نے انگریزوں کے اکھڑتے قدم جمادیے۔خود انگریزمؤرخین نے اس کااعتراف کیاہے۔(۱)

وہ اکثر اپنے دوستوں کے کہا کرتے تھا کہا گر خدا مجھے تو فیق دے تو میں اپنے وطن کومشرک فرنگیوں سے پاک کرکے دم اوں گا۔ (۲)

ثيبوسلطان برايك طائرانه نظر

فتح علی سلطان ٹمیپو نے ۱۹۳ ار حرطابق ۱۷۵ء میں آئکھیں کھولیں۔ بچین ہی سے جو ہر کھلنے گئے۔ سلطان مختلف کمالات کا جامع اور متنوع صفات کا حامل تھا۔ اس کی شجاعت و بہادری ضرب المثل بن بھی ہے۔ ٹمیپوسلطان کے تصور ہی سے بہادری کا مجسم پیکر نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے۔ فنون حربیہ میں اس کا کمال ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس سب کے ساتھ اس نے علوم دیدیہ میں بھی مہارت بہم پہنچائی ۔ قرآن وحدیث اور فقہ کی تعلیم ماہر اسا تذہ سے حاصل کی (س) نیز زبانوں میں عربی، فاری، اردو، کنز کے علاوہ آگریزی اور فرانسیں سے بھی بقدر ضرورت واقفیت تھی۔ (سم)

- (١) ويكفيح تاريخ سلطنت خدادا بسفحه ١٥٧-١٥٧
  - (٢) سيرت سلطان نمپوشهيد صفحه ١٥٠ـ
- (۳) اس حیثیت سے سلطان کا شارطری علاء میں ہوتا ہے اس لئے اگر ہم میپو کے (آزادی سے متعلق) کارناموں کے سلسلہ میں درازنسی سے کام لیس تو محل تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ تاہم انگریزی اردو میں نیپو پر بہت تفصیل سے تکھا جا چکا ہے۔ اس لئے یہاں ضروری تفصیلات ہی پر اکتفا کیا جائے گا۔

ٹیوغیرمکی اقتدار کے لئے چیکنے

اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ سلطان ٹیپوروح جہاد، جذبہ آزادی، وطن دوتی، اپنی ند ہیں احتلاف کی گنجائش نہیں کہ سلطان ٹیپوروح جہاد، جذبہ آزادی، وطن دوتی، اپنی ند ہیں اور اسلامی حمیت کی وجہ سے انگریزوں کی راہ کا سب سے پر خطر روڑا تھا۔ اپنے مقاصد کی تکمیل میں وہ اس کوسب سے بڑی رکاوٹ ججھتے تھے۔ سامراجیت کی پوری تاریخ میں انھوں نے ٹیپو سے زیادہ خطرنا کر رنگ میں کسی کو پیش نہیں کیا۔ اور نہ کسی سے اتی نفرت و ہیں کا اظہار کیا۔ اس کی موجود گی میں وہ نہ اپنا کوئی تجارتی فائدہ عاصل کر سکتے تھے نہ سیاسی مقصد پورا کر سکتے تھے، اور نہ بیلیغی مثن میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ حضرت مولا ناسید ابوالحس علی حسی شدو گاتھ ریفر ماتے ہیں :

ہندوستان کی تاریخ ٹیپوسلطان سے زیادہ بلند ہمت، بالغ نظر، ند ہب ووطن کے فدائی اور غیر ملکی اقتدار کے دغمن سے آشنانہیں۔اگریزوں کے لئے ٹیپوسلطان سے زیادہ مہیب اور قابل نفرت شخصیت کوئی نہ تھی۔ بہت عرصہ تک (اوروہ زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے)وہ اپنے دل کی آگ بجھانے اور آزادی و جہاد کے اس ہیروکی تذکیل وتو ہین کے لئے اپنے کوں کوسلطان ٹیپو کے نام سے بکارتے تھے۔(۱)

میسور کی تیسری جنگ سے پیشتر جب نمیو کے خلاف فضا بنائی جا چکی تھی۔اور مرہرہ و فظام کواس سے لڑنے پر آمادہ کیا جاچکا تھا، گورنر جنزل کارنوالس نے مدراس کے گورنر میڈوز کو جو خط لکھاوہ اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ اگریز ٹیپو سے کس درجہ خاکف

اور حدیث کے موضوعات پر کم ہے کم پینتالیس کتابیں اس کی سر پر ٹی بیس تصنیف یا دوسری زبانوں سے ترجمہ کی گئی تھیں۔ اس کے پاس ایک نہایت بیش قیت کتب خانہ تھا۔ جسمیں موہیتی ، حدیث افقہ ، خید و مت ، خاری متاریخ ، فلف اطب ، صرف و نحو ، خوم ، حربیات ، شاعری اور ریاضی کے دو ہزار عربی، فاری ، ترکی ، اردواور ہندی مخطوطات سے (تاریخ شیو سلطان صفحہ ۱۵) تفصیل کے لئے مولانا محمد البیاس ندوی کی کتاب ملاحظ ہو، انھوں نے ایک پورا باب شیو بحثیت عالم و علم دوست صفحہ الای ۔ اس کے لئے خصوص کیا ہے۔

سیرت سلطان ٹیپوشہیر ہمقدمہ صفحہ ۱۵-۱۱- یہاں تک کدان ہے مرعوب ہوکر بعض ہندوستانی جی اس خسیس حرکت کا ارتکاب کرتے تھے۔ بقول باری شالی ہندوستان میں بعض بردل کینے اور فر کیل انسان اپنے کون کا نام ٹیپور کھتے ہیں۔وہ خود کوں سے زیادہ ذلیل ہیں۔ ( کمپنی کی کومت صفحہ ۲۳۹)

تھے۔اس نے لکھاتھا:

''اس ملک میں اپنی شہرت اور عزت قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ٹیپوسلطان سے نبرد آز ما ہوں ۔۔۔۔۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں نہ صرف ٹیپو کے خلاف لڑنا چا ہے بلکہ اس کی طاقت کو ہمیشہ کے لئے مٹادینا چا ہے ۔موجودہ وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہوسکتا۔ ملک کی دوسری طاقتیں ہماری الداد پر ہیں۔ اگر ٹیپوسلطان کو اس طرح چھوڑ کی دوسری طاقتیں ہماری الداد پر ہیں۔ اگر ٹیپوسلطان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے اور فرانس اس قابل ہوجائے کہ ٹیپو کی مدد کر سکے تو اس صورت میں ہمیں ہندوستان کو خیر باد کہنا پڑےگا۔' (ا)

ار طرور کی جوا ہے چن کردیوک اف ور فی بنا۔ ۱۹ کتاء کے اوا کر یک ہمکدو سمار پہنچا۔ٹیمیو کی ہمیت کے متعلق لکھتا ہے :

''جب سے میں آیا ہوں۔ دیکھ رہا ہوں کہ ٹیپو انگریزوں کے لئے مستقل ہوّا بنا ہوا ہے۔ اور جب وہ کسی خوف کے بیان میں رنگ آمیزی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دریا فت کر لیتے ہیں کہ ٹیپو کی فوج چل پڑی ہے۔''(۲)

انگریزوں کے دلوں میں ہندوستان سے انگلستان تک ٹیپو سلطان کی جو دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔اس کا اندازہ کرنے کے لئے یمی کافی ہے کہ انگلستان میں انگریزی مائیں اینے بچوں کوٹیپو کے نام ہے ڈراتی تھیں۔(۳)

آزادي وطن كاجذبها دروسيع منصوبه

سلطان ٹیپو اسلامی تعلیمات کی روشی میں وطن کی آزادی مقصد زیست سمجھتا تھا۔ جب شہزادہ تھا اس وقت بھی اس کے یہی جذبات تھے۔اور جب حاکم بااختیار کی حیثیت سے تخت نشین ہوا تو کھل کر اگریزوں کے سب سے بڑے حریف کی حیثیت

<sup>(</sup>۱) کمپنی کی حکومت صفحه ۲۵۰ په

<sup>(</sup>r) تاريخ نيوسلطان صفحه ٣٨٧\_

 <sup>(</sup>٣) ملاحظه وصحيفهٔ ثيبوسلطان صفحه ٢١٩ ...

عماعة آبار عمائة آبار

اس نے ۱۷۸۷ء میں تخت نشین ہونے کے بعد اپنے دربار میں سب سے پہلی جو تقریر کی ،اس سے اس کے جذبات کی صحیح عکاسی ہوتی ہے۔اس نے کہا:

''میں ایک حقیر انسان ہوں۔ میری حکومت اور وجاہت بھی مننے والی ہے۔ میری حکومت اور وجاہت بھی مننے والی ہے۔ میری زندگی بھی نا قابل اعتبار ہے۔ تا ہم میرا فرض ہے کہ جب تک زندہ رہوں۔ وطن کی حفاظت اور آزادی کے لئے جہاد کرتا رہوں۔ ہزاروں آ دمی وطن کے لئے موت کے گھاٹ از سکتے ہیں۔ لیکن حب وطن کے جذبات بھی نہیں مٹ سکتے۔''

ایک امیر اعتاد الملک کابیان ہے کہ سلطان پراس ونت وجد طاری تھا اور وہ جھوم

جهوم كركهتے تھے:

"اے میرے بیادے ہندوستان ،میری محبت اور میرا دل تیرے گئے ہے۔میرا حوات اور میرا وجود تیرے گئے ہے۔میرا خون اور میری جان تیرے گئے ہے۔"(۱)

اس طرح اس نے عنان حکومت سنجالتے ہی رعایا کی معاشی وسیاسی ترقی، دینی واخلاقی اصلاح کی فکر کے ساتھ خاص طور پر جس چیز کامنصوبہ بنایا وہ ملک کی آزادی تھی۔اس نے طے کیا کہ انگریز جو ہندوستان پر چھائے جارہے تھے،ان کے استیصال

کے لئے ہندوستان کے تمام باشندوں کو متحد کرے اور ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لئے بردیسی مال کی برآ مدیر کے لئے ریک مال کی برآ مدیر

پابندی لگا کرد کیی مصنوعات اور ملکی تنجارت کوفر وغ دے۔ (۲)

سلطان نے ایک ایک منصوبہ پڑھمل کر کے دکھایا۔

سلطان کے بیشتر خطوط ہے اس کے جذبہ آزادی اور غیرت ایمانی پر دوثنی پڑتی

<sup>[</sup>۱] شیرمیسوراز قیصر مصطفی صفی مجواله خورشید مصطفی رضوی شیر مندوستان صفحه ۲۶

<sup>(</sup>۲) ملاحظہ ہومسلم دیلوری،سلطان جمہور،صغیہ ۳۲۳–۳۲۲ – انہوں نے سلطان کے ابتدائی منصوبوں کا احداث کے ابتدائی منصوبوں کا

ہے۔ایک خط میں لکھتا ہے:

"میرامصم ارادہ ہے کہ ان لوگوں کی سرزنش کروں جو سلمانوں۔ کو مسجدوں میں اذان دینے ہے منع کرتے ہیں اور جو کا فروں میں سب سے زیادہ سخت اور نا قابل رواداری ہیں۔اس لئے آل جناب سے توقع ہے کہ جاں بازان اسلام کی فتح کی دعا مانگیں گے۔تا کہ یہ بدعقیدہ لوگ تباہ ہوجا کیں اور دین محمد کی سرسنر ہو۔"(ا)

جذبہ ٔ حب الوطنی اور غیرت ایمانی کی آخری مثال یہ ہے کہ سلح سرنگا پٹنم سے شہادت تک اس نے جاریائی پرسونا جھوڑ دیا تھا۔اور ایک موٹے کھدر کے کپڑے پر زمین پرسوتا تھا۔(۲)

### ملكى فرمانروا ؤل اورراجا ؤل سے رابطه

سلطان نے عنان حکومت سنجا لئے کے ساتھ ہی اس کا آغاز کیا۔اس کوسب سے
زیادہ خطرہ پڑوی حکمرانوں نظام حیدرآباد اور مرہٹوں سے تھا۔ یہ دونوں ہمیشہ سے
حیدرعلی کی مخالفت کرتے آئے تھے۔اور حیدرعلی اور انگریزوں کی جنگ میں انگریزوں کا
ساتھ دیا تھا۔اس لئے جاری جنگ سے فرصت ملتے ہی جشن فتح اور مراسم جان شینی کی
ادائیگی کے دوران ہی اس نے مرہٹوں اور نظام دونوں کو ملک کی حفاظت اور آزادی کے
لئے متحد ہونے اور نظام سے بالخصوص اتحاد اسلامی کا حوالہ دے کر انگریزوں سے تعاون
نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خطوط کھے۔اور اتحاد ویگا نگت پیدا کرنے کے لئے قیمتی
تعانف جھے۔ (۳)

صحیفہ ٹیپوسلطان صفحہ ۸۲۸ کرک پیٹرک اس خط پرتیمر ہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلطان نے اس مضمون کے خط بہت ہے رئیسوں کو لکھے تھے۔ جن بیس شاہ عالم اور محمد بیگ خال ہمدانی بھی ہیں۔ اور اس خط ہم سمعلوم ہوتا ہے کہ ٹیپواٹگریزوں کو ملک ہے نکالئے برتا ہوا تھا۔ (ایشاً) یہ خط کئی اعتبار ہے ہمیت رکھتا ہے۔ جہاں اس سے سلطان کی انگریزوں سے نفرت اور حذب آزادی پر روشی برقی ہے وہیں اس کی ایمانی غیرت کا بھی اس سے بیتہ چاتا ہے۔ تیسر کی طرف انگریزوں کے بعض مظالم کا بھی علم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) - ملاحظه بوسيرت سلطان ثميية بيرنصفي ١٩٧\_ ١٩٧

ا یک طرف بیہ ہور ہاتھا مگر دوسری طرف نظام اور مرہٹہ، ٹیپو کی طاقت ہے کھبرا کر اس کے خلاف سازش کررہے تھے۔ یہاں تک کہ انگریزوں اور نبیو کے معاہدہ منگلور(۱) کے چند دنوں کے بعد ہی ۱۸/ مارچ ۸۸۷اء کوٹمیو کے خلاف ایک معاہدہ کیا۔اس نے دونوں کے پاس سفارتیں بھیجیں۔اوراس کے ساتھ مل کرغیر ملکی دشمن کے خلاف جنگ برآ مادہ کرنے کی ہرممکن کوشش کی ۔ مر ہشہ سردار نا نا فرنولیس کولکھا کہ میں نے مرہٹوں کے لئے انگریزوں سےلڑ اکی مول بی ہےاور جانی ومالی نقصان اٹھایا ہے، اس لئے میرے خلاف محاذ قائم کرنے کے بجائے انگریزوں کے خلاف جنگ کامنصوبہ بنانا جائے۔نظام کولکھا کہ سلمانوں کی فلاح کیلئے ہمیں ماضی کے اختلا فات کوفراموش کر کے مشترک دشمن کے مقابلہ کے لئے متحد ہونا جا ہے (۲) ۔ نظام کی حمیت اسلامی کو الكارا، غيرت ايماني كوجهنجورا، اسلامي اخوت كاحواله ديا، اتحاد قائم كرنے كے لئے دونوں خاندانوں کے مابین نکاح کی پیش کش کی۔گراس نے ایک نہ ٹی۔کسی بات کا اس براثر نه ہوا۔ جیسے دل برزنگ لگ گیا ہو۔اور مرہٹوں سے مل کرسلطنت خدا دا پر فوج کشی کی ،مگرمنھ کی کھائی ۔سلطان نے مرہٹہ نظام اتحاد کوشکست فاش دی۔اس ہے بھی انھوں نے مبتی نہیں لیا۔اس کے بعد بھی سلطان نے ان سے اتحاد کی کوشش کی مگر وائے حسرت اس کی ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ایل لی بورنگ نے صراحت سے لکھا ہے کہ ٹیبیو نے نظام اور مرہٹوں کوا نگریز دں سے الگ کرنے کی کوشش میں کوئی کہ اشانہیں رکھی۔(۳)

ٹیپوسلطان نے ایک قدم اور آ گے برد ھایا اور شہنشاہ ہندوستان شاہ عالم کی خدمت میں ایک عریفہ لکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ

'' یہ خادم اسلام، دین محمدی کی حمایت میں نصرانیوں کی سرکوبی میں مصروف ہے۔ جنھوں نے اس سرزنش کی تاب نہ لا کرایک ذلیل صلح کرلی ہے۔ یہ معاملہ اس قدرم شہور ہے کہ اس عریضہ میں اس کے

<sup>(</sup>۱) الى كاذكرآكة ربايد

<sup>(</sup>٢) لا خطه بوتاريخ نيميوسلطان صفح ١٨١٨\_وصفي ١٥٥٥-١٥١٦

<sup>(</sup>٣) ملاحظة بوشير مندوستان تيبوسلطان صفي ٥٥

(190)

اعادہ کی ضرورت نہیں۔خدا کے فضل وکرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خادم دین مجمدی کی خواہش ہے کہ دشمنان دین سے جنگ کرے اور ان کومٹادے۔''(1)

لومٹادے۔ (۱)

المطان نے اپنی سرگرمیوں کا تذکرہ کر کے اس کی غیرت کو بیدار کرنے اور اس کو اپنا فرض منصی یا دولانے کی کوشش کی گر اس (برائے نام' نشہنشاہ ہند') کی غیرت کیا بیدار ہوتی جس نے خود بنگال کی دیوانی انگریزوں کے نام لکے دی ہو۔اور اپنے آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا ہو۔اور پھر' نشہنشاہ ہند' کہلاتے ہوئے مرہٹوں کا وظیفہ خوار ہوکر زندگی گر ارنے میں اسے کوئی ذلت محسوس نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ جس کا اندیشہ تھاوہ ہی ہوا۔اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی ۔گر آزادی کی الی بڑپ اور شاہ اور حریت کا ایسا جذبہ سلطان کے اندر موجزن تھا کہ نظام و مربشہ کے اس رویہ اور شاہ عالم کی اس خاموثی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہ وہ ما یوسی کا شکار ہوا۔ بلکہ چھوئی چھوٹی خود مخال مقار ریاستوں سے روابط قائم کئے ۔اگر چہ نظام و مربشہ کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی گر سلطان ان کونظر انداز کر نانہیں چاہتا تھا بلکہ متعدد وصلحوں سے پیش خیشہ سات کی میں شریک کرنا دیاستوں سے مقابلہ میں ان کی کوئی دیاستان سے تعاون حاصل کر کے سب کواس جنگ آزادی میں شریک کرنا دور اس میں سات میں میں شریک کرنا ہوں میں میں میں سات میں میں میں میں شریک کرنا ہوں ہوگ آزادی میں شریک کرنا ہوں ہوگ کرنے کرنا ہوں کرنا ہوں کا میں میں سات کرنا ہوں کرنا ہوگا کہ کو کا میں میں کرنا ہو کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہو کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں

عِ بِتَا تَقاد ما وُرن ميسور كامصنف لكهتاب :

''اس سلسلہ میں ہندوستان کی کوئی چھوٹی یا بڑی ایس ریاست باقی نہیں رہی جہاں ٹیپو کے ایٹجی اور خطوط نہ پہنچے ہوں۔ نیمپال، تشمیر، جے پور اور جودھپورکی چھوٹی ریاستوں میں تک سلطان کے خطوط یائے گئے۔''(۲)

نیز کرنل وکس لکھتا ہے کہ ۹۹ کاء میں سلطان ٹیپو کی شکست کے بعد دیکھا گیا کہ ہندوستان میں کوئی بڑی سی بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی ایک بھی ریاست نہتی جہاں ٹیپوسلطان کی بیابیل نہ گئی ہوکہ بدیشیوں

(۱) سیفیدیم سلطان صفح ۱۸۲ اس خط پر ۲۳ رجون ۱۷۸ ما کی تاریخ ہے اس سے معلوم ہوت ہے کہ سلطان نے شروع ہی سے شاہ عالم کی توجیاس پر میذول کرنے کی کوشش کی۔

(۲) تاریخ سلطنت خدا دا دیصفحه ۱۳۷۰

#### 190

#### كوملك سے نكالنے كے لئے متحد ہوجاؤ(ا)

## بيرونی سفارتیں

ٹیپوسلطان نے مکی والیان ریاست اور فر مانرواؤں سے تعلقات پراکتفانہیں کیا بلکہ وہ ملک کی آزادی کے لئے بین الاقوامی اتحاد کا خواہاں تھایا کہے کہ اندرونی امداد سے مایوس ہوکراس نے بیرونی امداد حاصل کرنے طرف توجہ کی ۔ چنانچہ اخیرا خیر تک اس کے لئے کوشاں رہا۔وہ بہلا ہندوستانی تحکمراں ہے جس نے اس طرف توجہ کی کہ ملک کی آزادی کے لئے باہر سے تعاون حاصل کیا جائے ۔ اس سلسلہ میں اس نے بڑی وسعت ظرفی اور کشادہ ذبئی کا شبوت دیا۔ ملم اور غیر مسلم دونوں طرح کے ممالک سے رابطہ رکھا۔

### فرانس كوسفارتين

غیر مسلم مما لک میں فرانس سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ فرانسیسی اور انگریز باہم دست وگریباں تھے۔ ہندوستان میں ان کے مابین شکش جاری تھی اور یورپ میں تو و دایک فیصلہ کن مرحلہ سے گزرد ہے تھے۔

دوسری جنگ میں فرانسیسیوں نے اپنے طرزعمل سے ٹیپو سلطان کے دل اسیں بہت کئی پیدا کردی تھی اور اس کو دھوکہ دیا تھا۔ گر پھر منت ساجت کر کے فرانسیسی حکام نے معافی تلافی کی۔اور ٹیپو بھی سمجھتا تھا کہ بیرونی طاقتوں میں فرانسیسی ہی انگریزوں سے مقابلہ میں سب سے مضبوط طاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ چنا نچہ اس نے فرانسیسیوں سے رابطہ قائم کیا۔فرانسیسیوں کو اپنا مفاد اس میں پنہاں نظر آتا تھا۔اس کے انھوں نے بڑھ کرخوش آمدید کہا، بلکہ ٹیپو کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے لئے نظام ومر ہنہ سے خطو کتابت شروع کی۔(۲)

ابتدا ، میں ٹیپو نے کوئی علا حدہ سفارتی مشن فرانس نہیں بھیجا۔ بلکہ ۱۷۸۵ء کے

<sup>(</sup>۱) سلطان جمهور صفحه ۲۵-۲۳

<sup>(</sup>۲) ملاحظہ ہوتارن ٹیٹیو سلطان ہفچہ ۱۶۔۱۲۔۱۲ گراس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔نظام نے تو اتنا صاف جواب دیا کہ چرت ہوتی ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیسے اس کے منہوے میہ بات نگلی۔اس نے کہا ہندوستان پرانگریزوں کے حملے سے جھے آتی تکلیف نہیں پہنچی جنٹی ٹیوکی فصوب سے پیچی ہیں۔

آخر میں جوسفیرتر کی بینیج تھے،انہی کوہدایت کی تھی کہوہ فسطنطنیہ میں اپنا کا مختم کر کے پیرس جائیں اور پھروہاں سے لندن جائیں۔ان سفیروں کو ہدایت تھی کہوہ فرانس سے دائی معاہدہُ اتحاد کریں، جس کے تحت دس ہزار فوج فرانس سے جیجی جائے۔اور اس وقت تک انگریزوں سے صلح کی کوئی بات نہ ہو جب تک وہ اپنے تمام ہندوستانی مقبوضات ہے دستبر دارنہ ہوں (۱) مگریہ سفارت قنطنطنیہ ہے آگے نہ جاسکی۔اور وہیں سے واپس بلالی گی۔ دوسری بار ۸۷ اء میں پھر سفارتی مثن بھیجا گیا۔جس کا زبر دست استقبال ہوا۔ مگر چوں کہ فرانس خوداس وفت ثقافتی ومعاثی وسیاسی بحران سے دوحیارتھا۔اس لئے کو بی فو جی مد د نہ لرسكا \_البيته منعتى فوائد حاصل ہوئے \_(1) کیکن ٹیپویست ہمت نہیں ہوا۔اس نے • ۹ کاء میں پھر فرانس کے حکمر اس کومتعد د خط لکھے،اور چھ ہزار سیا ہی طلب کئے لیکن فرانس کے اندرونی حالات نے پھر نا کا می ہے ہم کنار کیا۔ (۳) اس دوران فرانس میں وه عظیم تاریخی انقلاب بریا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرانس کے زمین وآسان بدل گئے۔ بادشاہت کا تخت الٹ کرجمہوریت ومساوات کے علم بردار کی حیثیت سے نبولین بونایارٹ برسراقتدار آیا۔ ٹیپو نے اس موقع ہے بھی فائدہ اٹھانے کی بھریورکوشش کی اورا کتوبر ۹۷ ساء میں ایک سفارت روانہ کی ۔جزیرہ فرانس اور بار ہو کے گورنر جنز ل ملار ٹک نے بڑھ کراستقبال کیا۔سفراءنے وفاعی معاہدے کی تبویز پیش کی۔جس کی پہلی دفعہ ہے تھی کہ ٹیپوانگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ تا آں کہایک انگریز بھی ہندوستان میں باقی نہ رہے۔ (۴) جنرل ملار تک کے پاس اتن فوج نہیں تھی کہوہ براہ راست مدوکر سکے۔اس لئے اس نے فرانس کی حکومت کواس ہے مطلع کرنا جایا۔اور ایک عام اعلان کیا جس میں تاريخ ثييوسلطان صفحة ١٦٣ - نيز ملاحظه وتاريخ سلطنت خدا دادصفحه ٢٥ \_١٠٥ \_ (1) رو فيسرىخب الحن في اس سفارت كابرى تفعيل سدة كركيا ب ما حظه موتارة ثير سلطان صفي (r)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لئے ملاحظہ ومحت الحن ، تاریخ ٹیپو سلطان صفحہ ۴۹۸\_

سلطان کی امداد کے لئے ہندوستان جانے کی ترغیب دی۔(۱)

اس اعلان کے بعد جنر ل ملارٹک (۲) نے مرکزی گورنمنٹ پیرس کوسلطان کے خطوط روانہ کئے۔ انگریزوں کواپنے جاسوسوں سے اس کی بھنک لگ گئے۔ چنا نچہ پیرس چہاز پر جملہ چہاز سے بہلے ہی راہتے میں ایک انگریزی جہاز نے اس فرانسیسی جہاز پر جملہ کردیا۔ جس سے فرانسیسی جہاز تباہ ہوگیا۔ اور ٹیپوسلطان کے یہ خطوط حکومت فرانس کونہ پہنچ سکے ۔ (۳)

ادھر جنرل کے اعلان اور ترغیب کے نتیجہ میں کچھ رضا کارآ مادہ ہوئے ان کا جہاز (مع ایلجیوں کے) ۲۵ رماری کا اور کا منگلور پر کنگر انداز ہوا۔ ۱۲ رماری کو ایک تقریب میں سلطان نے با قاعدہ ان کا استقبال کیا۔ جواب میں فرانسیسیوں نے ٹیو کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے اے''عوامی بادشاہ'' کہر مخاطب کیا۔ اس کے بعد''شجر آزادی' نصب کیا گیا۔ جس کی چوٹی پر'' کلاہ مساوات' تھی۔ فرانسیسیوں نے آزادی یا موت کا عہد کرتے ہوئے جمہوری فرانس کے حلیف ٹیپو کے علاوہ و نیا کے باتی آزادی یا موت کا عہد کرتے ہوئے جمہوری فرانس کے حلیف ٹیپو کے علاوہ و نیا کے باتی تمام بادشاہوں سے اپنی نفرت کا اعلان کیا۔ (۲۰)

رضا کاروں کی تعداد مایوس کن تھی ،کین سلطان نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری ،اور
اس نے براہ راست حکومت فرانس کے پاس پیرس ایک سفارت روانہ کی۔ نپولین
اگریزوں کا سخت دہمن اور ٹیپو کے مقاصد سے پوری طرح باخبر اور اس سے ہم آ ہنگ
تفا۔اس وقت وہ مصر میں تفا۔اس نے جواب میں ٹیپو کو ایک خط لکھا جس کا عنوان
'' آزادی اور مساوات' تفا۔اس نے لکھا تھا کہ میں بح قلزم کے کنار سے پہنچ چکا
ہوں۔میری اور میری فوج کی ولی خواہش ہے کہ کسی طرح آپ کو برطانیہ کے پنجہ سے
چھڑاؤں ۔آپ اپنے کسی قاصد کو قاہرہ بھیج دیں ، تا کہ اس سے تھے صورت حال کا جائزہ
لوں۔ابھی یہ خط سلطان کو پہنچا بھی نہیں تھا کہ اگست ۹۸ کاء میں انگریزی بیڑ ہے نے
لوں۔ابھی یہ خط سلطان کو پہنچا بھی نہیں تھا کہ اگست ۹۸ کاء میں انگریزی بیڑ ہے نے

<sup>(</sup>۱) اعلان کی عبارت کے لئے دیکھئے تاریخ سلطنت خداداد صفح ۲۱۲ سام سرام

<sup>(</sup>۲) محمدد نبال بنُقُلوري في اسكو مُلارثي "كلها ب- حالاتك صحيح" المارتك" (Malartic) ب-

<sup>(</sup>٣) تاريخ سلطنت خداداد مفيهاام

<sup>(</sup>۴) تاریخ نیوسلطان صفحه ۳۹۹-۴۰۹\_

فرانسیں ہیڑے پرحملہ کردیا۔ جس سے بیہ بیڑا بحرروم میں تناہ ہوگیا۔اور نپولین کوشام کی طرف رخ کرنا پڑا۔ جہاں ترکوں نے اس پرحملہ کردیا۔(ا)

اس طرح سلطان کی ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔جوانگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لئے فرانس سے فوجی تعاون کے سلسلہ میں اس نے کی تھیں۔اس سے

سے ناکھے کے لیے تران کے فوران کا مقبوضہ تھا) کے گورنر کے میاس مفیر بھیجے پہلے 1/ایریل 92 کا اوکو ماریشس (جوفرانس کا مقبوضہ تھا) کے گورنر کے میاس مفیر بھیجے

تھے۔مطالبہ بیتھا کہ انگریزوں کے اخراج میں تعاون کے لئے پورپین اورنیگرو (حبثی)

وستے بصبح جائیں۔ بیسفارت جنوری ۹۸ کاءکو ماریشس پینجی۔ (۲)

اسی طرح ٹرانکیو بار میں جوساحل کورومنڈل پر ڈنمارک کا مقبوضہ تھا سلطان کی انگر برزمخالف سرگرمیاں زوروں پڑھیں جس کوولز کی نے نا کام بنادیا۔(۳)

#### فتطنطنيه مين سفارت

ترکی بلا داسلامیہ بیں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔خلا فت اسلامی کے امین اور اسلامی مفادات کے پاسبان ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے

داوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ بلکہ اس کو تقدیس کا درجہ حاصل تھا۔ اس لئے ٹیپو سلطان

ی نظر بھی ایک غیور مسلمان ہونے کی حیثیت ہے سب سے پہلے ترک ہی پر گئی۔

۳۸۷ء میں ٹیر نے عثان خال کو یہ معلوم کرنے کے لئے قسطنطنیہ بھیجا کہ دہاں سفارت خانہ قائم کرناممکن ہے یا نہیں۔امیدافزا جواب پاکراس نے سفارتی مثن بھیجنے کا فیصلہ کہا۔(۳)

اس پر نومبر ۱۷۸۵ء میں بروی شان سے اس سفارت کا اجتمام کیا گیا۔ ۹ مارچ

(۱) تاریخ سلطنت غداداد صفحه ۱۵ اسم۔

(۲) ایل بی بورنگ بحواله شیر مهند وستان مسفی ۱۳ به بینالباوی سفارت ہے جس نے جز ل ملارنگ ہے ملاقات کی تھی جس کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ بعض دوسری روایتوں کے مطابق فرانسیس ایکزیمٹو ڈائر یکٹری (مجلس عمل) کو پہل سفارت اپریل ۱۷۹۷ء پھر اکتوبر ۱۷۹۷ء اور تیسری سفارت مرفروری ۱۷۹۹ء کوروانہ ہوکی (ملاحظہ ہوشیر کولائی ۱۷۹۸ء کو تیسری سفارت کرفروری ۱۷۹۹ء کوروانہ ہوکی (ملاحظہ ہوشیر Secret Correspondence of Tipu Sultan p. 125

(٣) تاريخ ثيمو سلطان صفي ٢٠٠١ - ٣٠ - ٣٠ <u>- ٣</u>

(٣) تاريخ نميو سلطان صفحه ١٨٥ ـ

۸۷ ا ، کومیر غلام علی کنگڑ ا کی قیادت میں ساحل مالا بار کی ایک چھوٹی میں بندرگاہ تدری سے بیا سفارت روانہ ہو کی ۔ (۱) سلطنت خدا داد کے مب سے بڑے جنگی جہاز فخر المرا کب کواس کے لئے مختص کیا گیا۔جس کے جلومیں چار جنگی جہاز تھے(۲)اورتقریباً نوسوا فراد پر مشتل ایک بہت بردا عملہ تھا۔جس میں دفعہ کی حفاظت کے لئے سیاہیوں کے علاوہ دیگر ملاز مین تھے(۳)۔ اس سفارت کا ایک اہم مقصد میسور کی بادشاہت کے لئے عثانی خلیفہ سے سند حاصل کرنا تھا (م)۔ایےمثن کوکا میاب بنانے اوراس کی فوری اہمیت جنانے کے لئے اس نے خلیفہ عثانی کے مذہبی جذبات کو ابھارتے ہوتے لکھا کہ پیچیس تمیں سال سے انگریزوں نے بڑگال وکرنا تک اور ہندوستان کے دوسرے حصول پر قبضہ کرلیا ہے۔مسلمانوں پر مظالم ڈھارہے ہیں۔اور انہیں عیسائی ندہب قبول کرنے پر مجبور کررہے ہیں۔اور مساجده مقابر کوگر جا گھروں میں تبدیل کررہے ہیں۔ان ممالک میں کفر کاغلبہ ہوتا جار ہا ہے۔اس کئے میں ان کے خلاف جہاد میں مشغول ہوں جس میں آپ کی مدووتا ئید کی ضرورت ہے(۵) نیز بصرہ کی بندرگاہ کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہاس کے عوض میں ترکی تھیں کے ملطنت خداواد میں جس بندرگاہ کی ضرورت ہو، دی جائے گی۔اس سے مقصود نیا ہے کہ اگر ترکی سلطنت کی ایک ہندرگاہ ہندوستان میں ہوتو سلطان ترکی کے جہازات ہنددستان آتے جاتے رہیں گے۔اوراس طرح نصاریٰ کی آمدورفت کا قلع تارین کیپوسلطان صفحہ ۱۸۸۔ میرت سلطان ٹیپوشہید ۲۳۸ میں ہے کہ اسرارج کومنگلور سے میہ -غارت روانه جوئی۔ تارنَّ ملطنت خدا دا دصفحه ۱۷۵۰ تاری ٹیپوسلطان صفحہ ۱۸۸ صحیفہ ٹمپوسلطان صفحہ ۲۹۹\_۳۰۰ پراس وفد کے قائد غلام علی کے نام ٹیچ کا جو خط ہےاس میں سیاہیوں اور ملاز مین کی تفصیل درن ہے جن کی کل میزان ا• ۵ موتی ہے منن ہے کہ مزیدا ہتمام کے پیش نظر جارسو عملہ کا اضافہ کیا گیا ہو۔ تاء تأثيبو سلطان ۱۸۵\_

تى رَنْ مَيْدِ سَلطان صَحْد ١٨٧\_معابره كي دفعات كا ذكر كرتے ہوئے لکھا ہے دوسرے بير كہ عثما ني <sup>کاوم</sup>ت نیبو کی مدد کے <u>لئے فو</u>ج بھیے جس کے اخراجات حکومت میسور برداشت کرے گی۔اور جب بھی خلیفہ گوان کی ضرورت ہوگی تو قسطة طنیہ تک ان کی واپسی کے افراجات بھی ای کے ذیب قبع ہوجائے گا۔اور تمام مما لک اسلامیہاور بلا دمقدسہ کے ساحل ان کی دست بر د ہے۔ محفوظ رہیں گے۔

صنعت وحرفت اور تجارت پرزوردیتے ہوئے ماہر صناعوں کے تبادلہ کی بھی بات رکھی۔اس سے اس کا مقصد اسلام اور مما لک اسلامی کی ترقی اور نصاریٰ کوزیر کرنا تھا۔اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا:

نصاریٰ ہرطرح سے بینی صنعت وحرفت ہتجارت اور ملک گیری کے ذریعہ اہل اسلام پرغالب آنا چاہتے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ دول اسلام بھی صنعت وحرفت اور تنجارت کی طرف توجہ کریں۔

ای طرح زائرین کی سہولت اور دیگر فوائد کے پیش نظر دریائے فرات سے نجف اشرف تک ایک نبر نکالنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا تمام خرج سلطنت خداداد برداشت کرے گی۔

اس معاہدہ کی پہلی دفعہ بیتھی کہ بیدوئی اور یک جہتی ہمیشہ قائم رہے گی۔ (۱)

یوقا فلہ مسقط، بوشہروغیرہ میں رکتا ہوا بھرہ پہنچا، جہاں طویل قیام رہا۔ بغداد سے

19 مرک کے ایک او خشکی کے راستہ سے ترکی کے لئے روانہ ہوا۔ 70 مرتبر کو قسطنطنیہ پہنچا۔

شہر کے ایک میں اس کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ ۵رنومبر ۱۸۸۷ء کو سلطان نے

سفیروں کو اعزاز کے ساتھ باریا بی بخشی ۔ یہ سلطان عبدالحمید اول (۲۵۷ء تا

18 مازمانہ تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) معاہدہ کی اصل عبارت کے لئے ملاحظہ ہوتا رہ خی سلطنت خداداد صفحہ ۵۳۵-۵۳۵ بیسفارت بڑی انہیت کی حامل ہے۔ سلطان ٹیمیو خلافت اسلامیہ سے انتحاد کرکے پورے عالم اسلام باخضوص خلافت عنی نید کو برطانوی دست بروہ بیانا اوران کے خطرات ہے آگاہ کرنا جا بتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ برطانیہ کو ہمتدوستان برانگریزی قبضہ برقرار رکھنے کے لئے ایک ندایک دن شرق بعید کے اسلامی ملکوں برقابض ہوتا بڑے گا۔ چنا نچا بیاہی ہوا۔

بعض کتابوں جیسے سلطنت خداداد، سیرت سلطان ٹیپو،اور شیر ہندوستان میں اس موقع پر سلطان سلیم درن ہے حالال کہتاریخی اعتبارے بیہ قطعاً غلط ہے۔سلطان سلیم کازمانہ ۸۹ء امام ۱۸۰۵ء کاہے اور پیسفارت اس سے پہلے کی ہے۔ دراصل پیلطی انگریز مؤرخ وکس ہے ہوئی ہے جس کومحود خال بنگلوری نے ایسے بی تعل کیا ہے۔ پھرو ہیں ہے عالبًا دوسری کتابوں میں غل ہوئی۔

ساری با تیں خلیفہ کے سامنے پیش کی گئیں (۱)۔ کیکن اس نے کسی فتم کا معاہدہ کرنے ہے۔ کسی فتم کا معاہدہ کرنے سے افکار ردیا۔اور رہ کہ کہڑٹال دیا کہ دونوں سلطنوں میں دویق کا رہنا کافی ہے اور ساری جویزیں مستر دکردی گئیں۔خاص طور پر فرات سے نجف تک نہر نکالنے کی تجویز کا فداق اڑایا گیا۔(۲)

ید سفارت مارچ ۱۹۸۸ء میں بے نیل مرام قنطنطنیہ سے روانہ ہوئی۔ اسکندریہ وقاہرہ ہوتے ہوئے ٹیپو کی ہدایت کے مطابق مکہ ومدینہ کی زیارت کی ،اور براہ جدہ ۲۹ردمبر ۱۷۸۹ءکوکالی کٹ کے ساحل برائزی۔ (۳)

(۱) ملطان ٹیپو نے سلطان ترکی کوبیش قیمت تحاکف بھی بھیج تھے۔ ماڈرن میسور کے مصنف کے بقول اس سفارت کے ذریعہ سلطان ترکی کو نہایت بیش قیمت تحاکف کے علاوہ ٹیپو نے نئ بندو تیس بواس کے کارخانوں میں تیار ہوئی تھیں۔ دس لاکھ رہے جو نئے ڈھلے تھے۔ فیمی پارچہ جات سونا در جوا ہرات بھی بھیج تھے۔ (تاریخ سلطنت خدادا صفحہ ۲۵ سنز ملاحظہ ہو صحیفہ ٹیپو سلطن اسطنان ہفچہ ۲۵ سلطن میں مسلطن سلطنان ہمنے والے سلطان ہمنے والے سلطان ہمنے میں مسلطن سلطن سلطن سلطن سلطن ہمنے کو سلطن ہمنے مسلطن سلطن ہمنے میں سلطن سلطن ہمنے کے سلطن ہمنے میں مسلطن ہمنے کے سلطن ہمنے کے سلطن ہمنے کے سلطن ہمنے کے سلطن ہمنے کی سلطن ہمنے کی سلطن ہمنے کی سلطن ہمنے کے سلطن ہمنے کی سلطن ہمنے کے دور سلطن ہمنے کے سلطن کے سلطن ہمنے کی کو سلطن ہمنے کے سلطن ہمنے کے سلطن کی سلطن کے س

وکس کی تاریخ ہے اس کے الفاظ آفل کر کے محدود خاں بنگلوری لکھتے ہیں: بیا یک حقیقت ہے کہ اس
ز مانہ ہیں ترکی اور تمام عالم اسلام پر ایک جمود خاں بنگلوری لکھتے ہیں: بیا یک حقیقت ہے کہ اس
مسلمانوں کی یہی حالت تھی۔ ترکی جو دنیا ہے اسلام کی سب سے زبر دست اور دنیا ہیں علم بردار
اسلام کہلاتی تھی، تباہی کے میش غار ہیں گرچکی تھی ۔ باب عالی میں پورچین اقوام کی ریشہ دوانیاں
ادران کے سفیروں کی آئے دن سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں سب سے بڑھ کرانگلتان حصہ
ادران کے سفیروں کی آئے دن سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں سب سے بڑھ کرانگلتان حصہ
ام دنشان تک نہیں تھا۔ اور تمام تجارت پورچین اقوام کے باتھوں میں جا چکی تھی۔ نہ بھی واخلاتی
نظر نظر ہے بھی ترک حدورجہ کر کیا تھے۔ (تاریخ سلطنت خداداد صفحہ کے 2010۔)

اس کے بعد پروفیسر محبّ الحن لکھتے ہیں: اس سفارتی مشن پر میسور حکومت کی ایک بروی رقم خرج ہوئی تھیں۔ ان جوئی تھی ۔ اس کے علاوہ سفیر کو دوران سفر میں ہر طرح کی مقیبتیں برداشت کرتی پروی تھیں۔ ان چار کشتیوں میں سے تین سمندر کی نذر ہوئی تھیں۔ جن میں انھوں نے بھرہ تک سفر کیا تھا۔ اس کی وجہ سے شدید جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ اس قافلہ کے بہت سے لوگ پیچش بخار وطاعون (اس دوران تسطنطنیہ میں طاعون تھیل گیا تھا ) میں جاتے رہے ۔ تقریباً نوسوا دمیوں میں سے جو دوران تسطنطنیہ میں طاعون تھی مرف شھی بحرا دمی اپنے گھروں کودا لیس ہوئے۔

ب انداز واخراجات، بخت اذینین اور جائی و مالی نقصانات پرداشت کرنے کے باو جود سفارتی مضن سلطان ترکی ہے جود مختار بادشاہ کا مشن سلطان ترکی ہے صرف سند شاہی حاصل کر سکا تفاہ ہو گئا ہے۔ انتظار کرنے ، اپنے سکے جاری کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ (تاریخ ٹیموسلطان صفح 197)

میلن سلطان اس ہے مایوس ہمیں ہوا۔اس نے پھر دوسفار تیں روانہ لیس ىفارى ٩٨ ١٤ء مين روانه كى گئى تھى \_اس وقت سلطان سليم ثالث خليفه تھا \_اور تركى یوری طرح انگریزوں کے زیر اثر آج کا تھا۔سلطان سلیم نے اس کے جواب میں سلطان لمیو کوایک خطاکھا جس میں انگریزوں ہے جنگ کا خیال تر*ک کر کے*اتحاد کرنے اور اِنسیسیوں پر بھروسہ نہ کرنے پر زور دیا تھا۔ نیزیہ بھی لکھا تھا کہا گر سلطان کوانگریز دل ہے کچھ شکایتیں ہوں تو ہم دور کرنے کے لئے تیار ہیں۔(۱) سلطان ٹیبو نے اس کے جواب میں جو خطالکھا اس کا خلاصہ بیہ ہے: آ پ کا کرا می مہ جو فرانسیسیوں کی تذلیل وتو ہین اور اگریزوں کی تعریف و محسین اور ہمارے اور نگریزوں کے درمیان صلح صفائی کی پیش کش برمشتمل قفاء ملا۔ جناب کومعلوم ہونا حیا ہے یہ ہم نے محض جہاد فی سبیل اللہ اور دین محمری کے احیاء وتر ویج پر کمریاندھی ہے۔اس لئے انگریزوں کے خلاف صف آراء ہیں ۔ فرانسیسیوں کی ذات جبیبا کہ آپ نے لکھ ہے بڑی بے وفا ہے۔ہم ان کی برائیوں اور مکاریوں سےخوب واقف ہیں ۔لیکن اس وقت مسئلہ ہمارے لئے فرانسیسیوں کانہیں بلکہ انگریزوں کا ہے۔ جنھوں نے ہندوستان کی ایک اسلامی سلطنت پر پورش کی تیاری کی ہے۔اس کئے نہصرف ہم پر بلکہ تما ہ ملمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے۔اب جناب عالی سے یہی گزارش ہے کہ اوقات خاص میں مدداور توفیق الہی کی دعا کریں۔اور ایک روایت کے مطابق سلطان نے انگریزوں کے خلاف اینے عزم کا اظہار کرتے اور سلطان سلیم کی غیرت ملی کو بیدا، تے ہوئے لکھا تھا کہ آپ رات کے پچھلے جھے میں خدا سے دعا کریں کہ خدا جھھے انگریزوں کے مقابلہ میں شہادت عطافر مائے۔(۲) سلطان ٹیپوکوخلیفہ عثانی سے عالم اسلامی میں اس کی اہمیت اور مقام ومنصب کے ہیں نظر بڑی امیدیں تھیں، مگراس صاف جواب سے یہ بند بھی ٹو ٹا کیکن قربان جا ہے يورا خط ادراس كاجواب ملاحظه موتاريخ سلطنت خداداد صفحه ٥٣٩-٥٥٣ \_سلطان تليم سَه خط مر (1) ٨رريح الآخر٣١٣١ ه درج ہے۔ جب كەسىرت سلطان نميو سلطان شهيدٌ ميں ٨/ريخي، ول٣١٣ه لکھا ہےاوراس خط کا آگریزی ترجمہاس کتاب میں بھی دیا گیا ہے جو ۱۸۵۵ء ٹی ﷺ کے بیٹے غلام محمر کی تھنچ کیمیہ کرلندن ہے شائع کی ٹئی تھی اس میں ۲۰ رحمبر ۹۸ کیا ، تاریخ وی گئی ہے۔ (ملاحظہ ہوشر ہندوستان صفحہ ۲۷ – ۸۶۷ ) یہ ۸روپیع الآخرکے مطابق ہے اس لئے ۸روپیع الاء ل غلاے۔

#### ٹیچو پھر بھی ہمت ہار کر نہیں بیٹھا۔(۱) این این نہ نہ

### والى افغانستان يدمراسلت

خلافت عثانیہ کے رویہ سے سلطان سمجھ گیاکہ یہ خودانگریزوں کے داا میں گرفتا ہے۔
اسلئے اس سے مدد کی تو قع تصبیع وقت اورا تلاف جان وبال کے سوا پجھ نہیں ۔ مگراس نے
عجیب بلند ہمتی پائی تھی ۔ مایوی اور بست ہمتی کا اس پر سامیہ بھی نہیں پڑا تھا۔ چنا نچہ اس نے
دوسری طاقتور اور بااثر اسلامی سلطنوں سے سفارتی تعلقات اور مضبوط کئے ۔ جن میں
افغانستان اور ایران سرفہرست ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیچ نے افغانستان سے مراسلت کا
افغانستان اور ایران سرفہرست ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیچ نے افغانستان سے مراسلت کا
آغاز احمد ابدالی کے لڑے تیمورشاہ (۳۷ کاء - ۹۳ کاء) کے زمانہ ہی سے کیا تھا۔ (۲)
اس کے بعد اس کے لڑکے زمان شاہ (۹۳ کاء - ۱۸۰۱ء) کے ساتھ یہ سلسلہ
جاری رکھا۔ بورنگ نے زمان شاہ سے نامہ و پیام ۲۹ کاء میں بتایا ہے۔ (۳)

ز مان شاہ کے نام ۹۷ کاء تا ۹۹ کاء جو خطوط دستیاب ہوئے ہیں ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ تلیث پرستوں یعنی انگریزوں کوختم کرنا اور ہندوستان ہے اس بداور بے حیاتو م کو نکالنا ہمارامقصد ہے۔ زمان شاہ کویہ بھی کھا گیا تھا کہ مغل سلطنت پارہ پارہ ہو چکی ہے اور شاہ عالم مرہٹوں کا وظیفہ خوار کھ تیلی بن کررہ گیا ہے۔ اس لئے اسکومعز ول کر مے مغل خاندان کے سی لائق اور مد برخض کوتخت پر بھایا جائے۔ (۴)

اخیر میں ولز لی کی جنگی تیار یوں سے پریشان ہوکراس نے سیدعلی حمد قادری کی قیادت میں ایک اور سفارت کی گیادت میں ایک اور سفارت کر کی بھی ایک ہو مبر سفارت کی کہ کی ریشہ دوائیوں کی دجہ سے وہ بھر حالطان صفحہ ۱۳ سااس ) ممکن ہے کہ سیفارت 99 کاء کے اوائل میں گئی ہویا 99 کاء کے اوائر میں بہر حال بھر وہ پینچنے کے چند دئوں بعد ہی سفو طمر تھا چنم اور ملطان کی شہادت کی خبر ملی تھی۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملطان سلیم کے خطاکا جو اب کی کے ماتھ بھیجا ہو۔

(۲) ملاحظہ موصحیفہ ٹمیوسلطان صفحہ ۱۰ میپونے ابتداءُ خلافت عثانیہ کے پاس اس کار بھان اور آبادگی معلوم کرنے کے لئے جوخط بھیجا تھا غالبًا اس کی ایک ایک نقل شاہ افغانستان اور شاہ ایران کو تھیج دک کی تھی۔ (ملاحظہ ہو کمپنی کی حکومت صفحہ ۲۳۷۔)

(r) شير مندوستان نييوسلطان صفي ۲۵\_ ۲۸\_

(۴) خورشيد صطفي رضوى، شير مندوستان ص ١٩٥ ممل خطوط ك لئ و كيف د المحمد دو (۴)

پھرولز لی نے بڑے پیانہ پر جب جنگی تیاریاں شروع کیں تواس وقت کچھتھا کفہ اورایک خط دوسفیروں کے ہمراہ روانہ کئے۔خط کامضمون کیجھاس طرح تھا: "سلطنت خدا داد میں ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ آپ کی سلطنت کی وسعت واستحکام کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں۔ہم ہمیشہ مسلم حکمرانوں کے درمیان دینی بنیادوں پر اتحاد کے خواہاں رہے ہیں۔اس وقت اسلام دسمن طاقتیں ہم پر حملہ کی تیاری کررہی ہیں۔اس لئے اس سلسلہ میں ہم آپ کی مدو کے طالب ہیں۔امید ہے کہ آپ ہماراتعاون فر ما کراس کارخپر میں شامل ہوں گے ۔'' اس پرٹیو کوز مان شاہ کی طرف سے بڑا ہمت افزا جواب ملاءاس میں تحریر تھا : '' چول كه دشمنان اسلام ايك اسلامي سلطنت كونيست ونابود كرنے كے دريے ہیں،اس لئے ہم الله كى مدد سے ايك بردالشكر لے كرآپ كى طرف آرہے ہيں تاكه اس ملك كوكفر و بدعت سے ياك كرسيــ"(۱) زمان شاہ اپنے وعدہ کےمطابق ۳۳ ہزار سیا ہیوں کا ایک کشکر جرار لے کر کابل سے روانہ ہوا۔ جب ولزلی کو اس کی اطلاع لمی تو اس نے اپنا وہی آخری حربہ استعال کیاجس میں ہمیشہ انگریزوں کو کامیابی ملی ہے۔ یعنی مسلمانوں کو واپس میں لڑایا جائے۔ چنانچہولز کی نے مرادآ باد کے ایک شیعہ مہدی علی خاں کوابران بھیجا کہ وہ ایران کے شیعوں اور افغانستان کے سنیوں کے درمیان منا فرت کے بیج بوکر ان کے مذہبی جذبات برا پیخته کرے اور دونوں کولڑا وے کہ زمان شاہ ٹیپو کا خواب بھی نہ و کیھ یکے۔اس نے ایران میں افواہ پھیلائی کہ افغانستان میں شیعوں پر حد درجہ ظلم وستم ہور ہا ہے۔ان کی نہ ہی آزادی سلب کر لی گئی ہے ۔زمان شاہ روز آنہ ہزاروں شیعوں کوئل کرر ہاہے۔جس کی وجہ سےان کی جانیں غیر محفوظ ہیں۔ایران میں اس سے ایک آگ ميرت ملطان نيوشهيد صفحه ١٠٠٥-١٠٠٠ يورا خط ملاحظه مو تاريخ سلطنت خداداد صفحه (1) لگ گئ-اس نے شاہ ایران کو پیمی یقین دلایا کہ اگریز افغانستان ہے ان کے مقبوضہ علاقے دالیں لینے میں فوجی مدد کے لئے تیار ہیں۔شاہ ایران اس کے فریب میں آگیا۔اوراس نے افغانستان پر حملہ کر دیا (ا)۔زبان شاہ اپنی فوج کے ساتھ ۱۹۸۵ء کے اواخر میں لا ہور تک پہنچ گیا تھا۔گراپنے ملک پر حملہ کی وجہ ہے ۱۹۹ء کے اوائل میں افغانستان والیس جانا پڑا (۲) اور چاہتے ہوئے بھی وہ ٹیپو کی مدد کوئیس پہنچ سکا۔اور میں افغانستان والیس جانا پڑا (۲) اور چاہتے ہوئے بھی وہ ٹیپو کی مدد کوئیس پہنچ سکا۔اور میں افغانستان والیس جانا پڑا (۲) اور چاہتے ہوئے بھی وہ ٹیپو کی مدد کوئیس پہنچ سکا۔اور

# ٹیپو کے سفیرشاہ ایران کے در بار میں

ئیپونے ای زمانہ مین ایران سے بھی روابط قائم کئے۔اور ۲۰ مرمارچ ۹۸ کا اور وہیر عبدالرحمٰن اور میر عین اللہ کی قیادت میں ایک سفارت ایران روانہ کی اور تحفیۃ شاہ ایران کی خدمت میں مع جار ہاتھی بیش قیمت تحا کف بھیجے۔ یہ فتح علی شاہ قا جار (۴)

- (۱) سيرت سلطان نيپوشهيد ، صفيه ، ۳۰ ۵ ۳۰ س
  - (٢) تاريخ نيوسلطان مفيه ٢٠٨\_
- (۳) اس ننگ دین ملت فروش مهدی علی خان کواس خدمت کے عوض میں دولا کھ دس بزاررو پیچے انعام لیے ۔ ( کمپنی کی حکومت صفحہ ۴۴۴ ۔ از پاری علیگ ۔ )سیرت سلطان ٹیپو میں دولا کھ اس بزار لکھا
- اس موقع پرتاری خسلانت خداداد (صغیری ۵۵ ) اور سرت سلطان نمپوشهید (صغیر ۳۰) میں شاہ ایران کا نام کریم خال کھا ہے جو کی طرح سی نہیں ۔ اس لئے کہ کریم خال زند کا زبانہ حکومت ۱۰ کے ۱۰ کا نام کریم خال کھا ہے جو کی طرح سی نہیں ہوا تھا۔ اور سفارت ۹۸ کا عرک ہے جی نہیں تھیں ہوا تھا۔ اور سفارت ۹۸ کا عرک ہو جی اس کہ تاریخ میں صواحظ ندور ہے ، اور اس وقت جیسا کہ عرض کیا گیا تھ علی شاہ قاچاری حکومت تھی ۔ ای طرح محمود خال محمود بنگلوری نے مبدی علی خان کی سازش کی وجہ سے شاہ ایران کے افغانستان پر تملہ کرنے کے سلسلہ میں شاہ ایران کا نام عماس شاہ صفوی کومت کا ۱۲۲ اء بی میں خاتمہ ہوگیا تھا۔ اس خداداد صغی ۱۲۲۳ عالی کہ ایران میں صفوی حکومت کا ۱۲۲ اء بی میں خاتمہ ہوگیا تھا۔ اس خداداد صغی ۱۲۲ می میں خاتمہ ہوگیا تھا۔ اس خداداد صغی ۱۲۲ می میں خاتمہ ہوگیا تھا۔ اس خداداد صغی ۱۲۲ می میں خاتمہ ہوگیا تھا۔ اس خداداد صغی می عام سے دوباد شاہ گزرے ہیں پہلا کا زبانہ ۱۲۲۸ء ہو راد خلہ ہو ملت اسلامیہ کی کا زبانہ ۱۲۲۸ء ہور کی کتاب میں بھی میرا دے ہی جب کہ اس دقت ایران کا حکم اس فتح علی شاہ تا چار گئا۔ کو تر کبیر کی کتاب میں بھی میرا دے ہیں ہوئی ا

قاچار ایران کا ایک حکر آل خاندان ہے جس نے 24ء سے 1940ء تک حکومت کی ۔ ی۔ خورشید مصطفی رضوی صاحب نے اپنی کتاب صفحہ ۲۹ میں محت الحن کے حوالہ سے ۔۔۔ ( ۷۹۷ء - ۱۸۳۵ء ) کی حکومت کا زمانہ تھا۔ سفیروں نے ہندوستان کے تفصیلی حالات ( اورانگریزوں کی چیرہ دستیوں کا ذکر کرنے کے بعد شاہ سے فوجی امداداور بندرگاہوں کے و تبادلے کی درخواست کی ۔ شاہ ایران نے معروضات کو ہمدردی کے ساتھ سا۔اور ا بندرگاہوں کے تبادلہ پر آمادگی ظاہر کی ۔ اس پر ٹیپو نے شکریہ کا خطاکھا۔ جس کا خلاصہ یہ

آپ کا خلوص و محبت ہے جمر پورگرای نامہ ملا۔ پڑھ کر ب حد مسرت ہوئی۔ حسب تو تع آپ کو بھی طرفین میں اتحاد وا تفاق کی ضرورت کا احساس ہے۔ اتحاد وا تفاق سے نیکیوں کا ظہور ہوتا ہے، پھر دو صاحب شوکت حاکموں اور دو صاحب اقتدار بادشا ہوں میں اتفاق ہوتو پھر کیا کہنا، اس سے بے شار برکات و فوائد کا ظہور ہوتا ہے۔ میں اسلامی رشتہ کی بنیاد پر ایران کے تمام علاقوں اور جزیروں کو اپنا ہی سجھتا ہوں۔ آپ بھی میر سے تمام علاقوں کو اپنا تصور فر ماکر جس بندرگاہ کی ضرورت محسوس ہو مجھے آگاہ کریں۔ (۱)

اس پر بیش قیت تحا نف دے کر سیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے بابا خان اور فتح علی بیگ کوسٹیروں کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ لوگ ۱ اراپر بل ۹۹ کاء کو شہران سے روانہ ہوئے۔ سرنگا پٹنم کہنچے تو انگریزوں کا قبضہ ہوچکا تھا۔ (۲)

ادھرمہدی علی خال کی سازش ہے افغانستان اور ایران میں جنگ چیڑ پچکی تھی۔ اسلئے اتحاد وموانست کے ہاجود ٹیپو کوابران کی ہمدردی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔انگریز اپنی سازش میں کامیاب ہوگئے۔اور ٹیپو کی شہادت پر سارا معاملہ دھرا کا دھرارہ گیا۔

<sup>==</sup> جوید کھھا ہے کہ بنیو نے قاچار کے شاہ کے دربار میں بھی سفیر بھیجے تھے۔وہ غلط بنی پر بن ہے۔ محبّ الحن نے فتح علی شاہ قاچار لکھا ہے جو چھے ہے۔رضوی صاحب نے قاچار کو کسی علاقہ کا نام مجھ لیا حالاں کہ ایسانہیں ہے۔ (خاندان قاچار کی تاریخ کے لئے ملاحظہ ہو کمت اسلامید کی مختصر تاریخ جلد دوم صفحہ ۴ میں تاصفحہ ۲۱۵۔

<sup>(</sup>١) يورانط ملاحظه موتاريخ سلطنت خدادادصفي ١٥٥٧\_٥٥٥

<sup>(</sup>٢) - تارخ نميو-لهان صفحها اس

ربی شاہ ایران کوایک خط میں ککھا تھا کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہندوستان سے اس ند ہب دشمن قوم کو نکالیں اور وطن کو بچائیں۔(۱) عرب مما لک میں سلطانی کوششیں عرب مما لک میں سلطانی کوششیں الا ۱۷۸۷ء میں جوسفارت غلام علی کنگڑا کی قیاوت میں ترکی گئی تھی اس نے راستہ

میں دومہینہ منقط میں قیام کیا تھا۔اس دوران و ہاں انھوں نے حاکم منقط کو ہندوستان کا پوراحال سنایا تھا اور انگریزوں کی زہرافشانی کی تفصیل بتائی تھی ۔منقط کے گورنر خلفان پن څمراور حاکم عمان نے ٹیمیو کے معاملات میں دلچیس کی تھی۔(۲)

اسی طرح یمن میں بھی سلطان کے سفیر پہنچ تھے۔کہا جاتا ہے کہ میسور اور طبیح فارس کے درمیان ہرسال یا کچ چھے جہاز ٹمیو کے جھنڈے لئے ہوتے تھے۔ (۳)

ہم عصر مؤرخ کرک پیٹرک نے لکھا ہے کہ خلیج فارس کی عربی ریاستوں میں (۳) انگریزوں کے خلاف جو جذبات وخیالات نشو ونما پائے ہیں وہ سلطان کی سازشوں کا نتیجہ ہیں۔(۵)

عوام میں جذبہ آزادی پیدا کرنے کے لئے ٹیپو کے کارنا ہے

سلطان ٹیپو نے اندرون و بیرون کی سفارتوں پر اکتفانہیں کیا بلکہ عوام میں جوش جہادادر جذبہ آزادی کوفروغ دینے کے لئے اس نے متعدد کارنا مے انجام دیئے۔

ٹیپیڈناک ہندوستان ہے اٹھنے والا پہلا تخف ہے جس نے عوام کو جنگ آزادی کا انہاں ''دور میں انہاں میں انہاں کا انہا

یہ مقبول نعر ہ دیا کہ ''ہندوستان ہندوستانیوں کے لئے ہے''(۱)

اس السله مین اس کاسب سے عظیم کارنامہ وہ اعلان جہاد ہے جس کو تیار کر کے

- (۱) ملاحظه بوشير مندوستان صفحه ۱۳۷۸
  - (٢) تاريخ ئيبي سلطان صفحه ١٨٨ ـ
- (٣) للاحظه بوشير مهند دستان صفحه ٦٥ \_
- - (۵) ملاحظه، وصحيفه ثميو سلطان صفحه ۲۰۰
    - (۲) تاریخ سلطنت خداواد به صفحه ۱۸

اس نے پوری سلطنت میں تشہیر کروائی تھی۔ یہ قرآنی آیات سے مرصع ہے۔اس کا ایک ا اقتباس ملاحظہ ہو:

"بیہ ہاری ولی خواہش اور پکا ارادہ ہے کہ ان نا قابل اعتبار اور سرکش لوگوں سے جھوں نے مسلمانوں سے ان کی گرون موڑ کرعلم بغاوت بلند کیا ہے۔ اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک کہوہ اسلام کی سیدھی راہ قبول کریں یا جزیہ دینے کے لئے تیار ہوجا کیں خصوصاً اس وقت جب کہ ہندوستان کے حاکموں کی کمزوریاں دیکھ کراس قوم نے یہ بیہودہ خیال قائم کرلیا ہے کہ مسلمان کمزور بزدل اور لائق نفرت ہوگئے۔ انھوں نے صرف ای پر اکتفانہیں کیا۔ بلکہ جنگی تیاریاں کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے ہیں اور اپنے ظلم وزبردی کا ہاتھ مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے ہیں اور اپنے ظلم وزبردی کا ہاتھ مسلمانوں کے مال وآبر و پر دراز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لئے ہم خدا کی طاقت اور تائید پر چھروسہ کرتے ہوئے اپنے ندہب کے احکام برعمل کرتے ہیں۔ "(۱)

اس کے بعد جہاد کی آیتیں لکھ کراس کے لئے جھنجھوڑا ہے۔ (۲)

اس اعلان جہاد کوسلطان نے اپنی مملکت کے چید چید میں عام کیا۔اس کے لئے قاضیوں اور گورزوں کو تھم نامے جیجے۔علاء کرام اور سجادہ نشینوں کو خطوط لکھے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلا کرعوام میں جوش جہاد پیدا کیا جائے۔اور انگریزوں سے لڑنے کے لئے آبادہ کیا جائے۔

سلطان نے نہ صرف اپنی رعایا بلکہ ہندوستان بھر کے بااثر لوگوں کے پاس اس اعلان جہاد کے ساتھ اس تشم کے خطوط بھیجے۔اورنگ آباد،حیدرآ باداور بیجاپور کے سجادہ نشینوںاورمشائخ کے نام ایک خط میں تحریرکر تاہے : (۳)

<sup>(</sup>۱) معجفه بيبو سلطان صفحه ۵۲۰

<sup>(</sup>٢) بورااعلان جهاد بطور ضميمه منسلك ب

<sup>(</sup>۳) حکے نام پیرخط ہے وہ یہ ہیں۔غلام حسین (اورنگ آباد) سجاد صاحب وابن صاحب (حیدرآباد) شخین صاحب بمعصوم ماحب (جہابور) نیز ملاحظہ وصحیفہ ٹیپو سلطان صفحہ ۵۱۷۔

''فدمت والا میں ایک اعلان ملفوف ہے۔اس اعلان کو اس یقین کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ آپ دین اسلام کو ترتی دینے اور نفرانیوں کو نیست ونابود کرنے میں ہر طرح کی مکنہ کوشش عمل میں لائیں گے۔اس اعلان کو یہاں کے عالموں نے آیات قرآنی اور احادیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حوالہ دے کرمرتب کیا ہے۔امید ہے کہ آپ خوداس پرعمل کرتے ہوئے اس کی ہرجگہ اشاعت بھی کریں گے۔'(ا)

جہاں ٹیپو نے سجادہ نشینوں کو ان کی خانقا ہوں اور خلوت گاہوں سے نکال کر میدان جہاد میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کی ، وہیں ملک کے نامی جزلوں اور کما نڈروں کے پاس بھی بیاعلان بھیج کران کی غیرت ملی بیدار کر کے انگریزوں کے خلاف متحد ہوکر صف آ را ہونے وعوت دی ۔ محمد بیک خال ہمدانی جود الی میں نجف خال کا سب سے بڑا کما نڈرتھا اور اس کی وفات کے بعد بہت بارسوخ ہوگیا تھا اور شاہ عالم پر کافی اثر رکھتا تھا کواس کی ایک نقل بھیج کر خط میں تحریر کرتا ہے :

''ہمارے اپ دین پاک کی مدد کے لئے ضروری ہے کہ تمام مسلمان متحد ہوجا ئیں۔اور نصرانیوں کی سرکو بی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، تا کہ دین محمدی دن بدن ترقی پذیر ہو۔مسلمانوں پر جو برا وقت آیا ہے اسکا بڑا سبب سلطنت ہندوستان (دبلی) کی کمزوری ہے۔اگر مسلمان اب بھی متحد ہوجا ئیں تو اگلی شان وشوکت پھر آسکتی ہے۔اور اس وقت ان نصرانیوں کو کہیں پناہ نہ ل سکے گی۔لہذا امیر ان اسلام کو ایسی کلاوائی نہ کرنا چاہئے کہ دوز فردا میں پنج بروائی کے ساسنے شرمسارہوں۔''(۲)

صحیفہ نیپو سلطان صفحہ ۳۳۸، خط نمبر ۲۷۶ کرک پیٹرک اس پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے سلطان نے دوسروں کی رعایا کواکسانے کی حدورجہ کوشش کی۔اوراس نے اس قسم کے خطوط اور اعلانات تمام ہندوستان میں ہرجگہ جہاں درگا میں تھیں روانہ کئے۔ صحیفہ نمیو سلطان صفحہ ۲۸۸، خط نمبر ۳۳۲۔

ای طرح بہت سے بزرگوں کوایی فتح ونصرت کی دعا کے لئے خطوط لکھے۔اس اعلان جہاد کےعلاوہ سلطان نے اس مقصد کے لئے بہت ی کتابیں تکھوا کیں۔جن میں ب سے مشہور تحفة الحامدين ( فتح المحامدين ) ہاس كتاب ميس جهاد كاصول احكام اور فوجی اصول وضوابط کے علاوہ خاص طور پرمسلمانوں کو جہادی ترغیب دلائی گئی ہے۔ دوسری کتاب مؤید الجابدین ہے۔سلطان نےمسلمانوں کو جہاد برآ مادہ کرنے کے لئے نئے خطبات کی تدوین کا حکم دیا تھا۔اس میں ۴۸۸ جمعہ کے خطبوں کے علاوہ عیدین کے دو خطبے ہیں۔ ہرخطبہ میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ (۱) ایک کتاب وعظ الجامدین کے نام سے ہے اسمیں متعدوقر آنی آیات کے حوالہ سے نصاریٰ وغیرہ سے جہاد کرنے اوران کوختم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔(۲) اس طرح ایک اور کتاب زاد المجاہدین ہے اس میں جہاد کے فضائل وغیرہ بیان کئے گئے ہیں۔(۳) ان کتابوں کی وسیع پیانہ پر اشاعت کر کے عوام میں روح جہاد پیدا کرنے اور انگریزوں ہے چھٹکارا حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرکے اس کے لئے تک ودوکرنے پر آ ماده كرنے كوشش كى كئى۔اس سلسله ميں ٹيميو كاحيرت آنگيز كارنامه ايك اردوا خبار كا اجرا ہے۔ ۹۴ کاء میں جب اس کی آ دھی سلطنت انگریزوں کے قبضہ میں جا چکی تھی ، اوروہ ملکت کی از سرنو تنظیم میں مصروف تھا تو اس نے ایک پر لیس قائم کیا کہ بیعوام میں بیداری کا ایک مؤثر ذربعہ ہے۔ای سال اردو میں ' فوجی اخبار' کے نام سے ایک مفت روزه اخبار جاری کیا گیا جوسلطان کی ذاتی محرانی اورسر پرستی میں نکلتا تھا۔اس میں سلطنت کے مختلف علاقوں میں تھیلے ہوئے ساہیوں کے نام سلطان کی ہدایت شائع ہوتی تھی۔ نیز اس میں جہاد کے متعلق مضامین اور وطن کے دفاع کی فرضیت اور جنگ

<sup>(</sup>١) تاريخ سلطنت خداداد صفيه ٥١٥ وسيرت سلطان ثميو سلطان صفحة ٨٨ و٨٨ سرم

۲) سيرت ملطان ئيپوشهيد صفح ۳۹۳-

<sup>(</sup>۳) اس کا ایک نسخه ایشیا نگ سوسائٹی آف بنگال کلکته میں راقم کی نظر ہے گزر چکا ہے۔ کتاب بہت خوش خطائعی ہوئی ہے \_مصنف نے دیباچہ میں پورے دوصفحات میں سلطان کے القاب بیان کئے ہیں \_

MI

آ زادی کی اہمیت وضرورت پرمختلف لوگوں کی تحریریں شائع ہوتی تھیں۔ بیا خبار سلطان کی شہادت تک مسلسل پانچ سال شائع ہوتار ہا۔(۱)

ترك موالات

بیبویں صدی کی تیسری دہائی میں ہندوستان بھر میں تحریک ترک موالات یا نان کو پیش کو یک ترک موالات یا نان کو آپریش کا غلغلہ تھا۔ یعنی انگریزوں کا کلی طور پر اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے۔ ان سے خریدوفروخت کا کوئی معالمہ نہ کیا جائے۔ اس وقت وہ ایک نئی چیز معلوم ہوئی۔ گر دراصل اس کی بنیاد اس سے ۱۳۵ سال قبل ٹیپوسلطان نے ڈائی تھی۔ ٹیپو نے عنان حکومت سنجا نے کے بعد اطمینان کا سانس لیتے ہی اس پڑمل درآ مد شروع کیا تھا۔ اور اگریز تاجروں سے خریدوفروخت کی تی سے ممانعت کردی تھی۔ ۱۲/جنوری ۱۸۷ء کو امام مقط کے نام لکھے ہوئے خط میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (۲)

٢ رفر وري ١٨٨ ١ ء كوكالي كث كفوجد ارارشد بيك خال كوخط لكها:

''تم کوچا ہے کہ کالی کٹ کے تمام تا جروں اور باشندوں کو تخت حکم دو کہ جوانگرین تا جروہاں آیا ہوا ہے، اس سے نہ کوئی چیز خریدو، اور نہ کوئی چیز اس کے ہاتھ فروخت کرو۔ اگر ایسا کیا گیا تو ظاہر ہے کہوہ کتنا عرصہ وہاں تھہرے گا۔ آخر میں مایوس ہوکر وہاں سے خود ہی چلا جائے گا۔'' (۳)

حدیہ ہے کہ وہ یور پین دواؤں تک کے استعال کا ر ادار نہیں تھا۔ ۲۱ ردمبر ۱۸۵ء کوفر است خواجداعتا دی کے نام ایک خط میں لکھتا ہے:

" تہاری مرسل فہرست ادویات میں چندا یے عطریات کے نام

<sup>(</sup>۱) ملاحظه بوسيرت سلطان ٹيموشېرير مفح ١٩٥٧ -

قابل لحاظ بات بیہ کر میداردو کاسب سے پہلا اخبار ہے۔ حالاں کداردو صحافت کی تاریخ کھنے والوں نے اس کا ذکر بی ٹیس کیا ہے۔

لا حظه وصحيفه ثيبو سلطان صفحه ۲۹۲، خط نمبر ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الضأصفي ٥١٥ خط تمبر ١٣٠٠ (٣)

ہیں جو پور پین ملکوں کی پیداوار ہیں،لہذا تھیم محمر بیگ سے مشورہ کر کے تم ان کے بجائے بیزنانی ادویات ججو پرز کرو۔(۱)

نیپوذاتی طور پہمی اس پر بہت پختی ہے کاربند تھا۔اس نے عمر بھرسوائے اپنے ملک

کے بینے ہوئے کپڑوں کے دوسرے ملک کے کپڑے استعمال نہیں گئے۔مدراس کا نمک بھی وہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس لئے کہ وہاں انگریزوں کا قبضہ تھا۔اس کی بیوطن

دوسی اورانگریز دشمنی اس حد تک تھی کہ جب بنگلور کے چند تا جروں نے مدراس ہے نمک منگوایا تو اس نے حکماً اس کی فروخت بند کر دی۔اوران تا جروں کونمک واپس کرنے پر

مجبور کیا۔(۲)

و ہ ہتھیاروں میں بھی ہمیشہ اپنی سلطنت کے بنے ہوئے ہتھیاری کور ججے دیتا تھا۔ (۳) شہادت کے بعد اس کے قلعہ سے بشار اسلحہ برآ مد ہوا۔ اس میں تقریباً ایک

ہزارتو پیں تھیں۔صرف اکیاون تو پیں یور پی ساخت کی تھیں۔ بقیہ جس قدر تو پیں؛ بندوق اور دیگراسلجہ تھے،وہ سب سلطانی کارخانوں کے بینے ہوئے تھے۔ (۴)

اس میدان میں اس کی سبقت کا سب کواعتر اف کرنا پڑا میں تھک سوسائٹ جرنل کا شارہ اکتوبر ۱۹۱۹ء صفحہ ۳۵ پر سردار کنت راج ارس (سابق دیوان میسور) نے لکھا ہے کہ جس تحریک کوآج سودیثی تحریک کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد ٹیپوسلطان ہی نے ڈالی

تھی۔اوراس سے اس کا مقصد اپنے ملک کوغیروں کی متاجی سے بچانا تھا۔ (۵)

- (۱) صحیفه نیبوسلطان صفحه ۱۷۲ ، مطانبر ۱۸۳ س
  - (۲) ایضا صفحه *۲۵* ـ
- اس کا مطلب بیٹیس کہ اس کی فوج میں کوئی تعص تھا۔ بلکہ انگریزی فوج کے بید سالار کرئل آرتھر اوٹری کے نید سالار کرئل آرتھر اوٹری کے خود اعتر اف کیا ہے کہ سلطان کی کیولری (سوار فوج) دنیا میں سب ہے بہترین فوج ہے۔ (ماڈرن میسور صفحہ ۱۹ ہجوالہ تاریخ سلطنت خداداد صفحہ ۱۵ محقیقت میہ ہے کہ اس نے خود اپنی مملکت میں ایسے ہتھیا رتیار کئے تھے جو یور چین ہتھیار سے زیادہ کارگر تھے۔ میجر بشس کے الفاظ میں سرنگا چشم میں تو چیں ڈھالی جاتی تعمیل جو کسی طرح یور پ کی بنائی ہوئی تو پول ہے کم درجہ پر نہیں تعمیل ۔ بلکہ مار میں ایسٹ انٹریا کمچئی کی تو یوں سے زیادہ فاصلہ پر مارنے والی تھیں۔ (تاریخ سلطنت خداداد وضفے ۱۲۷۵۔)
  - (٧) الينانفي ١٢٧\_
  - (۵) صحيفه نييوسلطان صفحه ۲۷۷\_

میدان جنگ میں

اس کی پوری زندگی انگریزوں کے ساتھ میدانی جنگ سے عبارت ہے۔ ٹیپو نے زمام حکومت ہاتھ میں لی تو اس وقت وہ میدان جنگ میں انگریزوں ہے برسر پرکار تھا۔اور بڑے بڑے جنرلوں کوشکست پرشکست دے رہا تھا۔اس سے بےبس ہوکر فتح وقنکست کے فیصلے سے قبل انگریزوں نے انتہائی شاطر مزاجی سے کام لیتے ہوئے صرت کے شکست کے داغ بدنا می ہے بیچنے کے لئے صلح کی پیش کش کی۔ جسے سلطان نے منظور کرلیا(۱)۔ ادراارمارچ ۸۸۷ء کومنگلور میں معاہدہ صلح پر دستخط ہوئے ۔جس میں پیہ طے پایا کہ دوسری جنگ سے قبل جوعلاتے جس کے قبضہ میں تھے، اسی طرح بحال کے جائیں۔ گریہ صلح ٹیو کی کھلی فتح تھی۔خود انگریزوں نے کھلے لفظوں اسے اپنی تكت تنكيم كيا ہے۔(٢)

کارنوالس کی بدعہدی اورٹیپو کےخلا ف سازشیں

اس شکت کا بدلہ لینے کے لئے انگریز بے چین تھے۔وارن ہسنگز کی جگہ گورنر جنزل کے عبدہ ہر لارڈ کارنوالس کا تقر رہوا۔اوراس زیانہ میں جنزل میڈوز کویدراس کا گورنر بنایا گیا۔ یہ دونوں انتہائی شاطرانہ دماغ رکھتے تھے۔پھر کارنوالس جس نے

اس مجمود خال بنگلوری نے لکھا ہے'' سلطان ہاو جود فاتح ہونے کے جب اس کے دشمنوں نے اس کے آ گےسر جھکا دیا تواغی دریاد کی ہے بغیرتاوان جنگ ما کوئی حصہ ملک لینے کے سکو کے لئے رضامند ہوگیا۔ کیا اس سے بڑھ کر دریا ولی اور فراخ حوصلگی کا ثبوت تاریخ اور کوئی دیتی ہے۔ تاریخ سلطنت خدادادصفحہ ۲۰۔

مؤرخ سنکلیرا ٹی تاریخ میں لکھتا ہے کہ انگریز وں نے جب صلح کی درخواست کی تو سلطان کا پہانتہ غرورلبريز بوگيا۔اس كى منھ مانكى مرادير آئى۔ كيوں كماس كاديمن اس كے آگے سر جھ كائے ہوئے طالب صلح تفا-آنگریز ول کااس ونت ہندوستان میںاس قدر برا حال تھا کہ نظام اور مربیٹے اگراس وقت سلطان کے ساتھول جاتے تو ہندوستان کی تاریخ کچھاور ہی ہوتی \_ یہی وہ شکستیں ہیں جن کی خبریں جب انگلتان میں ملیں تو وہاں ایک سرائیمگی پھیل گئی۔ابیٹ انڈیا کمپنی کی ساکھ گر کئی۔انگریزی مانعیں اپنے بچوں کوٹیپو کے نام سے ڈرانے آگییں۔ بیٹ جووز ریاعظم تھااس نے ا پی شکستوں کا انقام لینے کے لئے کارنوالس کو گورز جزل بنا کر بھیجا۔ (امپارُ ان ایشیاءاز میجر ئارنس بحواله صحيفه ثبيوسلطان صفحه ٢١٨\_٢١٩.

(III)

ا مریکہ میں برطانوی مقبوضات کھوئے تھے،اپنی بدنا می کومٹا کرشہرت حاصل کرنے کے لئے مضطرب تھا۔ اسے یقین تھا کہ ٹیپو سلطان کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جائتی۔ایل بی بورنگ لکھتا ہے کہ دئمبر ۹۰ اء کے آخری دنوں میں ٹیپوکی مہارت جنگ اور کامیابیوں کی وجہ سے انگریزوں کی حالت اس درجہ پر پہنچ گئی کہان کی پوری نو جوں اسے وہ ہو ہوں کے حالت اس درجہ پر پہنچ گئی کہان کی پوری نو جوں اسے وہ ہوگیا۔

یے خبریں جب کلکتہ میں کارنوالس کو پہنچیں تو وہ گھبرا گیا۔''رائز آف دی کر پچین پاور ان انڈیا'' کا مصنف لکھتا ہے کہ'' جب حالات اس قدر تاریک ہوگئے تو لارڈ کارنوالس نے یمی بہتر سمجھا کہ بذات خودمیدان میں آکرنوج کی کمان کرے۔(۱)

اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ امبور میں کرنل ریڈ کے ماتحت سلطان کے امراءووزراء سے سازشیں کرنے کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا۔ (۲)

اس سے پہلے جزل میڈوز نے ۹۰ کاء میں نظام اور مرہٹہ کواپنے ساتھ ملا کرٹیپو کے خلاف ایک معاہدہ کیا تھا۔ دوسری طرف میسور کے سابق حکمراں خاندان سے بھی سازباز کئے ہوئے تھا۔ (۳)

یے ملح نامہ منگلور کی صریح خلاف ورزی تھی۔جس کی ایک بنیاوی دفعہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی علانیہ یا خفیہ طور پر کی قسم کی مددنہ کریں۔گرانگریز اب ٹیپو کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کررہے تھے۔اور ان سے مل کرٹیپو کے خلاف سازش کررہے تھے۔خود اگریز مؤرخین نے صاف اعتراف کیا ہے کہٹیپو کی طرف سے کوئی بدعہدی کی بات پیش نہیں آئی۔کارنوالس کے مداح سرجان میلکم کو بھی لکھنا پڑا:

''اگر چہاس وقت ٹیپوسلطان نے عمینی یا اس کے حلیفوں کے خلاف کسی علاند پخاصمت کا اظہار نہیں کیا تھا، تا ہم اس کا طرز عمل ضرور ایسار ہا ہوگا جس کی وجہ سے لارڈ کارنوالس کواس بات کا یقین ہوگیا کہ وہ لازی طور پر مخاصماندارادے رکھتا ہے۔ورنہ گورنر جنزل حیدرآباد

<sup>(</sup>۱) ملاحظة بوضحيفه نميوسلطان صفحام

<sup>(</sup>٢) الصَّاصَّحِيَّا ١٠ الصَّا

۳) تفصیل کے لئے د مکھئے تاریخ سلطانت خداداد صفحہ ۳۱۷–۳۷۲

ہے اس قتم کا سیاسی معاہدہ نہ کرتا جس کی حیثیت ازروئے انصاف سلطان ٹیپو کے خلاف ایک دفاعی معاہدہ سے کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔'(1)

کرنل دکئس نے اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ بغیر کسی تاویل کاسہارا لئے کھل

کرا پی تاریخ میسور میں لکھاہے: "کارنوالس جیسے سیاست داں اور انصاف پیند شخص سے ہامید

'' کارٹوائس جیسے سیاست داں اور انصاف پہند تھی سے بیامید نہ تھی کہاس طرح بدعہدی کرےگا۔''

بينري جب انگلتان ينجين تومسرفاكس في بارليمن مين كها:

'' کارنوالس نے کثیروں کا ایک جھا تیار کیا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ حقداروں کاحق لوٹ رہاہے۔''(۲)

جب میدان ہموار ہوااور فضا سازگار ہوئی ، تو انگریزی فوجیں اعلان جنگ کے اپنیر خفیہ طور پر مملکت میسور میں داخل ہوتی ہیں ، اور اس کی فتح کے بعد سرنگا پیٹم کی طرف پر سقی ہیں۔ پھر مرہٹوں کی مدد سے شکست خوردہ اور اسلیمہ فیر نی میں جان پڑجاتی ہے اور انگریز نظام دمر ہشہ تحدہ افواج سرنگا پیٹم کا محاصرہ کرتی ہیں۔ اور اندرونی ساز شوں کی وجہ سے محاصرہ اتنا طول تھنچتا ہے کہ سلطان سلح پر مجبور ہوجا تا ہے۔ اور نتیجہ اس کی آ دھی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل کر اتحاد ہوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ اور بطور تا دان جنگ تین کروڑ رو بے اتحاد ہوں کو ادا کرتا ہے اور رو بے وصول ہونے تک دوشنر ادے انگریز وں کے پاس بطور رینمال رکھے جاتے ہیں رو بے وصول ہونے تک دوشنر ادے ایم معروف ہے۔ سامح کی تاریخ ۲۳ رفر ور رو بات ہیں صلح کی تاریخ ۲۳ رفر ور رو بات ہوں کے باتی سلور رینمال رکھے جاتے ہیں صلح کی تاریخ ۲۳ رفر ور کا ۱۹ میں معروف ہے۔

### آخری جنگ اور سلطان کی شهادت

ا) سای تاریخ مند سفحها ۵۲۵۰

(٢) ملاحظه بوصحيفه ثيبو سلطان صفحة ٢٧-٣٣٠ ـ

توجہ کرتا ہے۔اِس کی حالت پہلے سے بدر جہا بہتر ہوتی ہے،توانگریزوں کی آٹکھوں میں خار بن کر کھکنے لگتی ہے، اور وہ ﷺ وتاب کھانے لگتے ہیں اور آخری فیصلہ کن جنگ کی تدبيريں سوچنے لگتے ہيں۔اي دوران لارڈ مائنگٹن (مارکوئيس آف دلزلي) گورز جنزل بن کر ہندوستان آتا ہے اور بڑی جا بکدتی ہے جنگ کی طرف بیش قدمی کرنا ہے۔جنگ تیار یوں سے سلطان کو غافل ر کھنے کی بوری کوشش کی جاتی ہے۔ادھر سلطان کے بھی بیرونی مما لک سے روابط میں تیزی آگئ تھی ۔ٹیبوکوایک آ زاد حکمراں کی حیثیت ہے اس کا بورا اختیارتھا کہ جس سے جاہے معاہدہ کرے۔ مگراس کو بہانہ جنگ بزایا جاتا ہے اور ولزلی، ٹمپو کے نام خط میں بیالزام لگا تا ہے کہ وہ فرانسیسیوں کے ساتھ مل کرانگریزوں کو تباہ کرنا حابتا ہے ۔اب کیا تھا مارچ 99 ےاء میں مسلح انگریزی افواج جنرل ہیرس کی کمان میں میسور کی طرف مارچ کرتی ہیں۔حیدرآبادی فوج بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔وزراءاورامراء نوشگوارمتنقبل کی امید میں اپناضمیر چ کرٹیپو سے غداری کرتے ہیں اور انگریزی فوج بغیر کسی مزاحمت کے دارالسلطنت سرنگا پیٹنم پہنچ جاتی ہے۔اور وزراء کی رہنمائی میں شہر کا تکمل محاصرہ کر لیتی ہےاور قلعہ تک اس کی رسائی ہے۔ آج ہم رمئی (99 کاء) ہے۔سلطان حسب معمول مبداعلیٰ میں باجماعت فجر کی نماز اواکرتا ہے۔ نماز کے بعد سلطان کے پرائیویٹ سکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا۔وفتت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرما ئیں اورشنرادوں اورشنرادیوں کی یتیمی واسیری کا تصور فرما ئیں لیعنی صلح کے لئے وہ آمادہ کرنا جاہتے تھے۔سلطان نے برت منداندادرمومناند جواب دے کران کوخاموش کردیا: '' بیر ملک خداداد جاری رعایا اور بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ہم نے سالوں اس کی حفاظت کی فکر کی اور اس کو بچانے ک تدبیریں کیں ۔مگر وزراء اور افسران در بردہ اس کی تباہی میں لگے رہے۔اب اینے اعمال کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔جہاں تک میری ذات کاسوال ہے میں اپنی ذات ، جان و مال اور اولا دکو دین محمدی پر ناركر چكامول انسان كوسرف ايك دفعه موت آتى ہے۔اس سے دُرنا

لا حاصل ہے۔ یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ کب اس کوموت آئے گی۔ دوسوسال بکری کی طرح جینے سے شیر کی طرح دو دن کی زندگی گزارنا پیند کرتا ہوں۔''(1)

کچھ ہی دیرییں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں بڑی تمازت ہے مگر وہ چیک اور روشی نہیں جیسے کچھ ہی دیرییں وہ گہنا جائے گا۔

دویبر کا وقت ہے۔ سلطان قلعہ کی فصیلوں کا معائنہ کر کے خاصہ تناول کرنے کے لئے ایک سایہ دار درخت کے زیر سایہ بیشا ہے۔ ابھی ایک ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ شوراٹھا کہ وفادار عبدالغفار شہید ہو گئے۔ سلطان نے سنتے ہی دستر خوان سے ہاتھ اٹھایا اور فر مانے لگا۔ عبدالغفار ایک بہادر شخص تھا۔ بہادر موت سے نہیں ڈرتے۔ (۲)

ابھی ہم بھی بچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ دھوئے بغیر اٹھا۔ تلوار سنجالی۔ دونالی بندوق تھام گھوڑ ہے پرسوار دشن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نمک حرام اور شمیر فروش وزراء ملے۔ ان پرایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور کہا۔ ایسی ہائی ہائی اس غداری اور بے وفائی کا جلد ہی مزہ کہ ہم تمہاری غداری ہے واقف نہیں تم اپنی اس غداری اور بوفائی کا جلد ہی مزہ چکھوگے ۔ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیس تمہارے سیاہ کارنا موں کی تحوست سے ذلیل وخوار ہوکر دانہ دانہ کی مختاج ہوگی۔ (۳)

(٢) الضأصفي ٩٣٥\_

ملاحظه بوصحيفه ثيبو سلطان صفحه ١٣٧٧ــ ٣٨ـــ

سل فائر کئے جارہا تھا جس سے یانچ انگریزی فوج کے سیابی اس وقت ڈھیر ہو گئے ۔گولیوں کی بوچھار سے سلطان پر بھی کئی زخم آئے۔و فاداروں کی لاشیں بھری بڑی تھیں ۔مرد تو مرد ہندو مسلم خواتین بھی بڑی تعداد میں وطن پر قربان ہو چکی فیں ۔مغرب کا ونت تھا۔گھسان کی جنگ ہور ہی تھی۔ دو گولیاں سلطان کو لگ چکی ہیں ۔گھوڑا زخم کھا کر بیٹھ گیا ہے ۔اس وفتت جب موت سر پر کھڑی ہے۔اس کا نومسلم خادم راجه خان کہتا ہے۔ اگراب بھی جناب انگریزی سردار کے پاس جلے جائیں ،اورا بی جان کی حفاظت لئے خود کواس کے حوالہ کریں ہتو ضروروہ جناب عالی کے منصب کا خیال رکھ کر جاں اس وفتت سلطان نے جوجواب دیاوہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار ہے گا۔اس نے کہا'' گیدڑ کی سوسالہ زندگی ہے شیر کی ایک دن کی زندگی انچھی ہے' یہ کہہ کر دشمن کی صفوں میں تھس گیا۔ دوپہر سے لژر ہاتھا۔ چلچلاتی دھوپ تھی ۔اب شام کےسات نج رہے تھے۔ پیاس سے نٹر ھال ہور ہاتھا۔ خادم راجہ خان سے یانی ما نگا اس کے پاس چھاگل تھی مگراس نے انکار کردیا۔بلیٹ کر پھرسوال کیا،مگراب بھی اس کا دل نہیں پیپچا۔اوراس نے ایک قطرہ یانی نہیں دیا (1)اتنے میں دل کے قریب ایک گولی لگی۔اورسلطان زمین برگر گیا۔وہتمن قریب آئے تو غیرت نے اس کو پھراس حالت میں کھڑا کردیا۔کئی دشمنوں کوجہنم رسید کیا۔ نا گاہ ایک گولی سلطان کی کنیٹی پر لگی جس ہےوہ ز مین پرآلیا اورروح قفس عضری ہے برواز کرگئی (۲) \_اورعین غروب تمس کے دنت ہیہ آ فآب حریت بھی ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔اورا قبال کے الفاظ میں ترکش کا جو آ خری تیرتھاوہ بھی حتم ہو گیا۔ ترکش مارا خدنگ آخریں سلطان ٹیوکوحشر جیسین سے ہڑی عقیدت تھی ۔ تو اللہ نے انہیں کی طرح موت نصیب فر مائی آخری ونت میں ٹیوک وہی کیفیت ہو گی تھی جو مفرج سین کی تھی محمود خال محمود بنگوری نے صحیفہ ٹیبوسلطان میں پڑےا چھےا نماز میں دونوں کا تقابل کر کے دکھایا ہے( ملاحظہ ہونفی ۴۲۷–۲۷۷ ) جنگوں کی جزنی تفصیلات محت الحسن نے اپنی کتاب میں سیننگروں صفحات میں بیان کی ہیں ۔

ادراس دن بارہ ہزار جال شاروطن پر قربان ہوئے۔ سلطان کی روح پچار پچار کر
کہدر ہی ہے ادراس کے ہربن موسے میصدا آ رہی ہے۔

آغشتہ ایم ہر سر خارے بہ خون دل

قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم
ادراس شعرنے کثرت استعال سے اپنی معنویت کھودی ہے مگر پھر بھی ایسامعلوم

ہونا ہے گویا شاعر نے سلطان ٹیپو کی روح کو مخاطب کر کے کہا ہو ۔

ہنا کر دند خوش رسے بخاک وخون غلطید ن (۱)

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

ٹیپو کی شہا دت پر انگر برزوں کے تا ترات

ٹیپو کی شہا دت پر انگر برزوں کے تا ترات

ٹیپوکی شہاوت اور سلطنت خدا داد کا ستوط ہندوستان میں انگریزوں کی سب سے بڑی کامیا بی تھی۔اور اسی وقت ان کو جرائت ہوئی کہ وہ ہندوستان پر اپنا دعویٰ کرسکیں۔ چنانچہ جنرل ہیرس (۲) کوسلطان کی شہادت کی خبر پینچی تو لاش کے پاس آکر فرط مسرت سے یکارا ٹھا:

> آج ہندوستان ہماراہے لارڈولز لی کوسر جان اینس تھروٹرایک خط میں لکھتاہے:

''جاری تاریخ بندوستان کاسب سے نمایاں،سب سے شاندار اورسب سے بڑا کارنامہ اس طرح آپ کے ہاتھوں انجام پانے پرمیں آپ کو تدول سے مبارک باددیتا ہوں۔''(۳)

(۱) گرآ جاس کی اولا دکلکتہ میں تنگدتی کی زندگی برکردہی ہے۔ پچھتو پیٹ کے کئے رکشہ چلانے پرمجور بیں۔ نہ مرکزی سرکارکوان کی کوئی فکرہے ، نہ ریاتی حکومت کوان کے ساتھ کوئی بمدردی ہے۔ (اولاد کیارے میں تفصیل کے لئے ملاحظ ہوخورشید مصطفی رضوی: شیر ہندوستان س ۲۱۵ – ۲۲۱)

ا) عام آردو کتابوں میں 'نہارس' لکھاہے۔ اگریزی میں (Harris) ہے۔ اس لئے آردو میں اس کا املا 'جیرس' نہادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لئے آگریزی سے آردو میں ترجمہ کی بوئی کتابوں میں اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کو ترجیح دی گئی ہے۔

(٣) تاريخ سلطنت خدادا درصفحه ٣٥ \_

اسکاٹ نے بھی اس واقعہ کو پور پیوں کے ہندوستان میں ورود سے لے کر اس وقت تک کاسب سے برداوا قعد قرار دیا ہے۔(۱) ایک انگریز مؤرخ نے اس فتح پر یوں رائے دی ہے: ''ہندوستان میں انگریزوں کی راہ میں ٹیپو ہی ایک سنگ گراں تقا\_"(۲) سرجان میلکم ٹیو کے بارے میں لکھتا ہے: "برطانوی حکومت کا ہندوستان میں خاتمہ کرنا اس کا خاص مقصدتها \_اوروه بمیشه اسی ادهیزین میں لگار بتا تھا۔'' (۳) لارڈ ولزلی کی ہمت اس کے بعداتی بلند ہوجاتی ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کوخط میں لکھتا ہے۔ بیس ہندوستان میں اپنی فتو حات کا دائر ہ اس قدر وسیع کروں گا کہ خود ڈ ائر کٹر ان ممینی ہندوستان پر رحم کرنے کے لئے درخواست کریں گے۔ اورڈائر کٹران مینی کوایک مراسلہ میں لکھتاہے: ''نیپو کی موت اور اس کی سلطنت کا خاتمه دیگر ہندوستانی حکمرانوں کے لئے ایک ایباسیق ہے کہوہ آئندہ ہمارے خلاف کچھ کرنے کی جرائت نہ کرسکیں گے۔''(م) ۲ رفروری • • ۱۸ء کولارڈ ولز لی نے کلکتہ پہنچ کر فتح کی خوشی میں ایبا شاندارجلوس نکالا کہانگریزوں کا ایبا زبردست جلوس ہندوستان کی تاریخ میں نہیں نکلا تھا۔اوراس جلو*س کو ندہبی رنگ دیا گیا۔ جنر*لوں اور سیہ سالاروں کو خطابات سے نوازا گیا اور ہر سابی کوعلاوہ انعامات کے تمغے بھی دیئے گئے۔(۵) فوج میں تقسیم کئے جانے والےانعامی فنڈ کی مجموعی رقم میں لاکھ یونڈتھی ۔ان میں سے ۲۰۲،۹۰۲ ایونڈ ہیرس کو ملے۔ (۲) تاريخ فييوسلطان ص ٢٣٧ (1) (r) صحيفية نييوسلطان صحيفه يرحه ساس تاریخ ہندصفحہ ۲۷۱۔ (m) تاريخ سلطنت غدا دا دصفحه • ٣٥ \_ تاریخ ثیبوسلطانصفحه۳۳۵\_

سرنگا پٹنم میں جو مال لوٹا گیا تھا، اس کا کوئی شارنہیں۔اگریزی فوج نے شہر کا ایک ایک گھر لوٹا۔ بہت سے گھروں کونذر آتش کردیا۔ادر شہر یوں کوطرح طرح کی اذبیتیں دیں۔ارتھر ولز لی کے بیان کے مطابق اس رات جو پچھ ہوگیا اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔اس قدر مال غنیمت سیا ہیوں کے ہاتھ آیا تھا کہ ہر سیاہی ابنا ہو جھ ہاکا کرنے کے لئے پچھسا مان اپنے اس ساتھی کی طرف چھینک دیتا جواسے راسے میں ماتا۔ بیش قیت جواہرات اور سونے چاندی کی اینیٹیں سیاہی بچمپ میں فروخت کرنے کے لئے پیش جواہرات اور سونے چاندی کی اینیٹیں سیاہی بچمپ میں فروخت کرنے کے لئے پیش کرتے تھے۔(ا)

### ٹیپوکی سیاست میں شریک بعض علماء ومشائخ تاریخ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان ٹیپوکی فوج میں علماء دمشائخ ک

بڑی تعدادتھی۔ بیپونے تو سجادہ نشینوں تک کومیدان جہاد میں لانے کی کوشش کی۔ علاء کو خطوط لکھ کر انگریزوں کے خلاف صف آرا کیا۔ اسی طرح بہت سے وہ علاء سے جو سلطنت خداداد میں متعدوع بدوں پر فائز سے۔اورسلطان کی تدبیروں اور حکمت عملیوں میں شریک۔ اس کے علاوہ ان علاء کی بھی بڑی تعدادتھی جھوں نے ہزاروں لوگوں میں حب الوطنی کے جذبات پیدا کئے اور انگریزوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا۔ مگر تاریخ نے سب کے نام محفوظ ہیں ان میں سے چند صاحب اثر فی سب کے نام محفوظ ہیں ان میں سے چند صاحب اثر علاء کا ذکر کیا جا تا ہے۔

# مولا ناسعيد محمد خان نائطي

ان كاتعلق الل نوائط (۴) سے تھا۔ بہت بڑے عالم تھے۔ بہادری وجرأت میں

(۱) تاريخ نيوسلطان صفيه ۱۳۷۸\_

یا یک عربی النسل قوم ہے جن کا تعلق قبیلہ قریش ہے ہے۔ جو بھیرہ عرب کے ساحلی علاقوں بیشکل اور مضافات میں آبادہ ہے۔
ادر مضافات میں آبادہ ہے۔ نیز میں ور مدراس ، حیور آبادادر گیرات دکوکن کی بعض علاقوں میں بھی ان کی بری تعداد ہے۔ اس قوم نے بردے بردے براے علاء ومشائ پیدا کئے۔ جن میں شیخ فقیہ مخد و معلی مبائی (متوفی ۵۳۵ ہے) مصنف 'تب صیب والسوحمن و تبسید الممنان فی تفسیر القرآن'' المعروف به تفسیر مهائمی نے سب ہے زیادہ شہرت حاصل کی۔ پھر تیر هویں صدی ہجری میں قاضی بدرالدول علام مرائد والمدان (متوفی ۱۲۰ ھ

ا بھی بڑی شہرت تھی۔ ٹیپو کی فوج کی سرکردگی ان کے ذمہ تھی۔ریاست میسور بی میں وفات یائی۔(۱)

### محمد با قرعلی خال مهکری

ابل نوائط سے تھے۔ سلطنت خداداد کے چوئی کے علاء وشعراء میں ان کا شار ہوتا تھا۔ دارالسلطنت سرنگا پیٹنم میں تمام سلطانی اداروں کی نظامت پر مامور تھے۔ ٹیپو کی شہادت کے بعد ۸۰ ۱۸ء میں میسور کے چیف قاضی مقرر ہوئے۔ کتابی شکل میں ان کا دیوان بھی موجود ہے۔ (۲)

### مولوي مير حبيب الله

بڑے علاء دین میں ان کا شار ہوتا تھا۔ٹیپو کے پرائیویٹ سکریٹری تھے(۳) شہادت کے دن بھی ساتھ تھے جسیا کہ گزر چکا ہے۔۱۳۲۳ھ میں سرنگا پیٹنم میں انتقال کیا۔(۴)

### حضرت سيد باحيهامعروف ببمير بهادرخال

ان کا شارونت کے مشائخ میں ہوتا تھا۔ سلطان نے انہیں بنگلور کے قلعہ کا ناظم مقرر کیا تھا۔ انگریز جنزل کارنوالس کی فوج کے مقابلہ میں قلعہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہر ہوئے۔(۵)

اورائے خانوادہ نے علمی دنیا میں انمٹ نقوش قائم کے مشہور عالم و دائی ڈاکٹر تمیداللہ (فارک فرانس) انہی کے پر پوتے ہیں، جوآئا پی علمی و دو تی خدمات کی وجہ ہے ہیں الاتوا کی شہرت کے حال ہیں جنکا ابھی ۱۸ رد مبر ۲۰۰۲ء کو انقال ہوا محمود خال محمود بنگلوری نے اپنی دونوں کتابوں تاریخ سلطنت خداداداور صحیفہ ٹیمیو سلطان میں اس تو کی بعض افراد کی ٹیمیو کے ساتھ غداری کی وجہ سے پوری تو م کوسلطنت خدادادکا دی اورائے زوال کا اصل محرک فاجت کرنے کی ہے جائی کی ہے ایک فرد یا بعض افراد کی وجہ ہے پوری تو م کوموردالزام ضہرانا کہاں کی دیانت داری ہے؟

- اریخ النوا نط صفح ااس وسیرت سلطان نمیوشهید مفح ۵۰ -۵.
  - (۲) میرت ملطان نمپوشهید صفحه ۵۰۷\_ ۱۳۰۷ صن نمی این صفر موسور
- (٣) صحفه نيوسلطان شغيه ٢٣٧ ـ (٣) سيرت سلطان نيوشهيد صفحه ٥٠٠ ـ
  - (۵) بدواقعه کرار جا ۱۵ ایکا عرات کم نیوسلطان صفحه ۱۸۸)

## حضرت سيدشاه فريدالدين شهيد

ممل ناڈو کے ضلع تر چنا بلی کے رہنے والے بتھے، اپنے عہد کے کبار اولیاء میں
آپ کا ثمار ہوتا تھا، معاش کے لئے کسی پر تکرینہیں کرتے تتھے بلکہ خودا پنی روزی کماتے
سنھے۔ دعوت میں بڑاانہاک تھا۔ اسی بناء پر کفار آپ سے حسد کرنے گئے اور موقع پاکر
انہوں نے آپ کے جسم کے نکڑے نکڑے کر کے شہید کر دیا۔ آپ ٹیپوسلطان کی فوج
میں جزل تنھے۔(1)

### حفزت سيد مصطفى شهيد

چونکہ آپ سلطان ٹیپوشہید کے عہد میں تر چنا پلی آئے تصاور آپ کے نام کے ساتھ شہید بھی لکھا ہے اس بنیاد پر ڈاکٹر جاویدہ حبیب نے خیال ظاہر کیا ہے کہ آپ سلطان ٹیپو کی فوج میں رہے ہوں اوراژتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہو۔ (۲)

### حضرت ابراجيم شطاري قادري

یہ مشہور شیخ طریقت تھے۔ عام لوگ ان کو زندہ ولی کہتے تھے۔ لا ہور سے نقل سکونت کر کے سلطنت خداداد میں آگئے تھے۔اور ٹیپو کی فوج میں کمانڈر کے عہدہ پر فائز تھے۔ان کا مزارکمہار پیٹ بنگلور میں واقع ہے۔

#### حضرت محت اللدشاه قادري

عہد کمیو کے مشہور اولیاء میں سے تھے۔ان کو حضرت بے سر اولیاء کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پکارا جاتا تھا۔ پکارا جاتا تھا۔ پکارا جاتا تھا۔

ا ذاکٹر جاویدہ حبیب، تاریخ اولیا ممل نا ڈوصفحہ ۱۹۔مصنفہ نے انہی کے ہم نام ضلع مدراس کے ایک بزرگ کا بھی ذکر کیا ہے۔ان کے بارے پیر لگھتی ہیں کہ آپ حضرت ٹیمو سلطان شہید کی فوج میں سپاہی متصاور جام شہادت نوش فر مایا تھا (صفحہ ۱۱۷) ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ سلطان ٹیچ کی فوج میں رہے ہوں، ناموں کے اشتر اک کی وجہ سے تذکرہ زگاروں کواشعباء ہوا ہو، اور دونوں کو سلطانی فوج کا سیابی قرار دیا ہو۔

(۲) الطأصفي ١٢

انگریزوں کے ساتھ میسور کی کی تیسری جنگ میں شہید ہوئے۔

#### مولوي غازي خان

حید علی کی فوج میں اعلیٰ فوجی افسر تھے،۔اور سلطان ٹیبو کے استاد بھی۔نواب حید رعلی کے حکم سے ٹیپو کی فوجی تربیت انہوں نے ہی کی تھی۔وہ ایک کامیاب فوجی افسر کے علاوہ عالم بھی تھے۔(1)

# حسین علی کر مانی

عہد ٹیپو میں علمی میدان میں سب سے متاز تھے۔سلطنت خداداد میں ایک اعلیٰ عہدہ پر فائز تھے۔اس وجہ سے سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے لکتہ بھیج دیا۔ایا منظر بندی کے دوران ۲۰۸۱ء میں ان سے حیدرعلی وٹیپوسلطان کر کے لکتہ بھیج دیا۔ایا منظر بندی کے دوران ۲۰۸۱ء میں ان سے حیدرعلی وٹیپوسلطان کر''نشان حیدری'' کے نام سے فارس میں ایک کتاب کھوائی۔جوکسی بھی زبان میں اس موضوع پر پہلی با قاعدہ کتاب ہے۔(۲)

## قاضى عمر شهيد نائطى

عہد ٹیپو کے مشہور قاضیوں میں تھے۔ادھونی (ضلع بلاری، کرنا ٹک) کی قضاءت کے عہدہ پرمتمکن تھے۔آپ کاعلم وفضل اور زید وتقو کی دور دور تک مشہورتھا۔ (۳)

# مولوي محرمحي الدين نائطي

مشہور علاء میں سے تھے۔ٹیپو کے زمانۂ حکومت میں منظرآ باد (ضلع ہاس، کرنا فک) کی قلعہ داری کی خدمت آپ کو تفویض ہو کی تھی۔آ خرعمر میں ( غالبًا سقوط

(٣) تاريخ النوائط صفحه ٣١٧\_

 <sup>(</sup>۱) ملاحظه بوسيرت سلطان نيپوشه پيرصفي ۲۰۵۰ ۵۰۳.

ہونکہ یہ کتاب زیانہ نظر بندی میں لکھی گئی۔اس لئے ظاہر ہے کہ اس میں بعض وہ باتیں آگئی ہیں جن کوانگریز کتاب میں شامل کرتا جا ہے تھے۔ کرئل ڈیلو مانکس نے اس کاانگریز کی میں دوھسوں میں ترجمہ کیا ہے۔ ہسٹری آف میں ترجمہ کیا ہے۔ ہسٹری آف میں ترجمہ ہوچکا ہے جس کوراقم السطور نے دیکھا ہے۔

رزگایتم کے بعد )حیدرآباد چلے گئے تھے۔(۱)

مولا نامحرعلی

مشہور اور بااثر لوگوں میں سے تھے۔ کوڑیال بندر(منگلور) کے امیرالبحر

(r)\_<u>ë</u>

مولوى محمر صبغة الله نائطى

مولوی محرصبغة الله نائطی الملقب به بھانڈ ہے بھونڈ نہایت مد براور ذی علم مخص تھے۔ان کاسلسلہ نسب حضرت جعفر طیار گئک پہنچتا ہے۔ ٹیپوسلطان کے زمانہ میں نواب عیدروس خال نائطی حاکم قلعہ پاکٹور کے پاس مدارالمہا می کی خدمت آپ کے ذمہ تھی۔ (۳)

مولوى حسن على سعيد نائطي

صاحب حیثیت علماء میں آپ کا شار ہوتا تھا۔مشاہیر میں سے تھے۔عبد ٹیپو میں منظر آباد کی قلعہ داری آپ کے سیر دھی۔(۳)

مولوی محرحزه طاهرشافعی

آپ کاتعلق قوم نوا نظ ہے تھا۔ نہایت مشہور عالم تھے۔سلطنت میسور میں افتاء کی خدمت آپ کے ذمیقی۔ (۵)

(۱) تاریخ النوائط صفحه ۳۴۰–۳۲۰

(۲) اینا صفح ۱۸۹۳ کوژیال بندرسلطنت خداداد کی مشہورادراہم بندرگاہ تھی۔ جہاں سے ٹیم کی کئی سفارتیں روانہ ہوئی تھیں۔

(m) الصِناصِيْ ٢٧٥\_

(۷) ابیناً صفح ۱۰۹ مراوی محرمی الدین سے پہلے اس منصب پر فائز رہے ہوں گے اس لئے کہ مولوی محمی الدین سے کہ مولوی محمی الدین کے ابعد زیرور جنا تابت ہے۔

(۵) الشأصفي ٢٣٧\_

### شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی

آپ حضرت سید احمد شہید کے حقیقی نانا تھے۔اور شاہ ولی اللہ کے ان چار شاگر دول میں تھے جن پرشاہ صاحب کو کلی اعتاد تھا۔ وہ شاہ صاحب کی دعوت اور پیغام اسلام میں جب انہوں نے جج کیا اور پیغام ہندوستان واپس آئے تو مدراس میں قیام اختیار کیا اور ایک مدت تک وہاں قیام پذیر رہے(ا) تا کہ جنوب میں شاہ صاحب کے پیغام کی اشاعت ہواور عوام میں بیداری آئے۔اس عرصہ میں سلطان ٹیپو کے خاندان نے آپ سے بیعت وارادت کا تعلق قائم کیا۔کلکتہ میں سلطان ٹیپو کے خاندان نے آپ سے بیعت وارادت کا تعلق قائم کیا۔کلکتہ میں سلطان ٹیپو کے الل خانہ نے اس تعلق کا حوالہ دے کر سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ و ررمضان ۱۹۳ ھ (ستمبر ۱۹۷۹ء) کورائے بریلی میں وفات پائی اور و ہیں سیر دخاک ہوئے۔

#### شاہ ابواللیث رائے بریلوی

آپ شاہ ابوسعید کے صاحبر آدے اور سید احمد شہید ہے تھی ماموں تھے۔ سفر جج میں اپنے والد کے ساتھ تھے۔ واپسی میں مدراس میں انرے اور سلطنت خداداد میں مستقل قیام اختیار کیا اور پہیں کے بور ہے۔ ۱۲۰۸ھ (۹۴ یا ۱۹۳۵) میں پہیں کوڑیال بندر (۲) (موجودہ منگلور) میں پیوند خاک ہوئے۔ انہیں کے زمانہ قیام میں سلطان ٹیپو کہ جائین کمل میں آئی۔ قرائن بتاتے ہیں کہ سلطان نے ان کی بردی قدر کی۔ اس لئے کہ ایک تو وہ سادات کا بے حداحر ام کرتا تھا۔ دوسرے خانوادہ ولی اللہی بالخصوص شاہ عبدالعزیز کی شہرت اس وقت ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں تھی۔ اور ہرکوئی ان سے عبدالعزیز کی شہرت اس وقت ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں تھی۔ اور ہرکوئی ان سے نسبت اپنے لئے باعث سعادت ہمجھتا تھا۔ اور سلطان جوخود علم دین کا شائق اور اہل دل کی صحبت کا حریص تھا، وہ کیوں اس کوغیمت نہ مجھتا۔ اس نے اس دو ہری نسبت کی بنیاد کی میں اور ایک بنیاد پرشاہ ابواللیث کی بردی قدر کی۔ اور بعید نہیں کہ اس نے باصرار اپنی سلطنت ہیں ان کو پرشاہ ابواللیث کی بردی قدر کی۔ اور بعید نہیں کہ اس نے باصرار اپنی سلطنت ہیں ان کو

<sup>)</sup> الإعلام (نزحة الخواطر) جلد الرصفي ١٣-١١١

٢) الصاحلاك، صفح٢١ ٢٠٠

روکا ہو۔ اور نہ صرف سلطان بلکہ ان کا پورا خاندان شاہ ابواللیث کے حلقہ ارادت ہیں شامل ہوگیا۔ سفر جج ہیں روانہ ہوتے وقت جب حضرت سیدا حمر شہید گلکتہ ہیں مقیم تھے۔ اس زمانہ ہیں سلطان ٹیپو کے شاہراو ہے گلکتہ ہیں نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ رائے ہر بلی سے ایک سید صاحب آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے بیعت کررہے ہیں تو انہوں نے شاہ ابوسعید اور شاہ ابواللیث سے ان کی نسبت معلوم کرنی چاہی تو سید صاحب نے فرمایا کہ شاہ ابوسعید ہمارے نا نا اور شاہ ابواللیث ہمارے خاندان ماموں تھے، تو ان شاہرا دول نے کہلوایا کہ سید ابوسعید اور سید ابواللیث ہمارے خاندان کے مرشدوں میں ہیں۔ پھر سب نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (۱) مثاہ ابواللیث نے اس جو ہر قابل کو پیچان لیا اور اس کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ سلطان ٹیپو کے یہاں جو نہی غیرت اور انگریز وں سے حد درجہ فروگذاشت نہیں کیا۔ سلطان ٹیپو کے یہاں جو نہی غیرت اور انگریز وں سے حد درجہ فروگذاشت نہیں کیا۔ سلطان ٹیپو کے یہاں جو نہی غیرت اور انگریز وں سے حد درجہ

نفرت یا کی جاتی تھی اس میں خانوادہ ولی اللہی کے اس پر وردہ کی تربیت کا بھی اثر تھا۔



(۱) وقائع احمدي صفحه ۹۹ مـ (قلمي ) مخزونه كتب خانه ندوة العلما يكهنوً

ضميمه

#### سلطان ٹیپوکا اعلان جہاد (۲۸راحدی مطابق۳رئی۲۸۱ء)

خاتم الانبیاء علی کے وقت مسلمانوں کو جواحکام دیے گئے تھے انہوں نے ان احکام کو بھلادیا، جس کی وجہ سے ان پرزوال آگیا۔اس وقت خدا کے فضل وکرم سے ہم ان احکام کو اپنے دستخط اور مہر سے مسلمانوں کی آگاہی کے لئے دوبارہ جاری کرتے ہیں، تاکہ مسلمان ان سے ہدایت یا کیں۔

آپ سے امید ہے کہ آپ ان احکام کو بہتر سے بہتر طریقوں پر عام مسلمانوں تک پہنچا ئیں گے، کیونکہ ان احکام جہاد کا مقصد ہی ہے ہے کہ ان سے ہرمسلمان واقت ہو۔ آپ کو چاہئے کہ ان احکام کی بے حساب نقلیں تیار کر کے تمام مسلمانوں میں نقسیم کریں۔

خدائے پاک علم دیتاہے:

قاتلوا الذين لا يومنون بالله و لا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

(التوبة: ٢٩)

(ترجمہ: اہل کتاب میں سے جولوگ اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیز وں کوحرام نہیں جانتے اور سچا دین (اسلام) قبول نہیں کرتے۔ تو تم مسلمانو! ایسوں سے مقابلہ کرو۔ یہاں تک کدوہ اپنے ہاتھوں سے جزید یں اور ذکیل ہوکرر ہیں۔)

یہ ہاری دلی خواہش اورعز م مصم ہے کہان نا قابل اعتبار اورسر کش لوگوں سے جنہوں نے مسلمانوں کی گردن موڑ کر بغاوت کاعلم بلند کیا ہے اس وقت سک لڑتے

ر ہیں۔ جب تک کہ وہ اسلام کی سیدھی راہ قبول کریں یا جزیہ دینا قبول کرلیں \_خصوصاً اس وقت جب کہ ہندوستان کے حاکموں کی کمزوریاں دیکھے کراس قوم نے بیہ بیہودہ خیال قائم کرلیا ہے کہ مسلمان کمزور، بر دل اور لائق نفرت ہوگئے ۔انہوں نے صرف اس پر ا کتفانہیں کیا۔ بلکہ جنگی تناریاں کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے ہیں۔اور ایے ظلم وز بردی کا ہاتھ مسلمانوں کے مال وآ برو پر دراز کرنا شروع کر دیا ہے۔اس کئے ہم خداکی طانت اور تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ندہب کے احکام پڑھل کرتے

ياأيهااللذين المنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عناب أليم تومنون بالله ورسوله و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ط ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفرلكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار و مساكن طيبة في جنات عدن ط ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها. نصر من الله وفتح

(الصف: ١٠-١٠) قرببط

(ترجمه: اے ایمان والوا کیا میں تم کوالی تجارت بتاؤں جو تہیں ایک دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ تجارت سے سے کہتم اللہ اوراس کے رسول یرایمان لا وُاورالله کی راه میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو۔ یہ تبہارے کئے بہترین کام ہے۔ اگرتم سمجھ سکتے ہو۔ وہ تبہارے گناہ بخش دیگا۔ اور تہمیںان باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی موں اور عمدہ گھروں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے داخل کرے گا۔ بیہ بری کامیابی ہے اورایک چیز بھی دیگاجس کی تم تمنار کھتے ہو۔ لینی اللہ ک طرف سے مدد اور عنقریب ظاہر ہونے والی فتح ۔ اور ایمان والوں کو خوشخبري سنادوبه

ان احکام خداوندی پرسر جھکاتے ہوئے ہم نے مصم ارادہ کرلیا ہے کہ ہم ان سے جبادكرين اس مقصدكو پيش نظر ركھتے ہوئے -جيعا كر آن مجيد ميں عم ديا كيا ہے- ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلجون. (آل عمران: ١١٠)

(ترجمہ: اور چاہئے کہتم میں سے ایک گروہ ایہ اہو جولوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔اور پسندیدہ ہات کا تھکم دے۔اور ناپسندیدہ ہاتوں مے منع کرے۔ اور وہی مرادکو پہنچیں گے۔)

اس کے آپ کوچاہئے کہ نزدیک و دور کے ادر ہر طبقہ کے مسلمانوں کو اصلی احکام اسلام سے آگاہ کریں۔ اور ان کے کانوں سے غفلت کی روئی نکالیں اور خصوصاً ان لوگوں (مسلمانوں) کو توجہ دلائیں جو قرآن مجید کی اس آبیشریفہ کو

> يت دعون الله والذين أمنوا و ما يت دعون إلا أنفسهم و ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً و لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

> (ترجمہ: وہ اللہ اور ایمان والوں سے دغا کرتے ہیں۔ حالا نکہ بیا پے آپ بی کودھوکا دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں بی کودھوکا دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیاری ہے ہیں۔ اور جھوٹ بولئے کے میں بیاری ہے دادی۔ اور جھوٹ بولئے کے سبب ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔)

پی پشت ڈال کرکا فروں کی اطاعت کرلی ہے۔اوران بربختوں کی ملازمت میں داخل بیں پشت ڈال کرکا فروں کی اطاعت کرلی ہے۔اوران بربختوں کی ملازمت میں داخل بیں ۔اسلئے ان مسلمانوں کو جوکا فروں کی حکومت میں رہتے ہیں خدا کا بی حکم سنایا جائے۔ ولا تعطع الکافدین والمنافقین إن الله کان علیماً حکیماً۔

(الأحزاب: ١)

(ترجمه : اوراطاعت نه کروکا فرول اور منافقوں کی تحقیق اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے)

ان مسلمانوں پر، جن پران آیات قرآنی کا اطلاق ہوتا ہے، فرض ہے کہ وہ ان کا فروں کے علاقوں کو خالی کر کے اپنی فلاح پر یقین و ایمان رکھتے ہوئے ہمارے www.KitaboSunnat.com

معلاقوں میں آکر آباد ہوجائیں۔ جہاں خدا کے نضل ہے ان کی حالت ان کی موجودہ اللہ حالت ہے۔ اور ان کی موجودہ اللہ حالت ہے۔ بہتر ہوگی۔ اور ان کی آبر واور مال خدا کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور ان اوگوں کو جنہیں وہاں گزارہ کے لئے ذرائع حاصل نہیں ہیں، یہاں انہیں گزارہ کا بہترین ذریعہ حاصل کرنے میں مدودی جائے گی۔ ہم نے اسی مقصد خاص کے لیے اپنی پوری سلطنت خدادا دمیں احکام جاری کردئے ہیں کہ

"جولوگ سلطنت خداداد میں آکر پناہ لینا چاہیں، حضوری میں ان کے حالات کے متعلق پوری معلومات فوراً مہیا کی جائیں۔ تاکہ ان کے گزارہ کا انتظام کیا جائے۔"

جو تحف بھی ان الفاظ پر (بعنی اس اعلان پر) توجہ نہ کریگا۔ یا ان احکام خداوندی کے خلاف کریگا۔ یا ان احکام خداوندی کے خلاف کریگا۔ تو اس بد بخت کے متعلق سمجھا جائے گا کہ اس میں غیرت ایمانی باقی نہیں ہے۔ اور وہ ان برکات سے محروم ہو چکا ہے، جو خدانے اپنے نیک ہندوں کے لئے رکھے ہیں۔ اور ایما شخص وائر واسلام سے باہر سمجھا جائے گا۔ اور اسکا شار کا فروں میں ہوگا۔

ولات قولن لشائ إنى فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا. (الكهف: ٢٣-٢٤)

(ترجمہ: اور کسی کام کی بابت یوں نہ کہو کہ میں کل کروں گا گرانشاء اللہ کے ساتھ اور جب تم انشاء اللہ کہنا مجبول جاؤجب یاد آئے تو اس وقت اپنے رب کو یاد کروادر کہو کہ امید ہے کہ میرارب مجھے اس سے زیادہ نیکی کی راہ دکھا ا

مافظه اگر قدم زنی در راه خاندان عشق بدرقهٔ رجت شود جمت شدهندهٔ نجف

 www.KitaboSunnat.com





سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے



# تمهيد

فقہ اسلامی میں چند ہی مسائل ایسے ہیں جن پر امت کے تمام فقہاء کرام (حنی ، شافعی ، ماکی جنبی اوراال حدیث) کا کلیۃ اتفاق ہو۔ انہی میں سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک پر کفار جملہ کردیں یا فیضہ کرلیں تو تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجا تا ہے(ا)۔فقہاء نے اس کی بھی صراحت کی ہے جہاداس وقت اس طرح فرض عین ہوجا تا ہے جس طرح نماز روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور کفار کے غلبہ سے وہ علاقہ دارالحرب ہوجائے گا۔ وہاں کے ہرایک مردو عورت پر فرض ہوگا کہ وہ اسپنے دین وطک کی حفاظت کے لئے میدان میں نکل آئے۔ یہاں تک کہ بیوی شوہر کی اجازت والدین، اور غلام بدون اذن آقا، اور سب پر ضروری ہوگا کہ اس سرز مین کی موجودہ حیثیت بدل کر سابقہ حالت بحال کرنے کی کوشش کریں اور کفار سے اس سرز مین کی موجودہ حیثیت بدل کر سابقہ حالت بحال کرنے کی کوشش کریں اور کفار سے اس کو آز اوکر نے کے لئے ہر طرح کی جدو جہد کریں۔ ہندوستان پر انگریزوں کے غلبہ سے بہی صورت حال پیش آئی۔

# انگریزوں کا بڑھتا ہوا تسلط اورعلماء وعوام کی بے چینی

جب انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین پر جینے گے اور ان کا تسلط قائم ہونے لگا تو لوگوں میں ایک عام بے چینی پیدا ہوئی اور وہ علاء ومشائخ کی طرف رجوع کرنے گئے۔ پچھتو عوام تھے جوانگریزی سلطنت کے زوال کے لئے بزرگون سے دعا کی درخواست کرنے گئے۔ چنانچہ اس قتم کا ایک واقعہ محمود احمد عباسی نے شاہ معز الدین معروف یہ میاں موج (متوفی ۱۹۰ احمطابق ۲۵۵ء) کے حالات میں قال کیا ہے لکھتے ہیں : آپ کے ابتدائی زمانہ میں اسلامی سلطنت کے بجائے برطانوی تسلط قائم

(۱) عبارتین نقل کرنے ہے بات طول پکڑے گی کتب فقہ ہے رجوع کیاجائے۔

ہور ہاتھالوگوں کے دلوں میں یہ خواہش موجز ن تھی کہ غیر ملکی سلطنت زائل ہوکر پھر تو می حکومت قائم ہو۔ بعض اٹنخاص نے آپ سے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ موجودہ سلطنت کوزوال ہو۔

آپ نے فرمایا پیسلطنت اس وقت تک رہے گی جب تمام زمین پرلوہے کا جال کچھ جائے گا۔ پیدا شارہ ریلوے کا جال کچھ جائے گا۔ پیدا شارہ ریلوے لائن اور تاری طرف تھا۔ حالاں کہ اس وقت ہندوستان میں ندریل کا کوئی وجود تھانہ ٹیلی گراف کا۔ (۱)

دوسری طرف کچے فکر مندلوگ تھے جوعلاء ومفتیان کرام سے سرز مین ہندکی حیثیت معلوم کرنے کے دریے ہوئے کہ آیا وہ دارالاسلام باتی ہے یا دارالحرب میں تبدیل

ہو چکی ہے۔ تا کہاس سے شرعی مسائل اور معاملات زندگی میں جوفرق پڑتا تھااس کے مطابق عمل کرسکیں۔

تیسری طرف حساس اور باشعورعلاء تھے جو حالات کا بہت باری اور گہرائی سے مطالعہ کررہے تھے تا کہ اس سرزمین کی شرعی سیاسی حیثیت متعین کرکے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرسکیس اور کوئی مملی قدم اٹھا سکیس۔

وبليوو بليو بنراس پرروشي والتے ہوئے لکھتا ہے:

ا) تذكرة الكرام صفحه ١٧٩\_

www.KitaboSunnat.com

صاحب اور دوسراان کے داماد (۱) مولوی عبد الی صاحب کا سب سے زیادہ اہم ہیں۔ جب ہم نے نظام حکومت کو بہتر رق اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس وقت دین دار مسلمانوں مین اضطراب بیدا ہواکہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہونے چاہئیں ۔لہذا انھوں نے ہندوستان کے سب سے متند علاء سے رجوع کیا اور اوپر کے دونون مشہور ومعروف علاء نے ان کے جواب میں فتو صصا در فرمائے۔"(۲)

# ىپلى قصل

شاه عبدالعزيز اورتحريك آزادي ميں ان كاكر دار

جس طرح اپنے والد کے انقال کے وقت (۳) شاہ ولی اللہ ستر ہ برس کے تھے، تھیک اس طرح شاہ ولی اللہ کا جب انقال ہوا (۳) تو ان کے صاحبز ادہ شاہ عبدالعزیز

کی عمرستر ہسال کی تھی۔بالکل ابھرتی نو جوانی مگرایک قیادت کی بھر پورصلاحیت۔ ۱۷۵۷ء کی لڑائی کے وقت جس میں سراج الدولہ کو انگریزوں کے مقابلہ میں

تکست ہوئی تھی۔شاہ عبدالعزیز صاحب کی عمر گیارہ ہارہ سال کی تھی۔ بیدہ مرہے جب

بچہ پورے شعور کو پہنچتا ہے اور واقعات وحوادث کا گہرا اثر لینے لگتا ہے۔ پھرشاہ مرمان میں کی کچس قتر اثارہ میتر کس در پر کی طرح نہیں میتر ہے۔

عبدالُعزيز جو بہت ذكى الحسُ اورر قِينَ الشعور تقے وہ كى عام بچه كى طرح نہيں تھے جو كھيل كود كومجوب ركھتا ہواور سير وتفريح جس كا مشغلہ ہو، بلكه شاہ ولى الله جيسے امام

انقلاب کا فرزندا کبراورصاحبزاده گرامی قدرتھا اور مروج نصاب کا کافی حصہ پڑھ چکا

تھا۔ تو اس کا دی افق کتنا وسیع اور اس کی نظر کتنی عمیق ہوگی ۔ پھر بڑے صاحبز او ب

ہونے کی وجہ سے شاہ ولی اللہ نے اپنے منظم وکمل سیاسی، اقتصادی، ساجی، اخلاقی اور

<sup>(</sup>۱) کتاب میں بیٹیج کھاہے گرجی واماد ہے اس لئے ہم نے بدل دیا ہے (۲) ہمارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۱۹۔

<sup>(</sup>س) شاوولى اللكى بيدائش شوال ١١١٨ه كى جاورآپ كوالدشاه عبدالرجيم كالنقال صفراس ااهي موا

<sup>(</sup>۷) شاه ولی الله کا انقال محرم ۲ سااه میں ہوا۔ اور شاہ عبدالعزیز کی ولادت رمضان ۱۵۹ اھ (اکتوبر ۲ سرم) میں ہوئی۔

اصلاحی بروگرام کے پیش نظراس بحد کی تربیت پرشروع ہی سے لتی توجہ دی ہوگی۔اس بناء یر ہم کہد سکتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز اس کم عمری کے باوجود ۵۷ کاء میں انگریزوں کے مقابلہ میں ہندوستانیوں کی شکست سے بہت متاثر ہوئے اور اس عمر ہے مستقبل قریب میں والد کی جائتینی اور امت اسلامیہ ہندیہ کی قیادت کے لئے اینے آپ کو پوری طرح تیار کرنے لگے۔پھرعلمی وروحانی کمالات بھی ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تتھے۔ان کی اسی روحانی علمی قابلیت ،فکری ونظری آ فاقیت اور قائدانہ صلاحیت کی بناء پر شاہ ولی اللہ کے بعدان کے مخصوص تربیت یافتہ اصحاب نے جونگرولی اللہی کے حقیقی ترجمان تھے(۱)۔انی ساری علمی عملی قابلیتوں کے باوجود امارت وقیادت کی ذمہ داری شاہ عبدالعزیز کی سر ڈالی، جس کو انھوں نے بوری ذبانت، فراست، زیر کی اور بیدارمغزی سے نباہا تج کیک کی تنظیم کی طرف بوری توجہ کی اوراس کا دائر ہ اثر بہت وسیع کر دیا۔ جنوبی ہند کے دور دراز گوشوں میں بھی اپنے کارندے بھیجے۔ (۲) شاہ عبدالعزیز صاحب نے انگریزی استعار کے روز افزوں خطرہ کو بوری طرح بھانپ لیا تھا۔ان کی دوررس نگامیں دیکھ رہی تھیں کہا گر اس سبز ۂ برگا نہ کو جڑ سے نہیں ا کھاڑا گیا تو بہت جلدوہ ایک تناور درخت بن جائے گا جس کی شاخیس لمبائی میں آسان کوچھوتی ہوں کی تو بھیلا ؤ میں وہ پورے ہندوستان کواپنی گرفت میں لے لے گا۔وہ اس درخت کود کیچرہے تھے جس کے پھل زہر ملے اور جس کی ڈالیاں خارزار ہوں، جن ہے دامن الجھے اور سکون اور چین غارت ہو کررہ جائے ۔اوراس کے کڑ وے کیلے پھل ے لوگ گھٹ گھٹ کرمرنے لگیں۔اس لئے وہ موقع بموقع انگریزوں کے بارے میں اینے خیالات کا اظہار کرتے اورعوام کے دلوں میں ان ہے نفرت پیدا کرنے کی کوشش ان کا تذکر وگزر دیاہے ملاحظہ و صفحہ ا 🗅 ا (1)

<sup>)</sup> مولانا عبیدالله سندهی نے ای زمانه کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک عالم نے سارے جندوستان کی سیاحت کی اورائے علم حدیث کا کوئی بھی استاداییا نہ ملا جوامام عبدالعزیز کا شاگرونہ جو۔ (شاہ دلی اللہ اوران کی سیائی تحریک صفحہ ۸۲)

عوام میں بیداری کے لئے شاہ صاحب کی کوششیں عوام میں دینی اور سیاس ہر طرح کی بیداری پیدا کرنے کے لئے شاہ صاحب نے ہفتہ میں دو دفعہ وعظ کہنے کا اہتمام کیا تھا(ا) اوراس پر اخیر تک قائم رہے۔اس کے ذریعه عوام میں آپ کا اثر بردھا اور آپ کی کسی بھی بات کوعوام میں سند کا درجہ حاصل ہونے لگا۔مولانا عبیداللہ سندھی کے بقول امام ولی اللہ نے تو دہلی کے اعلی طبقے ہے اینے علوم وافکار کا تعارف کرایا تھا گر امام عبدالعزیز نے قوم کے متوسط طبقے کو بیدار كر كے عوام كواس حقيقت ہے آشا كرديا۔ يہي تو مي حكومت كى تاسيس ہے۔ (٢) مشہورمؤرخ ڈاکٹراشتیاق حسین قریشی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر براعظم کےمسلمانوں کوسیاسی غلامی ہے نجات دلانی تھی تو انہیں کسی حد تک ایک وسیع سیائ تحریک کے لئے تیار کرنا ضروری تھا۔اس ست پہلا قدم مسلمانوں کے متوسط طبقے اورعوام سے روابط قائم کرنااورانہیں غفلت ،ستی اورانحطاط سے دور لے جانا تھا۔انہیں اس کام میں اپنے تبحرعلمی ،اپنے روحانی مرتبے اور اپنے غیر مشتبہ اخلاص سے بڑی مدد ملی - بندرج اورآ ہستہ آ ہستہان کے مرید اورشاگرد بورے برعظیم میں بھیل گئے۔اس ریقے پرایک زبردست تحریک شروع کرنے کے لئے ابتدائی تیاریاں کمل ہوگئیں۔(۳) شاہ عبدالعزیز نے دبلی میں ایک مرکز قائم کیا جس نے پہلے پہل ان کے اپنے بھائیوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقا درکے گہرے تعاون سے کام کیا۔ دوسراقد میں تھا کہ تمام شہروں اور بڑے قصبوں میں مرکز قائم کئے جائیں۔ جب بیہ مقصد بھی حاصل ہوگیا توزیادہ مؤثر عمل کے لئے فضا تیار تھی۔ (۴) چنانچەاب مجلسول میں انگریزوں کے بارے میں کھل کر بات ہونے تکی اور شاہ فناوی عزیری ، جلداول صفحه ۹ وصفحه ۱۵ - ۱۷ مولا نارجيم بخش صاحب و الوي كے بيان كے مطابق منگل اور جمعه کوکوچه چیلان برانے مدرسه میں بیجلس منعقد ہوتی تھی جس میں خواص وعوام مورو ملخ ے زیادہ جمع ہوتے تھے (حیات ولی صفحہ ۵۹۸) شاه د لیاللّٰداوران کی سائتے کر سکے سختاہے۔ **(r)** (r) علاءميدان سياست ميں بصفحه ١٤٧ ا ـ الضاً صفح ۱۲۸\_۱۲۹.

صاحب ان کے مظالم کا تذکرہ کر کے بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کرنے گئے۔
انگریز ول کے بارے میں شاہ صاحب کا نظریہ
ایک مجلس میں فرمایا کہ حدیث بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں نصار کا کا تسلط ہوگا (۱) ایک مرید نے عرض کیا کہ وہ یہی نصار کی ہیں یا کوئی اور؟ فرمایا۔ غالب کہ ہمیں ایٹاں باشند ۔ یعنی گمان غالب ہے کہ وہ یہی ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے انگریزوں کے ظلم وستم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوی عجیب وغریب بات فرمائی۔ اپنے اس گمان کی علت بیان کرتے ہوئے رمایا کیوں کہ اہل اسلام پرنہا یت ظلم ہورہا ہے۔ ملک کفر کے ساتھ نہیں قائم رہ سکتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ کفر کے ساتھ نہیں قائم رہ سکتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفعہ فرمایا تھا کہ اے مسلمانو! اہل فارس تم سے مقابلہ کریں گے مگر کم ہوجا کیں گے جنانچے ایسا ہوا۔ ای طرح اہل روم یعنی نصار کی بعدد یگر نے وم بہوم ہوجا میں گے چنانچے ایسا ہوا۔ ای طرح اہل روم یعنی نصار کی کے بعدد یگر نے وم بہوم جماعت تم سے مقابل ہوں گے اس لئے کہ یہ لوگ صابر ہیں اور آ ہت آ ہت

(۱) مستحجمسلم کی اس روایت کی طرف اشارہ ہے:

قال المستورد (بن شداد) القرشى عند عمر وبن العاص سمعت رسول الله على المستورد (بن شداد) القرشى عند عمر وبن العاص سمعت رسول الله على الله عمرو: أبصر ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله على الله على الله قلت ذاك، إن فيهم لخصالاً أربعاً، إنهم الأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، و خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة بحميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك. دوسرى روايت من عمون العاص كالقاظيل إنهم الأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، و خير الناس لمساكينهم وللضعف انهم. (صحيح مسلم كتاب الفتن، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس)

دوسري روايت جوشاه عبد العزيز نے بيان كى جوه يكى بات ہے جس كو صفرت عروبن العاص نے بيان كيا ہے اور جہاں تك الل قارس كى نسبت الل بات كالحلق جاس سے غالباً سي مسلم بى كى الل روايت كى طرف اشاره ہے جس كا لفاظ يہ بيل أنسف ون جسزيسرة العدوب، في فت حها الله ، ثم تعزون الروم في فت حها الله ، تم تعزون الدجال في فت حه الله ، (صحبح مسلم، كتاب الفتن، باب ما يكون من فوحات المسلمين قبل الدجال)

ہ مصطلبین جن مصبحان) بیدوا لگ روایتیں ہیں،جن کوشاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک ساتھ بیان کیاہے واللہ اعلم -

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

كام كرتے بيں۔(١)

شاہ عبدالعزیز صاحب نے انگریزوں کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ان کی فطرت کا آپ کو پورااندازہ تھا۔امیر شاہ خال صاحب نے مولانا عبدالحی بڈھانوی کے

پوتے مولا نا یوسف صاحب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اب ہندوستان کی سلطنت حکماء کے ہاتھ

میں آگئے ہے۔ان کے ہاتھ سے تکانا بہت مشکل ہے۔(۲)

شاه صاحب کی حقیقت ببندی اور انگریزوں کا شکوه

شاہ عبدالعزیز صاحب غیر معمولی طور پر حقیقت پینداور صاحب حمیت وعزیمت واقع ہوئے تھے۔ حالات کا جائزہ لے کر انگریزوں کے بارے میں اس حقیقت کا دو ٹوک اظہار کیا ہے کہ اس وقت نقض امن کا سبب، بے چینی واضطراب کا باعث، مستقبل

کی تر قیوں کے ملئے سدراہ انگریز بیں۔انھوں نے ہندوستانیوں کا خون چوس کر دولت

ك فزائے جمع كئے ہيں۔ فرماتے ہيں:

وإنى أرى الافرنج أصحاب ثروة لقد أفسدوا مابين دهلى وكابل

(میں فرنگیوں کو جودوات کے مالک ہیں، دیکھتا ہوں کہ انھوں نے دہلی اور کابل

کے درمیان فساد ہر پاکررکھاہے۔)(۳)

(۱) لفوطات شاه عبد العزيز بصفحه مهم

(۲) امر الروايات (ضمن مجموعه ارواح ثلثه) صفحه ۴۰٫

(۳) مولاناعلی میان: تاریخ دعوت دعوزیت حصر پنجم صفحه ۱۳۷۷ حیات ولی صفحه ا ۲۰ میس مولا نامحمر رحیم بخش د ہلوی نے سیشعراس طرح نقل کیا ہے :

> ولكن أرى الكفسار أربساب ثروة لقد أفسدوا مسابين دهلي وكابل

مطبوعہ کتابوں میں عالبًا حیات ولی بی ان اشعار کا واحد ما خذ ہے۔حضرت مولانا علی میاں نے اپنے ماخذ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت مولانا نے اپنے بزرگوں سے ریشعراس طرح سنا ہوا ورنسل درنسل ای روایت سے بیشعر پہنچا ہو، یا کسی قلمی بیاض میں اس طرح نظر سے گزرا ہو۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمائی نے الفرقان شاہ ولی الندنجسر کے دوم سے الذیشن میں ==

اسی طرح بعض اشعار میں شاہ صاحب نے ان کے کردار پر روشیٰ ڈ التے ہوئے ان کی زیاد تیوں کا شکوہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ا یک قلمی بیاض کے حوالہ ہے شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک شعبر کی تھیج کی ہے جومولا نا سد مناظر احسن گیلائی نے حیات ولی سے نقل کیا تھا۔ مولایا نعمائی کے پاس اس طرح کی تکمی بیاض کا ہوتا مولا ناعلی میاں اور مولا نامنظور صاحب کی علمی وعملی رفاقت کے پیش نظر اس خیال کوتفویت بہنچا تا ہے کہ حضرت مولاناعلی میا پی صاحب کی دسترس میں ایسی کوئی قلمی بیاض رہی ہو بالخصوص جب وہ تاریخ دعوت وعزیمت جیسی تحقیق کتاب لکھ رہے تھے۔ شعر کی سیح روایت معلوم کرنے کے لئے ہم نے محققین کو نکلیف دی۔مولا با نورائس راشد كاندُهُلُوى صاحب نے لكھا كدواني أرى الكفاري تج معلوم ہوتا ہے۔ "افرج" كاوبال كوئي موقع نہیں کیوں کدشاہ عبدالعزیز صاحب کی بیاشعار جس خط میں ہیں وہشاہ اہل اللہ کے نام ہے اور شاه الله كي ٨٨ \_ ١٨ اه مطابق ٢٨ \_ ٣ ياء من وفات موكي تحى \_اس زمانه من جاثوں وغیرہ نے مسلمانوں کا جینا جرام کرر کھا تھا۔ اِس کے برطلاف برونیسر شار احمد فاروقی صاحب كاخيال ہے كه يهال 'الافرنج' ' بى ريا موگا ۔ انگريزوں نے اپنى عيارى ئے اس تحريك كا رخ سکھوں کی طرف کردیا تواس لفظ کوبھی کسی نے''الکفار'' بنادیا ہوگا۔ مؤخِرالذكريات زيادہ قرين قياس معلوم ہوتی ہے، اس لئے كدائكريزوں نے اس تح کیکارخ سکھوں کی طرف کرنے کے لئے ہوئ عیاری نے کام لے کرحقائق تک بدل دیے تے ۔ مولوی محمد جعفر تفامیسری کی کتاب سوائے احمدی بین نقل کردہ سید احمد شہید کے تحریف شدہ کمتوبات اس کابولٹا ثبوت ہیں ،اس لئے یہاںالافرنج کاالکفار سے بدلنامحل تعیش نہیں ک دوسرے بیک مرجوں اور جاٹوں سے بردھ کراس وقت انگریزوں کا نلغلہ بلند تھا۔ مرجوں کا کا فی زورٹوٹ چکا تھا۔ چنا نچہ خودشاہ عبدالعزیز مولانا شاہ نوراللہ پھنی کے نام ایک محتوب میں جو ٢٤٧٤ء ١٤٦٩ ها ١٥٤٤م طرازين-وأما كفار موهته فهم على ما كانوا عليه من السكون، حامدون في حيم الإدبيار ومنعسبكو المنحسوان \_(بياضمولانارشيدالدين فان دبلوي،ورق٢٦\_. نو تومملو که مولا نا نو رانحن را شد کاندهلوی ) یعنی جهان تک مر مهوں کا تعلق ہےان میں کوئی دم خرمبیں وه سکون و جمود میں مبتلا ہیں اورا دبار وخسر ان کے خیموں میں سکونت یذیر ہیں ۔ تيسرے بدكدار باپ ثروت يا اصحاب دولت مرہے، جات ياسكونيس انگريز تھے۔ انہیں یراس کا اطلاق ہوتا تھا۔ آھیں نے ہندوستان کی دولت لوٹ کرایئے گھر آباد کئے تھے اور عشرت کروں میں دادعیش دے رہے تھے۔ چوتھے بید کرد بلی اگر چہ سٹ کفار کی آباجگا تھی ،گر کا بل تک سوائے انگریز وں کے کہی کے ہاتھ دراز تہیں ہوئے تھے۔ یانچویں میرکداس تصید نے میں آگے شود مرہ شوں اورکھوں کا ان کے ناموں کے ساتھ ذکرہے اوران کےمظالم کانتقل بیان ہے۔اس طر رخیمین ہوجا تاہےکہ یہاں انگرمز ہی مراد ہیں ۔

www.KitaboSunnat.com

والنصارئ من الفرنج أتوا عرفوا بالوفاء دعي ذمام يباذذون النضراج منتصفأ بسم من وسموا باسم إمام ويسريدون اقتطاع الملك من ذوى الأرض صاحبي الأقوام من ذوى المال أولى الأنعام(١) ويسريدون افتبلاذ المبال لینی فرنگ سے نصاریٰ آئے ہیں۔(جنہوں نے اپنے تنین وفا دارمشہور کرر کھا ہے گر)وہ ایفائے عہد میں بدنام ہیں۔ ان کا حال رہے ہے کہ بادشاہ اور حکومت کے نام پرکل آمدنی کا آ دھا آ دھا خراج وصول کرتے ہیں۔ زمینداروں، حکمرانوں اورسر براہان قوم سے حصہ زمین حاصل کر کے اپنا قبضہ جمانا جائي ہيں۔ اور بالداروں اورمولیثی والوں سے دولت بیٹورنے کی فکر میں ہیں۔ انگریزوں کی ملازمت کے بارے میں شاہ صاحب کافتویٰ جیسے جیسے انگریزوں کا اثر بڑھنے نگا تو حساس مسلمانوں میں جہاں بہت سے سوالا ت جنم لینے لگے، وہاں ایک اہم سوال انگریزوں کی ملا زمت کے متعلق تھا کہاس کا کیا تھم ہے؟ اسی قتم کے ایک سوال کے جواب میں شاہ عبدالعزیز نے بڑی تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے نصاریٰ اور دوسرے کا فروں کی ملازمت کی کئی قشمیں بتائی ہیں بعض مباح، بعض حرام، بعض گناہ نہیرہ قریب کفر۔پھر اس طرح تفصیل بیان کی ہے: اگر چوردںاورڈاکوؤں کی سزا کے لئے ہو یا عمارتوں کی تغییر وغیرہ کے لئے ہوتو پیہ جائز بلکہ مستحب ہے۔اگر دوسر ے امور کے لئے ہو، جن سے کفار کا اختلاط لازم آتا ہو، چھٹے بیر کہ عام طور پر شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرہٹوںاورسکھوں کاان کے ناموں ہے ذكركيا ہے۔ ان كے عربی خطوط و اشعار ميں "المرصة" اور السكه" كے الفاظ موجود ہيں مگر ائكرېزوں كوممو ما كفار فرنگ يانصار كي فرنگ ہے ما دكرتے تھے۔ بهر حال شعر کی روایت الکفار ہویا الافرنج\_الکفار ہی کوسیح مانیں تو بھی مذکورہ شواہد کی بنیادیر ہم پورے دنو ق کے ماتھ کہدیکتے ہیں کداس سے مرادانگریز ہی میں نہ کہ کوئی اور ۔ حبات ولي صفحة ٢١٣ ـ

منکرات کا ارتکاب کرنا پڑتا ہو یاظلم پراعانت ہوتی ہو،مثلامنٹی گری'سیاہ گری، یااٹھتے بیصتے ان کی تعظیم کرنی پرتی ہو، یا خود کی تذکیل لازم آتی ہوتو بینو کری حرام ہے ادرا گر کسی سلمان کوفل کرنے ،کسی ریاست کوتباہ کرنے ،اعمال کفر کورانج کرنے یا دین کےاندر کوئی خرابی تلاش کرنے کے لئے ہوتو ایسا گناہ کبیرہ ہے جوتقریباً ارتداد کے مترادف

بعض فتم کی ملا زمتو ں کوشاہ صاحب شرعاً جائز سمجھتے تھے اس کے باوجودو ہ<sup>فرنگ</sup>یوں کی صحبت کو بہت خطرناک سمجھتے تھے۔شاہ غلام علی نے ایک مولوی صاحب کے انگریزوں کی نوکری قبول کرنے پرتشویش کا اظہار کرتے ہوئے شاہ صاحب سے فتو کٰ طلب کیا تھا۔انھوں نے ندکورہ شرا کط کے ساتھ تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہا س تخف کو ہم نے بوری تاکید کی ہے کہ ہرگز ہرگز فرنگیوں کی صحبت میں ندر ہے۔شہر میں ستفل مکان میں الگ قیام کرے۔

### شاه صاحب كافتوى دارالحرب

شاہ عبدالعزیز صاحب کے جس فتوی کوتاریخ آزادی میں وستاویزی حیثیت حاصل ہے۔اس کے الفاظ میہ ہیں۔سوال تھا کہ دارالاسلام دارالحرب ہوسکتا ہے یا نہیں؟اس کے جواب میں شاہ صاحب نے در مختار اور کافی کی عبار تیں نقل کر کے اس کے شرائط بیان کئے ہیں اس کے بعد ہندوستان کی موجودہ حالت پرروشنی ڈالتے ہوئے

اس ملک میں مسلمانوں کے حاکم کا تھم ہرگز جاری نہیں۔عیسائی حکام کا تھم بے روک ٹوک جاری ہے۔اور احکام کفر کے جاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ ملک داری کے مقد مات، رعایا کے انتظام بخراج ولگان

درای شرحکم امام اسلمین اصلا جاری نیست، وحکم روساء نصاری بے دغدغہ حاری است \_ومراد از اجراء احکام گفر این ست که در مقدمهٔ ملک داری، وبندوبست رعایا، واخذ خراج وباج، وعشوراموال تنجارت ،وسياست قطاع

فآويٰعزيزي اول صفحه ٢٨ ـ

اور مال تجارت کے عشر کی مخصیل، ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا، رعایا کے یا ہمی معاملات اور جرم وسزا کے مقد مات میں بطور خود کفار حاکم ہے بیٹھے ہیں اور انہی کا تھم نافذ ہے۔اگرچہ بعض احکام اسلام مثلاً جمعه وعيدين واذان اور گاؤکشي ميں کفار تعرض نه کریں۔ لیکن اصل اصول ان چیزوں کا ان کے نزو یک بے فائدہ ہے۔ای وجہ سے معجدول کو بے تکلف منہدم کردیتے ہیں۔ کوئی مسلمان یا ذمی ان کی اجازت کے بغیران اطراف میں نہیں آسکتا۔ مصلحتا زائزين مسافرين اور تاجروں ہے جھگڑ انہیں مول لیتے۔دوسرے امراء جيسے شجاع الملك اور ولايتی بيگم یلا ان کی احازت کے انشہروں میں نہیں آ سکتے۔ اس شہر سے کلکتہ تک ہر جگہ نصاریٰ کاعمل دخل ہے۔البتہ وأثمين بالنمين مثلاً حيدراً بادر لكصنو اور رامپور میں انھوں نے اینے احکام جاری نہیں کئے ۔اسلئے کہان والیان ملک نے ان سے صلح کرکے انگی تابعداری اور فرماں برداری منظور کرلی ہے۔

الطريق وسراق، وقصل خصومات، و سزائے جنایات ، کفار بطور خود حاکم باشند-آرے اگر بعضے احکام اسلام را متل جمعه دعيدين واذان وذبح بقرتعرض تكنند نكروه بإشند\_كتين اصل الاصول ایں چیز مانز دایثال مباو *بدر*است \_زیرا كەمساجد را بے تكلف مدم مينما يندوجيج مسلمان یا ذمی بغیراستیمان ایشاں دریں شہر ودر نواح آل ٹمی تو اندآ مد۔ برائے منفعت خود واردين ومسافرين وتجار مخالفت نمی نمایند \_اعیان دیگرمثل شجاع الملك وولايق ببكم بغيرتنكم ابيثال دري بلا د داخل نمی تو انند شد \_ وازین شهرتا کلکته عمل نصاری ممتداست -آرے درجیب وراست مثل حيدرآباد ولكصنؤ وراميور احكام خود جاري نكرده اند، بسب مصالحه واطاعت مالکان آل ملک۔ وازروئے احاديث وتتبع سيرت صحابه كرام وخلفاء عظام ہمیں مفہوم میشود، زیرا کہ درعہد حضرت صدیق اکبرملک بی بر بوع را تكم وارالحرب وانند، حال آنكه جمعه وعیدین وا ذان درآنجا 📉 جاری بود، مگر ا نكاتيم ز كوة كرده بودند \_ وہم چنیں بمامه وكروونواح آنراحكم دارالحرب وادند بادجود يكيه مسلمانان درآس ملاوموجود

احادیث نبوی، صحابه کرام اور خلفائے عظام کےحالات کے ستبع سے ایساہی معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ عبد صدیقی میں بنی مربوع کے علاقہ کو دارالحرب قرار دیا گیا تھا۔حالاں کہ جمعہ وعیدین اور اذان سب و ماں جاری تھے مگر وہاں کے لوگ ز کو ۃ کے منکر تھے۔ای طرح میامہ اور اس کے کر دونواح کے بارے میں یہی حکم تھا کہ وہ دارالحرب ہے جب کہ ان شهروں میں مسلمان بھی تھے علی ھذاالقیاس،خلفائے کرام کے زمانہ میں بھی یبی طریقه جاری رہا، بلکه خود حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی اینے زمانہ میں فدک وخیبر کو دارالحرب قرار دیا تھا۔ حالاں کہ ملمانوں کے تاجر بلکہ وہاں کے بعض باشند ہے بھی وادی القری میں مسلمان ہو چکے تھے۔اور فدک وخیبر كامديينه منوره سي كمال اتصال تحاب

بودند - وعلی هذاالقیاس درعهد خلفائ کرام جمیس طریق سلوک بود، بلکه درعهد حضرت پیغیر صلی الله علیه دسلم فدک وخیبر راحکم دارالحرب فرمودند، حالال که تنجار ابل اسلام بلکه بعضے سکنهٔ آنجانیز درآل مکانات دروادی القری مشرف باسلام بودند، وفدک و خیبر را کمال اتصال بود مدینه منوره - (۱)

بیفتوی (۲) بہت جامع مکمل و مركل اور شافی و كافی ہے، مگر شاہ عبد العزيز نے اى

<sup>(</sup>۱) فآوي عزيزي جلداول صفحه ا ا ۱ ا ا ا

<sup>(</sup>۲) مولانا حسین احمد نی فتوی کے مندرجات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہاس میں دوبا تیں کھا ظ رکھنے کے قابل میں :

ا۔ حضرت شاہ نے آگریزوں کے خلاف جوظلم و تم کی شکایت کی ہے اس مین مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ (مولانا کا اشارہ لفظ ذمی کی طرف ہے ) دونوں شہر دہلی اور اس کے نواح میں امن کا پروانہ لئے بغیر نہیں آگئے ۔ اس سے بیصاف خلاجر ہے کہ شاہ صاحب اگریزوں

کے مظالم سے صِرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندو دُس کی بھی گلوخلاصی جا ہے تھے۔

۲۔ شاہ صاحب تسی ملک کے دارالاسلام ہونے کے لئے اس میں محص مسلمانوں کی آبادی ==

ا یک فتو کی پراکتفانہیں کیا بلکہ مختلف موقعوں پرمتعد دمسائل کے ضمن میں ہندوستان کے وارالحرب ہونے کا اعلان کیا۔ ایک استفتاء کے جواب میں دارالحرب کی تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے لكصة بن بمعموله انكريزان واشباه اليثال لاشبددارالحرب است - (١). یعنی انگریز وں کی عمل داری اوران کے مانند دوسرے ( ظالم غیرمسلم ) حکمرانول کی عمل داری بلاشبه دارالحرب ہے۔ ایک سے زائد موقعوں پر مسکلہ''سوڈ'' کی تشریح کرتے ہوئے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی صراحت کی ہے۔(۲) شاہ صاحب بڑے پیانہ پر فتوی دارالحرب کی اشاعت کرنا جاہتے تھے انکی مجلسوں میں جہاں ہندوستان بھر کےلوگ حاضر رہتے تتھے اسکا ذکر آتا تھا۔ملفوظات میں رامپور ولکھنؤ وغیرہ دارالحرب نہیں اس رامپورولكصنۇ وغيره دارالحرب نيست از لئے کہ پیم ریاشیں ہیں البتہ کلکتہ ہے كلكنته تالاہور ہمہ دارالحرب لا ہورتک پوراعلاقہ دارالحرب ہے۔ باشند (۳) ایک دفعہ کس میں تکھنؤ کا ذکر آیا تو اس کے دارالحرب ہونے کی لفی کرتے ہوئے انگریز یمل داری کے ساتھاس کا موازنہ کر کے سامعین کی توجہ اس طرف پھیرنے کی کوشش کی کہالبتہ انگریزوں کی عمل داری دارالحرب ہے، اوران کے ماتحت رہنا انتہا کوکانی نہیں سجھتے بلکہاس کے لئے وہ میجھی ضروری جانتے ہیں کہ سلمیان باعز ت طریقہ پر رہیں اوران کے شعار نہ ہی کا احترام کیا جائے۔ اس سے بیتا بت ہوا کہ اگر کی ملک میں سیاسی افتدار اعلی کسی غیر مسلم جماعت کے ہاتھوں میں ہو، لیکن مسلمان بھی بہر حال اس افتد ار میں شرکیک ہوں ادران کے نہیں ودین شعائر کا احرّ ام کیاجا تا ہوتو وہ ملک حضرت شاہ صاحب کے زویک بلاشیہ دارالاسلام ہوگا اوراز روئے شرع مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس ملک کواپنا ملک سمجھ کراس کے لئے ہرنوع کی خیرخواہی اورخیرا ندلیثی کامعاملہ کریں ۔ (نقش حیات جلد دوم صفحہاا ) فآدي عزيزي جلد أومواا ملا حظه بوفتاً ويعزيزي جلداً ول صفحة ١٢٢ - وصفحة ١٢١ -(r) ملفوظات شاه عبدالعزيز صفحه ٥٨\_

ہے برکتی کا باعث ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں: نواب وزیر کے عہد سے یہ ملک ابھی دارالحر بنہیں ہواالبتہ دارالرفض ہے گریہ تجربہ ہواہے کہ ان کی عمل داری میں بے برکتی ہے مگرانگریزوں سے کم ۔ (۱)

اوراس سے بھی آ گے ہو ھے کرنجی خطوط کے ذریعہ اپنے منتسبین ومعتقدین میں اس فق ی کو عام کرنے کی کوشش کی مولوی عبدالرحمٰن خان رامپوری (۲) اور ان کے بھائیوں کے نام حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بعض خطوط ہیں جن سے ہندوستان

کے سیاسی حالات سے ان کی بیزاری اور اس کے دارالحرب ہونے کی وجہ سے یہاں سہجہ ہیکر نکال اور معلوم ہوتا ہوا کی خطوش لکھتے ہیں :

ہے ہجرت کرنے کاارادہ معلوم ہوتا ہےا یک خط میں لکھتے ہیں : عمل کفار وغلبہ انہا دریں بلاد، وانسداد انشہروں میں کفار کاعمل دخل اوران کا

بل ہروں ہیں جاتا ہے۔ مسلمانوں غلبہ بہت زیادہ ہوگیا ہے۔ مسلمانوں اور خصوصاً زمرہ فقراء اور علاء کا طریق

معاش بہت بے مزہ ہوگیا ہے۔ حق تعالی غلبہ اسلام اور ظاہر وباطن کے

اطمینان کے درواز ہے کھول دے۔ بجز

دعائے خبر کے زیادہ کیا لکھاجائے۔

عمل کفار وغلبه انها درین بلاد، وانسداد طرق معاش سلمین خصوصاً زمرهٔ فقراء وعلماء بسیار بےمزه می دارد حق تعالی غلبه اسلام وانفتاح ابواب جمعیت ظاہر وباطن نصیب فرماید - زیادہ بجز دعائے خیر بے نویسد - (۳)

ایک دوسرے خط میں کفار (۴) کی جانب سے مسلمانوں کواور بالخصوص اہل علم وصلاح کو پہنچنے والی اذیتوں کی وجہ سے ارادہ ہجرت ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بناء

ر ان قصد مصم میشود کہ طرفے ہجرت باید کرد (ای وجہ سے کسی طرف ہجرت کر جانے کا یک ارادہ ہوتا ہے )ای خط میں آگے یہ الفاظ بھی آئے ہیں چارونا چار تا حال در

روارادہ ہونا ہے ہیں تھ میں سے مید مالات کی است میں کھیرے ہوئے دارالحرب میں کھیرے ہوئے دارالحرب میں کھیرے ہوئے

(۱) لىلفوظات صفحه ۵ .

(۷) بوے عالم نتے۔ حافظ احم علی خال شوق نے فاضل بے بدل لکھا ہے، ای طرح باطنی حالت تھی۔ بڑے اولیاء اللہ میں شار تھا۔ شاہ عبدالعزیز آپ کونضیات پناہ ، فضیات مآب، عزیز القدر محبِت دستگاہ لکھا کرتے تھے ۱۲۲۳ھ و ۱۸۰۰ء میں انتقال ہوا۔ ( تذکرہ کا ملان را پرور صفحہ ۲۰۰ )

(۳) تذکره کاملان رامپورصفی ۲۰ س

الم) واضح ہوکداس خط میں شاہ صاحب نے جانوں اور مرہوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

ن فتوی دارالحرب کی تاریخ اوراس کا پس منظر

یہ ایک اہم سوال ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فق کی کب دیا۔کوئی تاریخ قطعیت کے ساتھ متعین نہیں کی جاسکتی،اس لئے کہ فقوی پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے۔اس زمانہ میں اس کا التزام نہیں کیا جاتا تھا، نہ کسی معاصر مؤرخ نے اس سلسلہ میں مجھنشا ندہی کی ہے۔لہذا جو پچھ بھی کہا گیا ہے وہ اپنے اپنے قیاسات اوراندازے ہیں۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی تحریر فریاتے ہیں ۱۸۰۳ء میں جب کہ ایسٹ انڈیا کمینی کے نمائندہ نے بادشاہ دہلی سے ملکی انتظام کا پر دانہ جابرا نہ طریقہ پر ککھوا کر ملک میں اعلان کرادیا کہ''خلق خدا کی ، ملک بادشاہ سلامت کا ،حکم کمپنی بہا در کا'' تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہوجانے کا فتو کی دیا اور مسلمانوں کوآزادی ہندکے لئے آبادہ کرنا ضروری سمجھا۔ (۲)

مولانا سعیداحد اکبرآبادی لکھتے ہیں: ۱۸۰۳ء (۳) میں لارڈلیک کی فوجیس دبلی میں داخل ہوگئیں اور اکبروجہا تگیر کے تخت وتاج کا وارث شاہ عالم انگریزوں کا وظیفہ خوار قیدی بن کررہ گیا۔ یہ بالکل نئ صورت حال تھی جواسلامی ہند کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیش آئی تھی اس بناء پر شاہ عبدالعزیز جوایک جماعت کے ساتھ اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ کی فکری امانت کے حامل اور ترجمان تھے۔ انھوں نے صاف لفظوں میں

<sup>(</sup>I) تذكره كاملان رامپورصفية ٢٠٥٥-٣٠م ير يورااصل خطرموجود ہے ملاحظ كيا جائے۔

<sup>(</sup>٢) لقش حيات جلد دوم صفحة ٣-١٧\_

۱۱ ستبر ۱۸۰ ماء کو جنزل لیک کی نو جیس دہلی میں داخل ہو کیں اور مرہوں کو شکست دے کر قامعہ پر تابق ہوگئیں۔ دو دن بعد جنزل، دیوان خاص میں باوشاہ کے حضور میں باریاب ہوئے تو سے خطاب مائے۔ ''صصصام الدولیا تجمع الملک خان دوران جنزل گرارڈ لیک بہا در فتح جنگ ''اور ساتھ ہی خلوب فاخرہ ہے بھی سر فراز ہوئے۔ (واقعات دارالحکومت دبلی جلد اول صفح ۱۸۸۳) فطاحت نے رافعات دارالحکومت دبلی جلد اول صفح ۱۸۸۳) فراس فلاس پر فیصلہ کی اس پر فیصلہ کی اس میں فیصلہ کی اس کی خلاب کو اس فیصلہ کی اس کر خطاب و خلعت سے فواز اجار ہائے۔ اس سے انتہائی مرعوب فرہنے کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ طرح خطاب و خلعت سے فواز اجار ہائے۔ اس سے انتہائی مرعوب فرہنے کا تصور کیا جا سکتا ہے۔

ہندوستان کے دارالحرب ہوئے فتوی صادر کیا۔(۱)

مولانا سیدمحدمیاں نے لکھا ہے کہ ۲۰ ۱۸ء میں انگریزوں کے دہلی میں تسلط کے بعد شاہ عبدالعزیز نے فتوی دارالحرب صادر کیا۔ (۲)

بعد شاہ عبدالعزیز نے موی دارا حرب صادر نیا۔ (۲) پروفیسرمجمدا بوب قادری دہلی پرانگریزی تسلط کی تفصیل پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ فتح دہلی (۱۸۰۳ء) کے بعد لارڈ ویلز لی گورنر جز ل با جلاس کونسل کی طرف

ہے۔ شاہ عالم بادشاہ کے آئندہ گزارے، خاندان شاہی کی پرورش اور بادشاہ کے کاروبار

لا نقه کے انصرام کے لئے جو لائح ممل سوچا گیا۔اس کی اطلاع ۲/ جون ۵۰ ۱۸ ء کوکورٹ آف ڈائر کٹرس (لندن) کودی گئی۔کورٹ آف ڈائر کٹرس کی منظوری سے گز رکر بیلائحہ

عمل ١٨٠١ء يا اس كے بعدروبعمل آيا ہوگا۔ ہماراخيال ہے كہ جب دہلی اور اس كے

علاقے میں انگریزوں کاعمل وخل بوری طرح ہوگیا تو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے

ہندوستان کے دارالحرب ہونے کافتو کی دیا ہوگا۔ پھراس پر حاشیہ میں لکھتے ہیں:

ہمارا خیال ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے دارالحرب کا فتویٰ ۱۸۰۸ء اور ۱۸۰۹ء کے درمیان دیا ہے۔ انھوں نے مولوی عبدالرحن (التوفی ۱۸۰۹ء) کوا کیٹ خط لکھا ہے جس میں دارالحرب کا ذکر ہے۔ (۳)

خواجہ احمد فاروقی نے جزم ویقین کے ساتھ لکھا ہے کہ ۱۸۰۳ء میں شاہ عبد العزیز نے بیفتوی دیا کہ پورا برطانوی ہند دارالحرب ہے اوران اگریزوں سے لڑنا ہمارا فرض عین ہے۔ یہ فتوی انھوں نے نہ مرہوں کے خلاف دیا نہ سکھوں کے حالاں کہ ان دونوں طاقتوں کا اثر بہت دور تک بھیل گیا تھا۔ (۴)

كايم اشرف ن جمي فتوكى كاس ١٨٠ ميس صادر مونا ظامر كيا ہے۔ (۵)

(١) نفيثة المصدوراور مهندوستان كي شرى حيثيت صفحه يهم مطبوع على أره مسلم يونيور شي على أرّه-

(۲) د کھنے ہماری اور ہمارے وطن کی حیثیت اور ترک وطن کا شرق حکم صفحہ ۹۔

(٣) مولا ناتشل حق خير آبادي اور ١٨٥٧ء، از ارمغان قارو في (نذرخوا بياحمه فارو في ) صفحه ا ٢٠٠ ، مرتبه ظهيرا حمصد يق \_

(٣) جراغ ره گزرصفي ١٢١ـ

(۵) احیاء اسلام کے حامی اور ۱۸۵۷ء کا انقلاب از انقلاب اٹھارہ سوستاون صفحہ ۹۰ مرتبہ لیا گ

ڈ اکٹر سید معین الحق نے ۱۸۰۳ء میں دہلی پر انگریزوں کے تسلط کے پس منظر میں

اس فتویٰ کا ذکر کیا ہے۔ پھر وہ تحقیق کے بعد لکھتے ہیں کہ فتویٰ کی تاریخ کی تو کہیں بھی

صراحت نہیں ہے۔البتہ گمان غالب یہی ہے کہ ۱۸۰۳ء میں دہلی کے انگریزوں کے زیرنگیں ہوجانے کے بعد بیفتو کی دیا ہو۔(۱)

مولانانورالحن راشد کاندهلوی نے اس کوقرین قیاس قرار دیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ دبلی پر انگریزوں کاعملی تسلط ۱۸۰۳ء میں ہوا تھا۔حضرت شاہ صاحب کا فتو کی غالبًا اسی پس منظر میں ہے۔اس سے پہلے کے واقعات اور مرہندگر دی وغیرہ سے اس کا تعلق معلوم نہیں ہوتا۔(۲)

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری نے مولوی عبدالرحمٰن خاں رامپوری کے نام شاہ صاحب کے مکتوب میں دارالحرب کے ذکر کی وجہ سے اس فتو کیٰ کا ۹۰ ۱۸ء سے قبل صادر ہونا بتایا ہے، مگر اس کے پس منظر میں وہ دوسری بات کہہ گئے ہیں۔ لکھتے ہیں نیمبرا

خیال ہے کہ شاہ صاحب کا ذہن ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فیصلہ اس وفت کرچکا تھا جب جھزت سیداحمد شہید کونواب ٹو تک سے وابعثگی کا ایما ءفر مایا تھا۔مولا نا غلام رسول

مهری تحقیق کے مطابق سیدصا حب ۱-۹ ۱۸ء میں ٹو نک سے وابستہ ہوئے۔ (۳)

مولا نا حامد الانصاری غازی نے ۱۸۰۳ء میں دہلی پرانگریزوں کے قبضہ اور شاہ عالم اورانگریزوں کے معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے اس فتو کی کا تذکرہ کیا ہے مگرانھوں نے

عجیب وغریب بات میکھی ہے کہ امام عبدالعزیز نے سب سے پہلے ۹۷ کاء میں میافتویٰ د ماتھا۔ (۴)

اوراس سے بھی عجیب تر حیدرعلی نعمانی کا بیان ہے جب کہوہ فتوی کی تاریخ

The Great Revolution of 1857.p.42. (1)

<sup>(</sup>٢) كتوب بنام راقم

<sup>(</sup>۳) حضرت ثاه عُبدالعزيز محدث د ہلوي کافقو کي دارالحرب تاریخي وسیاسي انہیت صفحہ۲۲ ۔

<sup>(</sup>۴) جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ از مقدمہ لکھنو کا نفرنس صفحہ ۵ آگراس آخری بات کی کوئی دلیل خبیں ہے۔ ہم نے مولانا نو رانحین راشد کا ہم ھلوی ہے رجوع کیا تو ان کا کہنا تھا کہ مولانا غازی کی بات زیادہ لائق توجہ معلوم تیں ہوتی۔

#### rar

#### ۲۲۷۱ء بتاتے ہیں۔(۱)

جنگ آزادی میں سلمانوں کی قربائیاں ، صفحہ ۳۷ میں نے دی خط بھیج کرنعمانی صاحب سے اس کاماخذ دریافت کیا۔ جواب آیا کہ ماخذ ذہن میں نہیں ۔ غالبًا طباعت کی خلطی ہے۔ اسکے ایڈیشن

میں اصلاح کردی جائے گی۔

یں اسلام مردی جائے ہے۔
شاہ عبد العزیز صاحب کے فتوی کے تعلق ہے بعض مضمون نگاروں نے بالکل ہے سرویا ہا تم کھی شاہ عبد العزیز صاحب کے فتوی کے تعلق ہے بعض مضمون نگاروں نے بالکل ہے سرویا ہا تم کھی آباد) لکھتے ہیں : ٹمیو سلطان نے ایک قط میں شاہ صاحب کے جہادی فتو سے کا ذکر کرتے ہوئے کھوا تھا کھنے میں ایران اور آزادی کے تحفظ کے لئے وہ انگریزوں سے کر رہا ہے۔ (ششاہی الحرکة نئی دہلی، جلد نمبرا، شارہ اور دجب تا ذی الحجہ ۱۹۸۸ھ مطابق نومبر ۱۹۹۷ء تا ابریل ۱۹۹۸ء صفحہ کے جہادی اور بیفتوی مندرجہ بالاصراحتوں کے مطابق ۱۸۰۰ء کے بعد کا ہے مجر نے بطان کی اس سے واقفیت کیسی ؟

ے ملے بادارین صاحب کو خط لکھ کراس کا حوالہ طلب کیا گر کوئی جواب نہیں آیا۔ دو تین مہینے انتظار کے بعد دوسرا خط لکھا پھر بھی خاموثی رہی۔ اس پر میں نے دقفہ وقفہ سے مزید دو خطوط دی روانہ کئے اور بڑی کجاجت اور اصرار کے ساتھ ایک علمی ضرورت کے تحت اس کے حوالہ ہے مطلع کرنے کی درخواست کی گر آج تک کوئی جواب نہ آیا۔ ایک خط' الحرک' کے ایڈیٹر کے نام لکھ کر

سرے کا در وہ سے میں روان کا دوب کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک است. وضاحت طلب کی کیکن اس طرف سے بھی مابوی ہوگی۔

اس دوران میں نے ٹیپوسلطان پرعلمی کام کرنے والوں میں ڈاکٹر بی یوعلی شخ صاحب، جناب سید خورشیڈ صطفیٰ رضوی صاحب، جناب سید خورشیڈ صطفیٰ رضوی صاحب، ورمولانا محدالیاس عدوی صاحب سے رابطہ کیا۔ نیز خانوادہ و کیاللبی پر حقیقی نظر رکھنے والوں میں پر وفیسر نثار احمد فاروقی اور مولانا نورائحین راشد کا ندھلوی ہے بھی رجوع کیا، مگر سب نے اس سے انامکی کا اظہار کیا۔ نیپوسلطان کی شاہ عبدالعزیز صاحب سے مراسلت یا ٹیپوکی شاہ صاحب کے فتو کی سے واقفیت کوئی بات تاریخ سے ثابت نیس۔ اگر اس بات کا کوئی شہوت سطے جو ضیاء الدین صاحب نے ذکر کی ہے تو ایک بہت بڑی تاریخ حقیقت کا انکشاف ہوگا اور شیج سلطان نے تاریخ میں جونا قابل فراموش کارنا مدانجام ویا ہے اس کا سہرا شاہ

النسماک ہو کا اور بیچہ منطان ہے تا رہی ہو یا گا، مرام ہوں کارمامیہ جا مراہ ہے۔ عبد العزیز صاحب کے سربند ھے گا۔ گر ثبوت سے پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔

میں ای اُدھیر بن میں تھا کر روز نا مدراشر بیہ بہارالکھنو کے مؤرخہ ۱/اگست اُ ۲۰۰ ء ک شارہ میں عبدالصد قاسی پورنوی صاحب کے ایک مضمون'' جنگ آزادی میں علماء کا کردار' پرنظر پڑی اس میں انھوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کے نق کی دارالحرب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے اس فتو ہے کی روشنی میں مسلمان مجاہدین کی ایک جماعت میپوسلطان کی قیادت میں انگریزوں سے مقالجے کے لئے نکل بڑی ۔اولا عبارت کا بیہ اسلوب ہی کی نظر ہے کوئی ایسا مختص سے جمانہ میں لکھ سکتا جو سلطان شہید کے کارناموں سے واقف ہو نے جر جھے اس سے بحث مختص سے جمانہ میں لکھ سکتا جو سلطان شہید کے کارناموں سے واقف ہو نے جر جھے اس سے بحث

سس بہ بملہ ہیں ملاسلیا ہو سلطان سہید کے قارما مول سے واقعے ہوئیر سے اس کے بت نہیں ہمیں اس کا تاریخی پہلود کھنا ہے ۔ جیسا کے عرض کیا گیا کہ بیفتو کی ٹیچو کی شہادت کے بعد کا صاحب کے قتو کی دارالحرب ہے کوئی سرد کارٹبیں ۔ اس کئے کہ بیفتو کی ٹیچو کی شہادت کے بعد کا ہے۔ مضمون دیکھتے ہی تجھے مضمون نگار کے بیند کی تلاش ہوئی۔

والمراجع المناوات والمستمار المنافع الراوا المنافع

بہ نو ہوا متعدد مصعفین و تحققین کے بیانات و تحقیقات کا جائزہ مگر جہاں تک ذا خدا کا کرنا کها مخطے بی دن ۲۱/اگست ۲۰۰۱ء کوراشٹر بهسهارا میں ان کا ایک مراسله شاکع ہوا جس کے اخیر میں ان کا پورا پیۃ درج تھا۔ میں نے نور اُس پیۃ برعبدالصمد صاحب کوخط لکھ کران سے اس کی وضاحت جا بی جواب نہآنے برتقر یا دومہینے کے بعد دوسرا خطائکھا تگراپ تک کوئی جواب نیل سکا۔ ندکورہ مضمون میں اگر چیشمون بہیج تقرقعا، ادر بھی گی ہا تیں تاریخی کحاظ ہے سراس غلط نحیں \_ مثلاً (ا)اس میں شاہ اساعیل شہید کو شاہ عبدالقادر کا فرزند قرار دیا ہے۔ جب کہ شاہ ا اعیل شہید شاہ عبدالعنی کے فرزند اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے تھے۔ (1) سید احمہ شہید اور شاہ آمعیل شہید کا ذکر کرکے ہوتے لکھا ہے کہ دونوں انگریز دن ہے جہاد کرتے ہوئے بالاکوٹ کی بہاڑی پر شہید کردیتے مجتوب حالاں کہ معرکہ بالاکوٹ سکھوں کے ساتھ تھانہ کانگریزوں کے ساتھ (۳) مولایا ولایت علی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجاہدین کے تعاون ہے ایک آزاد ملک کی بنیاد ڈالی۔حکومت کے لقم رئی کے لئے سیدا کبرشاہ -تھانوی کوخت حکومت پر بٹھا یا۔اورمولا نا عنایت علی کوامیر تقرر کیا گیا۔ جب که حقیقت سے کہ سیدا کبر شاہ تھا نوی کی بادشاہت سے مولانا ولایت علی کا کوئی علاقہ نمیں \_ بدومراوا قعہ ہے تفصیل انٹ والٹکری موقعہ برآئے گ۔ یں اتنا لکھ چکا تھااور مزیر تینی تیں لگا ہوا تھا گداس خلقی کی بنیا دکیا ہے کا ٹیک دن مولانا ضیاوالرحمٰن فاروتی ( پاکستان ) کی ایک مطبوعه تقریر بعنوان علیئے دیو بند کون ہیں اور کیا ہیں؟ برنظر پڑی۔اس میں و شاہ عبدالعزیز کے متعلق ایک جگہ کہتے ہیں۔ ۱۳ کاء میں اس بچیہ نے دیکھا کہ انگریز کا کئے ٹنے مااقوں پر تسلط ہوگیا ہے۔ ۲۷ کاء میں سب ہے پہلے ہندوستان کی تاریخ مین شرحص نے آگریز کے خلاف تنی کا بیج بویا وہ شاہ عبدالعزیز تتھے۔انہوں نے سب سے پہلے انگریز ی حکومت انگریزی ڈریت آنگریزی توم کے خلاف جہاد کافتوی جاری کیا۔ شاہ عبدالعزیز کے اس فتویٰ کے بعد ایک آ دی جس کا نام حیدرعلی تھا۔وہ حبیدرعلی انگریز کی نوج میں شامل تھا۔اس حیدرعلی کے کھر ایک بچے پیدا ہوا،اس نے بیسنا کہ علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتو کی جاری کردیا ہے۔وہ بچیرضا کاروں کوڑ ہیت دینے لگا۔اس نے اپنی تو م کوزنجیروں میں جکڑا ہوا پایا۔اس نے اپنی تو م کوغلامی کی زنجیروں میں پایا۔اس ہے رہانہ گیا۔اس نے ساڑ ھے تین سو رضا کاروں کا ایک دستہ مقرر کیا جس نے اس نو جوان کے ہاتھ پر بیعت کی ۔اس نو جوان کوتو م کیا کہتی ہے؟ تاریخ کی زمان اس نو جوان کو جو حید رعلی کا مبنا تھا سلطان ٹیرو کہتی ہے۔ لیج علی سلطان فيون نا ٧٤١ء من شاه عبد العزيز كفوى كي وجد عميدان جنك قائم كيا-پھر ذرا آ تھے لوگوں کو چھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں : ٹیبو کے دہ خطوط اٹھا کر دیکھیو جوانھوں نے سید احد شہید کو لکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انگر پر توقع کڑے برصغیر پر اسلامی حکومت قائم کرنا جا ہتا يول\_(سوا-سوا) اِس تَقر برکو بڑھ کرمیرے دل نے فیصلہ کیا کہ لغزش کا سرچشمہ یہی ہےادرای کوٹن برحقیقت سمجھ کر نقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے ۔مقررآ دمی بھی جوزیان پرآئے ، بلا تحقیق کہددیتا ہے، بعد میں سو چتا ہے۔ مجھےاس کی فروگز اشنو ں پر تنب کی یہاں چنداں ضرورت نہیں محسو*ں ہو*تی ۔ان بے بنیاد باتوں کی تر دید ہوچکی ہے۔جس کی ۳ ریج پرنظر ہووہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں ۔البتصرف ٓ خری نقرہ کے متعلق اتناء ض سے کہ ٹیمو کی شہادے کے

تحقیق کاتعلق ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے مذکورہ فتو کی بہت ممکن ہے اللہ ۱۸۰۳ء کے بعد دیا ہو، بلکہ قرینہ بہی ہے۔ لیکن شاہ صاحب بہت پہلے سے ملک کو دارائحرب سیحقے تھے۔ اس پر کسی کی نظر نہیں گئی کہ مولوی عبدالرحمٰن خال را مپوری ادران کے برادران کے نام شاہ صاحب کے جس خط میں دارائحرب کا صاف ذکر ہے۔ اس مین شاہ صاحب نے اپنے برادر بزرگ شاہ محمد کا ذکر کیا ہے۔ جن کا انتقال ۱۲۰۸ھ مطابق ۱۲۰۴ھ ہے کہ اس خط میں شاہ صاحب نے متوب ایسی ہوا۔ بلکہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس خط میں شاہ صاحب نے متوب ایسی کو اپنے برادر خورد شاہ عبدالغنی (والد شاہ اساعیل شہید) کا سلام لکھا ہے۔ اوران کا انتقال صحیح روایت کے مطابق ۱۲۰۳ھ مطابق ۱۲۰۹ھ مطابق ۱۲۰۹ھ میں ہوا۔ (۱)

سیدا ترشهپد صرف باره برس کاڑک سے اور تکیکا ان رائے پریلی بیس محصور۔ دنیا ہے ابھی ان کا سابقہ نہیں پڑا تھا پھر سلطان سے مراسلت کیبی۔ ان کے علاوہ بھی اس تقریر میں تاریخی اعتبار سے کی جگہوں پر کھٹک محسوس ہوتی ہے اور بعض تو فاش غلطیاں ہیں جن کی تر دید کا بیم وقع نہیں۔خطیب مولانا ضیاء الدین فاردتی صاحب حیات ہوتے

تومیں ان ہے بوچھتا۔اللہ ان سے درگز رفر مائے۔ محمود احمد بر کا تی ، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاہم ان ان صفحہ ۱۱۸ انھوں نے کا فی تحقیق ہے یہ کتاب مرتب

کی ہے اس لئے اس کے جونے میں بظاہر کوئی شک نہیں۔ جب کہ مولوی بشیر الدین احمد دہاً وی نے شاہ عبد الغنی کا سندہ فات ۱۳۲۷ھ کھا ہے بعم ۵۷سال (واقعات دار الحکومت دیلی، حصد دوم صفحہ ۵۱) اس کوا یہ بچی امام خال نوشہر وی نے تر اجم علائے حدیث ہندہ صفحہ ۲۳ پرنقل کیا ہے انھوں

نے اور بجیب بات میلان ہے کہ مولانا محمد قاسم نا نوٹوی نے آپ سے صدیث پڑھی۔ جب کمان کے بیان کردہ سنہ وفات کے بھی اکیس سال بعد ۱۲۳۸ھ میں مولانا تا نوٹو کی کی بیدائش

ہوئی۔ مولانا نے شاہ عبدالغنی بن شاہ ابوسعید مجددی (المتونی ۲۹۲ھ) سے حدیث بڑھی تھی۔

ر د فیسرظه بیرا تدصد لقی نے بھی ۱۲۲۷ھ کے مطابق شاہ عبدالغنی کا سند دفات ۱۸۱۲ء کھا ہے (مومن شخصیت اور فن صغیرہے) کا درمان دو نوال سے سملے ادعوالغنی سرمتعلق ماہ میسمی کیلطی نیش میشر محتفر

تخصیت اور ٹن صفحہ 2)۔اوران دونوں سے پہلے شاہ عبدالغنی کے متعلق اس قتم کی علی مثلی مثلی تحر جعفر تقائیسری نے کی تھی جب کہ اُضوں نے ان کوسیدا تحر شہید ؓ کے خلفاء میں شار کیا ہے (سوانح احمدی

صغی ۱۲۰)۔ یہ بات متعین ہے کہ شاہ عبدالغنی کا انقال جب ہواتو شاہ اساعیل شہید بچے تھے۔اور

شاه العاعل شهيد كي پيدائش ١٩١١ه (٩٤٤١ء) من بوكي تقى - (الإعلام (زهة الخواطر)

٧١/٤) دومرى جگرچمي مولانا نے صراحت كى ہے كہ ان الشيسن عبدالغنى تدو فى فىي

عینفوان شبابه (ایضاً صفحه ۴۸ ۳) اوران کی ولادت ایماله (۵۸ یـ ۵۷ اه) پس بوتی تھی ۔ اور ۴۰ اید میں ووس ۳۳ سال کئو جوان تھے۔

مولا با نورانسن راشد لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالغیٰ کے سندوفات کی کوئی معاصر ہاا کیے معتبد

اس سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کا ملک کے دار الحرب ہونے
کاخیال ۱۹۸۹ء یااس سے پہلے کا ہے جس کا وہ نجی خطوط میں ذکر کرتے تھے۔ با قاعدہ
فتو کی اس وقت نہ دیا ہو۔ پھر جب اس سلسلہ میں استفتاء آیا (بظاہر ۱۸۰۳ء میں
انگریزوں کے دہلی پر تسلط کے بعد ) تو انھوں نے تفصیل سے مسئلہ کی وضاحت کرتے
ہوئے ملک کے دار الحرب ہونے کا فتو کی صادر کیا۔

## فتوی کی تاریخ وسیاسی اہمیت

بیفتو کی انگریزوں ہے آزادی کی تاریخ میں بنیادی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیا یک انتها کی جرأت مندانه اقدام تھا۔ بیڈ طروں کومول لیننے کی تھلی دعوت تھی۔ بیہ برس اقتدار طاقت کےخلاف ایک چینج اوراس ہے دشمنی کا صاف اعلان تھا۔اس فتو کی ہے ملت اسلامیہ ہند میں حرارت عمل پیدا ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کو دعوت فکر وعمل دی۔ اس اعلان نے حکومت کے خلاف جدو جہد کا شرعی جواز فراہم کیا تھا۔ گراس کے باوجود تحریک آزادی کے عام مؤرخوں نے اس کی طرف کوئی توجنہیں کی ۔اس لئے کہ دراصل بدایک "فتوی" تھا، جس کوعام مؤرخین صرف ندہی معاملہ سمجھتے تھے۔جن کے بزویک نہ ہب اور سیاست دوا لگ الگ راہیں تھیں ۔اس لئے اس کو تاریخ آزا دی ہند میں جو مقام ملنا جا ہے تھا ندل سکا۔اوراس کی سیاسی حیثیت نمایاں ندہو تکی ۔ مگر بیر ماننا بر ہے گا کہ اگر بھی فتویٰ مدرسہ دھیمیہ کے سربراہ شاہ عبدالعزیز کے دارالا فتاء سے فتویٰ کی شکل میں شائع ہونے کے بجائے کسی قومی ادارہ یاسیائ تنظیم کے پلیٹ فارم ہے'' قرارداد''یا ''ریز دلیوٹن' Resolution کے نام سے شائع ہوتا تو جنگ آ زادی کی بنیا دی دستاویز قرار یا تااورتح کیکآ زادی کااعلان اول شار ہوتا۔اس کا''جرم'' یہی ہے کہ یہا یک فتو کی تھا،اس لئے عام مؤرخین نے اس کولائق اعتنانہ سمجھا۔

ردایت کہ جس کی تر دیدد شوار ہو، دریافت ٹیس کیکن جو سنین وفات تقل کئے جاتے ہیں اس میں سیجہ ترین اطلاع سنہ ۲۰۹۷ھ کی ہے۔ بیروایت میں اطلاع سنہ ۲۰۹۷ھ کی ہے۔ بیروایت میں نے متعدد تلمی تحریرات و ما خذ اور معلوم مطبوعہ کتابوں کے مطالعہ د تجریب اخذ کی تھی۔

# فتوی کی شرعی حیثیت اوراس کااثر

اس فتویٰ سے عام مسلمانوں کے سامنے بید حقیقت آشکارا ہوگئی کہ اس سرز مین ک قانونی حیثیت بدل گئی ہے اوروہ غلامی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی موجودہ حیثیت کو بدلنے کے لئے ہر قسم کی جدوجہد کرے تا آئکہ آزادی

ہے کہاس کی موجودہ حیثیت کو بد نئے کے لئے ہر سم کی جدو جہد کرے تا ا نکہ بحال ہوجائے۔اگراس کی استطاعت نہیں تو پھر ہجرت شرعاً لا زم ہوجاتی ہے۔

مولا نا عبیداللہ سندھی فتوی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام عبدالعزیز کے نزدیک سلطان دہلی کی برائے نام حکومت ملک کو دارالاسلام نہیں بناسکتی، چنانچے ہندوستان میں مسلمانوں کی جوز بر دست قو تیں موجود ہیں، ان کا فرض ہے کہ دو میا تو یہاں سے ہجرت کرجائیں یا دشمن سے لؤکراپنی نئی اسلامی حکومت

قرص ہے کہ وہ یا تو یہاں سے برک رجا یں یاد جی سے تر ترا ہی کا مقال اوست بنائیں۔ ہروہ مخض جودارالحرب میں رہتا ہواس کا یہ ندہبی فرض ہے۔دوسرےالفاظ

میں اس کا پیمطلب ہوا کہ اگر اسلامی حکومت کا نظام دشمنوں کی غالب طاقت کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتو بیفرض عام مسلمانوں پر عاکد ہوتا ہے۔ ملت اسلامیکا اس سے

کرنے سے عاجز ہوتو یہ فرض عام مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کا اس سے تغافل بر تنااوراس معاملہ میں کچھنہ کرنا شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ جب بیرحالت ہو

تو مسلمانوں کے ہر ہر فرد پر واجب ہے کہ دشمنوں کے غلبہ کوختم کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کرنے کا ارادہ کرے اور پھر جیسے جیسے حالات پیش آتے رہیں اس لحاظ سے

عادت سرف سرح ہ ارادہ سرے! اجتماعی نظام قائم کرتار ہے۔(ا)

ہجرت کرنا ہندوستان بھر میں تھیلے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کے لئے آسان نہیں تھا اور نہ عملاً ممکن۔ آئی بڑی تعداد ہجرت کرکے کیسے جاتی۔ اگر ایک جماعت چلی بھی جاتی تو مسئلہ اپنی جگہ پر باقی رہتا۔ لہذاحتی طور پر دوسری راہ اختیار کی گئی اور اس سلسلہ

میں ممکن بھر جدو جہد کا آغاز کیا گیا۔ جوطاقتیں انگریزوں سے برسر پٹیارتھیں مسلمان ان کے ساتھ شامل ہوکر انگریزوں سےلڑنے لگے۔مولانا سید محد میاں اس پر روشی ڈالتے

ہوئے رقم طراز ہیں:

عام ملمان جوانگریزوں کے تیز رفتار اقتدار سے جیرت میں رہ گئے تھاورا پنے

ا) شاه و لی الله اور الدر کی سیاسی آنجریک صفحه ایسه ۲

اندرالی صلاحت نبین رکھتے تھے کہ ند ہب کی زوشنی میں فیصلہ کر عیس کہ اس اقتدار کے مقابلہ میں ان کا طرز عمل کیا ہو، ان کے لئے ایک راستہ کھل گیا، جبکا فوری اثر یہ ہوا کہ باہمت جنگ جوطبقہ جا بجا اس طاقت ہے وابستہ ہوگیا جواس ونت انگریزوں ہے برسر پیکارتھی۔ پیطافت اس وقت صرف مرہٹوں کی تھی۔ چنانچہاس دور میںمسلمانو ں اورمر ہٹوں کی برانی جنگ ختم ہوگئی اورصرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ مرہٹی علاقوں کےمسلمان فوج میں شامل ہوکر آخر تک انگریزوں سے *لڑتے رہے*، بلکہ شالی ہند کے بھی بہت سے سلمان ان علاقوں میں پہنچے اور مرہٹول کے ساتھ انگریزوں کی جنگ میں شریک ہو گئے۔(۱) ای ز مانہ میں سیداحمہ شہید نواب امیر خان سے دابستہ ہوئے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ نواب امير خال سےشاہ عبدالعزیز کے تعلقات محمدامیر خاں سالارزئی پٹھانوں میں سے تھا۔اس کا دادا طالع خاں،محمد شاہ کے عہد میں ہندوستان آیا۔روہیلکھنڈ کیاٹر ائیوں میںشر یک رہا۔اورنبیل ( صلع مراد آیاد ) میں توطن اختیار کیا۔اس کے بیٹے محمد حیات خاں نے بھی آبائی بیشہاختیار کیالیکن جب روہیلوں کو شکست ہوئی اور حافظ رحمت خال شہید ہوئے ۔تو اس نے گوشہ تنینی اختیار کی۔امیرخاں ای کا فرزندتھا۔۱۸۲اھ (۲۹۔۲۸ء) میں ایکی پیدائش ہوئی۔لکھنے پڑھنے سےمناسبت نہیں تھی۔البیتہ ابتدا ہے فن سیہ گری کا شوق تھا۔بیس برس کی عمر میں چندر فیقوں کوساتھ لے کرقسمت آ زمائی کیلئے گھر سے نکل پڑا۔اور وسط ہند، گجرات، دکن وغیرہ کئی مقامات پر ملازمت کی۔ پھرخود ایک جمعیت پیدا کرلی۔اور اپنی شجاعت

(۱) علماء ہند کا شاندار ماضی جلد دوم صفحہ ۸۔

وشہامت کا سکہ بٹھا دیا۔ بہت جلدسر داروں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی۔ ہرسر داراس کو

اینے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا تھا۔ای زمانہ میں مختلف اسیاب کی بناء بر مرہٹ

سر داروں ہے روابط ہو گئے۔مرہےاس زمانہ میں انگریزوں سے برسریکار تھے۔ پہیں

ہے امیر خاں کا رخ انگریز وں کی طرف پھر گیا اوروہ ان ہےلڑنے لگا، بھی تنہا اور بھی

#### TOA)

مرہٹوںاور پنڈاریوں(۱)کےاتحاد کےساتھ۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور امیر خال کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اسکی رزم آرائیوں اور ترک تازیوں کوزیادہ مفید، کارگر اور بامقصد بنانے کی کوشش کی عبیداللہ قد دی صاحب کے الفاظ میں:

شاہ صاحب کی نظر میں ایک نواب امیر خاں کی شخصیت ہی اس قابل تھی کہ کسی موثر تحریک کوسر گرم رکھنے کے لئے ان سے مدد کی درخواست کی جاسکتی تھی، چنانچدان سے خطو کتابت کاسلسلہ شروع ہوا جو خاصا عرصہ جاری رہا۔ (۲)

دوسری جگہ لکھتے ہیں: ہندوستان کی سیاست انگریزوں کی حیلہ سازی، مسلمانوں
کی حالت زاراور مستقبل کے عزائم ان خطوط سے بھی واضح ہوتے ہیں جوشاہ عبدالعزیز
صاحب نے نواب امیر خاں کو لکھے تھے۔لیکن بیخطوط بھی اہل غرض نے نکلوا لئے بعض
کی نقلیں داخل کر دی تھیں کئی اصل خطوط علی میاں (۳) اور مولانا آزاد نے حاصل
کر لئے تھے۔اس بات کا ذکر غلام رسول مہر صاحب (۴) نے بھی اپنی کتاب سیدا حمد
شہید میں کیا ہے۔انھیں بیخطوط مولانا ابوال کلام آزاد نے دہلی میں دکھائے تھے۔ (۵)

#### شاه صاحب كاا گلاير وگرام اوراقدام

مگرشاہ عبدالعزیز صاحب کو بہت جلد معلوم گیا کہ امیر خال کی فوجی قیادت میں مینازک کام انجام نہیں پاسکتا۔اس کے لئے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جوعلم دین کے ساتھ روحانی کمالات کی بھی جامع ہواور پختہ عسکری تربیت وصلاحیت بھی رکھتی ہو۔سیداحمد شہید کے اندراضیں یہ جو ہرنظر آیا۔ چنانچدان کوامیر جہاد بنایا گیا۔مولاناسید

<sup>(</sup>۱) پنداری کون شے؟ ملاحظه موصفحه ۱۳۱۸

<sup>(</sup>۲) آزادی کی تحریکیس صغبه ۸۸–۸۵

<sup>(</sup>۳) اس بات کاعلم راقم کوحضرت مولاناعلی میان کی رحلت کے بعد ہوا، ورنہ براہ راست اس کی تضیلات معلوم کی جاتیں۔

<sup>(</sup>۳) مہرصاحب نے صرف اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انگی درخواست برمولانا آزاد نے بعض قلمی کتابیں ٹو تک ہے دیلی منگالین خیس جن ہے انھوں نے دود فعداستھا دہ کیا۔ (مقدمہ سیدا تہ شہر صلحہ ۸)

۵) آزادی کی تحریکیں، صغیہ ۹۹۔

محرمیان (۱) اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ا- حضرت سیداحمد صاحب کے زیر قیادت ایک گروپ(۲) بنایا گیا۔ مولا ناعبدالحی صاحب اورمولا نااساعیل صاحب اس گروپ کے اہم ترین رکن اور سید

صاحب کے مثیر خاص قرار دیے گئے ۔ان تینوں حضرات کی سب بیٹی کے سپر دکیا گیا کہ :

۱- ملک میں دورہ کر کے روح انقلاب پیدا کریں۔

ب- رضا کار بحرتی کریں،ان کوفوجی ٹریننگ دیں۔

ج- مالية فراجم كري-

د- ويگرمما لك سے تعلقات بيدا كريں۔

۲- دوسرا گروپ جس کی زمام قیادت خود حضرت شاه عبدالعزیز نے اپنے

ہاتھ میں لی اوراپنے سن رسیدہ مریدوں اور شاگر دوں کواس کارکن بنایا۔

ا- مرکز کوسنجالنااس کا فرض تھا۔

ب- تعليم وتربيت كاوه سلسله جوشاه ولى الله صاحب كزمانه يع جارى تقا

اور ہم گیرانقلاب کوکامیاب عانے کے لئے جس کا باقی رکھنا ضروری تھا اس گروپ ذمہ تھا۔

ج- اور جب بہلا گروپ محاذ پر پہنچ جائے تو ملک کی فضا کوہم نوابنانا، منے

رضا کاروں کی بھرتی اور فراہمی مالیہ اس گروپ کے سپرد تھے۔حضرت شاہ عبدالعزیز

صاحب قدس الله سره العزيز ك علاوه اس كروب ك خاص خاص ركن يه تقے:

- مولا ناشاه محمداسحاق صاحب دہلوی (۳)

- مولاناشاه محمر ليقوب صاحب د ہلوي (٣)

(۱) علاء ہند کا شاندار ماضی صفحہ ۸ \_ ۹ • \_

(۲) معلوم ہو کہ اس طرح کا کوئی خاص گروپ تو تشکیل نہیں دیا گیا تھا تکرمولا نامجمہ میاں صاحب کا یہ تجزیہ چیج معلوم ہوتا ہے۔

(٣) شاہ محمد اسحاق کامستقل نذ کرہ آ گے آر ہاہے۔ ملاحظہ ہوصفیہ ۲۷۲

(۳) مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب دہلوئ، شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور شاہ محمد اسحاق کے چھوٹے بھائی تنے۔شاہ رفع الدین سے درسیات کی تحمیل کی، پھر دیلی میں مدت تک درس وقد ریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔۱۳۵۸ احمال عیس اپنے بھائی کے ساتھ بھی مکہ مرمہ بجرت ==

- مفتى رشيدالدين صاحب د بلوى (١) - مفتی صدرالدین صاحب د ہلوی (۲) - مولاناحس على صاحب لكصنوى (m) - مولا ناحسين احرصا حب مليح آبادي (m) مولا ناشاه عبدالغی صاحب د ہلوی (۵) شاہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ انگریز وں کابرتا ؤ غالبًاشاہ صاحب کی انہی انگریز مخالف سیاسی سرگرمیوں کی وجہ ہے ریزیڈنٹ د ہلی الگونڈ رسیٹن Alexander Setonشاہ عبدالعزیز صاحب کا مخالف کی اور و ہیں ۱۲۸۲ھ/۱۸۸۱ء میں وفات یا گی۔ان کے مشہور شاگردوں میں نواب سید صدیق حسن خاں صاحب اور خواجہ احمر تصیر آبا دی ہیں ۔ د بلی کےمشہورعلاء دفضلاء میں تھے عمر مجر خانوادہ و بی اللہی ہے وابستہ رہے۔اکثر دری کتابیں شاہ رقع الدین سے پڑھیں اورشاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر ہے بھی علمی استفادہ کیا۔ سنت کے دفاع اور باطل کی تر دید میں بہت بخت تھے۔مولا نا حکیم عبداُنحی صنی نے آپ کی کیا ہوں میں ذکر کیا ہے۔ ساتھ سال کی عمر میں ۱۲۴۳ھ / ۱۸۲۷ء میں انتقال کیا۔ مشہور زمانہ عالم اور نا درہ روز گار شخصیت کے مالک تھے ۔معقولات کی مخصیل مولا نا فضل امام خیر آبادی ہے کی۔اورمنقولات خانوادہ ولی اللبی ہے حاصل کئے۔۱۲۸۵ھ/۱۲۸ء میں ان کا انتقال ہوا۔ان کانفصیلی تذکرہ دوسری جلد میں آئے گاانشاءاللہ۔ الکھنؤ کے رہنے والے اور حدیث کے متاز ترین علاء میں تتھے۔مرزاحس علی شافعی کے نام سے مشہور تھے۔شاہ رقع الدین اور شاہ عبدالقادر سے علم حاصل کیا۔شاہ عبدالعزیز سے اجازت صريث لي ١٢٥٥ هـ/١٨٣٩ ويش و فات يا تي \_ اپنے زبانہ کے مشہور علماء میں سے متھے۔ان کے اسا تذہ میں مرزاحس علی کا م بھی آتا ہے۔شاہ عبدالعزیز ہے حدیث کی اجازت لی تھی لیے آیاد ضلع ککھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ١٢٧٥ھ/ ١٨٥٩ء شن انقال كها\_ شاہ ابوسعید محد دی کے صاحبز اوہ اورا سنے وقت کے کہارعلماء میں سے تتھے۔اپنے والد کے علاوہ شاہ اسحاق دہلوی اور شاہ مخصوص اللہ بن شاہ رقع الدین دہلوی ہے حدیث کی مخصیل کی اور اس میں کمال پیدا کیا۔ منن ابن ماجہ بران کا وقع حاشیہ ہے جوسنن کے ساتھ طبع ہوتا ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ نا کا می کے بعد ججرت کر کے حجاز جلے گئے ۔اور یدینہ میں سکونت اختیار کی۔۱۲۹۲ھ/۱۲۹ء میں و ہیں وفات یا گی۔انشاءاللہ دوسری جلد میں انکامنصل تذکرہ آئے گا۔

ا القا- پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب نے منا قب فریدی کے حوالہ سے شاہ صاحب اور لا ریزیڈنٹ دہلی کے مابین اختلاف اور جھکڑے کا ذکر کیا ہے۔(1)

تعميمه

### شاه عبدالعزيزً مے متعلق غير مصدقه روايات كى ترويد

عقیدت معلوم ہوتی ہے۔للہٰ انگریزوں کی شاہ صاحب کوروح فرسا سزا دینے کے متعلق جسائنر لقل کی باتی ہیں و دیر اسر غاما ہیں

متعلق جو ہا تیں نقل کی جاتی ہیں وہ سِراسرغلط ہیں۔

سلمان علی خال نے تو حد ہی کردی ہے۔ شاہ ولی اللہ سے متعلق ان کے بیان کی ہم پہلے تر دید کر چکے ہیں (دیکھئے صفحہ ۱۶۱) شاہ عبدالعزیز صاحب سے متعلق وہ کھتے

يں

ان کی سرکار خالف سرگرمیوں پرانگریز حکمران خاموش کب بیٹھنے والے تھے۔ انھیں فوراً گرفتار کرلیا گیا اور سزا کے طوران کے جسم پر چھپکیوں کا ابٹن لگایا گیا۔ جس سے انھیں برص کی بیاری لاحق ہوگئ۔ اسکے علاوہ ایکے چاروں بھائیوں کو بھی شہر بدری کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ (جنگ آزادی میں علماء کرام کا حصہ صفحہ ۵)

(۱) ملاحظہ ہوتاریخ مشائخ چشت، صفح ۲۹۳۔ (ندوۃ المستفین دیلی طبیع اول،۱۹۵۳ء)۔ نہ جانے کے کیوں تاریخ مشائخ چشت صفی جو کتاب شائع ہوئی ہوتاریخ مشائخ چشت حصہ پنجم کے نام سے ادارہ ادبیات ولی کی جانب سے جو کتاب شائع بوئی ہے (۱۹۸۲ء) اس میں ہا اقتباس صدف کیا گیا ہے۔ تاریخ مشائخ چشت حصہ پنجم ہالکل وہی کتاب ہے جو ندوۃ المصنفین کی طرف سے ۱۹۵۳ء میں تاریخ مشائخ چشت کے نام سے شائع ہوئی تھی ، البتہ شروع کے چند ابواب اس میں نہیں ہیں)

اس روایت کی اساس بھی امیر شاہ خال صاحب کا بیان ہے۔شاہ ولی اللہ سے متعلق اس روایت کا ایک حصنہ قتل ہو چکا ہے۔ جس میں نجف خال کے شاہ صاحب کے پہنچ اتر وانے کا ذکر ہے۔ آگے وہ شاہ عبدالعزیز اور ان کے برادران کے ساتھ نجف خال کے سلوک کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہاس نے .....

شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب کو اپنے قلم و(۱) سے نکال دیا تھا اور ہر دوصا جبان مع زنانوں کے شاہر ہ تک پیدل آئے تھے۔اس کے بعد مولا نافخر الدین کی سعی سے زنانوں کوتو سواری مل گئ تھی اور وہ پھلت روانہ ہوگئے تھے۔ مگر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو سواری بھی نہ ملی تھی۔اور شاہ رفیع الدین صاحب تو بیدل کھنو چلے گئے تھے اور شاہ عبدالعزیز صاحب پیدل محاحب بیدل جون پور چلے گئے تھے۔ کیوں کہ نہ ان دونوں کو سوار ہونے کا تھم تھا اور نہ ساتھ رہنے کا۔اور دو دفعہ روافض نے شاہ صاحب کو زہر دیا تھا اور ایک مرتبہ چھپکی کا اجن ملوادیا تھا، جس سے شاہ صاحب کو برص اور جذام ہوگیا تھا۔اور جون پور کے سفر میں شاہ صاحب کو برص اور جذام ہوگیا تھا۔اور جون پور کے سفر میں شاہ صاحب کو لوجی لگی تھی، جس سے مزاج میں بخت حدت پیدا ہوگئ تھی، جس سے جوانی ہی میں مضمولہ ارواح ٹلاش صفحت حدت پیدا ہوگئ تھی، جس سے جوانی ہی میں مضمولہ ارواح ٹلاش صفحت سے چین رہتے تھے۔ (امیر الروایات مضمولہ ارواح ٹلاش صفحت سے چین رہتے تھے۔ (امیر الروایات

پہلی بات رہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ کے ذکر میں کہ سی جا پیکی ہے کہ نجف خاں کی طرف سے سنیوں کی ایڈ اءرسانی کے متعلق جو ہا تیں تاریخ میں لمتی ہیں اس کی وجہ اس کی متعقبانہ شیعیت ہے نہ کہ اگریز دوستی۔ اس لئے تھوڑی دیر کے لئے اگر اس روایت کو سیح مان بھی لیا جائے تو اس کا انگریز ول سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا چہ جائے کہ اس کو انگریز وں کے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا چہ جائے کہ اس کو انگریز وں کی طرف منسوب کیا جائے۔ جب کہ حقیقت رہے کہ یہ پوری روایت بالکل انگریز وں کے جب کہ حقیقت رہے کہ یہ پوری روایت بالکل لیے رپوچ اور لغویات کا مجموعہ ہے ، صحت سے اس کا دور کا بھی واسطے نہیں۔

صاحب نوراللغات لکھتے میں کُقُلم وکوآ تش نے ایک جگدمونٹ بھی لکھا ہےاب با تفاق

نجف خاں وبلی اس وقت آیا جب شاہ عبدالعزیز صاحب کی عمر ۲۷ برس کی تھی اور جب آپ کی عمر ۲۷ برس کی تھی اور جب آپ کی عمر ۲۷ برس کی تھی اور جب آپ کی عمر سے پہلے شاہ صاحب کی کئی تحریبا تقریبہ سے کوئی بات شیعوں کے خلاف کھل کر ظاہر نہیں ہوتی ۔ اگر شیعہ بھی بھی شمی شاہ صاحب کے اس حد تک دشمن ہوئے ہوں گے تو وہ تحذا ناعشریہ کی تصنیف کے بعد ہی ہو سکتے ہیں حالانکہ تحفظ اثناعشریہ نجف خال کے تخدا ثناعشریہ نجف خال کے انتقال کے کی سال بعد سامنے آتی ہے۔

دوسرے یہ کہ اگران واقعات کو بفرض محال تسلیم کربھی لیا جائے تو یقیناً یہ واقعات شاہ صاحب کی زندگی کے اہم ترین سانچے ہونے چاہئیں گرتیجب ہے کہ اس زمانہ کے کسی تذکرہ نویس یا اس کے قریبی زمانہ کے کسی تاریخ نگار نے اس کا قطعاً ذکر نہیں کیا۔ نہ کھنو کے کسی تذکرہ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاہ رفیع اللہ بن یہاں تشریف لائے اور نہ جون پورکی کسی تاریخ میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز یہاں بھی تشریف لائے۔

علاہ ہ ہریں ان کے تلاندہ کا جال پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔اوران میں اسے کی نے ان حضرات کواپنے یہاں نہ رو کا کہ دھوپ کی شدت اور لُو کی تپش سے پچھ ونوں آ را م کر لیتے ۔کیا شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع اللہ بین کی کوئی قدر نہیں تھی؟ وہ است کر وراور بے یارومد دگار تھے اورائے غیر معروف تھے کہ ان کے خلاف فریا دکرنے والا اور آ واز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا؟

پھریہ کہ اس کی قطعی شہادتیں موجود ہیں کہ شاہ صاحب کو یہ بیاریاں بالکل جوانی میں لاحق ہوگئی تھیں اورمولا نا حکیم عبدالحکی حنی کی صراحت کے مطابق بچیس سال کی عمر ہی سے وہ ان میں مبتلا تھے۔ جب کہ ابھی نجف خاں کا د، ملی میں ورود بھی نہیں ہوا تھا۔ بہر حال بیکوئی تاریخی روایت نہیں من گھڑت افسانہ ہے جس کو بے تحقیق ہوا دی گئی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ماہنا مہ بر بان د، ملی نومبر ۱۹۲۴ء)

## ديگرفتاوي دارالحرب

عموماً ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے بارے ہیں تنہا شاہ عبدالعزیز صاحب
کے فتوی کا ذکر کیا جاتا ہے مگر تحقیق ہے اور بہت سے علاء کے فتو ہے سامنے آتے ہیں
جن میں انھوں نے صراحت سے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا ہے۔
ہنٹر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بقول جوں جوں ہماری طاقت مضبوط
ہوتی گئی علاء کے فتو وں میں ہندو تان کا دارالحرب ہونا زیادہ نمایاں ہوتا گیا۔ (۱)
اس میں کوئی شبہیں کہ ان علاء میں بہت سے حضرات شاہ عبدالعزیز صاحب
کے خیالات سے متاثر اور بعض تو براہ راست ان کے شاگر داور پجھ تو انہی کے ترجمان
سے ۔ اس لئے ان کے فتو وں کو مستقل حیثیت نددی جائے تو محل تعجب یا قابل اعتراض
بات نہیں گراس کے ساتھ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دیگر علاء جن کا بظاہر شاہ
صاحب سے کوئی ربط و تعلق معلوم نہیں ہوتا ، ان کا فتوی دارالحرب ان کے اپنے مقامی
صاحب سے کوئی ربط و تعلق معلوم نہیں ہوتا ، ان کا فتوی دارالحرب ان کے اپنے مقامی
صاحب سے کوئی ربط و تعلق معلوم نہیں ہوتا ، ان کا فتوی دارالحرب ان کے اس کو جنگ آزادی

مکرر عرض ہے کہ اس سلسلہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتوی ہی اصل الاصول اور ان میں سے اکثر فتو وں کی بنیا دہے۔ ذیل میں ہم ان سارے فتو وں کا ایک تحقیق جائز ہپش کرتے ہیں تاکہ جنگ آزادی کی تاریخ کا صحیح رخ متعین ہوجائے اور بیہ فتو ہے اس طویل جہاد کا سنگ میل ثابت ہوں اور محققین اور دلچیں رکھنے والے اس سے فائد ہا ٹھائیں۔



<sup>)</sup> ہمارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۲۰۰\_

# دوسری فصل دہلی اور شالی ہند کےعلاء کے فتا وی

وبلی جوہندوستان کا قلب اور بیرونی حملوں کی آ ماجگاہ تھی، انگریزوں کے بڑھتے ہوئے جو کا مردنا پاک عزائم سے قدر تأسب سے زیادہ متاثر تھی اور اس کا اثر قرب وجوار کے شہروں پر پڑٹا لازمی تھا۔ اس لئے فطری بات تھی کہ یہاں کے علاء حالات کی نزاکت کا اندازہ کرتے اور مسائل متعلقہ پر از سرنوغور وفکر کرتے۔ چنا نچہ انھوں نے ایسا کیا اور اپنی بیدار مغزی اور حقیقت پسندی کا ثبوت دیا۔

#### شاه رقيع الدين كافتوى دارالحرب

اس سلسله میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین کا ذکر آنا چا ہے ۔ اس الے کہ وہ شاہ عبدالعزیز کے حقیقی بھائی اوران کے تربیت یافتہ تھے۔ اوران کے پورے ہم خیال وہم نواتھ ۔ شاہ رفیع الدین اپنے زمانہ کے مشہور محدث، متعکم اور اصولی تھے۔ نادرہ وزگار علماء میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز آپ کے علم وضل کے بڑے مداح اور معترف تھے بلکہ اپنے برابر قرار دیتے تھے (۱)۔ ۱۲۳۳ھ (۱۸۱۸ء) میں آپ نے وفات پائی۔ (۲)

آپ کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اردوزبان میں مکمل

ملا حظه بوملفوطات شاه عبدالعزيز وغيره -

تفسیل کے لئے دیکھتے الا علام (نزھۃ الخواطر )۲۰۸-۲۰۸۔ بچیبہات کہ شاہ دلی اللہ کے صاحبز ادگان کی ولا دت ووفات میں تر تیب معکوں ہے۔سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے پھر شاہ رفیع الدین پھر شاہ عبدالقا در پھر شاہ عبدالنی (والد شاہ اساعیل شہید) مگر وفات سب سے پہلے شاہ عبدالغیٰ کی ہوئی پھر شاہ عبدالقا در کی اس کے بعد شاہ رفیع اللہ بین اورسب سے افیر میں شاہ عبدالعزیزی وفات ہوئی۔

قرآن مجيد كاتر جمه كيا ـ (۱) شاہ ولی اللہ کے عظیم فرزند ہونے کی وجہ سے حالات پر گہری نظر ہونا فطری بات ہے۔ملک کے انقلابات ان کی نگاہوں کے سامنے تنے اس لئے وہ انگریز ی خطرہ کو شدت مے محسوں کرتے تھے۔ چنانچہ انگریزوں کے غلبہ کے بعد آپ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تج رفر ماتے ہیں: بدال که دارالحرب شدن این ملک معلوم ہونا جائے کہ اس ملک کے اختلاف است كيكن راجح دري باب وارالحرب ہونے پانہونے کے بارے میں اختلاف ہے لیکن رائح بات یہی أثبات است ليعنى دارالحرب كشنة ے کہ بیر ملک دارالحرب ہو چکا ہے۔ است تفصيلش آنكه ..... ۔ پھر انھوں نے تفصیل ہے اس کے وجوہات بیان کئے ہیں اور آخر میں لکھ ہے۔ایں ہمہ امور اینجا موجود اندلیل دارالحرب ہست۔(۲) (بیسب باتیں یہال موجود ہیں ہیں بیدارالحرب ہے) قاصی ثناءاللہ یا بی بتی اوران کافتوی دارالحرب حضرت مولانا قاضی ثناءاللہ یانی بتی برصغیر کے بہت مشہوراور راسخ علماء میں سے تھے نِسباً عثانی تھے مشہور بزرگ شِخ جلال الدین کبیرالاولیاء یانی پق (م۲۵ ۵ هـ) ان کےاجداد میں ہیں۔ یانی پت میں۱۱۳۳ھ/۴۰۰ء میں ولا دت ہوئی۔سات سال کی عمر مین قرآن حفظ کیا۔ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے اساتذہ سے حاصل کر کے دہلی کارخ کیااور حضرت شاه ولی الله کی خدمت میں ره کرمتعد دعلوم میں رسوخ پیدا کیا اور فراغت حاصل کی ۔ شخ محمہ عابد سنامی سے طریقت کی تعلیم یائی۔ان کے انتقال کے بعد حضرت مرزامظهرجان جاناں ہے قیض حاصل کیا۔انہی سے اجازت وخلا فت تھی۔حضرت مرزا مشہورتو بیہے کہ شاہ عبدالقا در کا ترجمہ سب سے مقدم ہاورا کشر محققین کی یہی شختی ہے مگرار دو

<sup>(</sup>۱) مضہورتو یہ ہے کہ شاہ عبدالقا در کا ترجمہ سب ہے مقدم ہے اورا کتر تصفین کی بھی تعیق ہے تکرار دو

کے مشہورتحق ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ شاہ رفیع الدین نے ان سے تکی پہلے ترجمہ کیا اورانھوں
نے اس کے کئی قرائن بیان کئے ہیں۔ (ملا حظہ ہوتاریخ اوب اردو، جلد دوم حصد دوم صفحہ ۱۰۵۳)

بیاض قلمی حضرت مفتی الجمی بخش صاحب کا ندھادی مملوکہ مولا نا نورائس راشد کا ندھادی۔

(۲) بیاض قلمی حضرت مفتی الجمی بخش صاحب کا ندھادی مملوکہ مولا نا نورائس راشد کا ندھادی۔

مظہر نے آپ کو' علم الہدی'' کے لقب سے سر فراز فر مایا تھا۔ پین کو آپ پر فخر تھا۔ تفییر میں آ پ کا یا بیہ بہت بلند تھا۔ان کی تفسیر مظہری اس کی شاہد ہے۔حدیث وفقہ میں بھی کمال حاصل تھا۔فقہ میں ان کی مشہور کتا ب'' مالا بد منہ'' آج تک بہت سے مد<del>ا</del>رس عربیہ میں داخل نصاب ہے۔فقہ وحدیث میں تبحر کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز آپ کو ' دبیھقی ونت'' کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حقائق ومعارف مجددیہ کے بیان میں آپ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے تلامٰہ ہیں سب پر فائق ہیں ۔شاہ ولی اللّٰہ کی مجتہدا نہ شان اگر آپ کے کسی شاگر دمیں نمایاں ہے تو وہ صرف آپ کی ذات گرامی ہے۔ (۱) مولا نا رحمان على لكھتے ہيں: ايك زمانه تك افاضه فيفن ظاہر وباطن،اشاعت علوم بصل خصو مات، افتاء سوالات اورحل مشكلات ميں مشہور رہے علم تفسير ، فقه ، كلام اور تصوف میں نہایت فاضل تھے۔ پھرآپ کی چند کتا بوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ آپ کی کتابوں اور رسالوں کی تعداد تمیں سے زیادہ ہوگی۔ کیم رجب ۱۲۲۵ھ (مطابق ۱۸۱ء) کوآپ کی وفات ہوئی۔ (۲) قاضى ثناء الله يا تى يى جوامام انقلاب حضرت شاه ولى الله كے شا كر درشيد، اور قائد تحریک اصلاح وجہا دحضرت شاہ عبدالعزیز کے دوست اور رفیق تھے۔وہ طبعاً ملک میں رونما ہونے والے واقعات اور دن بدن بدلتے ہوئے حالات ہر گہری نظر رکھتے اور حقیقت پیندانه جائزه لیتے تھے۔پھران کا زیادہ ونت خدمت افتاءاورحل مشکلات میں صرف ہوتا تھا۔اس کئے یقیناً ان کے پاس ملک کی شرعی حیثیت اور متعلقہ احکام کے سلسله میں کثرت سے سوالات آتے رہے ہوں گے۔ای قتم کا ایک سوال مولا ناابوالحسن حسن ابن فتى اللي بخش كاندهلوي في ليا تعالي اسك جواب من قاصني صاحب تحرير فرمايا: کفار کہ بریں ملک مسلط شدہ کفار اس ملک بر مسلط ہو چکے ہیں اندہ سلمانان ایں دیار تھم متا منان ساسلے اس پورے دیار کے مسلمان دارالحرب کے متامن مسلمانوں کے دارالحرب دراند \_مسلمانان مستامنان و للبيئة تراجم علماء حديث مند بصفحه ۷۰۸ – ۲۰۸ ـ تذکرہ علاء ہنداردو ترجمہ صفحہ ۱۳۲ انیز الا علام ( نزھة الخواطر ) ۱۲۸/۷-۲۹ اتفعیل کے <u>لئے</u> ر ملھئے تر احم علماء حدیث ہندصفحہ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

تھم میں ہیں اور جو متامن مسلمان دارالحرب میں رہتے ہیں انکو حربول کا مال غدر سے لینا جائز نہیں اگر رہا ممار (سود اور جوا )یا اس کے مائند کسی طریقہ سے لیا جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں، جائز ہے۔اوراگر چوری خیانت یا غدر سے ہو تو لینا جائز نہیں۔گناہ ہوگا۔ یہ مال کمانا حرام ہے۔

که در دارالحرب باشند، آنبارا گرفتن مال حربیال بغدر جائز نبیت، اگر بطریق قماروما نندآل اگر گرفته باشد مضا نقه ندارد، جائز است - وبسرقه وخیانت یا بامقتضائے غدراست گرفتن جائز نبیست - عاصی میشود - لیکن خوردن مال حرام است -

یہ قاضی ثناء اللہ بانی پتی کے فتوی دارالحرب کا واضح اقتباس ہے(۱) جس میں وہ صراحت سے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کرحربیوں کا مال بطریق سود و قمار لینا جائز فرمارہ ہیں۔قاضی صاحب کا انتقال ۱۲۲۵ ہمطابق ۱۸۱۰ء میں ہوا۔اس لئے اس کا احتمال ہے کہ یہ فتوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتوی سے پہلے کا ہو۔اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ستفتی مولا نا ابوائحن حسن کا ندھلوی تھے۔جن کے فائدان کے شاہ قرینہ یہ بھی ہے کہ متنقی مولا نا ابوائحن حسن کا ندھلوی تھے۔جن کے فائدان کے شاہ عبدالعزیز سے دریا پیداور مشحکم تعلقات تھے۔اس لئے شاہ صاحب کے فتوی کے ہوتے ہوئے وہ شاہ مولے قاضی صاحب سے رجوع کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ وہ شاہ صاحب کے فتوی کو بھی اللہ المام۔

ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے سلسلہ سیداحر شہید کی وضاحت درحقیقت سیداحر شہید گی تح یک جہاد کی بنیاد ہی حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتو ی دارالحرب تھا۔ اس کے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کے کلام میں اس کی صراحت تلاش کریں تفصیل سے سیدصاحب کے مکتوبات آگے آپ کی نظروں سے گزیں گے۔ جمن میں صاف لفظوں میں آپ پڑھیں گے کہ انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے انھیں سے وطن کو آزاد کرنے کیلئے ہم نے جہاد پر کمر

(۱) یہ پورافتوی قاضی صاحب کے قلم ہے مولانا نورائحن راشد کا ندھلوی کے پاس محفوظ ہے۔ پہلی وفعہ پہلاں شائع ہور ہاہے۔اس کے لئے ہم مولانا کے انتہائی مشکور ہیں۔

باندهی ہے۔

ا انهم ان باب کی تحمیل کی خاطر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مکتوبات کے علاوہ ہم آپ کے کلام کا جائزہ لیں۔ چنا نچہ ملفوظات میں جہاں جہاد کا منفسل بران ہے اسکی وضاحت ہے کہاں جہاد کا منفسل بران ہے اسکی وضاحت ہے کہاں وقت ہندوستان کا اکثر حصد دارالحرب بن چکا ہے ۔ فرماتے ہیں نصاح اللہ ہندوستان را دریں جزوز ماں کہ اس وقت کہ ۱۳۳۳ھ ہے (۲) سنہ یکبر ار ودو صدوی وسوم است کہ ہندوستان کا اکثر حصد دارالحرب بن چکا اکثر شدرایا م دارالحرب گردیدہ (۱) ہے۔ اکثر ش درایا م دارالحرب گردیدہ (۱) ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہاس وقت اکثر علاقوں پرائگریز قابض تھے۔

مولا ناشاه اساعيل شهيدًا ورفتوي دارالحرب

حضرت مولا ناشاہ اساعیل شہید، حضرت ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالتی کے صاحبر اوے تھے۔ شاہ اساعیل ان علاء میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں علم میں ان کا پایدا تنا بلند تھا کہ خود شاہ عبدالعزیز جیسے علامہ وقت نے اپنے اس شاگر دکو جوان کے بیتے بھی تھے 'جۃ الاسلام' کا خطاب دیا تھا۔ بلا مبالغدان کی کتاب 'تقویۃ الائیان' سے لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی اور شرک و بدعت سے حفوظ رہے۔ سیداجی شہید ہے بیعت کے بعد ساید کی طرح ان کے ساتھ لگے رہے۔ اور پوری زندگی ان کے ساتھ بالاکوٹ میں شہادت زندگی ان کے تالع ہوکر جہاد میں گزاری اور آنھیں کے ساتھ بالاکوٹ میں شہادت پائی۔ (۱۲۳۲ھ مطابق ۱۸۳۱ء) (۳)

<sup>(</sup>۱) صراط تنقيم (ملفوظات سيداحد شهيد) صغيه ٩٥ ـ مرتبد شاه اساعيل شهيد

<sup>(</sup>r) مدوئى سنيم جب يعاحب المير قال كالشكر سكوث من ما والمنظم جهاد كا فيعله فر ما يا تفار

شاہ اساعیل شہید پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جن میں سب سے مشہور مرزا حیرت وہلوی کی (۱)
حیات طیبہ ہے۔ گراس میں بیان کردہ بہت می باتوں کی دوسرے ذرائع سے تقد بق نہیں
ہوتی۔ ان کوہم افسانہ قرار دے سکتے ہیں مثلاً شاہ اساعیل شہید کا دورہ پنجاب نیز اس کوانگریز می
نقطہ نظر سے لکھا ہے (۲) تذکرہ حضرت شاہ اساعیل شہید اُر معین الدین اخر (۳) شاہ اساعیل
شہید (مجموعہ مقالات) مرتبہ عبداللہ بٹ (۴) تذکرہ شاہ اساعیل از مولا ناتیم احمد فریدی
(۵) شاہ اساعیل شہید آرمین شنی رسم کی کر گھر بھی ضرورت ہے کہ کوئی صاحب علم اس فاصل یگا نہ اور
عباد کہر سے کی ودعوتی کارنا موں اور وجا بداند زندگی کے تما کیبادوں کا تقیق سے جائزہ لے۔

شاہ اسائیل ہے۔ کہ اور کنانے کے دارالحرب ہونے کا فتو کی دیا تھا۔ جیمز او کنانے کے بھول شاہ محمد اسائیل نے فار (انگریزوں) کے ورج اور اسلامی شریعت کے خاتمہ کو ہندوستان کے دارالحرب ہونے سے تعبیر کیا تھا اور اس کھا ظ سے انھوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جواز پیدا کیا تھا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے انگریزوں کے عہد میں مسلمانوں کی حیثیت کو مصر میں فرعون کے ماتحت یہودیوں کی حیثیت کے مساوی قرار دیا تھا۔ (۱) مشتبیت کو مصر میں فرعون کے ماتحت یہودیوں کی حیثیت کے مساوی قرار دیا تھا۔ (۱) اس فتوی کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت شیخ الہند نے (انڈیا آفس الا بھریری لندن میں محفوظ ریکارڈ کے مطابق ) ہندوستان سے تجازر دوانہ ہونے سے پہلے ریاست ٹونک سے مولا نامجمد اسا عیل شہید کے فتاوی جہاد کے مجموعہ کی فقل حاصل کی تھی مراس کو تھے۔ اس لئے کہ اس کا ساتھ لے مگراس کو تھے۔ اس لئے کہ اس کا ساتھ لے جانا خطرناک ثابت ہوسکتا تھا۔ (۱)

## مولا ناعبدالحی بڈھانوی کافتوی دارالحرب

مولانا عبدائحی بڑھانوی صدیقی النسب تصفانوادہ ولی اللہی ہے ان کا مضبوط نسبی وروحانی رشتہ تھا۔آپ کے دادامولانا نوراللہ شاہ ولی اللہ کے چارخصوص شاگر دوں میں تھے۔جن کا تذکرہ گزرچکا ہے۔اور وہ شاہ عبدالعزیز کے خسر بھی تھے۔اس لحاظ ہے شاہ عبدالعزیز، مولانا عبدالحی کے حقیقی پھو بھا ہوتے تھے۔پھر انہوں نے مولانا

(۱) أَوْاكُمْ معين الدين عَقِل تَج مِك جَرَت: تَح مِك مقاصد اور نتائج ، ازْتَح مِك جَرَت: تارخُ افكار اور دستاويزات ، مرتبه شاہر حسين خال صفح ۲۲ ـ

ملا حظ ہوتج کیے رئیتی رد مال (تحریک شخ الہند) مرتبہ مولانا محممیاں ،صفحہ ۱۸۰۔
اس سے مرزا حیرت دہلوی (حیات طیبہ صفحہ ۱۷ امر عدوم) اور مولوی محمر جعفر تھائیسری (سواخ التمہ ی صفحہ ۵۷ ) گی اس بات کی تر دید ہوتی ہے کہ شاہ اساعیل شہید نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے عدم جواز کا فتوی دیا تھا۔اول تو اس کا ثبوت ہی گئی نظر ہے۔اورا گر بالفرض اس کو تھے مان بھی لیا جائے تو اس کی وہ تا ویل ہوگی جس کو ہم نے کسی دوسرے موقع پروضا حت سے بیان کیا ہے۔ دیکھنے صفحہ ۱۳ یا ڈاکٹر معین الدین عقبل کے مطابق شاہ اساعیل کا ابتداء ' یہی خیال تھا۔ (تصنیف ذکورصفحہ ۱۲۔) مگریتا ویل اس کے حجم نہیں معلوم ہوتی کہ مولوی محمد جمشر تھائیسری نے کلکتہ میں قیام کے دوران شاہ صاحب کی طرف اس قسم کا بیان منسوب کیا ہے جب کہ اس وقت صرا کہ ستھی مرتب ہو بھی جس میں ہند وستان کے دارالحرب ہونے کی صراحت ہے۔

لا عبدالحیٰ کواپنی دامادی کا شرف بھی بخشا تھا۔غرض مولا ناعبدالحی اینے زمانہ کے علاء کہار میں تھے۔علم ومل میں مولانا شاہ اساعیل شہید کے ہم پلہ تھے۔خودشاہ عبد العزیز جوان کے استاد بھی تھے ان کو' منتخ الاسلام'' کہا کرتے تھے۔شاہ اساعیل کے ساتھ ہی سید صاحب سے بیعت ہوئے اور تحریک کی توسیع اوراس کومؤٹر بنانے میں نا قابل فراموش كردار اداكيا، اور تادم مرك سيد صاحب سے چينے رہے۔ بجرت كے موقع برسيد صاحب نے بعض انظامات کے لئے آپ کوٹونک میں چھوڑ دیا تھا۔ یا پچ مہینے بعد طلب فرمایا تو آپ روانه هوئے مگرزیاده زنده نہیں ره یائے۔ ٨/شعبان١٢٣٣ه (٢٣ فروري ۱۸۲۸ء) کووفات یا کی۔(۱)

جہاد کے فرض کفایہ اور فرض عین ہونے کی تشریخ کرتے ہوئے مولا نانے اس کی صراحت کی ہے کہ اس وقت انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر جہا دفرض

عین ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

متلمانوں کے سمی شہر پر کفار کا قبضہ ہوجائے اور وہ وہاں حکمرانی کرنے ككيس تؤتمام مسلمانوں ير فرض ہوجا تا ہے کہاں شہرے کفار کا تسلط فتم کرنے کی سعی کریں۔ہندوستان کے اکثر علاقوں میں بیصورت پیش آ چکی ہے جو مخفی نہیں ہے ہیں تمام مسلمانوں پرار کا مقابله فرض ہے۔ شهرے از اہل اسلام بدست کفارا فماو وآنها هم رانی کنند، پس بذمه همه سلمين فرض است كهعى در دفع كفار ازآ ل شهر بعمل ارند به واین صورت در ا کثر بلاد ہندوستاں پدیدارشدہ چنانچہ پوشیده نیست پس بر ہمه مسلمیں مقابله فرض است \_ (۲)

ڈ بلیوہ نٹر نے مولا نا کے صرح فتوے کا بھی ذکر کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ: مولوی عبدالحی صاحب صاف طور پر حکم لگاتے ہیں عیسائیوں کی پوری سلطنت

د يكيحًا لإعسلام (نزمة الخواطر )٤/٢٥-٢٤٨- و جماعت مجابدين صفحة ١١١١-١١٨ (1) صاحب کی سیرت کے متعلق کمآبوں میں بھی آپ کے حالات ملتے ہیں۔ مکتوبات سیداحمہ شہید (قلمی) صلحہ ۲۷-۲۸، تحفوظ کتب خانہ ندوۃ العلماء ۲۸۵۱/۳۵ مختلف

کلکتہ سے لے کر دبلی اور ہندوستان خاص سے ملحقہ مما لک (بینی شالی مغربی سرحدی صوبے) تک سب کے سب دارالحرب ہے ۔ کیوں کہ گفراور شرک ہر جگدرواج پاچکا ہے اور ہمار نے شرعی قوانین کی کوئی پروانہیں کی جاتی ۔ جس ملک میں ایسے حالات پیدا ہوجائیں وہ دارالحرب ہے۔ (۱)

شاه محمد اسحاق د ہلوی کی نظر میں ہند دستان کا دار الحرب ہونا

اور تحریک جہاد میں آپ کے کارنامے

شاہ محمہ اسحاق دہلوی، برصغیر ہندویاک کے مشہورترین علماء میں سے تھے۔آپ شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواہے اور ان کے تربیت یافتہ تھے۔ابتدائی عربی کتامیں مولا ناعبدالحیٔ بڈھانوی ہے رچھیں اور بقیہ درسیات کی شاہ عبدالقا درہے بھیل کر کے شاہ عبدالعزیز سے سند واجازت حدیث حاصل کی ۔شاہ عبدالعزیز نے اخبر عمر میں اپنا گھر اور ساری کتابیں آپ کے سپر دکر کے آپ کواپنا جانشین بنایا۔ دہلی میں آپ شاہ عبدالعزیز کے مند درس پرسالہا سال تک درس فیتے رہے اورا یک عالم کوفیض یاب کیا۔ شاہ عبدالعزیز کی حقیقی جانتینی کا تقاضا تھا کہائے سیاسی منصوبہ کوبھی آ گے بڑھاتے اوراس میں رنگ بھرتے۔ چنانچے شاہ آخت نے اپنی علمی مشغولیت کے باوجوداس پر پوری توجددی ۔سیدصاحب کی تحریک جہاد کوتقویت پہنچانے میں ایک حیثیت سے آپ کاسب ہے اہم رول رہا ہے۔سید صاحب کے ججرت کرجانے کے بعد ہندوستان میں مالیہ فراہم کرنے اور قافلوں کوروانہ کرنے کی ذمہ داری آپ پڑتھی۔ بیسب سے دشوار صیغہ تھا۔ ذراس لا پروائی ، بنوجہی یا بدتہ بیری ہے بوری تحریک کیلئے خطرہ پیدا ہوسکتا تھا اور اُٹھتی ہوئی تحریک بیکدم سے بیٹھ علی تھی ۔ مگر آپ نے پورے انہاک اور حکمت و دانالی ہے بیفریضہانجام دیااور نازک سے نازک وقت میں بھی بیذ مہداری نبھائی ۔ مولا نامحبوب علی وہلوی جب مرکز مجاہدین سے واپس آئے اور اس تحریک کے

(۱) ہمارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۲۰<u>-</u>

خلاف برو بیگنده شروع کردیا تو مندوستان سے قافلوں کا آنابند ہوگیا۔ پھرمولا ناشاہ محم

( این اوران کے برادرخوردشاہ محمر یعقوب کی کوششوں سے پیفتنہ د ہااور قافلوں کی روانگی پا قاعدہ شروع ہوگئی۔(۱)

آپ کی رائے میں مندوستان دارالحرب تھا(۲) مگر ضرورۃ آپ یہاں رکے ہوئے تھے۔ تاکہ مجاہدین کو رسد پہنچاتے رہیں اور مندوستان میں موجود لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔

چنده کی وصولیا لی اور زر کی فرا ہمی کا آپ کواس قدرا ہتمام تھا کہا کیے طرف مدرسہ میں دری ہوتارہتااور دوسر کطرفیا یک آ دمی درواز ہ پر تحصیل زرمیں مصروف رہتا۔ ( ۳ ) شاہ اسحاق کے نام سید صاحب کے کئی خطوط ہیں۔زیادہ تر پی خطوط عربی میں ہوتے تھے۔اوران میں رموز کا استعال ہوتا تھا (۴ )۔ نہ کا تب کے نام کی وضاحت۔ نه مکتوب الیہ کے نام کی تصریح ، کا تب کی صفت اور مکتوب الیہ کے اوصاف نام کے قافیہ کی رعایت کے ساتھ، کہ بیجھنے والے سمجھیں اور اجنبی یا حکومت کے ہاتھ لگے تو ایک حرف مجھ میں ندآئے۔مثلاً ایک خطاکا آغاز اس طرح ہوتا ہے من عبدالله المنتهض لإعلاء كلمة الله إلى كريم الأخلاق طيب الأعراق فاتح الأغلاق وإلى أخيبه السمحبوب ذي الخلق المرغوب العظيم اليعسوب. اورايك خطاكي ابتداا كطرح بوتى بمن عبدالله المنتهض لإعلاء كلمة الله ناصح كافة المسلمين الملقب بأمير المؤمنين إلى الشيخين الجليلين.....أما أحدهما فلا ريب في أنه شبجرة غابرة الأصول والأعراق، ناضرة الغصون والأوراق وأما أصغرها فلاشك في أنه ثمرة طعمها مرغوب وريحها محبوب .... اى طرح مجم خطوط موت تھے۔اس مين زركى فراہمي اور اس کی ترسیل کے سلسلہ میں مقصل ہدایات ہوتیں۔ان قطوط سے ترسیل زر کی

<sup>(</sup>۱) و يکھيئ سوائح احمدي صغيد ١٠٨٠

<sup>(</sup>۲) آپ کی بیرائے مولانا نورالحن راشد کا ندھلوی کے پاس تحریری شکل میں موجود ہے۔

<sup>(</sup>٣) ملاحظه وسرگزشت مجابدین صفحه ۱۳۱\_

<sup>(</sup>۴) آباد شاہ پوری کے بغول انتقابی تحریکوں کی تاریخ میں پہلی بار خفیہ اصطلاحات اور خفیہ طور طریق ای جماعت نے وضع کئے۔ان اصطلاحات اور حربوں سے جماعت کے خاص کارکن ہی واقف ہوتے۔خطو کیابت میں بھی خفیہ اصطلاحات استعمال کی جاتیں۔(سید بادشاہ کا قافلہ ص ۱۳۷)

مشکلات،اس سلسله میں راز داری اور حکومت کی نظروں ہے بیجنے کی کوشش اورا حتیاط کا 🛭 اندازہ ہوتا ہے۔اگر چہ پیٹندوغیرہ سے بھی رویئے سرحد بھیجے جاتے تھے مگر دبلی کی حثیبت مرکز کی تھی،جس کی باگ شاہ محمد اتحق صاحب سنجالے ہوئے تھے۔ایک سرکاری بیان ملاحظه بواس سے شاہ اتحق کی حیثیت کا بھی انداز ہ ہوگا۔ سیداحد کے زمانے میں رویئے کے بھیج بھچاؤ کے انتظام میں دہلی زیادہ اہم درجہ ر تھتی تھی۔ دہلی میں اس کاروبار کا سب سے بڑا ایجنٹ ایک شخص آبخق نا کی تھا۔ سیداحمہ قائدین عظیم آباد کے نام مکتوب میں ترسیل زر کے لئے اسختی کا نام ایک محبر است ند مخص کی حیثیت ہے لیتے ہیں۔بعد میں پٹنہ مرکز بن گیا اور ترسل زرتھانیسر اور اولینڈی کراستول سے ہوتی تھی۔(۱) تاہم شاہ محراتی صاحب نے سیرصاحب کی شہادت کے بعد ہار سال تک سی نەكسى طرح اس كام كوچارى ركھا \_نگر جىپ حكومت كڑى نظرر كھنے لگى تو اس ناہ كى ركاوٹيں ہڑھ کئیں ۔اوراس کا م کو ہاقی رکھنا دشوارمعلوم ہونے لگا۔ یا بالفاظ دیگر جس مقصد کی خاطر ہندوستان میں رکے تھے، وہی قصد فوت ہوتانظر آنے لگا ،تو آپ کے نز و کیا۔ شدوستان میں مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ ۱۲۵۸ھ مطابق۱۸۳۲ء اس آپ نے ہندوستان سے رخت فریا ندھااور پورے فاندان کے ماتھ ججرت کرکے مکمرمیلے گئے۔ (۲) تحکیم مؤن غان وُن نے بیتاریخ کمی جس ہے سبب ہجرت برجھی روُن پڑتی ہے: آل مبنی دین وجان اسلام عرفان مصور و مجسم بیزار از کافران اظلم از کشور ہند رخت بربست ير چرخ مهاير وكرم اندیشه سال هجرت او ہم چیتم مقربان حق بیں محرم همراز فرشتگان برحكم شهنشه دو فرمود وحيد عصر اسحاق مندومتان میں و مانی محریک بصفحه ۱۸ ایہ ملاحمہ نظام شاہ جہاں پوری جو خاندان ولی اللهی کے تربیت با فتہ تھے۔افھوں نے شاہ تُمہ اَتُحَقّ کی حیات ہی میں ان کے رسالہ مسائل اربعین کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔اس نے ناتمہ میں شاہ صاحب کے متعلق لکھتے ہیں اس ملک میں تسلط کفار کا دیکھے کریے اس کے کہ یا لئل دارالزے کے احکام جاری ہوں کھریار، ریاست، برادری اور دوست آشا، وطن چھوڑ کر بھرت کر کیجے۔ ( دیکھیے ار دونثر کے ارتقاء میں علماء کا حصیہ صفحہ ۴۸۸ )

بگذاشته دار حرب امسال جاکرده بمکه معظم(۱) زندگی کے بقید ایام وہیں درس وتدریس میں گزارکر ۲۲ ۱۱ھ (۲۸۸ء) میں وفات يائي \_اورجنة المعلاة مين آالمؤمنين حضرت خديجة كقريب تدفين عمل مين آئي \_ مگرانگریزی حکومت آپ کو بول ہی چھوڑنے والی نہیں تھی ۔ حکومت کو چول کہ آپ سے بہت خطرہ تھا،اس لَئے اس نے بدلد لینے کی بوری کوشش کی ۔ایک طرف ممینی کی جانب ہے بمبئی ہے ایسے ہندوستانی بھیجے گئے جواٹھیں وہایی ثابت کر کے تجاز سے ويوان فارى موكن خال موكن (مطبوعه) صفحه ام ابمرتب عبد الرحلن آبي ، مطبع سلطاني لال تلعد دبلي ، ا ۱۲۵ه و قطعه تاریخ اس طرح حل ہوگا۔ وحیدعصرا سحاق کے اعداد ۵۵۸ ہوتے ہیں۔اور مکہ معظم کے ۱۱۱۵ء دولوں کے مجموعہ ۱۷۲ ہے۔ اس مجموعہ کے اعداد مین دار حرب کے کل عدد ۱۵م ایکال دیں تو ۱۲۵۸ھ باتی رہے ہیں،جوشاہ صاحب کاسنہ جرت ہے۔ عيم احس الله في ساري للحل : تھا منور شہر جن کے نام سے مولوی اسحاق صاحب فخروس فہم سے ادراک سے الہام سے درس فرماتے تھے ہفتے میں دوبار بہرہ در تھان کے فیض عام ہے عالم وجاہل سبحی جیموئے بڑے سوئے کعبہ شوق کے احرام ہے كر محيح ہجرت مع الل وعيال می تو یہ ہے جو کداحس نے کہا شہر خالی ہوگیا اسلام ہے ( دیکھئے احکام العیدین صفحہ ، از مولانا نواب قطب الدین دہلوی ، مطبع نول کشور ۱۳۹۰ھ/ ٤١٨ء)مصرغ اخير مي لفظ اسلام كاعدادكم كرنے سے تاريخ تكلتى ہے 'مشہرخالى ہو گيا اسلام ے '۔ کے اعداد۔ ۱۳۹۰ ہوتے ہیں۔ اسلام کے کل عدد ۱۳۲ گھٹانے سے ۱۲۵۸ باتی رہے ہیں۔میرظہورعلی نے صاف گفتلوں میں تاریخ مکھی : نزك فاندكرده سوئے كعبدرفت مولوی اسحاق صاحب با کمال سال تاریخش چنین محفته ظهور یک بزار دروصد و پنجاه وبهشت ان قطعات تاریخ ہے آپ کے سال جرت کی قطعی تعین ہوجاتی ہے اس میں کسی شبد کی مخواکش نہیں کہ وہ ۱۲۵۸ھ ہے۔اس سے ان تمام مؤرخین اورسوائح نگاروں کی علطی واضح ہوتی ہے جفول نے ۲۵۲اھ، یا ۲۵۷اھ، ۲۹ ۱ اھ بتایا ہے۔ آپ کی ججرت آیان نبیں تھی۔ آپ کے درس کا ایک عالم میں غلغلہ تھا، اس لئے لوگوں نے رو كنى كوشش كى بمرآب طي تحي تصال كئي بازندآئ سرسيد للصرين : باد صف کہ تمام سکنا ہے تشہر اور سلطان وقت بہ ساجت تمام مانع آ ہے یہ گرشوق ما ھوالحق غالب

تھا۔ آ ہے متنع نہ ہوئے اور مکہ معظمہ جا کرتو طن اختیار کیا۔ ( آ ٹارالصنا دید صفحہ ۵۵۵ )

نکلوانے کی کوشش کریں(۱) دوسری طرف حکومت نے ہندوستان ن میں ان کی جائداد قرق کرلی۔(۲)

(۱) مولانا عبیدالله سندهی، پیش لفظ تحریک شخ البند صفحه ۲۵، از مولانا سید محد میان، بیرمولانا سندهی کا ایک مضمون ہے جوالرحیم حیدرآباد (سندھ) میں جنوری ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کومولانا محمد میاں نے اپنی کتاب کا پیش لفظ بنایا ہے۔

امیر شاہ خان صاحب کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیشاہ انتخل کی زندگی کا واقعہ ہے۔ (دیکھنے امیر شاہ خان صاحب کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیشاہ انتخاب کی ہے کہ پیخصیل سکندرآباد ضلع بلند شہر میں حن پورنام کا بہت ہوا گاؤں تھا۔ جوشاہ آخل اوران کے بھائی شاہ لیعقوب کی جا کداد تھا۔ گریدونوں با تیں غیر محقق ہیں۔ مولانا نورالحن راشد کا ندطوی کی تحقیق بیت کہ جا کداد کی ضبطی کا واقعہ ۱۸۵ء کے بعد کا ہے۔ ان کے بقول اس کی سرکاری دستاہ برنات کی نظر سے گزری ہیں، جن سے زبانہ کی تعیین ہوتی ہے۔ نیز میگاؤں ضلع بلند شہر میں نہیں بلکہ ضلع الله ترمیس میں بلکہ ضلع الله ترمیس کے ساتھ و باب جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ کا ندھلہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مسلم آبادی پر مشتل کا فی بڑا گاؤں ہے۔

مولانا شاہ محداسات صاحب کا جو تین کردارہ وہ ہم نے بیان کردیا مولانا عبیداللہ سندھ نے شاہ ولی اللہ اوران کی سیای تحریک بی شاہ اسحاق کے قائم کردہ جس بورؤ کا ذکر کیا ہے بنزئر کی سلطنت سے اتصال کے بارے بیں جو لکھا ہے وہ ان کی ذبانت کی پیداوارے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا معتبر فرائع سے اس کی تا شیخ ہیں ہوتی ہورؤ سے متعلق مولانا سندھی کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتی ہوتی ہورؤ سے متعلق مولانا سندھی میں تشریح کی ہے ۔ یا بالفاظ دیگرانی کی بختی کی مولانا سندھی میں تشریح کی ہے ۔ یا بالفاظ دیگرانی کی بختی تازوی پر لکھنے والے بعض مصفین نے خوب پھیلا کر بیان کیا اس سلسلہ کی کو مصسوں کو بھی تحریک آزادی پر لکھنے والے بعض مصفین نے خوب پھیلا کر بیان کیا اس سلسلہ کی کو مصسوں کو بھی تحریک آزادی پر لکھنے والے بعض مصفین نے خوب پھیلا کر بیان کیا ہے۔ جو بے ضام من بلی خان نے اپنی کتاب جدوجہد آزادی اور تحریک ولی اللبی میں کیا ہے۔ اور یاد پڑتا ہے کہ میورام سوار یا نے بھی اپنی کتاب جدوجہد آزادی اور تحریک ولی اللبی میں کیا ہے۔ اور یاد پڑتا ہے کہ میورام سوار یا نے بھی اپنی کتاب جدوجہد آزادی اور تحریک ولی اللبی میں کیا ہے۔ اور یاد پڑتا ہے کہ میورام سوار یا نے بھی اپنی کتاب جدوجہد آزادی اور تحریک کے شہیدوں کی تجی کہانیاں میں بھی کیا وال میں بھی کیا ہوری کی کہانیاں میں بھی کیا وہ تم کی تھیسل بیان کی ہو سے حقیقت عال کامیان ہے۔

یہاں مولا تا نورالحسن راشد کا ندھلوی کے خطر کا ایک اقتباس فائدہ سے خالی نہیں ہوگا گھتے ہیں :
دراصل پر قصہ بی سرے سے فلط ہے اور ہے اصل ہے۔ ہندوستان کی آزادی اورا گریزوں کے
خلاف عملی جدوجہد کے لئے حضرت شاہ عبد العزیزیا حضرت شاہ محد آخی صاحب نے کوئی اور ڈ بنایا
ہو۔ اس کی اطلاع میری معلومات میں صدافت سے عاری ہے ۔ یہ بات مولا تا عبید اللہ سندھی ک
کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کی سیائ تحریک سے چلی ہے۔ مولا تا نے اس کے لئے کوئی حوالہ نہیں
دیا۔ اور جو دیگر اطلاعات و ماخذ ہیں ، وہ اس کی کسی طرح بھی تا نمیز میں کرتے۔ شاہ محد اساق اس

شاہ محداسحاق نے انگریز دشنی اور وطن دوئت کے جذبات کو کس قدر فروغ دیا تھا اس کا انداز ہ کرنے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کی قیادت کرنے والوں میں ان کے متعدد شاگر دنظر آتے ہیں جیسے مولا نامحد قاسم نا نوتو ی ،مولا نا رشید احد گنگو ہی ،مولا نا نوازش علی دہلوی اور مولا ناعبد الجلیل کوئلی علی گڑھی وغیرہ۔

## مفتى الهي بخش كاندهلوى اوران كافتوى دارالحرب

حضرت مفتی الہی بخش کا ندھلوی، تیرہویں صدی ججری میں برصغیر کے انتہا گی شہور اور پا کمال علاء ہے تھے۔۱۶۲اھ (۴۹۔ ۴۸ کاء) میں کا ندھلہ میں پیدائش ہوئی۔ متوسطات تک گھر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی پہنچے اور شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں رہ کر تکیل کی ،اور ہرفن میں کمال پیدا کیا۔آپشاہ رقیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے ہم سبق تھے۔شاہ عبدالعزیز آپ کے علم وفضل اور صلاح وتقوی کے بڑے تاکل ومعتر ف اور آپ کواپنی نیابت کا سزاواراور مستحق سیجھتے ہتھے۔ آپ پر شاہ صا حب کوتلی اعتمادتھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نواب ضابطہ خان بن نواب نجیب الدولہ نے شہ ہے۔ '' یز صاحب ہے اپنی ریاست غوث گڑھ کی سریرسی کرنے اور مفتی اعظم کی حیثیت سے ریاست میں قیام فرمانے کی درخواست کی تو آپ نے معذرت کی اوراسیے قائم مقام کی حیثیت ہے مفتی الہی بخش کو نتخب فر ما کرریاست میں جھیج دیا۔ یہی مفتی الہی بخش کی ملا زمت کی ابتداء ہےاورای وقت ہے مفتی آپ کے نام کا گویا جزین گیا۔ پھر آپ نے کوٹہ (راجستھان)اور اس کے بعد بھویال میں منصب افتاء کو زینت بخشی ۔ہو یال سے داپسی کے بعد وقفہ وقفہ سے اطراف کی بستیوں تھانہ بھون، بڈھانہ وغیر دین کچھ کچھ صدقیام رہااورزندگی کے آخری پیدرہ سولہ سال مستقل وطن میں گذار ا ۱۲٪ جادی الاخری ۲۳۵ ه (۱۲ رومبر ۱۸۲۹ء) کوسفر آخرت پر روانه ہوئے۔

نسی خط تجریر، وعظ بقر بر میں اس کا ذکر آتا گر کھے تھی نہیں ہے۔ بہر حال بید وایت جہال بھی ہے \* دلانا سندھی سے لی گئی ہے۔ جو کسی طرح بھی سیحی نہیں معلوم ہوتی ۔ میری زبر طبع کتاب تذکرہ \* دلانا مملوک انعلی میں بھی اس پر بحث ہے۔ میں نے اس کو بالکل ردکیا ہے۔ ( مکتوب بنام راقم زاسطور)

سلوک میں بھی آ پ کوشاہ عبدالعزیز سے اجازت وخلافت حاصل تھی۔ پھر اپنے چھوٹے بھائی مولانا شاہ کمال الدین کا ندھلوی (متونی ۱۲۴۳ ھےمطابق ۱۸۲۷ء) کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت یا گی۔ جب حضرت سید احمد شہید ۱۲۳۴ھ میں اپنے تبلیغی دورہ میں کا ندھلہ تشریف لائے تو مفتی صاحب نے سیدصا حب کا دامن تھام لیا۔ بایں مقام بلندسیدصا حب سے بیعت ہوکرآ پ کےعلوم وکمالات سےمستنفید ہوئے۔ جب کہ سید صاحب عمر میں آپ ہے تقریباً جالیس سال حچوٹے اور علوم طاہری میں فروتر تھے۔سیدصاحب نے بھی آپ کواجازت عطا فرمائی ۔آپ کا سب سے عظیم الثان کارنامہ مثنوی مولاناروم کا تتمہ و تکملہ ہے۔ آپ کی تصنیفات کی فہرست برنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہرفن مولی تھے۔مولا نا نو رائحن راشد کا ندھلوی نے آپ کی ایک و پانچ کتابوں کا تعارف کرایا ہے، جن میں عربی کی سے فارس کی ۵۹ اور اردو کی الم كتابيل بين \_(۱) آپ نے بھی ہندوستان کے دارالحرب ہونے کافتوی دیا۔ چوں کہ آپ نے اپنی بھرتی ہوئی جوانی کے دس سال دہلی میں گزار ہے تھے اورانگریزی سیاست کا داؤں اپنے آنکھوں سے دیکھاتھا،اس چیز نے آپ کی آتش غیرت وحمیت کوتیز کیا۔خودصا حب نہم وفراست ،اس پر شاہ عبدالعزیز جیسے نباض زمانہ کی شبانہ روزصحبت ،اس نے سونے یر سہا گے کا کام کیا۔شاہ عبدالعزیز کے ساتھ مضبوط علمی فکری اور روحانی رشتہ اور سید صاحب کے ساتھ گہری عقیدت و تاثر (۲) نے بھی آپ کواس پر آمادہ کیا ہوگا۔ پھر پہ کہ آپ مختلف ریاستوں میں منصب افتاء پر فائز رہے۔ انگر بزوں کے تسلط کے بعد سرزمین ہندوستان کی شرعی حیثیت کے سلسلہ میں بہت سے فتو ہے آپ سے یو چھے گئے ہوں گے ۔ پھرریا ستوں سے علا حد گی کے بعد آپ کی دور دراز شہرت اور فقہ وفتاوی میں لممہ حیثیت کی بنیاد پر خلقت نے آپ سے رجوع کیا ہوگا۔ مزید برآں آپ ایک مفتی الٰہی بخش صاحب کے حالات و کمالات اور تصنیفات کی فیرست کے لئے و کھیے مختصر تذکر ہ (1) حضرت مفتی الہی بخش کا ندهلوی،ازمولا نا نوراکسن راشد کا ندهلوی۔ ای کا بتیجہ ہے کہ آپ نے سید صاحب کے طریقہ تعلیم اور ملفوظات پر 'ملہمات احمد ہی'' کے نام

معروف شیخ طریقت بھی تھے اور جسیا کہ گذر چکا ہے کہ عوام انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے بڑی بے چینی محسوس کرتے تھے اور مشائخ اور پیروں سے اپنی گھٹن اور پریشانی کی شکایت کرتے تھے۔(1)

ان اسیاب کے پیش نظرآپ کو ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوی صادر کرنا پڑا۔آپ کاریفتو کی انڈیا آفس لائبر بری (لندن) میں موجود ہے۔(۲)

ا تَا يَ يَهُمْ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْالِي الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالِمُ ا

آپ کی تعلیمات جہاد ہی کا اثر تھا کہ آپ کی اولاد، اہل خاندان اور تربیت یافتگان ہیشہ جہاد میں پیش پیش رہے۔(۳)

مولا نا ايوالحين كاندهلوي:

مسئلان البياتكريز مخالف جدوجهد

110 je 110

الله البرري ۱۳۰ سال (اردو) بلوم بارث ۱۹۳ ء بمبر شار ۱۹۸ (بشکر بیمولا نا نورالحن استه الله علی العین الله بین علی نے اس کی اطلاع دی)۔ میں نے واکم فرحان الله الله الله کسنٹر آسمفور فی کے ذریعیا نثریا آفس لائبریری سے اس فتو سے کے حصول الله الله بیری کوشش کی سیاس پرلیس جانے تک مسلسل کوشش کرتا رہائیکن ہر مرتبہ یہی جواب ملا کہ بیر الله الله بیری بیری ہوا بی جگہ پرموجو ذہیں ہے۔ واکم نظامی نے اس کے لئے کانی تگ ودو الله الله بیری کے ہم ان کے مشکور ہیں۔ فتو کی دستیاب ہو گیا توان شاء اللہ الگے اللہ بیشن میں کتاب الله الله کا کہ کرانے جائے گا۔

(٣) ، الله عالات مثالً كاندها اول صفيه ١٠٧٠ - ١٠٤

(١) الارزهة الخواط )٤/١١-

تقريباً ١٢٠٠ه (١٤٨٦ء) مين آپ كى ولادت ہوكى ـ والد ماجد سے تعليم حاصل کے ۔طب کی کتابیں بھی ان ہے پڑھیں اور مثنوی مولا ناروم کا درس بھی لیا۔ (۱) مفتی صاحب نے بڑے اہتمام ہے آپ کو پڑھایا۔ بعض کتابیں اس کی خاطر خاص آپ کے لئے تالیف فرمائیں۔(۲) مولا ناا حنشام الحن كاندهلوى تحرير فرماتے ہيں: تمام علوم منقول اور معقول ميں يگا نه روزگار اورممتاز شار ہوتے تھے خصوصاً علم طب میں اپنا نظیر نه رکھتے تھے علم رائض میں خصوصی دستگاہ حاصل تھی۔ (۳) آ یے شیخ طریقت بھی تھے۔سلوک کے منازل والد ماجد سے طے کئے ۔انہی سے ا جازت وخلا فت حاصل تھی۔ آپ قادرالکلام شاعر تھے اور اس فن میں خاصی شہرت رکھتے تھے چنانچہ کریم الدین یانی یتی نے طبقات شعرائے ہند میں اور مبتلا میرتھی نے طبقات بخن میں اور دیگر جض تذکرہ نگاروں نے اینے تذکروں میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ حس مخلص کرتے تھے۔تر جمہ منظوم دفتر اول مثنوی مولا نا روم کی بھیل ( پی ترجمہ مفتی الہی بخش نے منبع فیض العلوم کے نام سے شروع فرمایا تھا مگرمصروفیات کی وجہ سے کام جاری نہ رکھ سکے۔احباب کےاصرار برمولا ناابوالحن نے دفتر اول کی تکیل کی ) مثنوی گلزارا براهیم ،مثنوی بح الحقیقت ،متعدد دیگرمثنویاں ، چند قصید ہےاور ایک رسالہ جہادیہ(فارس)ان کی یادگارہے۔ ۲۱رجمادی الثانی ۲۲۹ ه مطابق ۲رمارچ ۱۸۵۳ء کوآپ نے وفات یا کی۔ (۴) مولانا ابوالحن کا ندهلوی ان علماء میں سے تھے جو ہندوستان کو دارالح بسمجھتے تھے۔ایسے باپ کے آغوش میں آپ نے تعلیم ور بیت یا کی تھی جس کو شاہ عبدالعزیز ابداداله شناق وضميمه ازمولانا نورانحن راشد كاندهلوي صفية ٢٣٣\_ (1)د يكھ يختصر تذكره حضرت مفتى البي بخش كا ندھلوي صفحه ٧٥ (٢) حالات مشائخ كاند حله جلداول صفحه ١١٩\_ (r) آپ کے مفصل حالات اور تصنیفات کے لئے دیکھتے ضیمہ الداد المھیاق صفحہ ۳۵۱-۳۵۱ مختصر (r)

تذكره حالات مشائخ كاندهله مين بهي ويكصاحا سكتا ہے۔

ادرسیداحمد شہیدٌ دونوں سے خلافت حاصل تھی۔ پھر خاندان بھی ایبا تھا جہاں ہر وقت تعلیمات ولی اللی کا چر چا اورسیداحمد شہید کا تذکر ہ رہتا تھا۔ اس لئے برطانوی اقتدار کی مخالفت اوراس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تڑپ ان کی فطر ہیں داخل تھی۔ ان کے خالفت اوراس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تڑپ ان کی فطر ہیں ہوا تھا۔ اس کا اظہار ان خزد یک انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے ہندوستان دارالحرب ہوگیا تھا۔ اس کا اظہار ان کے اس قصیدہ کے بعض اشعار سے ہوتا ہے جو انھوں نے سید صاحب کی سفر حج سے واپسی پران کی خدمت میں چیش کیا تھا۔ اس کا ایک شعر ہے جس سے ان کے رجی ان پر قاب ہے فرماتے ہیں :

ہند ہوجا تری امداد سے دار الاسلام ندرہے نام کو کافر کا کوئی یہاں سے گھر(ا)

مولا نا ابوالحن ایسے علمی مقام پر فائز تھے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پی جیسے اساطین علم تک آپ کے معتر ف تھے۔ساتھ ساتھ شیخ طریقت اور با کمال اور مشہور مدرس بھی تھے۔نیز تحریر فقاوی سے اھتھال بھی تھا۔ (۲)

اس لئے اگر آپ جہاد کا فتوی صادر کرتے تو اس کوشہرت عام اور بقائے دوام حاصل ہوتا، گر اس سب کے باوجود آپ نے ازخوداس قسم کا کو کی فتوی نددیا۔اس کی وجہ ان کا ہڑھا ہوا تواضع تھا۔ (۳)

بیاض مولانا ابوالحن حن کا ندهلوی درق ۱۱۲، بیملو که مولانا نورالحن راشد کا ندهلوی، نیز مجموعه تصا کد صفحه به مطبوع مطبوع الرحمان شابجان آباد (دیلی) محله خاص بازار ۱۲۹۸ه۔
مجموعه تصا کد کے نام سے بیر مجموعه ان تین قصا کد پر شتمل ہے جومولانا حسن نے سی صاحب کی منقبت میں کیم تنجے۔ فدکور وشعر پہلے قصیدے کا ہے، جوایک سوئیدر واشعار برحشمل ہے۔ مولوی محمد جعفر تحالیسیری نے اس میں ہے کہ شعر تواریخ مجمید (سوائح احمدی) میں قل کئے ہیں، گر حجمت تحصد جہاد پر روشی پرتی ہے، انہیں میں حجرت ہے کہ انھول نے وہ اشعار تعلی نہیں کئے جن سے مقصد جہاد پر روشی پرتی ہے، انہیں میں فدکورہ شعر بھی ہے۔ سوائح احمدی سے متحب کرے ۸۲۳ مرحولانا علی میاں نے سیرت سیدا حمد شہید اول صفح علداول صفح جلداول صفح بادر من میں درج کئے ہیں۔

(۲) مولانا اعتشام الحسن صاحب لَکھتے ہیں۔ تعلیم علوم وفنون اور تحریر فناویٰ میں ہروقت مشغول رہتے ۔ تھے۔ ( حالات مشاکح کا ندھلہ صفحہ ۱۱)

(۳) ان كَ آخرى درجه كِنُواضع كا اعداده اس علكايا جاسكتا به كدوالد ماجد به تاعده اجازت وظافت حاصل هي مم متعلقين كے اصرار كے باوجود بھي كى كو بيعت نہيں كيا۔ (ضميم الداد المشتاق صفح ۳۲۳۔) مولا نا ابوالحن كے نوى شدية كى ايك وجه يہ هي ہوسكتى ہے كہ تا ہم آپ نے اپنے زمانہ کے علماءعظام اورمشہور مفتیان کرام کواس مسئلہ پرغور وفكر كى دعوت دى، مؤثر انداز ميں صورت حال پيش كر كے اپنے رجحان كى تائيد ميں ان ہے نتو ہے حاصل کئے۔مثلاً شاہ رقیع الدین دہلوی، قاضی ثناءاللہ یانی پتی اور مفتی شرف الدین رامپوری کے فقاوی دارالحرب آپ کے خاندانی ذخیرہ میں موجود ہیں ۔ آئ طرح آپ کی بیاض میں مفتی شرف الدین کا جہاد مے علق ایک مفصل فتوی بھی موجود ہے۔ان ىب چىزول سےاس مسلەنسےآپ كى دىچىپى اور ذوق جہاد كاانداز ہ ہوتا ہے۔ سیدصاحب کی منقبت میں آپ نے جوتھیدہ کہا ہے، اس سے بھی آپ کے جذبات كاية چلاك بـ چندمتفرق اشعارد يكف : جد امجد نے جول کے اکھاڑا خیبر اس طرح توڑے گا تو حصن حصین کفار کا فروں کا ہوڑ ہے سلمنے یوں پتلا حال سے جس طرح تند ہوا چلنے سے بھا کیں مجھر موں تری تینے سے سب کشکر کفار خراب لا کیں اسلام ترے ہاتھ رہا بڑہوکر (۱) اور پهشعرملا حظههو: قتلیٰ قتلیٰ ہوں بدن ایسی لگیں تلواریں مکرے لکڑے ہوں جگر بار ہوں ان سے تخبر فارسی رسالہ جہادیہ میں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہاس وفت جہاد سب پر فرض ہو گیا ہے۔ وہ غیرت دلاتے ہوئے جہاد پر آ مادہ كرتے ہيں۔ كہتے ہيں: کہ زحد شد بروں فساد کنوں فرض شد برجمه جہاد کنوں و**عوت** كفر مي كتنداظهار کافرال رابیس تو در بازار خود والد ماجد مفتی البی بخش کااس طرح کافتوی موجود تقامگرییا حال ضعیف ہے اس کے کہ مفتی صاحب مِنْلَف جَلَهُول بِرمنصب الْمَاء بِر فائزر ہے تقےو ہیں کہیں بیٹوی دیا ہواان منظم الناس کو ا کا مطلق علم نہ ہوا ہو، اس کی تا ئیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ فتی صاحب کا پینو کی کا پوسانہ رہ انڈ زئیس ہے۔ کسی جگد سے تحقیقات کے دواران انگر بروں نے ہاتھ لگا تھاجس کو انھول نے انڈ یا آئس لائبرىرى لندن مين محفوظ كرابا ہے۔ اس كے قرائن موجود بيں كريبان كافروں سان كى مرادا تكريز بيں ،اس كے كرائشمن بيں ب

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بهر سامان او شتاب كنيد عز ول گردرون دل داريد(١) اس رسالہ کے چند اور اشعار ملاحظہ ہوں، جن سے مولا نا ابوالحن کی غیریت وحمیت اور جوش جہاد کا انداز ہ ہوتا ہے۔ دین اسلام ست گشت بیس غلبہ کفر شدعیاں بہ زمیں پیشوا یان دین که بگوشتند کافرال را به امرحق کشتند غلبه دیں به زورشمشیر است ہرکہ گیرد بدست آ ں شیراست سستی از پیشوا ہمی کردند گوے سبقت دریں تمی بر دند ہندآباد کے شدے زاسلام دین اسلام می شدے گمنام مى تشينى به حب ابل، وطن تا۔ کے درمیان خانہ چوزن غير افسول شمرهٔ سستی نيست حاصل ترابكن چستي غیرتے کن مکن تو نامردی زود خیز وبیا اگر مردی پھرآ کے خاص علماء کو جہاد پر ابھارتے ہوئے کہتے ہیں: اکنوں اے مومنان یاک نہاد وقت آمد که می شود دل شاد بر سر اہل کفر نیخ زنید جان خود دررہش نثار کنید حضرت مولوی کتاب مخوال گیر شمشیر ورو سوئے میدال غير شمشير درخيال مكير ونت جانبازی است نے تقریر پیش دسی نما چوزن منشیں چوں توئی رہنمائے دین مثیں سیدصا حب کے ساتھ آپ کو بہت گہری عقیدت تھی۔ان کے قصائداس کے شاہد ہیں۔ با قاعدہ بیعت کا تو ثبوت نہیں ملا۔البتہ مفتی انہی بخش نے چوں کہ سیدصا حب سے رجوع ہونے کے بعداینے خلفاء دمریدین اور رشتہ داروں کوسید صاحب کے دامن تربیت سے وابسة كردیا تھا اس لئے خاص ان كے صاحبزادہ اس سے كيوں محروم رہتے۔انھوں نے ''رسالہ جہادیہ' لکھ کرتح کی جہاد سے وابنتگی کاحق ادا کردیا۔ ہزاروں کوتح کیک سے جوڑا، اگر چہخودعملاً جہاد میں شرکت نہ کرسکے ۔ (۲)سیدصاحب و کیسے جماعت مجاہدین ازغلام رسول مهر صغی ۲۹۹ مید پورار بالدائھوں نے درج کیا ہے۔

کی شہاوت کے بعدان کواس پر افسوس ہوتا تھا۔ مثنوی بحرالحقیقت کے انتقام پراس کا یوں اظہار کرتے ہیں۔ ہم کف افسوس ہی ملتے رہے مرد جوحالاک تھے چلتے رہے خواب میں آنے کا بھی چھوڑ اطریق نازونعت میں ہوئے ایسے غریق حق مجلس اور صحبت کیا ہوا کردیا مجھ کو جو یوں دل سے جدا کیوں نہ مجھ کو ساتھ اے: کے گئے گر میں تھا نامردتم تو مرد تھے مولانا میں انگریزوں سے نفرت اس حد تک برھی ہوئی تھی کدا گر بھی کن وجہ ہے بجبوری میں یور بین افسر ہے ہاتھ ملانا پڑتا تو اس کو پہلے پاک کرتے تھے پھر کس چیز کو (1)- 2 = 1 (1) ملی غیرت، انگریز دشمنی اور حب الوطنی ہی کی وجہ سے ان مجاہدین سے ان کے روابط تھے جنھوں نے انگریزوں سے جہاد کا بیڑا اٹھایا تھا مثلاً مفتی محمر عوض بریلوی جنھوں نے ۱۸۱۷ء میں ہاؤس ٹیکس کی مخالفت کر کے بر ملی میں انگریزوں ہے زبروست جہاد کیا تھا۔اورمفتی شرف الدین رامپوری جنھوں نے انگریزوں سے جنگ کی اسلیم تیار كى تھى جس كى تفصيل خالد حسن خال كى تاريخ روميلكھند سے معلوم ہوتى ہے۔ قرائن بتاتے ہیں کہ ان دونوں مجاہد ہزرگوں ہے مولانا کے متحکم تعلقات تھے۔ (۲) مولانا نے اپنے بچوں کی تربیت بھی ای پر کی تھی چنانچہ جب جنگ آزادی ١٨٥٤ء كے سب سے بڑے قائد مجابد اعظم مولانا احد الله شاہ مدراي نے اينے پروگرام کومنظم طور پرآ گے بڑھانے کے لئے' دمجلس علماء'' کی بنیا در کھی تو مولا نا ابوالحن خویش وتار کی ذمدداری تھی۔ تاہم فائدان کے بہت سے جوان سیدصاحب کے ساتھ رہے اور بعض نے جامشہادت بھی نوش کیا۔ و تکھئے جالا ت مشائخ کا ندھلہ صفحہ ۱۲۸۔ مفتی محروض بریلوی کے ساتھ گہری وابعثی ہی تھی جوانھوں نے ان کی : ری وابعثی ہی ۔ بید (r) بات قابل ذکر ہے کہ مفتی محموض کی تاریخ وفات کاعلم نواب صدیق حسن خال ہو و ۔ و جوان کے تقیق نواہے بتصاور ندان کےصاحبز اوہ نواب علی حسن خال اس کی نشائد بی کریئے۔اس کا واحد ماخذ مولانا ابوائسن کی بیاض ہے۔جس میں انھوں نے ان کی تاریخ وفات<sup>0</sup>س ہے۔اورمفتی شر ف الدين كے بعض فناوي جهاد كاان كى بياض ميں موجود ہونا خودان ہے روائطا كو بنا نا ہے۔

کے صاحبز ادہ مولانا نورالحن کو ہم اس کے بنیادی ارا کین میں پاتے ہیں۔اس کی تفصیل انشاءاللہ میری زیرتصنیف کتاب'' ے ۸۵ءاورعلاء'' **میں مل**ے گی۔ فقى شرف الدين راميورى: فتوى دارالحرب اورمجامدانه كارفك <sup>مف</sup>تی شرف الدین رامپوری کاتعلق علوی سا دات سے تھا مشہور زیانہ عالم ، مدرس ادرمفتی تھے۔اصل میں پنجاب کے رہنے والے تھے ۔سکھوں کے ممل دخل کی وجہ ہے وہاں ہے ججرت کر کے رامپورآ گئے تھے۔حافظ احمعلی شوق لکھتے ہیں کہ رامپورآ کرعلم وفضل میں وہ شہرت حاصل کی کہ علمائے رامپور کا سلسلہ علم آپ تک منتہی ہوتا ہے۔نواب احمای خان نواب رامپور (۲۲۵ه-۲۵۱ه ) آپ کی نهایت تکریم کرتے تھے۔عہدہ قضا آب کے سیر دخھا۔(۱) ، مولوی سبدالقا در را مپوری نے جوآ پ کے شاگر دیتھے، آپ کا اس طرح تذکرہ کیا : الربيل قرار واقعي ان كي تعريف تكھوں تو مرتبه فنا في الشيخ پرمجمول ہوگا۔ا كثر علوم میں قہم عالی کی قوت سے بوری فقدرت رکھتے ہیں ۔ا فتاء میں قاضی القصاۃ ابو پوسف کی یا دگار ہیں ۔اس ونت اس شہر میں ہرفن کی کتا ہیں پڑ ھانا اور ہریا ہے کا جواب وینا انہی کا کام ہے۔طلبہ کی تعلیم و تربیت کی جانب جب بھی متوجہ ہوجاتے ہیں تو اپنی نظیر نہ رکھتے ۔اس بات کا پیکھلا ہوا ثبوت ہے کہ حس کسی نے چندروز ان کی خدمت ہیں علم کی جاتنی عاصل کی پیمرجس آفت میں بھی مبتلا ہوااس فن کے مشغلے کوبھی ہاتھ سے نہ دیا۔ (۲) نواب صديق حسن خان صاحب رقم طرازين: در استخصار *کتب درسیه وعلوم قوم باجمعها و بخدا فیرها عدیم المثال و*نت خود بودند، طنطنه درس وتدریس شان در چارسوئے عالم رسیدہ است میان زمرۂ علماءتو جہی وترحی و فققتی کهایشاں رابر حال طلبه علم میذ ول می بود، چچ *کس ر*ا شنید ه نشد<del>یا ل</del>م عالم طلبه علم بحلقہ درس ایشاں رسیدہ بمعتہائے کمال علمی رسید ند و کتب فنون متداولہ را از بدایت تا نهایت گزرانیدند\_(۳) تذكره كالمان راميورصفحه 14 تعم وتمل صفحه ۷۸\_۰۸ مرتر چهه مولوي معين الدين افضل گردهي بـ تر تنيب دحواشي محمد ايوب قا دري\_ تارزٌ تَنوحٌ ( فلمي )صغيه٤ ٢٦ بخز و نه مولايا آزاد لا بمريري مسلم يو نيورځي علي كُره .

مفتی صاحب نے کئی کتامیں یادگار حچیوڑیں۔سراج المیر ان، (منطق) حاشیہ ر زابد قطبیه ،شرح سلم العلوم ،شرح کا فیه ابن حاجب جل الاشکال ،علم فرائض میں ایک فنصر رسالہ اور بعض فتاوی۔ان میں ہے اکثر کتا ہیں رضا لائبر میں رامپور میں موجود ہیں۔۵رشعیان ۱۲۶۸ھ(مئی۱۸۵۴ء) میں مفتی صاحب نے وفات یا گی۔ آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہآپ نے دہلی ، کلکتہ اور لکھنے وغیرہ کا سفر کیا تھا، جہاں آپ کوانگریزی سیاست کا داؤ پچ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔اس کا نتیجہ تھا لہ آ پ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کافتو کی دیا۔(۱) انگریزوں سے جہاد کے لئے مفتی شرف الدین کی تدبیریں چونکہ مفتی صاحب انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے ہندوستان کو دارالحرب سجھتے تھے۔اسلئے عملاً بھی انھوں نے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں کیں۔ جبیا کہ پہلے ذکرآ چکا ہے کہ رامپور ڈراصل اودھ کے کنٹرول میں تھا۔جس کوایک معاہدہ کے تحت نوا فیض اللہ خان نے خرید لیا تھا،اور ریاست کی بنیا ورکھی تھی۔اس کئے یر یاست شروع دن ہی ہے والی او دھاوراس کے سر برست انگریزوں کے جم وکرم برتھی۔ 99 کاء میں شاہ افغانستان زمان شاہ درانی کے اودھ پر حملہ کا خطرہ دکھا کر ائگریزوں نے اس میں اپنے پنچے گاڑ لئے ،اورا• ۱۸ء میں ایک معاہدہ کے موافق چند اصلاع انگریزوں کے حوالے کئے گئے ، جس میں رومیلکھنڈ کاعلاقہ بھی شال تھا، جس کا صدر مقام رام پورتھا۔اس وجہ ہے روہ پلے اور بالخصوص ان کے سربرآ ور دہ حضرات جن میں بردی تعدادعلاء کرام کی تھی،اور بگڑ گئے۔ جو پہلے ہی انگریزوں کے زخم خور دہ تھے۔ رامپور جونواب فیض الله خاں کی علم دوتتی کی وجہ سے علماء کا ملجا بنا ہوا تھا۔ مگر انگریزوں مولانا ابوالحن حسن کا ندهلوی کی بیاض (ورق اساد ۱۳۲ الف، مملوکه مولانا نورانحن راشد کا ندهلوی) میں مختیق جہاد کے سلسلہ میں مفتی صاحب کا ایک مفصل فتوی موجود ہے۔جس کے اسلوب ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب بشرط طاقت موجودہ حالات میں جہاد ضروری سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے موقع ملتے ہی تیاری شروع کی۔مولانا نورائحن راشد صاحب کا کہنا ہے کہان کے پاس ایک بیاض تھی جس کی دستیابی اس وقت مشکل ہور ہی ہے اس میں

ك مل دخل كى وجه سے يبال سے بھى چين وسكون غارت تھا۔اس لئے انھول نے انگریزوں کو جڑے اکھاڑنے بھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت نواب احر علی خان ( ۱۸۴۲ - ۱۸۴۰ ) رامپور کے نواب تھے۔ وہ زیادہ تر لہو ولعب اور سیروشکار میں مصردف رہتے تھے،اوراپناا کثر وقت زنانے میں بسر کرتے تھے،اور دوسرے معتمدین نیابت کر نے تھے۔اس زمانہ میں غلام حسن خال پٹھان نیابت کے فرائض انجام دیتا تھا۔ چندائل کاروں نے سازش کر کے اس کوتل کروا دیا۔اس کے قل کے بعد نواب احمد علی خان کی مدد کے نام پرانگریز افسروں کی سرکردگی میں انگریزی فوج کا دستہ رامپور آ گیا۔نواب صاحب نے انگریزی یالیسی کوایے حق میں دیکھ کرمظالم میں شدت شروع ک<sub>دا</sub>۔ (۱)اس کے بچھ عرصہ بعد نواب صاحب مجنون بن کر ایک بن<u>گلے</u> میں مقیم ہوگئے ۔اٹلزیزی فوج کا دستہ بھی بہبیں مقیم تھا۔ بیصورت حال دیکھ کرسر داران تو م متفکر ہوگئے اور تیجا ہوکرمشورہ کرنے گئے کہ انقلاب احوال اور امن عامہ کو بحال کرنے کے لئے اس دفت کیااقدام کرنا جاہئے ۔مفتی شرف الدین نواب احماعلی خاں کوفل کر کے انگريزول كے خلاف تحريك چلانا حاجة تھے۔خالد حسن خال مرحوم لکھتے ہيں: مفتى شُرفالدين صاحب ان سب ميں انتہا پيند تھے۔ان کی رائے تھی کہا حریلی خان کوتل کر کے روہیلوں میں ہے کسی کوٹوا ب منتخب کیا جائے اور انگریز کے خلاف اعلان

جہاد کر کے روہیلوں کو جمع کیا جائے تا کہ جنگ دو جوڑہ اور جنگ کٹرہ کمال الدین کی شکستوں کا انقام لیا جاسکے۔اس وقت اس فوجی مقابلے کے لئے حالات سازگار تھے یا نہ تھے۔( نالبًا نہ تھے) لیکن نتائج سے بے پروا ہوکر روہیلوں کا اٹھ کھڑا ہونا بعید از

مظام ہو پہلے ہے جاری تھے۔ حکیم نجم النی کے بقول نواب صاحب کواختیارات حاصل ہوتے ہی برخی میدا ہوئی۔ براروں نوکر تخفیف بیس آئے۔ بہت می مجدیں ویران ہوگئیں۔ زیارت گاہیں کھنڈر۔ مدر ہے ندارد۔ اکثر بزرگان اکا براور روشناس مشاہیر شہر میں تنگ دست ہو کر جلا وطن بوگئے۔ جورہ بدنام کرنے والے، آرام کے بندے، باپ وادا کی ہڈیاں بیچن والے، جن کومی نواب نے تان شہبہ کومیان کردیا ،اور جو پچھ حسن عقیدت ہے دیا وہ ان کی ہسر اوقات کوکانی نہ تھا۔ سرکشی اور خانہ جنگی کی چاروں طرف سے پکار چھی کئی۔ بے گنا ہوں کا خون باتوں باتوں میں اڑجاتا تھا۔ (اخبار الصناو بیجلداول صفحہ ۱۵۔ اے۔)

ا مکان نہ تھا۔وہ انگریز کے ہاتھوں بے بناہ مصائب وآلام جھیلنے کے بعد بھی دہشت زوہ نہیں ہوئے تھے،اوران کاغم وغصہ باقی تھا۔اگر چہ جمعیت منتشر ہو چکی تھی اور کوئی سر دهرایا تی نه تھا۔ گرابھی انہوں نے زمانہ ہے ساز کرنا نہ سیکھا تھا۔'' متاع کاروال''لٹ چکا تھا گر''ا حساس زیاں''باقی تھا۔اس دور سے کی نسلوں بعد تک تنزل کا سلسلہ جاری ر ہا۔ گر ساتھ ہی ساتھ مقابلہ اور مجادلہ کی اسپرٹ بھرنے کی خواہش وکوشش بھی چلتی ر ہی۔خصوصاً اس عہد میں پیشکش نمایاں تھی۔انگریز کوبھی اس کا انداز ہ تھا۔اس لئے تشدد کی یالیسی بر کار بند تھا۔ نصيب عشق فآد دوام تجمى تونهين مفتی صاحب مذکور نے کیا پروگرام بنایا تھا۔ان کے وسائل کہاں تک تتھے اور جماعت کی کس حد تک تائید حاصل تھی۔اس سلسلہ میں بہت می روایات ہمارے کان میں بڑی ہوئی ہیں ۔ان کا در بار ہے واسطہ تھاءاس لئے آٹھیں روہیلوں کا اعتاد حاصل ہوئے میں بھی کلام ہے۔ کیوں کہ جماعت نواب سے عملاً عدم تعاون کئے ہوئے تھی اور کسی ملا زم سر کارکواچھی نظر ہے نہ دیکھی تھی ۔ ہمیں تو صرف اس سے بحث ہے کہا حمیلی خان کے دیوانہ ہونے کا مغالطہ کھا کرانھوں نے رائے اظہار میں جلدی کی اورعمل میں ٹا خیر۔ورنة لوارنو دیوانے اورفرزانے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ۔(۱) چوں کہانگریز وں اورنواب (احمدعلی خان ) کے درمیان یارانہ تھا۔جس کی وجہ ہے روز بروز رامپور میں ان کا اثر بڑھ رہاتھا۔مفتی شرف الدین صاحب انگریزوں ہے مقابلہ کے لئے ضروری سجھتے تھے کہ پہلے نواب کوٹھکانے لگایا جائے پھرانگریزوں سے تاریخ روہملکھنڈصغیہ۵۵۸۔۵۵۹۔تاریخ روہملکھنڈ برای نام ہے گئی کتابیں ہیں۔گر خالد حسن خاں کی یہ کتا بعض اعتبارات ہےسب ہے متاز ہے ۔اس میں بہت ی یا تیں ایس کملتی ہیں جو دوسری کسی کتاب میں نظرنہیں آتھی انہی میں ہے مفتی نثرف الدین کے متعلق پرنفصیل جمی ہے تقسیم ہند کے وقت اس کامخطوطہ یا کستان چہنے گیا تھا جو بہت خوشخ طرتھا۔ عابدر ضابیدار صاحب نے جب دہ خدا بخش اور بیٹل پلک لائبر ہری پیٹنہ کے ڈائر کٹر تھے ،اس کوحاصل کیااور لائبر ہری کی طرف ہے اس کاعلس شائع کیا۔ ﴿ فَي حَلَى صَحْمات عَائب مِس جس كى ناشر نے تفعیل دی ہت ہےاور بیدارصاحب کا حسان اوران کی بیداری کی دلیل ہے۔

1/19

نمٹا جائے۔ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ورنہ اندرون ملک انگریزوں سے مقابلہ دشوار ہوجائے گا۔ بہت سے مارآ سین نگل آئیں گے اور خود گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ جائے گا۔ نبواب کی دیوانگی نے اس کا بہترین موقع دیا۔ گویااس کے عزل وقتی کا جواز فراہم کیا۔ چنا نچہ مفتی صاحب نے نواب کے قل کا مشورہ دیا۔ تھیم مجم الغنی لکھتے ہیں:

نواب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے مفتی صاحب کی زبانی پر لفظ سنے تھے۔ ہاں اب دیر کیا ہے۔ بعض صاحب کی مصنوعی دیوا تھی میں ان کے قید کا بیان ہے کہ جب نواب صاحب کی مصنوعی دیوا تھی میں ان کے قید اور معز ول کرنے کا مشورہ ہوا تو مفتی صاحب نے نواب صاحب کے قتل کرنے کے لئے ایما کیا تھا۔ (۱)

اخبار الصناديد كى يرعبارت نقل كركے خالد حسن خال لكھتے ہيں كہ بعض صاحبوں كا بيان بى نہيں متفقة تو مى روايت ہے كہ فتى صاحب نے احم على خال كے قل كا پر زور مشورہ دیا تھا اور انگریز سے مقابلہ كى بھى تحريك كى ہو یانہ كى ہوانگریز كى مخالفت كے على الرغم احمد على خان كوقل كركے كى دوسر شخص كونواب بنانے كا انجام فوجى مقابلہ كے سوا اور كيا ہوتا مفتى صاحب كى اس تجویز بى میں معركہ دو جوڑہ كى طرح ایك اور معركہ بر پاكرنے كى تمنام وجود تھى ۔ (٢)

بہرحال جب احمالی خان کوائی اس حکمت عملی سے معلوم ہوگیا کہ درباریوں اور معتملی سے معلوم ہوگیا کہ درباریوں اور معتملی بن خصوصی میں سے کون ان کا مخلص و و فا دار ہے، اور کون ان کا مخالف اور ان کے عزل وقید وقل کا طرفدار ، تو انھوں نے دیوائگی کا سوا مگ ختم کر کے گہر ہے انتقامی جذبے کو چھپاتے ہوئے مداق میں بات ٹال دی ۔ کئی ہفتے شکار میں گزار نے کے بعد احمالی خال شہر میں واپس آئے۔ انگریزی فوج کا ہندوستانی دستہ ان کی حفاظت کے لئے موجود تھا ہی۔ اس کے انگریز افسر عطایا وعنایات کی بدولت ان کے حکم بردار تھے ہی۔ چند دن تو قف کے بعد ان ملاز مان کو جن کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ اور جو ان کو

<sup>(</sup>۱) اخبار الصنادِ بداول صفحه ۲۳ ۷ ـ

<sup>(</sup>۲) تارت رومیلکھنڈ صفحہ ۲۰\_

معزول،مقیداورنل کرنے کی تجویز کے روح روال تصفر دا فرداسزادیناشروع کی مردار کو جان سے مارا گیا اور کسی کوانتہائی در دناک اور رسوا کن سز آ دی گئی۔اب مفتی شرف الدین کی باری تھی ۔مفتی صاحب چونکہ سرکاری مفتی تھے۔اور حکومت میں ان کا ا یک وزن تھا۔اس لئے نواب کے لئے ان سے بدلہ لینا کوئی آسان کا منہیں تھا۔گر گورنر جنرل ہےمشورہ کے بعد پیجھی آسان ہو گیا۔خالد حسن خاں لکھتے ہیں: گورنر جزل مارکوئس مسٹنگواسی زمانہ میں بریلی آئے ہوئے تھے۔احمای خال وہیں جا کران ، -روہیلوں کے بارے میں ان سے کیا کہا اور انھوں نے کیا جواب دیا۔ اس کے متعلق ہم کچھنیں جانتے۔ پھر بھی اتناجانتے ہیں کہا حماملی خاں پوری جماعت کے خلاف عناد کی آگ میں جل رہے تھے اور مارکؤئس ہسٹگز سے مل کرآنے کے بعد وہ اپنی منتمانه پالیسی میں بیباک تر ہوگئے۔چنانچہاب مفتی شرف الدین صاحب کی باری آئی۔اییامعلوم ہوتا ہے کہان سے بدلہ لینا احماعلی خاں ذرامشکل سمجھتے تھے اور جب تک گورز جنرل سے اپنی پالی**س** کی از سرٹو تصدیق وتوثیق نه کرالی ،ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ پڑی۔اس جگہ بیانکتہ بھی قابل غور رہے کہ افغا نوں برعلاء کا بہت اثر ہوتا ہے، ا سے انگریز بھی جانتا ہے،اوراحم علی خاں نے غالبًا انہیں کے خلاف گورنر جزل کوورغلایا تھا۔ جب ہی تو اب کے ہارای گروہ کومشق ستم بنایا گیا۔قصہ مخضراح معلی خاں نے بریلی ہے واپسی کے بعد مفتی شرف الدین صاحب کو گرفتار کرالیا اور گدھے کی دم ہے ان کے | ہاتھ اس طرح بندھوائے کہ رس کے ایک سرے میں دم بندھی ہوئی تھی اور دوسرے میں ان کا ہاتھ۔ اس طرح تمام شہر میں تشہیر کرایا۔ انگریز فوج کامسلح دستہ ساتھ تھا۔گدھے کے آ گے آ گے شہنائی بجتی جاتی تھی جس میں پیشعر گایا جار ہاتھا۔ نکل کے وادی وحشت سے دیکھ اے مجنون کہ شورودھوم سے آتا ہے ناقۂ کیلی اس کے بعدائھیں ایک حجیت برقید کردیا گیا۔عام لوگوں نے اس واقعہ کا جوبھی اثر لیا ہو، مگران کے شاگر دول نے حق استادی ادا کر دیا۔انھوں نے قید میں ایک رات گز اری تھی۔ دوسری رات وس پندرہ بٹھان نو جوان جیت پر سے مفتی صاحب کو نکال گئے ۔نوابان کی اس چیرہ دئتی ہے جیران اور حجل ہوکررہ گئے ۔مفتی صاحب کھنؤ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جے کئے اور نواب کو پھران سے بدلہ لینے کی ہمت نہ پڑی۔

پر لکھتے ہیں کہ احمالی خال نے گورز جزل نے ل آنے کے بعد جونا قابل تلافی

اجماعی نقصان پہنچایا،وہ پہتھا کہ علمائے شہر کوچن چن کر بتدریج شہر بدر کر دیااوروہ رامپور

جواس ونت''بغارائے ہند'' کہلاتا تھا۔اس امتیازی شرف سےمحروم ہوگیا۔اخبر میں تری میں مصحب سے ساتھ ماروں کر گھری میں میں میں است

تجزیہ کرتے ہوئے بہت صحیح لکھا ہے کہ اگر احماعلی خان کو انگریز کی پوری پوری تائید اور فوجی تقویت حاصل نہ ہوتی ، انگریز اور احماعلی خاں کے مصالح ہم آ ہنگ نہ ہوتے ، یا

وربو ہی تقویت جا سی نہ ہوئی ، امریز اور احمد می جان کے مصاح ہم اہلک نہ ہوئے ، یا کم از کم روہملے فر دأ فر دأعلاء کے نکالے جانے کی پالیسی کو برودت سمجھ لیتے ،تو بیاکا م اتنا آسان نہ تھا جس آسانی ہے ہوگیا۔(1)

اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انگریز اپنے مقاصد کی پنجیل کے لئے علماءکوئس درجہ خطر ناک سجھتے تھے۔

### تىيسرى تصل علاء بنگال اورمسئلەدارالحرب

بنگال اب تک انگریزوں کی بربریت کا سب سے زیادہ شکار ہوا تھا۔ جنگ پلای کے بعد انگریزوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ بلکہ اس کا خون چوس کیا تھا۔اس بنگال میں یقیناً بہت سے علاءاس وقت ایسے رہے ہوں گے جو ہندوستان کو

الله المرب سمجھتے ہوں گے۔ مگر جوں کہ انگریزوں کا دباؤ بہت سخت تھا، اس لئے وہ گھٹے دارالحرب سمجھتے ہوں گے۔ مگر جوں کہ انگریزوں کا دباؤ بہت سخت تھا، اس لئے وہ گھٹے

رہے۔اوراس کا اظہار نہیں کر سکے ۔گمرشاہ عبدالعزیز صاحب نے جب جراُت سے کام لے کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کافتو کی دیا تو اس کی صدائے بازگشت یورے

سے رہیروسمان سے وارد سرب ہوئے کا تو ان ویا وہ ان مسدائے بار سب پورے ہندوستان میں سن گئی اور دوسر علماء بنگال جو ہندوستان میں سن گئی اور دوسر علماء نے بھی اظہاررائے کی ہمت کی علماء بنگال جو پہلے ہی سے زخم خوردہ تھے اب سامنے آنے لگے۔اور انھوں نے ہندوستان کے

چہے ہی سے رم خوردہ کے اب سامے آئے سے اور اسوں نے ہمدوستان کے دار الحرب ہونے کا علان کردیا۔اس سلسلہ میں فرائھی تحریک کے بانی مولانا شریعت

الله فرید پوری کا نام اور کارنا ہے سب سے روثن ہیں۔ان کامفصل تذکرہ مستقل باب (۱) ہے نئی جمیلکھیۂ صفحہ ۵۶۳\_۵۷۳ میں آپ پڑھیں گے۔ مگریہاں اتنامعلوم ہو کدان کے ایک استاد بھی اس نظریے کے حامی تھے کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔

اس کے علاوہ بعض علاء کیے نتھے جو متعدد سیاسی مجبور بوں کی بناء پراس کا بہا نگ دہل اعلان تو نہیں کر سکے ، مگر وہ بہی سبجھتے رہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور کسی حصہ زمین کے دارالحرب بن جانے کے بعد شرعی احکام میں جوفرق پڑتا ہے وہ اس کے پابند رہے مثلاً نماز جمعہ سے احتر از وغیرہ۔

## مولانا كرامت على جو نبوري كابهندوستان كودارالحرب سمجهكر

### ہجرت کاارادہ کرنا

مولا نا کرامت علی جو نپوری \_سیداحمدشہید کے کبارخلفاء میں تھے \_نسباً صدیقی تھے۔۱۲۱۵ھ/••۱۸ء میں پیدا ہوئے بجین ہی سے بہت ذہین واقع ہوئے تھے۔اس لئے جملہ علوم وفنون کو کم سنی میں کامل طور سے حاصل کرلیا تھا۔ چنا نیجے انیس برس کی عمر میں آ پ نے فقہ کی مشہور کتاب مفتاح الجنۃ عام خہم ار دوزبان میں تصنیف فر مائی ۔ جو بے حد مقبول ہوئی ۔ آپ فن تجوید کے مشاق اور فن کتابت وخوشنو کی میں طاق تھے(۱)۔سپہ گری میں بھی کمال پیدا کیا تھا، جس ہے بعد کی زندگی میں بہت فائدہ اٹھایا۔اٹھارہ سال کی عمر میں رائے ہر ملی حاضر ہو کرسیدصا حب کے ہاتھ پر بیعت کی۔سیدصا حب نے اس جو ہر قابل کو بہچیان لیا اور پہلے ہی ہفتہ خلافت سے سرفراز فر مایا۔اٹھارہ روز بعد وطن اوٹے اور تبلیغ و ہدایت اور اصلاح رسوم میں سرگرم ہوئے۔ جون پور اس وقت جاہلا نہ رسوم کا اڈ ہ بنا ہوا تھا۔آپ نے بڑی جراُت سے کام لے کران کی اصلاح فر مائی اور مخالفتیں برداشت کیں۔ کچھ عرصہ کے بعد سید صاحب کے حکم سے عازم بنگال ہوئے ۔ بنگال بالخصوص مشرقی بنگال ہندوانہ رسوم وعادات کی آیا جگاہ بنا ہوا تھا۔اصلاح ال میں ہزاروں دقتیں اور مشکلیں حائل تھیں ۔سب کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے بوتے مولانا عبدالباطن جو نپوری لکھتے ہیں کہآ ہا ایک جاول پر پوری سور وقل حواللہ مع لبم الله ب لكهة محتاورا خير من اينانام بهي لكهورية تتع في في لي كدوف نهايت ساف ، ثوتر

ا کاون برس تک بنگال وآسام میں تبلیغ دین اور اعلاء کلمۃ اللہ اور ردشرک و ہدعت اور اشاعت سنت میں مصروف رہے۔لاکھوں لوگوں نے آپ سے ہدایت پائی اور ہزاروں الوگ آپ کے ہدایت پائی اور ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے۔آپ اپنے زبانہ کے کثیر التصانیف عالم شخصے۔مولا نارحمان علی نے اڑتا لیس کتابوں کی فہرست درج کی ہے۔(ا) 179 ھے مطابق ۱۸۷۳ میں رنگ پور (مشرقی بنگال) میں آپ کا انتقال ہوا اور

وہیں تدفین ہوئی۔ (۲)

سیدصا حب کے دیگر خلفاء کی طرح آپ بھی اگریزوں کے خت مخالف تھے۔ اور
ہندوستان کو دارالحرب سیجھتے تھے۔ اوکنیلے نے ذکر کیا ہے کہ مولانا کرامت علی نے
ہندوستان کو جہوڑ کر دارالاسلام (مکہ یا مدینہ) چلے جانے کی خواہش کا
اظہار کیا (۳) مگر انہوں نے ہجرت پر بنگال میں اشاعت دین کورجیح دی اور اس کو
زیادہ نتیجہ خیز تصور کیا کہ دعوت و تبلیغ واصلاح رسوم اور رد بدعات کے ساتھ اگریزوں
کے خلاف آسانی سے زمین تیار کی جائتی ہے اور پھر ایک انقلاب عظیم ہریا کرکے
اگریزوں کو بے وخل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ پہلے سے جاری اپنی دعوتی سرگرمیوں ہی میں

اورلوگوں کو جہاد پر آمادہ بھی کرتے رہے اور بڑی حکمت اور دواند کی سے اپنا میمشن جاری رکھا مگر چوں کہ حکومت کی خفیہ ایجنسیاں ہر جگہ کام کررہی تھیں اور جگہ جگہ حکومت کے کارندے ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے۔اس لئے مولانا کرامت علی کی سے

مصروف رہے۔ مگرساتھ ساتھ انگریزی حکومت کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑ کا تے

<sup>(</sup>۱) د يکھئے تذكر وُ علماء مندار دور جمه صفحه ۲۹۷-۲۹۵

<sup>(</sup>r) تفسیل کے لئے ملاحظہ ہوسیرت مولانا کرامت علی جو نپوری۔

<sup>(</sup>اکٹر معین الدین عقبل ، تحریک ، جرت ، تحریک مقاصداور نتائج از تحریک ، جرت : تاریخ افکاراور دستاه برات مرتبه شابد حسین خان صفحه ۲۳ مولانا کرامت علی نے مولانا حاجی شریعت الله فرید بوری بانی فراکھی تحریک کی شدید خالفت کی تھی ۔ فراکھی تحریک کے بیان میں جس کی چھ تفصیل آری ہے ۔ مو فرالذ کر کہتے تھے کہ جندوستان دارالحرب ہوگیا ہے۔ اس کئے بیہاں جمعہ اور عیدین جا کر نہیں ہیں۔ مولانا کرامت علی نے اس مسئلہ میں خاص طور پران سے مخالفت کی حالاں کہ وہ جا کر نہیں ہیں ۔ والے بیک وال کے تاکل تھے ۔ گران کا کہنا تھا کہ دارالحرب میں توا قامت جمعہ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے قائل تھے ۔ گران کا کہنا تھا کہ دارالحرب میں توا قامت جمعہ دورت ہوتی ہے (رسالہ روالبدعت) دیکھیے ہوئے کور صفحہ ۲۰)

کوششیں زیادہ عرصہ تک حکومت کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔چنانچہ مارچ ۱۸۴۳ء میں سپر نٹنڈنٹ پولیس نے حکومت کومسلمان''ملاؤں'' کے ایک جھے کی موجودگ کی

میں پر سبت چیں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور ان کے ایور اصلاع کا چکر لگاتے اور اس کے انگریز ی حکومت کے حلیفوں کے خلاف جہاد کا وعظ کرتے پیرتے ہیں۔ اور اس کے انگریز ی حکومت کے حلیفوں کے خلاف جہاد کا وعظ کرتے پیرتے ہیں۔ اور اس کے

کئے رنگروٹ اور روپے فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ای افسرنے بعد میں

ا یک اور ر پورٹ دی جس میں اس نے'' ملاؤل'' کے اس گروہ میں بعض دوسرے علاء کے ساتھے مولانا کرامت علی کے نام کی صراحت کی ہے۔ (ا)

مگرحکومت مولا نا کےخلاف قانونی جارہ جوئی نہ کرسکی،لہذا مولا نااخیر تک اپنے دعوتی کاموں میں لگےرہے۔ یہاں تک کہای راستہ میں جان جان آفریں کے سپر د کی۔(۲)

## قاضى فضل الرحمٰن بردواني

انہی علماء میں قاضی القصاۃ مولا نافضل الرحمٰن بردوانی تھے۔ان کے نزدیک ہندوستان دارالحرب تھا۔ (۳)

مولا نافضل الرحمٰن اپنے زمانہ کے مشہور علاء میں تھے۔ مولا ناامین اللہ عظیم آبادی اور اپنے بھائی مولانا قاضی غلام سبحان قریش بردوانی سے علم حاصل کیا۔ پھر انگریزی

حکومت کی طرف ہے ہندوستان کے سب سے بڑے قاضی بنائے گئے۔ (۴)

آپ کے بھائی قاضی غلام سجان، ملا بحرالعلوم کے بیک واسطہ شاگر دیتھ۔(۵) قاضی غلام سجان انگریزی دور کے پہلے قاضی القصاۃ تھے۔غالبًا بھائی کی و فات کے بعد

<sup>(</sup>۱) مندوستان مين و بالبيّح يك صفحه ١٣٨

<sup>(</sup>۲) اٹھارہ سوستاون کی جگٹ آزادی کی تا کامی کے بعد انگریزوں کے تین مولانا کے ربخان میں تبدیلی آگئی تھی بعد میں مولانا کا کیا موقف رہا اور جنگ آزادی میں مولانا کا کیا حقیقی کروار ہے؟ اس سلسلہ میں تحقیقی بحث کے لئے دوسری جلد کا انتظار کیجئے۔

<sup>(</sup>m) و کھھے ہمارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ا-۲۰

<sup>(</sup>٧) الإعلام (نزهة الخواطر) عرد١١٨ - ١١٨\_

 <sup>(</sup>۵) ملا حظة وتذكره علاء بهندمتر جم ار دوصفي ۳۱۳.

قضاءت آپ کے ذمہ آئی (۱)۔ آپ نقد میں مہارت تامہ کے علاوہ منطق وفلے میں بھی 🛭 خاصا درک رکھتے تھے۔ بھویال میں آپ نے کچھ مدت قیام کیا تھا۔اس زمانہ قیام میں الشفا ابن سینا کی ا یک آ دھ قصل کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ بیرترجمہ شائع بھی ہوا تھا۔ نیز فلسفہ کی مشہور کتاب ہدایۃ الحکمہ پر بھی آپ کا حاشیہ ایشیا تک سوسائٹی نے شائع کیا تھا۔ مزید برآ ل ادبیات ہے بھی شغف رکھتے تھے۔ فاری شاعری کا اچھاذوق تھا۔ (۴) سیداحد شہید ہے آپ کا قریبی تعلق تھا۔ سفر حج میں بھی آ کچے ساتھ تھے۔ (۳) بعض قرائن سےمعلوم ہوتا ہے کہ مولا**تا قاضی فضل الرحمٰن بردوانی ۱۸۴۳ء کے بعد کسی** سنہ میں قائنی بنائے گئے۔ کیونگہ ۲۵ اھ (۱۸۴۳ء) تک آپ کے بھائی کا قاضی القصاۃ ہونامعلوم ہوتا ے۔اس لئے كمولانا محدوجيكلكوى كى كتاب "فطام الاسلام"كدوسرے الديشن مل بہت ہے علم عصر کے دستخط ہیں جو ۱۲۹ ھ میں شائع ہوا تھا۔ قاضی غلام سجان کے دستخط کے بینچے قاضی القعناة لكھائے۔اس میں مولانا فضل الرخمٰن كے بھى دستخط میں جن كية گے'' مدرس اول مدرسہ مرشدة باد "كلفا ب-اس سے يبھى معلوم مواكمولا نافضل الرحمن قاضى القصناة بنے سے يمل مرشدآ یا د کے مدرسہ میں مدرس اول تھے۔ مَنْ وَبِهُ وَلا مَا ابْرُحِفُوظ الكريم عصومي بنام راقم الحروف مولانان آپ كاايك فارئ عربهي كلها ہے۔ ل رشی ۱۰ ز خاک خطه شیراز پاک واع قسمت بر زمین بردوان انداخته مواانا غلام رسول مبرنے سید صاحب کے سفر حج کا ایک واقع نقل کیا ہے جس میں منتی فضل الرحمٰن بردوانی کا نام آیا ہے۔(سیداحمرشہیرٌ،استدراک،صفحہا) بظاہر یہ قاصْی فضل الرحمٰن بردوائی ہی معلوم ہوتے ہیں۔ان کا سفر حج میں سیدصاحب کے ساتھ ہوناممکن ہے۔اس کے قرائن موجود ہیں۔ قاصی فضل الرحمٰن کے اسما تذہ میں مولانا امین اللہ عظیم آبادی کے نام آتا ہے۔جن کا انتقال ۱۲۳۳ھ میں ہوا۔ جو براہ راست شاہ و لی اللہ کے شاگر دینتھے۔اور پھر انھوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بھی استفادہ کیا تھا۔ال تعلق ہے قاضی صاحب یقییناً سیدصاحب کے بہت قریب رے ہوں گے ۔ پھران کا تعلق بردوان ہے تھا، جو کلکتہ ہے زیادہ دورنہیں ہے اور حج کوجاتے موٹ سید صاحب کا کلکتہ میں طویل تیام ہوا تھا، جہاں پینکٹروں کی تعداد میں لوگ ہرروز بیعیت ہوتے تھے۔اور قرب وجوارے آ آ کر حلقہ ارادت میں شامل ہوتے تھے۔اور کثیر تعداد میں لوگ قافلہ فج کے ساتھ جڑ رہے متھے تو قاضی فضل الرحمٰن کیوں ساتھ نہیں ہوں گے۔جب کہ سید صاحب كنام اور مقام ہے وہ پہلے ہے آشاتھے۔ اور بن وسال کے لحاظ کیے بھی اس میں کوئی بعد نہیں ۔اگر ہم قاضی صاحب کومولا نا امین اللّٰہ کا آخری دور کاشا گرد بھی تشکیم کریں تو ان کے انتقال کے وقت بیٹ سال کے رہے ہوں گے اور سید صاحب کا سِفر جج اس کے پانچ کیا ال بعد کا ہے اس طرح قاضی فضل الرحمٰن کی عمر اس ونت پچپس سال کی ہوتی ہےاورسیدصا حب کے ساتھدا لیے جوانوں کی کثیر تعداد تھی۔

کیا بعید کہائی اثر ہے آپ ہندوستان کو دارالحرب گراد نتے ہوں۔(۱) ۱۸۷۰ کے آس میاس آپ کا انقال ہوا ہوگا۔(۲)

### مولا نامحروجيه كلكتوى

مولانا محد وجیہ صدیقی ہندوستان کے مشہور علماء میں تھے۔آپ اصلاً بہار کے رہے والدمولانامولی بخش کا شار بھی کمبار علماء میں ہوتا تھا۔ رہے دالے تھے۔آپ کے والدمولانامولی بخش کا شار بھی کمبار علماء میں ہوتا تھا۔

شخ عبداللہ سراج کی (۳)نے ہندوستان آید پرمولانا محمد وجیہ ہے ملا قات کی تقی بی شخ نے مولا نا کے علم وضل کی تعریف کی ہے۔ (۴)

== غرض اس تحقیق کا حاصل میہ ہے کہ قاضی تقتل الرحمٰن پر ددانی سید صاحب کے قریبی رفقاء میں سخے۔ا تنالکھ چکا تھا کہ اس کی صراحت کی کہ آپ سید صاحب کے خاص مرید ہتے (ویکھئے مقامع المہتد عین مشعولہ ذخیر وکرامت حصہ دوم صفحا ۲۲۱) بلکہ آپ کے بڑے بھائی مولانا ناام ہوان بھی سفے سے سید صاحب بیعت ہتھے۔وقائع احمہ می (قلمی) میں اس کا مقصل واقعہ لکھا ہے۔ (ویکھئے صفح ساحت کی سید صاحب کی جماعت کارکن ہوتے ہوئے انگریزی (ا) اس پر نظام باعثر اض ہوسکتا ہے کہ سید صاحب کی جماعت کارکن ہوتے ہوئے انگریزی

حکومت کا عبدہ کیے قبول کیا۔ جبکہ سید صاحب انگریزوں کے شدید فالف تھے؟ دراصل بات یہ کے کا عبدہ کی تالی قاضی تھے۔ اور آپ بے کہ قاضی الرائن کے خاندان میں نقشاء سے تھے۔ آپ بہلے آپ کے بھائی قاضی تھے۔ اور آپ بپررے لائن فائن۔ اسلے لامحالہ بھائی کے بعد حکومت کی نظر آپ پر پڑتی۔ اور انگار بغاوت کے مرادف ہوتا اس کے باد جودا بنی رائے پر قائم رہے۔ میروف کا میں میں کے لیج میکن ہے کہ ترکی کے رہنماؤں کے میشورے سے آپ اس عبدہ ہے مسلک رہے ہوں تاکہ میروں تاکہ

سرگاری عہدہ پررہتے ہوئے حکومت کودھو کہ میں رکھ کراپنے اثر ورسوخ سے فائد واٹھاتے ہوئے تحریک کوتر تی دی جائے۔اگر ایبا ہے تو راز داری کی بابت تحریک مجاہدین کے ایک نئے گوشہ کا اضافہ ہوگا کہ اُنھوں نے اس طرح بھی اپنے منصوبوں کوراز میں رکھنے اور حکومت کی نظروں سے

بچانے کی کوشش کی واللہ اعلم۔ بچانے کی کوشش کی واللہ اعلم۔

کائی خلاش وجبہتوکے یاد جود تاریخ وفات کا علم نہ ہو سکا، صرف نزعة الخواطر میں پندسطروں میں آپ کے حالات ہیں مگروفات کی تاریخ درج نہیں۔ ڈبلیو ہٹر نے ۱۸۷۱ء میں اپنی آباب کھی اس نے آپ کوسابق قاضی القضاۃ لکھا ہے۔اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عبدہ پر نہیں تقے مگروفات کے بارے میں کوئی پیریٹیں چاتیا اس لئے او پرصرف انداز آلکھا گیا ہے اہل علم

(٣) ﷺ خَتْحَ عَبْداللهُ سرانَ مَی ،مَد کے علاء تباریس سے تھے۔سیداحمد شہید سے ان کے مفر نج میں ملاقات کی تھی اور متاثر ہوئے تھے۔شاہ اساعیل شہید کے درس میں بھی شرکت کرتے تھے۔۱۳۹۴ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

(٣) و تَكِصِيُّ الإعلام (نزهة الخواطر ) ٤ را ٤ يحواله تذكرة اللهلاء ازمولا نامتُس الحقّ في نوى ظيم آبري \_

مولانا کرامت علی جونپوری نے لکھاہے کہ آپ سیداحد شہید کے خاص مریدوں میں سے بیں۔(۱)

اور ڈاکٹر محمد ایوب قادری کی تحقیق کے مطابق آپ سیدصاحب کے خلیفہ تھے۔اور مولا نااحم علی سہار نبوری کوآپ سے تلمذ حاصل تھا۔ (۴)

مولا ناعبدالستار (سابق لکچرار مدرسه عالیهٔ ڈھاکہ)نے ان القاب کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے: جامع معقول ومنقول، حادی فروع واصول، استاذ الاساتذہ۔آپ تقریباً ۱۸۳۷ء سے ۱۸۵۱ء تک مدرسہ عالیہ کے صدر مدرس رہے۔ بہت سی نایاب کتابیں آپ کالتھے اور تنقیح کے بعد فورٹ ولیم ہے شائع ہوئیں۔ (۳)

اس نے علاوہ آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ آپ کی کتابوں میں دافع الشرور (مطبوعہ ۲۷۱ھ) ارشاد الرشاد فی فضل المیلاد (۲۵۱ھ) اثبات قیام (۱۸ ۲۵ء کاور نظام الاسلام (مطبوعہ ۱۲۵۷ھ)۔مؤخر الذکر کتاب میں تقلید کی شرعی حیثیت اور اس کی حقیقت اور ضرورت سے بحث کی ہے۔یہ کتاب ایک زمانہ میں بہت

ورتھی۔ ۱۸۶۷ء میں آپ کا انتقال ہوااس مصرعہ سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔

چراغ مدرسگل شدخردگفت عبدالغفورنساخ کی قبر کے پاس آپ کی قبر ہے جواب بنوجہی کی شکار ہے۔ (۴) آپ ہندوستان کو دارالحرب سجھتے تھے (۵) ۔ مگر اس کے باوجود عہدہ پر قائم رہے۔ یہی پیش نظرر ہاہوگا کہ صدر مدری کے منصب پر بحال رہتے ہوئے طابہ کے اندر انگریز مخالف رجحانات پیدا کئے جاسکتے ہیں اور بغاوت کے جذبات کوفروغ دیا جاسکتا

(۵) جمارے بہندوستائی مسلمان سفحا ۱۰ میں

<sup>(</sup>۱) فرخير وكرامت حصد دوم صفحه ۲۲ پرساله مقامع المبتدعين په

<sup>(</sup>٢) - اردونثر كارتقاء مين ملاء كاحسه صفحه ١٣٧ يـ

<sup>(</sup>٣) تاريخ ماريد عاليه حصد دوم عني ١٦٤ ـ

<sup>(</sup>۱۲) دونوں مآخذ میں سندوفات کا فرنٹیں۔اس لئے میں نے موانا نامعسومی کی خدمت میں اس کے لئے میں نے موانا نامدخلہ نے کا اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کے ایک نیدون کیا ہوا کا الدین کا الدین کا میں میں ہوران کیا گیا ہے۔ ساب لگا ہے۔

ہے۔اس کی خاطر انھوں نے عہدہ کوننیمت سمجھا ہوگا۔اور ایبا لگتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ کے بعدان کی طبیعت نے اس کوبھی گوار ہبیں کیااور و مستعفی ہو گئے۔اس لئے کہ ۱۸۵۷ء تک ان کاصدر مدرس رہنا معلوم ہوتا ہے۔

مولا نابشارت على كلكتوى

مولانا بثارت علی کلکتہ کے مشہور عالم تھے۔ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ مولانا بثارت علی کلکتہ کے مشہور عالم تھے۔ بچوں کو قرآن مجید کا وَں سے حصول تعلیم کی غرض سے کلکتہ آئے ، تو سب سے پہلے انہی کے حلقہ میں شامل ہوئے اور انہی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مولانا بثارت علی نے ان کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا تھا۔

مولا نابشارت علی کلکتہ میں انگریزوں کی ریشہ دوانیاں اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے سے ۔ انگریزوں کا تسلط اور مسلمانوں کی تذلیل ان کے لئے نا قابل برداشت ہوگئ سے ۔ انگریزوں کا تسلط اور مسلمانوں کی تذلیل ان کے لئے نا قابان کی غیرت مند سے ۔ اس وجہ سے ہندوستان ان کی نظر میں دارالحرب ہوگیا تھا،ان کی غیرت مند طبیعت نے گوارہ نہیں کیا کہ وہ مزید ہندوستان میں قیام کریں۔ چنانچہ ۹۹ کا ، میں

انھوں نے ہندوستان ہے ہجرت کی اور مکہ عظمہ جا بیے۔ [۱)

ان کا پیکارنامہ پھی کم نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا شاگرہ تیار کیا جس نے بڑی توت کے ساتھ اصلاح و جہاد کی تحریک چلائی اورا نگریزوں سے خوب ککرلی۔

مولا ناعبدالحق آروى

مولانا عبدالحق آردی کا تعلق سید احمد شہید گی تحریک سے تھا۔ ان کے نز دیک ہندستان انگریزی تسلط کے بعد دارلحرب ہو گیا تھا۔وہ یہاں رکنا صحیح نہیں سجھتے تھے چنا نچہ ہجرت کر کے سندھ میں مقیم ہوگئے۔۱۸۴۳ء میں انگریز سندھ پر بھی قابض ہو گئے تو وہاں سے رخت سفر با ندھ کرسرحد چلے گئے ،اور آزاد کو ہستانی علاقہ میں طرح

A History of the Faraidi Movement Part 11-p.2-3 (1)

مالبًا نمپوسلطان ہے اُنہیں آس بندھی تھی۔ان کی شہادت کے بعدان کی ساری امیدیں ہواہو گئیں۔اور بجرت کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ ا قامت ڈال دی۔اورالیامعلوم ہوتا ہے کہ مولا نانے بہت جلد و ہاں اپنی حیثیت بنالی معاملہ بنی اور مجاہدا نہ جذیات کی وجہ سے ان لوگوں کے زود یک ان کی بڑی وقعت تھی جوانگریزوں سے جہاد کرنا چاہتے تھے۔ چنا نچہ ۴۹ ۱۵ء میں سیدا کبرشاہ تھا نوی نے اخوندصا حب وات کے مشورہ سے جب وات میں اسلامی حکومت کی بنیا در کھی (ا) تو مولا نا عبد الحق آروی کومیر منتی کا عبدہ دیا تھا۔ جنگ امبیلہ (جومجاہدین اور انگریزوں کے درمیان ۱۸۲۳ء میں ہوئی تھی) میں مولا نا بنفس نفیس شریک ہوئے بھر ''غزوہ بوئیر'' کے نام سے شاہنا ہے کی بحر میں اس جنگ کے مفصل حالات لکھے۔آخری عمر میں الا ڈنڈ ڈھیری (سوات) میں مقیم ہوگئے تھے۔وہیں وفات پائی۔(۲)

## چوهمی قصل

سندھ پرانگریزوں کا قبضہ اور علماء سندھ کے قباوی دار الحرب
جس طرح ہندوستانی صوبوں میں بنگال صنعت وحرفت میں سب ہے آگے
تھا۔ اس طرح صوبہ سندھ کی سرز مین زراعتی لحاظ ہے سب سے موزوں تھی۔ نیز اس کا
محل وقوع ایبا ہے کہ تجارت کورتی دینے کے بھی وہاں خوب مواقع تھے۔ تو کب تک یہ
خطہ زمین انگریز جیسی حریص اور خود غرض قوم کی دست بردسے نی سکتا تھا۔ انیسویں
صدی کے آغاز ہی سے سندھ پرانگریزوں کی استعاری نظر پڑنے لگی تھی۔ مگر کئی سال
تک انھیں کامیا بی نہیں ہوئی۔ امراء سندھ اور کمپنی کے مابین کچھ تجارتی معاہدے ہی
ہوتے رہے۔ سندھ کے متعلق انگریزوں کے منصوبے کیا تھے؟ اس کا اندازہ کرنے کے
لئے ایک واقعہ کاذ کرضروری ہے۔

۱۸۳۰ء میں جمبئی فوج کے الیگرنڈر برنس کو تعینات کیا گیا تھا کہ گھوڑے اور دوسرے تحا نَف جوشاہ الگلسّان نے رنجیت سنگھ کو بھیجے تھے، بجائے پنجاب کے سندھ کی واہ سے لے جائے۔اس سفر کے اصل مقصد پرتبھرہ کرتے ہوئے ٹروٹر لکھتا ہے:

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوصغی 619

اس کا صاف مقصد بہ تھا کہ دریائے سندھ کو برطانوی تنجارت کے لئے کھول دیا جائے ۔ مگر ساتھ ہی اینے گر دو پیش کا خوب معائنہ کرے ۔ سندھ کی سیاست ہے متعلق معلومات حاصل کر کے اس بوے دریا (سندھ) کا جائزہ لے اور تحقیق کرے، جس کے بارے میں ہمیں اس وفت کیجھ واقفیت نکھی ۔اوراس کے دونوں کناروں پرامراء ہے دوستی گانٹھے ۔ برنس کامشن امراء سندھ کو بالکل پسندنہ آیا۔ وہ اپنا ملک غیرملکی تا جروں کے لئے کھولنا نہ جاہتے تھے اورالیلی طاقت کی طرف سے کسی اقدام پران کواعتاد نہ تھا، جے وہ صرف اس کے جوع الارض کے لئے پہچانتے تھے۔ایک بلوچی افسرنے کہا''بلا تو آ چکی انگریزوں نے ہمارا ملک دیکھ لیا''۔(۱) اس طرح بتدریج انگریز سندھ کی طرف پیش قدمی کرتے گئے یہاں تک کہ ۱۸۳۸ء میں حیدرآ باد میں انگریز ریزیڈنٹ مقرر کیا گیا۔ (۲) ۱۸۳۹ء میں جب انگریز وں نے افغانستان پرحملہ کیاتو معاہدہ کوتو ژکرسندھ سے ا بنی فوجیس افغانستان لے گئے۔اس کے بعد انھوں نے سندھ پر فبضہ کرنے کے لئے ۱۸۴۳ء میں سندھ پرحملہ کر دیا۔ناصر خال امیر حیدرآ با داور رستم خال امیر خیر پور نے حیدرآباد سے چند میل دور میانی کے مقام پر کار فروری ۱۸۴۳ء کو جنگ کی۔ <sup>لیک</sup>ن شکست کھائی اورانگریزوں کےآ گے ہتھیارڈ ال دیئے ۔میر پور کےامیر شیرمحمد نے بھی ہیدرآباد سے دس میل دور ذبہ Duba کے مقام پر مقابلہ کیا کیکن شکست کھائی۔ نگريزون كاب بورے سندھ ير قبضه موگيا۔ (٣)

ان حالات میں علماء کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے ۔انھوں نے بلا تاخیر سندھ کو دارالحرب قرار ہے دیا۔ بعض علماء نے تو اپنی فراست کا ثبوت ہیتے ہیئے سندھ پر انگریزوں کے منحوس قدم پڑتے ہی اس قتم کا فتوی دیا ۔تفصیل الگلے صفحات میں پڑھئے۔

ہندوستانی میں دیاتی تحریک صفحہ ۱۱۸۔

١٨٣٧ء ميں رنجيت سنگھ نے سندھ پر تسلط كامنصوبه بنايا۔اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز دن نے امراء سندھ کوشکھوں کا خطرہ وکھا کر حیدرآباد میں برطانوی ریزیڈنٹ مقرر کرنے میں کا سیانی حاصل کی۔

مخدوم محمدا براتبيم تقتصوى ادران كافتوى دارالحرب یُٹنخ محما براہیمُ طعنصوی علمی گھرانہ کے چیثم و چراغ نتھے۔آپ کے دادا شیخ محمہ ہاشم سندھی (م م ۱۷ ه ) اینے زمانہ کے مشہور ترین علاء کبار میں سے تھے۔ آپ کی ولادت لینے بزرگ دا دا کی زندگی میں تھٹھ میں ۱۲۱ ھ (۴۸ کاء) میں ہوئی بجینی میں نامور دا دا ہے استفاده کیابعد میں تمام تعلیم والدگرامی شخ مخدوم عبداللطیف ہے حاصل کی ۔ میر خلیل تکمله مقالات الشعراء میں لکھتے ہیں کدان کے زمانہ میں کوئی بھی مخد دم محمد ابراہیم ساعالم نہ تھا۔آپ کے مریدین ہرشہراور دیہات میں تھے علمی رسوخ کے ساته طريقت مي بهي آپ كايايه بهت بلند تهار ''مونسس المسخلصين'' كامصنف لكهتاب كدمخدوم محمدابرا بيم، ولي كامل اور راسخ عالم تھے۔خواج صفی اللہ ولی (۱۲۴۰ھ ) سے اجازت وخلافت حاصل تھی۔ آپ کی عربی تحریر میں بڑی روانی ہے۔آپ بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ پیر حسام الدین راشدی نے عملہ مقالات الشعراء (فارسی) کے حواشی میں آپ کی تصنیفات کی ممل فہرست دی ہے۔ چندمعروف کتابوں کے نام یہ ہیں۔ جوسب کی سب عر لي مين بين ـ ا -تهذيب البيان في أجوبة أسئلة وحيد من أكابر الإخوة والحلان ٢- توثيق الأسباق في مسئلة الصداق ٣-الإجازة للطريقة النقشبندية ٣-دماج المغنم ٥-الجفر الجعفري. مخدوم محمد ابرا ہیم کی و فات ۱۲۲۵ھ (۱۸۱۰ء) میں تھٹھ میں ہوئی محمد امین سندھی نے آپ کے فضائل ومنا تب پر کمل رسالہ لکھا ہے۔(1) مخدوم محمدابرا ہیم پہلے عالم ہیں جنھوں نے سندھ کو دارالحرب قرار دیا۔ان کے سنہ وفات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بالکل شروع میں پیفتوی دیا تھا جب انگریزوں شیخ مخدوم محمد ابراہیم مختصوی کے تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ ہو رسالہ الرحیم 'حیدرآ باد سندھ( سندھی)، تیر ہویں صدی کے مشاہیر سندھ، مدیر: مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، ماہت جولا کی ۱۹۸۸ء۔شاہ ولی اللہ اکیڈی کا سہ ماہی کتابی سلسلہ مختصران کے حالات تذکرہ صوفیائے سنده صفحه ۲۵۱ ( حاشیه ) پر بھی میں۔

نے سندھ کی سرز مین میں قدم رکھا ہی تھا۔اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے کتنی گہری نظر سے انگریزی سیاست اور ڈیپادمیسی کا مطالعہ کیا تھا۔

مخدوم ابراہیم نے غالبًا دوفتو ہے تھے ایک پورے سندھ سے متعلق تھا کہ ہے علاقہ دارالحرب ہے، جیسا کہآ گے آنے والے ایک فتوی سے معلوم ہوتا ہے۔اورایک فتوی خاص جودھیور سے متعلق تھا۔اس کی عبارت ملاحظہ ہو۔

وما ذكره عن صدر الإسلام أبي السير في سير الأصل أيضاً أن دارالإسلام لا تصير دارالدرب مالم يبطل جميع مابه صارت دارالإسلام، فمعناه أن لا تصير محكوماً عليها بكونها دارالحرب بعدما كانت دارالإسلام إلا وأن يكون جريان أحكام الإسلام فيها باطلًا بأن جرت فيها أحكام أهل الكفر بعد أن كان أحكام الاسلام جارية فيها وأن يكون تحقق بلدة من بلاد الإسلام والمسلمين بينها وبين دارالحرب باطلاء بأن كانت متاخمة بديار أهل الحرب ليس بينها وبين ديار أهل الحرب بليدة من بلاد المسلمين بحيث يصل المدد من المسلمين حين الحاجة اليها وأن يكون بقاء مسلم أودمي آمناً بالأمان الأول باطلاء بان لم يبق مسلم أوذمى فيها آمناً بأمان المسلمين قبل استيلاء الكافرين، فالمنصف الذي له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى بعيني الإنصاف بطلان جميع هذه الأمور الثلاثة في جوديور فكيف تكون دارالاسلام وأي حاجز من أن يقال صارت دارحرب

(نقل من رسالة نشر حلاوى المعارف و العلوم، تصنيف مخدوم المخاديم، سند الاقاليم، العارف بالله

#### تعالىٰ، مولانا المخدوم، ابراهيم التتوى قدس الله تعالى سره العزيز)(١)

صدرالاسلام ابوالسیر ہے سیر الاصل میں جوذکر کیا گیا ہے کہ دارالاسلام ابوالسیر ہے سیر الاصل میں جوذکر کیا گیا ہے کہ دارالاسلام جو تی بنیاد پروہ دارالاسلام ہوا تھا۔ اس کا مطلب سے کہ اس کودارالاسلام جو تی بنیاد پروہ دارالاسلام ہوا تھا۔ اس کا مطلب سے کہ دارالاسلام تھا۔ گر ہے کہ دارالاسلام کی دارالاسلام کی دارالاسلام کی دارالاسلام کی دارالاسلام کی دارالاسلام کی دارالاسلام کہ اس کی مرحد میں دارالحرب کی سرحدوں کے ساتھ اس طرح ملی ہوں کہ اس کے اور دارالحرب کے درمیان مسلمانوں کا کوئی شہر نہ ہو، با میں طور کہ ضرورت پر مسلمانوں کی طرف سے وہاں مدد پہنچ سکے تیسرے ہے کہ فروں کے تبلط سے پہلے مسلمانوں کو جوامان حاصل تھا یا مسلمانوں کے درحوامان حاصل تھا یا مسلمانوں سے جودھپور میں ان تینوں امور کا باطل ہونا دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ کیوں کر دارالاسلام رہے میں ان تینوں امور کا باطل ہونا دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ کیوں کر دارالاسلام رہے میں ان تینوں امور کا باطل ہونا دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ کیوں کر دارالاسلام رہے میں ان تینوں امور کا باطل ہونا دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ کیوں کر دارالاسلام رہے کا۔ اورکونساام رہ نع ہے کہ اس کودارالحرب کہا جائے۔

### مخدوم محمرتر بثائي اوران كافتوى دارالحرب

مخدوم محمد، درسگاہ بڑ بیف (موجودہ تعلقہ سیوئن ضلع دادو،سندھ) کے بانی اور جید عالم تھے۔ بڑ بیف (Tripat) ہی کے جید عالم تھے۔ بڑ بیف (Tripat) ہی کے رہے والے تھے، ای نسبت سے تربطائی لکھا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ بارہویں صدی ہجری کا آخرتا نصف تیر ہویں صدی کا ہے۔ (۲)

سندھ پرانگریزوں کے نامبارک قدم پڑے تو انھوں نے اس کو دارالحرب قرار دیا۔ دیار کچھ کے متعلق اپنے عربی رسالہ میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) ماخوذ از ادراق م گشته صغی ۱۹۸\_۱۹۹\_مرتبه رئیس احد جعفری رئیس صاحب نے جوز جمنقل کیا ہے۔ دہ غیر واضح ہے۔ اسلئے ترجمہ ہم نے خود کیا ہے۔ نیزع بی عبارت بس بھی کچھ غلطیال نیس ۔

ثم ما زال المسلمون يتوطنون في دارالحرب مع إقامة الصلوات وسائر وظائف الطاعات، فما وجد من أهل الشرك إلااستحسانهم. وقد غلب الفرنج وغيرهم من الكفرة على أكثر ديار الإسلام شرقا وغرباً. فما سمعناهم يمنعون من إقامة الصلوات بالجماعات ومن الجمع والأعياد، لكن مع ذلك كله لما كان أهل كل ملة يسعى في إعلاء دينه وترويج ملته، وصارت الغلبة والاشتهار لأحكامهم، والعزة في تلك البلاد لدينهم وانعكس أحوال أكثر المسلمين وانقمع أحكام المومنين. والعياذ بالله، صارت ديار حرب ربنا لا تجعانا غتنة للقوم الظالمين. (١)

مسلمان اب تک دارالحرَب میں قیام پذیر ہیں، جب کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور عبادت الٰہی کے جملہ فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔

مشرق ومغرب میں اکثر اسلامی علاقوں پر فرنگیوں اور دوسرے کا فروں کا مشرق ومغرب میں اکثر اسلامی علاقوں پر فرنگیوں اور دوسرے کا فروں کا غلبہ ہوگیا ہے۔ ہم نے نہیں سنا کہوہ نماز باجماعت ہے روکتے ہوں، یا جمعہ وعید بین کی ادائیگی میں مانع ہوں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہر صاحب فرہب کی تروی کے لئے کوشاں ہے اور ان کے احکام کوغلبہ حاصل ہو چکا ہے اور وہ رواج پانچے ہیں، اور ان شہروں میں ان کے فرہب کا دبد ہہ ہے اور اکثر مسلمانوں کا حال دگرگوں

(۱) و بکھئےاوراق گم گشتہ صفحہ99ا۔

ندگور و نتوی کی عیارت سے پہلے ہے قبال الفاضل العلامة المع بحدوم محمد النها نهائی. اور ترجمہ میں فاضل غلام محمد النها نهائی۔ اور ترجمہ میں فاضل غلام محمد الشہائی۔ محمد مخصوی چھپا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کوشہ ہوا کہ اس سے غلام محمد محمد میں۔ اس کے کہ وہ کافی متندم ہیں۔ ان کا انتقال ۱۵۱۱ھ میں ہوا۔ اس وقت انگریزوں کا عمل وظل برائے نام تقال بھارہ مخدوم محمد میں محمج ہے۔ جبیا کہ اصل عیارت میں ہے گریزوں کا عمل وظل برائے نام ہیں۔ دُاکنر نبی بخش بلو بی کے مطابق یہاں تحر فیف ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ بعینہ یہی عیارت ہیں۔ دُاکنر نبی بخش بلو بی کے مطابق یہاں تحر فیف ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ بعینہ یہی عیارت ہیں۔ دُاکنر نبی بخش بلو بی کے معروف نبیں ہے۔ کافی مالم بیام مجموع وف نبیں ہے۔

ہوگیا ہے اور اہل ایمان کے احکام معرض التواء میں ہیں۔ (اللہ ہمیں پناہ میں رکھے )ان وجوہات کی بناء پر میساراعلاقہ دار الحرب ہوگیا ہے۔اے برودگار ہمیں ظالموں کی آز مائش میں نہ ڈالنا۔

يثنخ عبدالرحيم فمفوى اوران كافتوى دارالحرب

شخ فاضل عبدالرجیم تھٹوی سندھی ، تھٹھ کے علمی گھرانے کے فرد تھے۔ یہاں کے نامور علماء سے نحو، فقہ اور اِصول وغیرہ کی کتابیں پڑھ کر الد آباد پنجے۔اور وہاں کے با کمال عالم شخ غلام حسین الد آبادی سے حکمت اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے فراغت کے بعد فرخ آباد تشریف لے گئے۔اور عرصہ تک وہاں درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ پھراپنے وطن سندھ واپس آ گئے۔(۱) اور غالبًا یہاں منصب افتاءان کو تفویض ہوا۔(۲)

صیح سنه وفات کاعلم نه ہوسکا۔انداز أتیر ہویں صدی ہجری کی چوتھی یا پانچویں دہائی میں انقال ہوا۔(۳)

اٹھوں نے سندھ کے دارالحرب ہونے کا فتوی دیا۔فتوی سندھی زبان میں ہے ان کا ترجمہ یہ ہے۔

" التجاس ملک کودارالحرب کهنا چاہئے اور جونح ریس علاء ہند کی گر ( تھٹھ ) میں موجود ہیں اگروہ دیکھوتو ہر گزسندھ کودارالاسلا)نہ کہؤ'۔( م

(۱) عهد بخش کی سیای علمی اور نقافتی تاریخ صفح ۳۳۳-۳۳۵

(٢) حبيها كه منده كي مشهور رحقق ذاكر ني بخش خال بلوچ نے خيال طا مركيا ہے۔

(۳) اس کئے کہ شہورشیعہ جمجتد مولانا وُلدارعلی نے تقریباً ستر سال کی عمر میں ۱۲۳۵ھ (۱۸۲۰ء) میں وفات پائی ،اورمخد وم عبدالرجیم سندھی کے حالات سے بھی معلومات ہوتا ہے کہ انھوں نے بھی کائی عمریائی۔اوردونوں مولانا غلام حسین الدآیا دی کے شاگر دیتھ۔

(۴) د مکھئے اور ان کم گشتہ صفحہ ا ۲۰

ر بساروں ہستہ جا اس فتری کوفل کر کے اخیر میں مفتی کا نام مخدوم ایرا ہیم ساکن کوٹ عالم کھا ہے (مقدمہ: مکا حیب سید احمد شہید صغیہ ۲۹۔) قا دری صاحب نے قل میں علطی ہوئی ہے ۔فتر ڈی کے اخیر میں حررہ الفقیر عبدالرحیم ساکن کوٹ عالم عفی عند مکھا ہے ۔نیز قا دری صاحب نے لکھا ہے کہ علماء سندھ کے فتاوی مخطوط کی شکل میں ہمارے پاس ہیں۔ہم نے جتاب محمد راشد شخ صاحب (کراچی) کے ذریعہ بروفیسرایو بقادری مرحوم کے صاحبز اسے پروفیسر ==

مولا ناعبدالرسول چوشاري كافتوى دارالحرب مولا ناعبدالرسول چوٹیاری کا شار سندھ کے مشاہیر میں ہوتا تھا۔قصبہ چوٹیاری اور مدرسہ چوٹیاری کےعلاءاوراسا تذہ میں سے تھے۔کتابوں سے بڑاشغف تھا۔اس کا نتیجے تھا کہاپنا کتب خانہ جدا طور پر قائم کیااور کتاب کی نسبت ہے کتالی کہلائے گئے ۔ فن کتابت اورخوشنو کی میں بھی خاصا درگ تھا۔ان کے ہاتھے کیا گھی ہوئی بہت ی کتابیں موجود ہیں۔انہی میںشرح تغتازاتی بھی ہےجس کی کتابت رجب ۱۲۹۸ھ کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ۲۹۸ اھے کے آخر تک زندہ تھے۔(۱) مولا ناعبدالرحيم ساكن كوث عالم تحريركرت بين: مخدوم صاحب مولانا مخدوم ابراجيم تضخصوى اور مرحوم عبدالرسول چو نيارى والي دونوں نے لکھا ہے اور جو کچھ ککھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پید ملک دارالحرب ہے اور میں نے حضرات سندھی دام ارشادھم سے جناب حاجی میاں عبدالرحمٰن صاحب کے روبرو سنا ہے کہ سندھ دارالحرب ہے۔اور سا دات کے باس جو ہندولڑ کا شیاری میں سلمان ہوا۔اس وقت کیا حالات ہوئے اور دفتر وں میں کیسے مقدے فیصل کئے جاتے ہں۔جج کیسے نیصلے کرتے ہیں۔جو کہ انگریزوں نے قاضی بنا کے بٹھادیئے ہیں۔ان کو کھیے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔اگر مخدوم مرحوم مولا نامخدوم عثان قدس سرہ (۲) نے بید واقعات دیکھیے ہوتے ،تو ہرگز اس ملک کودار الاسلام نہ کہتے ۔هذاوالسلام ۔ (۳) مولا ناعبدالكريم مثياروي كافتوى دارالحرب مخدوم عبدالکریم بن مخدوم عثان نمیاری کے مشہور اور جید علماء میں سے تھے۔غیرت ۔وخودداری ان کا نمایاں وصف تھا۔ان کی درسگاہ (شماری) سے بڑے سعید قادری صاحب (استاد شعبہ اردو،اردو کالج کراچی ) ہے رابطہ کیا تو انھوں نے قادری صاحب کے کتب خانہ میں تلاش کر کے فر مایا کہ ان کے یہاں پیفاوی موجود میں ہیں۔ان کا بیہ بھی کہنا ہے کہ ابوب قادری مرحوم نے یہاں واختکام نہیں بلکہ جمع متعکم کا صیغہ استعمال کیا ہے اس لے ممکن ہے بید قباوی اس زیانہ میں ایکے کسی دوست یا نسی ادارہ یا نسی کشب خانہ میں موجود ہوں۔ مكتوب ڈاکٹر نبی بخش خاں بلوج بنام جناب محمدراشد پینخ صاحب۔ تخدوم محمد ابرا ہیم تعضوی کے فتوی دار الحرب کا رومولا نا مخدوم عثان میاروی نے لکھا تھا ہا ای کی (r)طرف اشارہ ہے۔اورڈا کٹرنی بخش صاحب کے مطابق یہ چودھپور دارالحرب الفتوے کار دتھا۔

ہونہار شاگرد پیدا ہوئے۔ نمیاری کے مخدوم محمد اور مشہور شاعر ناطق مکرانی ان کے شاگردوں میں تھے۔ 104 اھ (۱۸۴۳ء) میں جب انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کرلیا تو ارض سندھ کودارالحرب قراردے کر جہاد کا فتوی دیا۔ فر مایا ہم فرنگیوں کود کھے نہیں سکتے اور بڑھا ہے کی وجہ سے کوئہیں سکتے ، لہذا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اور ۲۱ ماھ میں بڑھا ہے کی وجہ سے کوئہیں سکتے ، لہذا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اور ۲۱ ماھ میں و بیں و فات یائی۔ کسی نے یہ قطعہ تاریخ کہا :

سيدى قبلتى ومولائى خرج من بيته إلى الله ما نبال مقصداً قصى أدركه داعيا إلى الله قيل في فوته بدء خروج قد وقع أجره على الله (١) مولا ناعبدالرجيم كوئى كافتوى دارالحرب

مولانا عبدالرجیم سندھ کے علاقہ کوٹ عالم (۲) کے رہنے والے تھے۔انھوں نے انگریزی تسلط کے بعد ہوی قوت سے اس پورے علاقہ کو دارالحرب قرار دیا۔اور این تائید میں علاء کے فتو نے قل کئے۔ان کے فتوی کی عبارت بیہے:

ولا يخفى أن ما نحن فيه من ديار السند ونحوها بعد ما ظهرت الغلبة فيها لكفار الفرنج قد صارت ديار حرب بلا ريب. (٣)

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ سندھ اور اسکے قربے جوار کے جن شہروں میں ہم رہے ہیں۔ جہے ن میں فرقی کا فروں کا غاہبؤ گیا ہے سے بلا شجار الحرب ہوگئے ہیں۔

(۱) أَ الرُّني بخش بلوج ، مكتوب بنام راقم الحروف.

(۲) کوٹ عالم جے سندھی میں کوٹ عالم و Kote Alimo کہتے ہیں بضلع حیدرآباد کے شہر ٹنڈ وجمد خال اور تخفی نظم کے شہر سجاول کے بین بین واقع ہے۔ یہاں کے سادات علاء مشہور ہیں۔ ( ڈاکٹر نبی بخش بلوچ)

اوراق کم گشتہ صغیہ ۱۹۹ پر اس عبارت کے بعد ولھذا قال العلامۃ الحد وم محمر الشخصائی لکھا ہے اور ترجمہ بیل غلام محمر شخصائی ہے۔ (جبیبا کہ گزرا) اس سے پروفیسرایی ب قادری کو وہم ہوااور انھوں نے اس فتوی کو غلام محمر شحوی کی طرف منسوب کیا۔ (مکا تیب سید احمد شہید (مطبوعہ) مقدمہ صغیہ ۲۹۔) جب کہ بیع عبارت تا ئیدی فتوی ہے پہلے ہے اور اس کے بعد اور دوفتو نے قل کئے ہیں پھر اخیر میں لکھا ہے حرد ہ الفقیر عبد الرحیم ساکن کوٹ عالم عفی عنہ اس سے بطاہر ہی مترشح ہوتا ہے کہ بیع عبارت تھیں عبد الرحیم کی ہے اور اس کے عبد اس سے بطاہر ہی مترشح ہوتا ہے کہ بیع عبارت تھیں عبد الرحیم کی ہے اور غلام محمد بین جبیبا کہ مفصل گزر چکا۔

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

# پہلی فصل سیداحدشہید کے ابتدائی مجاہدا نہ کارنا ہے

حضرت سیداحد شہیدگاتعلق رائے بریلی کے حسنی قطبی سادات سے ہے۔ جواعلیٰ خاندانی صفات ، مورثی خصوصیات ، علمی عملی امتیازات اور صحت نسب میں برصغیر میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔

آپ کی پیدائش ۱۳۰۱ ہ مطابق ۲۸ کا و میں ہوئی۔آپ شاہ ابوسعید حتی رائے بریلوی کے نواسے تھے، جوشاہ و کی اللہ دہلوی کے دفیق خاص اور مرید بااختصاص تھے۔ اور ان چارشا گردوں میں تھے(۱) جن پر شاہ صاحب کو کلی اعتاد تھا۔ جنھوں نے شاہ صاحب کے بچچا مولانا سید نعمان صاحب کے بچچا مولانا سید نعمان حتی اور ماموں شاہ ابوالدیث حتی بھی شاہ و کی اللہ کے مریدوں میں تھے۔ نیز آپ کے خاندان کے نیئر افراد کا خانواد ہ کو کی اللہ ی سے مضبوط علمی وروحانی رشتہ تھا۔ چنا نچے سید خاندان کے نیئر افراد کا خانواد ہ کو لی اللہ ی سے مضبوط علمی وروحانی رشتہ تھا۔ چنا نچے سید احمد شہید نے ایسے ماحول میں آئے تھیں کھولیں اور ایسی فضا میں پروان چڑھے جہاں ہر طرف شاہ د کی اللہ کی روح کار فر ماتھی۔ اور جس کے چپہ چپہ میں ان کی تعلیمات کا اثر خان گا۔ ابھی طفل نا تواں ہی تھے کہ آپ کے کان پیغام ولی اللہ ی سے آشنا ہوئے اور دل نے ان کی تعلیمات کا اثر کے ان کی تعلیمات کا اثر کینا شروع کیا۔

بچین میں سیدصا حب کاجذبہ جہاداوراس کی تیاری

بچپن بی سے سید صاحب کی طبیعت کا میلان تعلیم سے زیادہ ورزشی کھیلوں کی طرف تھا۔ (۲) حضرت مولا ناعلی میاں صاحب لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>١) ان كان كرار ديا علاظ يو صفي اها

<sup>(</sup>۲) اس سے بیمجھٹا بیجی نہیں ہے کہ سیدصاحب نے متداول تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی، جیسا کہ بعض لوگوں کا بے جااصرار ہے۔ حقیقت میر ہے کہ سیدصاحب پورے عالم وین متھے تفصیل کے لئے ویکھئے راقم کامقالہ سیدا تدشہ پیدکانکی مقام (ناہنامہ الفرقان کلھنؤ تمبرا کو براسوں)

آب كو يجين ميس كهيل كابروا شوق تفاف خصوصاً مردانداورسياميان كهياول كالركبدى بڑے شوق سے کھیلتے۔ اور اکثر لڑکوں کو دو گروہوں میں تقسیم کردیتے ادر ایک گروہ دوسرے گروہ کے قلعے پرحملہ کرتا اور فقح کرتا۔اس طرح نا دانستہ آپ کی جسمانی وفوجی تربیت کی جار ہی تھی۔(۱) سیدصا حب کے بچپن کے واقعات پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ی عظیم جہاد کے لئے تیار کیا جار ہا تھا۔ ہروقت جہاد کا سوداسر میں سایا رہتا تھا۔مولا نا محمة جعفرتها عيسري لكھتے ہيں: نبتی کے ہم من *او کو*ں ہے ایک'' لشکر اسلام'' جمع کر کے بطور جہادیہ آواز بلند نگہیریں کہتے ہوئے ایک فرضی' <sup>دلش</sup>کر کفار'' بر حملے کیا کرتے تھے۔اور'' وہ مارا''اور'' یہ فتح ہوا' یہی صدائیں آپ کے لشکراطفال سے بلند ہوتی تھیں۔(۲) سیدصا حب خود فر ماتے ہیں کہ عہد طفلی ہے یہ بات میرے دل میں جم گئ تھی ک میں کا فروں ہے جہاد کروں گا۔ (۳) اس سرایا جہاد طفل سعادت نہاد نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دہلی کی طرف رخت سفر باندها، تا که خانوادهٔ شاه ولی الله سے استفاده کرے اوراس کی رہنمائی میں ا گلافدم اٹھائے۔سیدصاحب نے وہاں کافی حد تک علمی اور اعلی درجہ کی روحانی تربیت حاصل کی ۱۲۲۲ھ کے اواخریا ۲۲۳ھ کے اوائل میں رائے بریلی واپس ہوئے۔ امیر خال کی رفاقت اورانگریز ول سے جنگیں ١٢٢٧ه ميں رائے بريلي سے دوبارہ والى تشريف لے محتے اور چند مينے قيام فر ماکر ۱۲۲۷ هه (۴) مین نواب امیرخال کے لشکر میں نشریف لے گئے۔ سيرت سيداحمة شهيةٌ جلداول صفحه والسالاب سوا کے احمد ی صفحة ۲۰ غلام رسول مبر: سيداحمة شهيدٌ جلداول صفحه ٥-۱۲۲۷ ججری ۱۸۱۲ عیسوی کے مطابق ہوتا ہے۔اس وقت شاہ عبدالعزیز جدیہا کہ تفسیل سے گزر چکا ہے، ہندوستان کے دارالحرب ہونے کافتوی دے چکے تھے۔اب ملک دشمن طاقتوں ہے مقابله ضروری ہوگیا تھا۔ جس میں انگر پر سرفیرست تھے۔ سیدصاحب کواس جیاد کی

مولا ناعلی میان اس کی توجیه کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

سیدصاحب کواللہ تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کے لئے تیار کیا تھا اور آپ نے جن بلند مقاصد کواپنے پیش نظر رکھا تھا،ان کی سر براہی مزید تکیل و پختگی اور عملی مثق وتر بہت ک تا عضر تھر باگ

کی متقاضی تھی۔اگر چہ سیدصاحب نے شروع سے سیہ گری اور سپاہیا نہ اعمال واشغال اپنے فطری ذوق ور جحان سے سیکھے تھے۔لیکن آپ کومملی معرکہ آرائی اور میدان جنگ اوراس کے نشیب وفراز سے گزرنے کااس سے پیشتر موقع نہیں آیا تھا۔اس کے لئے کسی

مورد کی سیب در در در میں میں میں ہونے ہوں کی قیادت اور دست برست جنگ کا معلیٰ تجربہ حاصل کریں۔ معلیٰ تجربہ حاصل کریں۔

نیز ایک ایسے مخص کو جو ہندوستان میں اسلام کے غلبے اور دینی حکومت کے قیام کے لئے کوشاں ہو۔سب سے پہلے اس کا جائزہ لینا ضروری تھا کہ اس ملک میں کہاں کہاں ایسی آزاد فوجی طاقت پائی جاتی ہے جو سیجے رہنمائی کے بعد اس عظیم مقصد کے حصول میں معاون ٹابت ہو سکتی ہے۔(۱)

سيدصاحب نے امير خال كى رفاقت كو كيوں ترجيح دى؟

کاح**ن ادا کرسکی تقی تو و دصرف امیر خال کی طافت تھی جوایک جری ، نڈ**راور حوصلہ مند ا افغان زاده تما ـ افغانی حمیت اس کی رگول میں دوڑ رہی تھی \_ اس کی جرائت و شجاعت ، بہاوری اور جوانمرادی کی وصاک دور دور تک بیٹھی ہوئی تھی ۔اس کے ساتھ روہیلکھنڈ اورشالی ہند کے دلیر پٹھانوں کی ایک طافت ورجمعیت تھی ۔سامان حرب وضرب میں بھی وه بهت فائق تھا۔(١) **اس کوم ہن**سردار اور راجپوت والیان ریاست ہمیشداینے ساتھ ملانے کی کوشش میں رہا کرتے تھےاور جس کی شمولیت فتح وشکست کے لئے اکثر فیصلہ کن ٹابت ہوجایا کرتی **تھی۔ا**س جعیت میں ہندوستان کا بہترین فوجی عضرمسلمانوں کا گرماور تا زوخون ، ہندوستان کی فاتح طاقت کا بچا تھیا کرسر مایداوروقت کے بہت سے شاہین وشہباز تھے۔ ایک خوبی جومعاصرمسلم فرمانرواؤں سے اسے متاز کرتی تھی وہ اس کی ذاتی و بندار**ی،نماز** روزہ کی یا بندی اورخشیت الہی تھی۔امیر نامہ کےمصنف نے انگریزوں کے س**اتھ ایک** معرکہ کے حتمن میں لکھا ہے: چونکہ امیر نماز روز ہ کے بڑے یا بند تھے۔ سخ**ت معرکوں اور یقینی مہا لک میں بھی نماز قضا نہ کرتے تھے۔ا دائے نماز میں** مشغول ہوئے۔نمازیر ہے کرفتاح تھیتی اور ناصرتوی سے دعائے فتح وظفر کر کے سوار ہوئے ۔ ( ۲ ) ظاہرہے کہ سیدصا حب کے لئے دوسروں کے مقابلہ میں یہاں کشش زیادہ گئی۔ اور بقول مہر جس خصوصیت نے اسے اقر ان داماتل میںسب سے بڑھ کر بلند کر دیا تھاوہ یتھی ک**ہاں برا**نگریز **ی**اٹر کی پر چھائیں بھی نہیں پڑی تھی۔وہ بالکل آ زاد تھا۔اس لئے ۱۲۱۵ھ(۰۰ھ) میں جب وہ سرونج کی طرف گیا ہے تو ستر ای ہزار سوار اور پیاد ہے اس کے بمراوتھے۔ ۱۲۳۰ھ (۱۸۱۵ء) میں اس نے پیاس ہزار یبادے اور بارہ بزار سوارا یے ایک کو بی افسرمیاں محمدا کبر کے سیر د کئے تنچے(سیرت سیداحد شہیداول صفحہ۱۳۳) کسی زمانہ میں سوارنو ت کی تعدادا کیک لاکھ تک پہنچ کئی تھی۔ ایک موقعہ پر ایک سو چندرہ تو چیں اس کے پاس تحییں۔ (مہر. سید احد شهيداول صفحه ۸ )

افسرمیاں محمد اکبر کے سیر دیئے تنے (سیرت سیداحد شبیدادل سفی ۱۳۸۰) کئی زماند میں سوار فون کی تعداد الیک لاکھ تک بنج کی تھی۔ ایک موقعہ پر ایک سو بندرہ اتو چیں اس کے پاس تحیس۔ (مہر سید احمد شہیدادل سفید ۱۸ ) موقعہ برایک سوبندرہ اتو چیں اس کے پاس تحیس ۔ (مہر سید موقع سنباہ ہد نے لکھا ہے کہ امیر خال ایک قابل قائدادر بہادر سپائی تفارات کی فوجی بالی کا نداور بہادر سپائی تفارات کی قبام رہائی فوجوں میں سے بہتر بن ساز وسامان والی فوج تجی جاتی تعمی (مہر جولہ بالا) میں مصفیہ ۱۹۹۸۔ ۲۹۸۔

ا اسلام ووطن کی آزادگی کی خاطر صلاحیت جہاد میں کوئی اس کا ہمسر نہ تھا۔ نظر بظاہر ہیہ ا آخری خصوصیت ہی سید صاحب کے لئے بطور خاص جذب وکشش کا باعث بنی م ہوگی۔(1)

سیدصاحب نے دراصل اشارہ طبی سے بیقدم اٹھایا (۲)اور اپنے شیخ ومرشد شاہ عبدالعزیز صاحب کواس سے مطلع کیا۔شاہ صاحب نے بھرپور تائید فرمائی۔ گویا بیہ ان کی دلی خواہش تھی جو برونت برآئی۔ (۳)

سیدصاحب امیرخال کے شکر میں کم دبیش جیسات سال رہے۔ اس عرصہ میں امیرخال نے انگریزول سے کی جنگیں لڑیں۔ سیدصاحب امیرخال کے ساتھ عملی طور پر جنگوں میں شریک رہے۔ امیرخال سیدصاحب کو بہت قریب رکھتا تھا۔ آپ کی جدائی یا آپ سے دور گااس کے لئے بہت شاق تھی۔ چونکہ سیدصاحب لشکر کے امام بھی تھے اور اس کے ساتھ روحا نہیت کے انتہائی مقام پر فائز ، اس لئے بہت جلد امیرخال کی فوج پر اس حکے ساتھ روحا نہیت کے انتہائی مقام پر فائز ، اس لئے بہت جلد امیرخال کی فوج پر سیدصاحب کا اثر پڑا جوروز بروز گہرا ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی حیثیت ' پیر''

(۱) سيداحد شهيداول صفحه ۸-

(۲) وقائع احدی میں صراحت ہے کہ ایک روز سیدالجام بن بالہام الهی قصبہ رائے بریلی ہے روانہ ہو مرکوا ب امیر خال کے شکر میں تشریف لے گئے۔ (صفی ۲۰ قامی)

خودسیدصاحب نے ایک روز جب وہ نواب صاحب کے نظرین تھے، فر مایا تھا کہ ایک روز قصبہ رائے ہوئی میں جھے ہوئی اسلام مواکرتو یہاں سے نواب نامدار امیر الدولہ بہادر کے لئکریں جا۔ وہاں کی خدمت ہم نے تجھے کو دی۔ وہاں ہم کو بعض کام تجھے سے اور بھی (لینے) ہیں۔ یہ رفز دہ تجھے سے اور بھی درانہ ہوا۔ چند روز بیں آکر ملازمت نواب صاحب مروح کی حاصل کی اور لشکر ظفر پیکر میں رہنے لگا۔ (وقائع احمدی صفحہ ۵۴ مخطوط۔ نیز صاحب مروح کی حاصل کی اور لشکر ظفر پیکر میں رہنے لگا۔ (وقائع احمدی صفحہ ۵۴ مخطوط۔ نیز

ملاحظه مومهر: سيداحمه شهيداول صفح ١٨٠)

وقائع احمد کی کے حوالے ہے آگے تفصیل آرہی ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کوسید صاحب کی امیر خان کی رفاقت ہے پورا ا تفاق تھا۔ نیز یہ کسید صاحب لفکر کے صالات ہے شاہ صاحب کو مطلع کرتے رہتے تھے۔ غالباً بہیں ہے مولانا سندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کو خاص پر دگرام کے تحت سید صاحب کو فوجی تربیت کے لئے امیر خال کے باس جمیعا تھا۔ (شاہ ولی اللہ اور ان کی سائی تحریک، صفحہ 19) مہر نے بڑی قوت کے ساتھ اس کی تر دیدی بھی کو تحقیقی طور پر مہر صاحب کی بات ہی اقرب الی الصواب ہے گر اتی سخت تر دیدی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں صاحب کی بات ہی اقرب الی الصواب ہے گر اتی سخت تر دیدی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں مصوب ہوئی ہے دائلہ اعلم۔

کی ہوگئی۔لوگ آپ ہے اصلاح لیتے اور دعا کراتے۔اس طرح سیدصا حب کو دعوت واصلاح کے اجھے مواقع ہاتھ آئے۔جس سے سیدصا حب نے پورا فائدہ اٹھایا۔اور اندازہ ہے کہان میں سے بہت سے لوگوں نے بعد میں سیدصا حب کی رفاقت اختیار کی ہو،اس لئے کہ آپ کے شکر میں روہیلوں کی بڑی تعدادتھی۔(۱)

### امیرخال کی انگریزوں سےمصالحت

یمی حالات تھے کہ ایک دن امیر خال نے انگریزوں کے ساتھ سکے کرلی۔واقعہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس کی بچھ تفصیل ضروری معلوم ہوتی ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ مرہند سردار باہمی کھکش کا شکار تھے۔اس کھکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک مرہند سردار جسونت راؤہلکرنے امیر خال سے ملکر اپنی میراث حاصل کرنے کی کوشش کی۔دونوں کے درمیان عہدو بیان ہوا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور جو کچھ ہاتھ آئے گا آ دھا آ دھا بانٹ لیس گے۔امیر خال

کی وجہ سے تھوڑی ہی مدت میں جسونت را وہلکر نے بڑی حیثیت حاصل کی۔
اسی دوران مر ہٹوں اورانگریزوں کے درمیان لڑائی چھڑگئی۔ توہلکر اس لڑائی سے
الگ رہا۔ مر ہٹے شکست کھاگئے۔ ہلکر نے اگر چیلڑائی میں شرکت نہیں کہ تھی تاہم اس
کی خاندانی اہمیت، امیر خاں کی رفاقت اور شانِ امارت کی فجہ سے انگریزوں کواس کی
طرف سے کھٹکا تھا۔ اس لئے وہ اس سے بھی معاملہ طے کرلینا چاہتے تھے۔ مگر اس نے
الیں بخت شرطیں پیش کیں جنھیں انگریزنہ مان سکے۔ اسطر ح لڑائی ناگزیر ہوگئی۔ جسونت
اور امیر خاں نے ل کرانگریزی نوج پرشد ید حملے کئے اور اسے بخت نقصان پہنچایا۔

یہ حال دیکھ کرانگریزوں نے امیر خال کواپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ پہلے اورنگ آباد کی جنگ کے موقع پر جنرل والل نے ساٹھ لاکھ روپنے اور اٹھارہ لاکھ روپئے کے ملک کالالجے دلا کرمصالحت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی (۲) مگر امیر راضی نہ ہوا۔ پھر

<sup>(</sup>۱) امیر خاں کی فوج میں شرکت اوراس مدت رفاقت کے واقعات وقائع احمدی میں پوری تفسیل کے ساتھ موجود ہیں وقائع میں یہ بیان صفحہ ۲ ہے شروع ہو کرصفحہ ۸۵ پرختم ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۴) اميرنامەسفىيى ۲۸\_\_

بھرت پور کی جنگ کےموقع پر ۱۲۴اھ(۴۰۸ء) میں جزل کیکی نے جوامیر خاں کی شجاعت سے داقف تھااوراس کی حشمت سے ڈرتا تھا،مزید تیرہ لا کھروپیہ کا ملک دے کرمصالحت کرنے کوشش کی مگرامیر عالی ہمت نے قبول نہ کیا۔ جواب دیا کہ ہماراعز م ہے کہ تمام ہندوستان پر حکمرانی کریں۔ا تناساملک ومال کیوں لیں۔(۱) امیرخال نے اس سلسلہ میں رنجیت سنگھ جس نے بہت جلد پنجاب میں اثر ورسوخ پیدا کرلیا تھا اور اس کی طافت میں بھی روز بروز اضافہ ہور ہا تھا، ہے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ راجہ پٹیالہ کی دعوت پر پہلے پٹیالہ گیا، پھر رنجیت سنگھے والی لا ہور کو آمادہ کرنے کے لئے امرتسر کا رخ کیا۔امیر نامہ میں ہے کہ پٹیا لے ہے اس عزم پر نہضت کی کدرنجیت سنگھ سے سازش کر کے انگریزوں پرلوٹیں۔اگرسکھ ساتھ نہ دیں،شاہ شجاع الملک بادشاہ کابل سے ملیں۔شاہ کے ظل حمایت میں معاندین سے انقام لیں ۔نواب نے امرتسر تک *سکھوں کے کئی سر داروں سے سا*زش کر کے مہاراج کولکھا کہ میں نے کئی سر داروں کوموافق کرلیا ہے۔عنقریب رنجیت عنگھ کوبھی راہ پر لا تا ہوں۔(۲) مرہٹ سرداروں میں پہلے ہی تذبذب کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ بلکر میں جو کچھ بھی رمق تھی وہ امیر خاں کے بل بوتے رکھی۔اس چے انگریزوں نے دونوں پر ڈور ہے ڈالنے کی کوشش کی ۔ ہلکر پھنس گیا تگرامیر نے صاف اٹکار کردیا۔اب ہلکر نے خودامیر کی ہمت بست کرنی شروع کی۔امیر نامہ کے مطابق:

مہارات امیر خال کے پاس آئے اور بات کو چھپا کر امیر سے کہا کہ رنجیت سنگھ وغیرہ رئیسوں میں یہ ہمت نہیں کہ ہماری الداد کریں۔ شجاع الملک کا لانا کیسا۔ وہاں تک چینی بی کا خرج ہمارے پاس نہیں۔ کہئے آپ کی کیا صلاح ہے؟ امیر نے کہار نجیت سنگھ وغیرہ میں ہمت نہیں نہ ہی۔ میں کا ہل جاتا ہوں۔ ہمر طور شاہ کو کمک پر لاتا ہوں۔ ہمارے پاس وس پندرہ لاکھ کے جواہر ہیں، یہ شاہ کو دوں گا۔ ہاتی و بلی کھنو سے وصول کر کے دیے کا اقر ار کروں گا۔ انگریزوں کو ہند سے نکالوں گا۔ مہارات نے کہا اور جوشاہ نہ

<sup>(</sup>۲) اميرنامه صفح ساس (۲)

<sup>(</sup>۳) الشاصفي ۲۰۱۰

آئے۔امیرنے کہاکچھ پرواہ نہیں۔انک تک جاکراپنے ہم وطن ہم قوم پٹھانوں كوجع كرول كالهول بوسف زكى ساته ليكرلونون كاءان ملكول كونونون گا ،اعداء سے انتقام لول گا۔ یاسرنذ رسوداہے یا انجام حصول مدعاہے۔(۱) پھر مہاراج نے امیر سے پوشیدہ اپنے سرداروں کوجمع کیا۔اظہار حال کے بعد مشورہ کیا۔سب نے بالا تفاق کہاا گرامیر کا بل گئے اور شاہ کولائے بھی تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔شاہ اور وہ حکومت کریں گئے تمہیں ہرگز دخل نہ دیں گےتم انگریزوں سے سکے کراو چین ہے بیٹھو۔(۲) یہ بات اس کے دل کونگی اور اس نے انگریز وں سے سلح کا فیصلہ کرلیا۔ مالوہ ، اندور اورمضافات کاعلاقہ لے کربیٹھ گیا۔ چونکہ ہلکر اورامیر خان ایک دوسرے کے حلیف اور انگریزوں کی نظر میں ایک جان دو قالب تھے۔اس لئے معاہدہ کی توثیق کے لئے انگریز میر کی بھی مہر جاہتے تھے۔ ہلکر نے امیر کے سامنے الیی لجاجت کی کہ حکمت وتد ہیر پر میر کی انسانی شرافت غالب آگئی اوراس نے مہراس کے حوالہ کی کہ جہاں جاہتے ہولگا کراینامه عابورا کرلو\_(۳) کہنے کوتو اس معاہدہ پر امیر خاں کے دیخط ہوگئے ۔ گر اس کی آ زاد طبیعت نے انگریزوں کی ماتحتی قبول نہیں کی \_اپنی آ زادانہ حیثیت برقرارر کھتے ہوئے وہ راجپوتا نہ

بہنچ گیااوروہاں اپن ترک تازیاں جاری رکھیں۔

انگریزوں نے ایک طرف را جستھان کی ریاستوں کوایک ایک کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ دوسری طرف انگریزی افواج نے جاروں ست سے بڑھنا شروع کیا اور نواب کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ جنرل ڈھکین آ گرہ سے لٹنکر جرار کے ساتھ آ دھمکا۔اور جنر ل اکٹرلونی دہلی سے زبر دست فوج اور بھاری توپ خانے کے ساتھ آگیا اور پیش قدمی شروع کی ۔ایک طرف پنڈاروں(۴) امیر خاںاور سندھیا کے درمیان انگریزی فوج

امير نامەصفىيى ١٣٣\_\_

الضاً صفح ٢٥٧٣\_ (r)

ملا حظه دومهر:سيداحد شهيداول صفحه ٨٨\_ (r) بنڈ ار بے جنو کی بن کی ایک غیرمنظم اور جنگ جو طاقت تھی۔ان کی حیثیت بے قاع

اس طرح بیٹھ گئی کہ باہم گفت وشنیدیامیل جول کا کوئی موقع نه رہا۔ دوسری **طرف** ایک ا نگریزی نشکرنواب صاحب کی فوج کے دوحصوں کے چے میں حائل ہو گیا۔ خود انگریز مؤر خین کابیان ہے کہ مینی نے اپنی سب سے بردی فوجی طافت جوایک لا کھ چوہیں ہزار سیاہیوں پ<sup>وشمت</sup>ل تھی،اس موقع پراستعال کی تھی۔ای کے ساتھ امیر خال کے **بعض قدیم** رفیقول کو لا کچ وے کر انگریزول نے تو ژلیا۔اور سخت اندیشہ پیدا ہو گیا کہ دومرے افسران فوج امیرخان کوگرفتار کرے انگریزوں کے حوالے نہ کردیں۔ان نا **زک حا**لات میں انگریز وَل نے بعض معتمدین کے ذریعہ امیر خال کے ساتھ مصالحت کی بات چیت شروع کی۔ بیرایک سوچی تجمی انگریزوں کی سازش تھی۔ دہلی سے عہد نامہ کا مسودہ امیرخال کے باس بھیجا گیا۔امیرخال اس وقت مادھوراج بور کے قلعہ کا محاصرہ کئے موے تفا-اس نے مجور ہوکر محاصرہ اٹھائیا۔اورائے معمدعلیہ سفیردا تارام **کو جو سے** اور میں تھا، لکھا کہ انگریزوں کے ساتھ گفتگو کر کے صلح نامہ مرتب کرلو نواب اور جزل اکٹرلونی کی ملاقاتیں شروع ہوئیں صلح نامہ کامسودہ دہلی بھیجا گیا۔اور 9 رنومبر ہے، ۱۸ اء کو نواب کے وکیل نے اصل معاہدے پر دیخط کردیئے۔ ۱۵ مرنومبر کو گورز جزل نے اس معاہدہ کی تقیدیق کرلی۔ یہی ریاست ٹو تک کی بنیاد ہے۔(۱) عهدنامه کی قابل ذکرشرطین بیتھیں: ا۔ جوعلاتے ہلکرنے نواب کو دیئے تھے، وہ ای کے قبضے میں رہیں گے اور اس ہے ریاست ٹونک وجود میں آئے گی۔ ۲۔علاقے کے انتظام کے لئے ضروری فوج کے علاوہ ساری فوج منتشر کر دی ھائے گی۔ ٣ ـ توپ خانداورساز وسامان جنگ مناسب معاوضه دے کرانگریزلیں گے۔ لفنكروں كى تقى مر ہندگردى كے ابتدائى دورييں بيا بھرے تضاور دسط ہند ميں قيامت پريا كردى تھی۔(مزیدمعلومات کے لئے ویکھئے سیداحمد شہیدٌاول صفحہ ۱۰ ۱-۵۰ اسیرے احمہ **شہیدٌاول** صفح ۱۳۵ ،علماء ہند کا شائدار ماضی دوم صفحی۸۸ ۸۵ ) تنسيل كے لئے ما حظه بوامير نامصفى ١٥٥٥ عصفى ٥٤٧ فيزسيد احد شهيداول صفحه ١٠١٠ ١٠٠، وسرت سيداحمة شهيداول صفحة ١٣٧١ – ١٣٥٠ \_

ہے۔ نواب کسی علاقہ پرحملہ ہیں کرےگا، بلکہ پنڈاروں کوختم کرنے میں انگریزوں کو مددد ہےگا۔(1)

### مصالحت رکوانے کے لئے سیدصاحب کی کوششیں

### نا کا می اور امیر خان سے علا حد گی

مصالحت کی ساری کارروائی پوشیدہ طور پر ہورہی تھی۔سیدصاحب مور ہے پر شھے کہ اچا نگ نظر پڑئی کہ ایک شتر سوار معاہدہ کا مسودہ لے کرسر بٹ امیر خال کے پاس پہنچا۔ و تکھتے ہی سیدصاحب سنائے میں آگئے۔ جب کہ اکثر سرداران کشکر کی رائے تھی کہ مصالحت کرلی جائے ۔گرسیدصاحب نے اس کی سخت مخالفت کی۔وقا کتا احمد کی میں اس کی پوری تفصیل ہے۔اس کی عبارت ملاحظہ ہو:

اصل عید نامه فاری میں ہے ملا حظ ہوتا ریخ ٹو تک صفحہ ۲۔

مانا۔ چندآ دی ہمراہ کے کروہاں سے جے پورکو چلے گئے۔
سیدصا حب کی اس طرح جدائی سے نواب امیر خال کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ وہ سید
صا حب سے ملنے اور مطمئن کرنے کے لئے جے پورتک گیا۔ وہاں صبح کی نماز میں ایک
مسجد میں ملاقات ہوئی۔ وہ سیدصا حب کا ہاتھ پکڑ کر با تیں کرتا ہوا باہر نکلا۔ سیدصا حب
نے فرمایا:

نواب صاحب الجمي کچھٹیں گیا۔اختیار باتی ہے۔اب بھی آپ کی فہمائش کوآیا ہوں۔اگرمیرا کہنا مان لوتو ان کا فروں ہے لڑواور ہرگز نه ملو ملنے کے بعد آپ سے کچھ نہ ہوسکے گا۔ بید کفار بڑے دغایاز ومکار ہیں، کچھآپ کے واسطے جاگیریا تنخواہ وغیرہ مقرر کر کے کہیں بیٹھا ویں گے کہ روٹیاں کھایا کیجئے۔ پھریہ بات ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ نواب صاحب نے پھر وہی جواب دیا کہ میں لؤ کرعہدہ برآنہ ہوسکوں گا۔اس وقت ملناہی مناسب ہے۔آخرسیدصاحب نے کہا کہ خیرآ پ مختار ہیں۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ایک روز حضرت پھرلشکر میں تشریف لائے۔جس کسی ہے کچھ لیٹا دینا تھالیا دیااورنواب صاحب سے ملاقات کی ۔نواب صاحب بہت آبدیدہ ہوئے کہ حضرت جو پھےتقدیر میں تھاوہی ہوا تھم الہی سے حیارہ نہیں آ پ اگر د ہلی کوجاتے ہیں تو صاحبزادہ محدوزر خاب کے ہمراہ جائے۔آپ نے قبول کیا۔پھرکی دن کے بعدایک نياز نامه حضرت خاتم المحدثين مولا ناشاه عبدالعزيز كوككصابه بيخا كسارسرايا أنكسار حضرت کی قدم بوی میں عقریب حاضر ہوتا ہے یہاں کشکر کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا ہے۔ نواب صاحب فرنگی ہے ل گئے ہیں اب یہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں۔(۱) حضرت مولانا سیدابوالحن علی حسنی ندوی اس واقعہ کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ نے آخر آخر تک نواب صاحب کواس سے بازر ہے کامشورہ دیا اوراس کے خطرات ہے آگاہ کیا، کیکن نواب اینے کوان حالات میں بالکل مجبور و بےبس یاتے تھے۔سالہاسال کی تگ ودواور جانفثانیوں کا (جوافسوس ہے کہ بےنظمی اور بے تدبیری وقائع احمدی (مخطوطه )صفحهٔ ۸۵\_۸۵\_خفیف تغیراور پچھاختصار کے ساتھ

کے ساتھ جاری رہیں ) متیجہ دیکھ کران ہر ایسی افسر دگی اور پیت ہمتی طاری تھی اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقبال سےوہ اس در جے متاثر تھے کہ وہ چھوٹی تی ریاست ك كوشة عافيت كوغنيمت مجور بے تھے سيد صاحب حالات سے اس درجد متاثر نہ تھے، ان کے نز دیک مایوس کی کوئی وجہ نہ تھی نواب کوانگریز وں کا مقابلہ اور بڑھتے ہوئے خطرے کا سد باب کرنا جا ہے تھا۔جس کی زدمیں سارا ہندوستان اور بالآخر سارا عالم اسلام تفا۔ان کے نز دیک بیہ ہندوستان کی آخری آ زاداور جنگ جو طاقت تھی ،جس کو آ سانی کے ساتھ سپر انداز اور مقالبے سے دستبر دارنہیں ہونا جا ہے تھا۔ مگر ان کوجلد معلوم ہوگیا کہ نواب کی توت مقابلہ جواب دے بچکی ہے ادر صلح کے سب مراحل طے ہو چکے ہیں۔اس کے باوجود بھی آپ نے افہام وتفہیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب سے محسوس کرایا کہاں کوئی گفتگو کارگرنہیں ہو عتی اور مصالحت طے شدہ امرے، تو آپ نے لشکر سے مفارنت اور دہلی کو واپس آجائے کا فیصلہ قرمالیا۔ گویا آپ کی رفانت وشرکت کی شرط بہی تھی کہنواب ایک آ زاد طافت کی حیثیت سے باقی رہیں ادر طمح نظر بیہ تھا کہ آپ جلدیا بدیراس آ زاوطانت کو تیجے رخ پرلگا ئیں اوراس سے اسلائی افترار کے قیام اور ہندوستان کے استخلاص واستقلال کی مہم میں کا م لیں ۔ بیامید بالکل <sup>منقطع</sup> ہوگئ تو آپ نے لشکر سے مراجعت فر مائی اور دہلی کارخ کیا۔ (۱) آپ کی مراجعت رجب یا شعبان ۱۲۳۳ه ه مطابق منگ یا جون ۱۸ ہوئی۔(۲)

نےمستقل تنظیم جہاد کا فیصلہ فر مایا۔اوراز خود جہاد کی تیاریاں شروع کیں \_گراس کے لئے پہلے ہندوستان کی فضاسازگار بنانے کی ضرورے تھی تا کہ جومجابد ملیں وہ محض *لڑنے والوں کا گروہ یا مال غنیمت کی حریص کو*ئی جماعت نہ ہو، بلکہ

قر آن کی بولتی تصویر اور شاہ عبدالعزیز اور سیدصاحب کے خوابوں کی تعبیر ہو۔جوجذ ہہ

يداحمد شهيداول صفحه ١٣٧١ ـ ١٩٧٧ ـ

جہاد سے سرشار، جان و مال کی قربانی کے لئے تیار، و فاشعار اورا طاعت گزار ہو۔ چنا نچہ

آپ نے سب سے پہلے وسع پیانہ پر اصلاحی ودعوتی دورے کئے۔ ملک بحر میں اپنے

کارند سے بھیلائے جن کہ سید صاحب نے جنو لی ہند کے دور دراز علاقوں تک اپنے

رفقاء بھیجے۔ جنھون نے پوری تند ہی اور سرگر می کے ساتھ آپ کامش جاری رکھا اور آپ

کی دعوت بھیلائی۔ جس کا مقصد رسوم و بدعات کی مخالفت اور مقابلہ، سنت سدیہ کی

حمایت و اشاعت، شعائر اسلام کی حفاظت، اسلامی طرز زندگی کا احیاء، غیر ملکی اقتداء

سے نفر سے اور جذبہ جہاد کوفروغ دینا تھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے جوز مین

تیار کی تھی، اس پر حضرت سید احمد شہید نے بیج ڈالے اور فصل اگائی۔ طاغوتی طاقتوں

سے نکر لینا اور وطن کوان کے چنگل سے نجات دینا ان کے بنیادی مقاصد میں تھا۔

### دوسری فصل سیداحمد شہید کا انگریزوں سے جہاد ان کے مکتوبات کی روشنی میں

سیدصاحب نے اپنے خطوط و مکتوبات میں جابجا اپنے اصلی جذبات وخیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ جن سے ایک عام فہم رکھنے والاشخص بھی باسانی سمجھ سکتا ہے کہ سید صاحب کے اصلی مقاصد اور اس عملی جدوجہد کے حقیقی اسباب ومحرکات کیا تھے۔ اس کو سمجھنے کے لئے آپ کے مکتوبات (۱) وارشادات سے بڑھ کرکوئی متند ذریعے نہیں ہوسکتا۔ اس لئے ذیل میں ہم انہی مکا تیب کے چندا قتباسات پیش کررہے ہیں۔ یہ مکا تیب اسے خان اور واضح ہیں کہ ہمیں کسی استباط یا قیاس آرائی کی ضرورت پیش منہیں آرائی کی ضرورت پیش نہیں آ رہ گی ۔ قاری ازخود فیصلہ کرتا جائے گا۔ اگریز کی دسیسہ کاریوں کو سیدصا حب بھتم حقیقت میں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لئے مسلمانوں کو حریت کا سبق پڑھاتے بھتم حقیقت میں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لئے مسلمانوں کو حریت کا سبق پڑھاتے بھتم حقیقت میں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لئے مسلمانوں کو حریت کا سبق پڑھاتے

سجان الله! جو شخص گفار کے ہاتھوں شعارً اسلام کی پامالی و مکھ رہا ہواور سن رہا ہو پھر بھی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی اس کے دل میں جوش نہ مارے

سجان الله ! کسائیکه تخریب شعار اسلام از دست کفار لیام می بیند وی شنود ، باز غیرت ایمانی دردل ایشال جوش نمی زندو حمیت اسلامی درسبینه

ہوئے حیرت داستعجاب کے ساتھ لکھتے ہیں:

کوبات سیداحمد شہید کے دو آئی ادرا کی مطبوع نسخہ ہمارے پیش نظر ہے۔ تکی نسخوں میں ایک نسخہ بردے سائز کے ۱۸۲ صفحات پر تمام ہوا ہے۔ یہ نسخہ نہایت خوش خط ہے مگر اغلاط ہے پر ہوا ہے۔ دونوں نسخے حصرت مولا ناعلی ہے۔ دونوں نسخے حصرت مولا ناعلی ہے۔ دونوں نسخے حصرت مولا ناعلی میاں کے خاندانی کتب خانے کے ہیں اس وقت ندوۃ العلماء کی لائیر بری میں مختلف علوم فاری میں بتر شب ۲۸۵ سے ۱۸۵ سے محفوظ ہیں۔ مطبوع نسخہ جو مکتب رشید یہ لاہور نے شائع کیا ہے وہ ایک خطی نسخہ کا تک کا ایک ہورت کے جو ۱۸۷ سے ۱۸۷ سے محکوم نسخہ کا تعملی ایڈیش ہے وہ اکم ۱۸۷ سے محکوم نسخہ کے عین مطابق ہے اور کمسل ہے مگر میں معمولی نفظی تغیر ہے۔ قاری کی سہولت کے پیش نظر ہم نے حوالہ عمولی مطابق ہے اور کمسل ہے گر کہیں کہیں معمولی نفظی تغیر ہے۔ قاری کی سہولت کے پیش نظر ہم نے حوالہ عمولی مطابق ہے۔ مگر جگہ جگہ گھگئی شخوں سے ملایا ہے اور ضرورت بران کا حوالہ بھی دیا ہے۔

وہ کیسے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور خود کوزمرہ محمدی میں شار کرتا ہے۔

ایشال خروش نمی کند، چگونه ادعائے ایمان می نمایند، وجان خود را در زمرہ

محریان ی شارند(۱)

اہل کفر کا غلبہ مسلمانوں کی ہے بسی اور شعائر اسلام کی بے حرمتی کا ذکر کرتے ہوئے

لكصة بين

اگرچہ کفار اور سرکشوں سے ہر زمانے اور ہرمقام میں جنگ کرنالازم ہے لیکن

خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں کہ اہل کفر دطغیان کی سرکثی حدسے

یں نہ ہی سروسیان ن سر ک عدمے گزر چکی ہے۔مظلوموں کی آ ہ وفر دیاو کاغلغلہ بلندہے۔شعائر اسلام کی تو ہین

ان کے ہاتھوں صاف نظر آرہی ہے۔اس بناء پراب اقامت رکن دین

یعنی اہل شرک سے جہاد عامهٔ مسلمیں کے ذھے کہیں زیادہ مؤکد اور واجب

ہوگیا ہے۔ (۳)

ہر چند قبال اہل کفر وطغیان در ہرزمان وہر مکان لازم است۔ اما دریں جزوز مان کہ شورش اہل کفر وطغیان از

حد گزشته که فریادمظلومان از دست نظلم ایثان سریفلک کشیده، ونخریب شعائر

اسلام از دست تعدی ایثان جویدا گردیده، پس برین تقدیرا قامت این

رکن رکین یعنی مقابله مشرکین برذمه حسیلید رک

جههور مسلمین او کدواو جب گرویده . (بنام شرفاء وسادات وعلاء ومشائخ

مندوستان)(۲)

شاہ محمود سلطان ہرات کے نام اپنے خط میں ای مضمون کی وضاحت کرتے سر

ہوئے لکھتے ہیں:

جہاد قائم کرنا اور بنی وفساد کو دور کرنا ہر زمانے میں اور ہر چگہ خدا تعالیٰ کے اہم ترین احکامات میں سے ہے۔

اقامت جهاد وازاله بعی وفساد ور برزمان و بر مکان از ایم احکام حضرت رب العباد است، خصوصاً

- (۱) مكاتب سيداحمة شهيد مطبوعه صفحه ١٤٠١ الف
  - (۲) م کا تیب مطبوعه صفحه ۳۵، ب

مگرخصوصاً اس زمانه میں کہ اہل کفر وطغیان کی شورش اس حدتک پہنچ چکی ہے کہ سرکش کا فروں اور فتنہ پرور باغیوں کے ہاتھوں شعائر اسلام ک یا مالی ہور ہی ہے اور سلاطین کی حکومتیں مٹ رہی ہیں۔ یہ فتنہ عظیم لورے ہندوستان سندھ اورخراسان میں بہت آ م بڑھ چکا ہے۔ کس اس صورت حال میں ان سرکش کا فروں اور باغیوں کے نیخ کنی اور سرکوبی میں غفات وتسائل بہت بڑا گناہ ہے۔اس بنیاد پر محض خدا کے لئے اس بندہ نے اپنے محبوب وطن ہے نکل کر ہند وسند ہراور خراسان کا دورہ کر کےمسلمانوں کوا پ کی ترغیب دی۔

دریں جزوز مان کہوفت شورش اہل کفر وطغیان بحدے رسیدہ، کہ تخریب شعائرُ دین وافساد حکومت سلاطین از وست كفره متمروين وبغات مفسدين بوقوع آمده، واین فتنه عظیم تمام بلاد مندوسند وخراسان را فرا گرفته ، پس در اس صورت تغافل درمقدمه استيصال کفره متمردین، وتسابل در باب باغیان مفسدین از اکبر معاصی و اقبح آ ثام است \_ بناءً عليه اين بنده درگاه حضرت الهاز وظن مالوفه خود برخاسته دردیار مند وسند وخراسان دور وسیر نموده، ومؤمنین آل اقطار و متلمین آن دیار باین معنی ترغیب کرد۔(۱)

شاہزادہ کامران کے خط میں بیالفاظ آئے ہیں:

مهاجرت ازبلا دكفروفساد، ومجابده بابل كفروعناد، ومقابليدار باب بغي وفساد، از اعظم ارکان اسلام است \_ وتسابل وتغافل دریں امراز اقبح معاصی وآثام \_لهذا وقتیکه بلاد مندوستان از شیوع آثارابل کفروطغیان مملو مشحون گر دیده ۱ سی جانب از وطن مالوف خود برخاسته بهنیت جمرت و جهاد بسمت خراسان متوجه شد - (۲)

شاہ بخارا کواس کی تا کید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

توعام سلمانوں پرعمو بأاور حكام پرخصوصأ افتد، برجماه بيرابل اسلام عموماً ومشاهير

<sup>(1)</sup> 

م کا تیب مطبوع صفی ۱۸ ،الف و مکتوبات قلمی نمبر ۳۳ ،صفی ۳۷ - ۳۸ ۔ م کا تیب مطبوعه صفحه ۱۸ ، ب وقلمی نمبر ۳۳ ،صفیه ۳۹ یارت تقریباً پہلے خط کے مماثل ہے۔اس (r)

واجب ہوجاتا ہے کہ ان غیر مسلموں کے خلاف مقابلہ ومقاتلہ کی کوششیں اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مسلمانوں کا ملک ان کے قبضہ سے والی نہ لے ان کے قبضہ سے والی نہ لے اور بارگاہ اللی میں ان کے اور بارگاہ اللی میں ان کے اعلام قبول نہ ہوں گے اور وہ خود قرب حق کی برکتوں سے محروم ۔

حکام خصوصاً واجب دموکدی گردد که سعی وکوشش در مقابله ومقاتله آنها بجا آرند، تا وقتیکه بلاد مسلمین را از قبضهٔ ایثاں برآ رند و إلاآ ثم و گنهگاری شوند وعاصی وستمگار\_از درگاه قبول مردود می گردندواز ساحت قرب مطرود\_(1)

اس تمام معرکه آرائی اور جنگ آزمائی کا مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ اور مسلمانوں کا ملک سرش کافروں کے قبضے سے نکل آئے۔اس کے سواکوئی مقصود نہیں۔ اسی خطیس آگے لکھتے ہیں:
مقصود از بریا کردن تمام اسی معرکہ
پیرائی وعربدہ آرائی غیر از اعلائے کلمہ
رب العالمین، واحیائے سنت سید
السلین، واستخلاص بلاد مومنین از
دست کفرہ متمردین چیزے دیگر
نیست۔(۲)

مولا تا سيد محمر ميال صاحب نے سيد صاحب كے ايك كمتوب كا بير جمد نقل كيا ہے : خدا كواہ ہے كہ مارا منشا نہ دولت جمع كرتا ہے ندا في حكومت قائم كرتا ہم خدائے بالا و برتر كے تا چيز بندے جن ، نہ بند گان خدا پر جر دقبر كا كوئى وسوسہ ہمارے دل بيں ہے اور نہ كى كى حكومت چين لينے كا كوئى جذبہ ہمارا منشاوطن كوآزاد كراتا ہے اور بس، اور بيد سلئے كہ تقاضائے ند بہ بس بي ہے اور اى بين رضائے مولى مقصود ہے ( بجر حاشيہ بين كھتے ہیں ۔ كمتوب سيد صاحب بنام شاہ منارا و كمتوب بين مشاہ بخارا او كمتوب بينام شاہ دار بدھ سنگھ جزل افواج مهارات در نجيت سنگھ ) (علائے ہند كاشاندار ماضى دوم صفح 191۔ سام مردار بدھ سنگھ جزل افواج مهارات در نجيت سنگھ ) (علائے ہند كاشاندار ماضى دوم صفح 191۔ سام بردار مقد و بحود ہند خواك مارار زوئے حصول معنى تمك خوائن ہے ہاں بیل بیالفاظ آئے ہیں : ایس بند و بحواہت و ربا ست و ربا سند و ام سار بنائی خطور تم کر ووسور ان تم نزسیدہ بلکھ و دائر بر بار کردن ۔ ان ج

<sup>(</sup>۱) مكا تىپ مطبوعە صفحە ۲۶ ،الف دىلى نمبر ۳۳ ،صفحە ۵۵ ـ

<sup>(</sup>۲) منا تیب مطبوعه صغیه ۲۷، ب رونکمی نمبر ۳۴ م صغیه ۵۷ به

شاہزادہ کامران(۱)اورنواب شاہ سلیمان (۲) کے نام خطوط میں بھی تقریباً یہی 🕊

الفاظآئے ہیں۔

شاه سليمان كومز پدلكين بن :

اس فقیر کو مال ودولت اور حصول سلطنت وحکومت سے کچھ غرض نہیں۔دینی بھائیوں میں سے جو شخص مجھی کفار کے ہاتھوں سے ملک کوآ زاد کرے۔رب العالمین کے احکام کو رواج دييخ اورسيدالمسلين صلى الله عليه وسلم کی سنت کو پھیلانے کی کوشش کر ہے

این فقیریه مخصیل مال ومنال، وتصرف بلاد وامصار غرضے ندارد۔ ہر کہ از اخوان مؤمنين استخلاص بلا داز دست کفارومشر کین نموده ، دراجرائے احکام رب العالمين وافشائے سنت سيدالمرسلين كوشيد، وقوانين شريعت ورریاست وعدالت مرغی داشت\_ مقصودنقير حاصل گشت ـ ونيزسعي من بهدف نشست په (۳)

شاه سلیمان کے ای خط کا ایک اورا قتباس ملاحظه ہو:

تفذیر ہے چندسال سے ہندوستان کی حکومت وسلطنت کابیرحال ہو گیا ہے کہ بدكردار عيسائيون اور بدانجام مشركين نے ہندوستان کے اکثر جھے پرغلبہ حاصل

گا۔اور ریاست وعدالت میں قوانین

شریعت کی رعایت ویابندی کرے

گافقیر کامقصود حاصل ہوجائے گا۔

اورمیری کوشش کامیاب موجائے کی۔

قضا را از مدت چند سال حکومت وسلطنت این ملک براین منوال گردیده، که نصاری نکو هیده خصال ومشركين بدمآل براكثر بلاد مندوستان

غالبًا اس کا خلاصہ مولا نامحمرمیاں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے ۔ تمرسر دار بدھ نگھ کے نام کوئی خط ہمارے پیش نظر مجموعہا ہے مکا تیب ہیں تہیں ملا۔البتہ مولا ٹا سید جعفر علی نقوی نے''منظور ۃ السعداء'' ص ٨١١–١٨٣ ( قلبي ،مخزونه كتِّب خانه ندوة العلماء) مين سردار بدھ عُلَمه ك ١ م سيد صاحب کا ایک طویل کمتو ب نقل کیا ہے تگر اس میں وہ پورامضمون نبیں ہے جیمولا نامحمرمیاں صاحب نے ذکر کیا ہے۔ مولا نانے حوالہ بھی تہیں دیا کد بینط کباں سے اُنھوں نے عل کیا ہے۔ مكا تب مطبوعه في 1 الف.

- مکتوبات قلمی ۳۵/۲۸۵۱ صفحه ۳۰۰\_ (r)
  - (r)

(1)

کرلیا ہے اور ظلم وبیداد شروع کردی ہے ۔ کفر ونٹرک کے رسوم کا غلبہ ہوگیا ہے اور شعائر اسلام اٹھ گئے ہیں۔ یہ حال دیکیچکر ہم لوگوں کو بڑاصد مہ ہوااور ہجرت کا شوق دامن گیر ہوا۔دل می*ں* غيرت ايمانى اور سرمين جهاد كاجوش وخروش ہے۔

استيلايا فتند، وآل ديار رابظلمات ظلم وبيداو مشحون ساختندء ودرآل بلاد وامصار رسوم كفروشرك اشتهار یافته،وشعائر اسلام رو باستتار آوردہ،ناگز برسینہ بے کینہ معاینہ ایں حال براز رنج وملال بود، وبشوق هجرت مالا مال،غیرت ایمانی بدل در جوش بود، وا قامت جهاد برسخروش \_(I)

شاہ بخارا کے نام خط میں افتیم کاضمون ذرااوروضا حت کے ساتھ اس طرح ہے: چندسال ہے تقدیر الہی سے اس ملک کی حکومت و سلطنت کا حال ہیہ ہو گیا ہے کہ بد کروار عیسائیوں اور بدانجام مشر کین کا ہندوستان کے اکثر حصول وریائے سندھ سے لے کرسمندر تک تسلط ہوگیا ہے۔ بیرا تنا بڑا خطہ ہے کہ انبان پیرل کیے تو ایک سرے سے دوس سے سرے پر جہنچنے میں چھے مہینے لگ جائیں،اورانھوں نے اسلام کی بربادی کے لئے تشکیک ورزور کا جال کھیلایا ہے۔اور انھوںنے اس سارے علاقے کوظلم وکفر کی تیرگی سے بھر دیا ہے۔ بڑے بڑے رئیسوں کی عزت ذلت میں بدل چکی ہےاور تمام مسلمان عمومأا ورمسلمان حكام خصوصاً مختلف قتم

از مدت چند سال بتقدير قادر فعال حال حکومت وسلطنت این مما لک ېر س منوال گردیده، که نصاری تکومپیره خصال ومشر کین بدمآل بر اکثر بلاد مندوستان از لب دریائے اباسین تا ساحل دریائے شور کہ تخبیناً شش ماہمہ راہ باشد، تسلط مافتند - ودام تشکیک وتزویر بنابر اخمال دین رب خبیر برباندند وتمامی آل اقطار را بظلمات ظلم و كفر مشحون گردانیدند۔ وعزت روسائے کبار راانواع ندلت مقرون، وجماهیر سلمين راعمومآ ومشاهير حكام راخصوصأ بانواع تكاليف رنجا نيدند ـ وبرمساجد ومعابدابل اسلأ دست تعدى رسانيتر ودر مقدمات رماست وسیاست،

کمتومات قلمی نمبر ۳۵ صفحة ۴۰۶ په

کی تکالیف میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں
کی معجدوں اور عبادت گاہوں پر
انھوں نے دست ظلم دراز کرر کھا ہے،
اور ریاست وسیاست کے مقد مات اور
قضاوعدالت کے معاملات میں شریعت
کے قوانین کو ہرباد کر کے کفر کے قانون
کی بنیاد رکھی ہے۔ خلاصہ سے کہ ان
علاقوں میں کفر کے رسوم کا غلبہ سے اور
شعائر اسلام مستور ظلم کے جھنڈ ہے لہرا
مستور ظلم کے جھنڈ ہے لہرا
مستور ظلم کے جھنڈ ہے لہرا
مستور قلم کے جھنڈ ہے لہرا
حینڈ نے سرگوں ہیں۔ حق پرسی مفقود
ہے اور خواہش پرسی کا بازار گرم ہے۔

ومعاملات قضاوعدالت توانین شرع را بربادداده، وآئین کفر را بنیاد نهاده، بالجمله درآل بلاد وامصار واضلاع واقطار رسوم کفر مقهور گردیده، وشعائر اسلام مستور، ورایات ظلم منصوب شده، واعلام عدل منکوب حق پرتی مفقودگشته و موارستی - (ا)

سید صاحب انگریزوں کی مکاری اور حیلہ سازی سے پوری طرح واقف تھے۔شاہ بخارائے اس محط میں آگے لکھتے ہیں:

چوفرنگی کافر ہندوستان پر قابض ہوئے ہیں وہ نہایت تجربہ کار، ہوشیار، حیلہ باز اور مکار ہیں۔ اگر اہل خراسان (افغانستان) پر چڑھائی کردیں تو ہڑی سہولت کے ساتھ ان کے ملک پر قابض ہوجائیں گے۔ پھر ان کی حکومت کی حدیں آ کی حکومت سے ل جائیں گی اور دار الحرب اور دار الاسلام کے اظراف متحد ہوجائیں گے۔ کفار فرنگ کد بر مندوستان تسلط یافته
اند، نهایت تجربه کار و موشیار اند وحیله
باز ومکار اگر بر ابل
خراسان (۲) بیابند بسهولت تمام جمیح
بلاد آن بدست آرند باز حکومت آنها
بحدود ولایت آنجاب متصل گردد
واطراف دارالحرب باخراف
دارالاسلام متحد شود (۳)

<sup>(</sup>۲) م کا تهیبه طبوعه منحه ۲۵ ر

<sup>(</sup>١) سيدصانب كمتوبات واردارات من جبال بحي خراسان آيا باس عمراوافغانتان ب

۲) م كا تبيب مطبوعة صفحه ۲۸ ـ الف ـ ـ

ای خط کا ایک اورا قتباس ملاحظه هو:

بلاد هندوستان از اصل دارالحرب نیست بل کفره هندو فرنگ بالفعل برآل مسلط گردیده، پس انتظاص بلاد ندکوره از دست آنها برذمه جمابیر الل اسلام عموماً ومشابیر حکام خصوصاً واجب واین فقیر بقدراستطاعت خود کوشش می نماید - آنجتاب را لازم که بقدر طاقت خود عی فرمانید - (۱)

ہندوستان اصلاً دارالحرب نہیں، گر چونکہ ہندوستانی دفرنگی کفاراس پر مسلط ہوگئے ہیں (اس لئے وہ دارالحرب ہوگیا ہے)چنانچہ اس ملک کوان کے ہاتھوں سے بچانا تمام مسلمانوں پر عموماً اور حکام پر خصوصاً داجب ہے۔ یہ فقیر مقد در بحر کوشش کررہا ہے۔ جناب والا کے لئے بھی ضروری ہے کہا پی طاقت کے لئے بھی ضروری ہے کہا پی طاقت فرما کیں۔ (اور ہماراساتھودیں)

راجه مندورا ؤوزير گوالياركوصاف لكھتے ہيں:

جناب کوخوب معلوم ہے کہ یہ پردلی،
سمندر پاررہ نے کے والے، دنیا جہال
کے تاجدار اور یہ سودا بیچنے والے
سلطنت کے مالک بن گئے ہیں۔
برے برے الل حکومت کی حکومت اور
ان کی عزت وحرمت کو انھول نے
فاک میں ملا دیا ہے۔جو حکومت
وسیاست کے مردمیدان تھے۔وہ ہاتھ
وسیاست کے مردمیدان تھے۔وہ ہاتھ
بر ہاتھ دھرے بیٹے ہیں۔ اس لئے
مجوراً چند غریب و بے سروسامان کم
محبوراً چند غریب و بے سروسامان کم
مت باندھ کر کھڑ ہے ہوگئے ہے کھن اللہ
محت باندھ کر کھڑ ہے ہوگئے ہے کھن اللہ

<sup>(</sup>۱) مكاتب مطبوعه صفحه ۱۸ ـ ب نمبر ۱۳

گھروں سے نکل آئے۔ یہ اللہ کے بندے ہرگز دنیا دار اور جاہ طلب نہیں ہیں۔ محض اللہ کے دین کی خدمت كيليّ النفي بين مال ودولت کی ان کو ذرہ بھرطمع نہیں ۔جس وقت ہندوستان ان غیرملکی دشمنوں ہے خالی ہوجائے گا۔اور ہماری کوششوں کا تیر مراد کے نشانے تک پہنچ جائے گا۔ حکومت کے عہدے اور منصب ان لوگوں کوملیں گئے جن کو ان کی طلب ہوگی، اور ان (مککی) حکام واہل ریاست کی شوکت وقوت کی بنیاد متحکم ہوگی۔ہم کمزوروں کو والیان ریاست اور بڑے بڑے سرداروں سے صرف اسی بات خواہش ہے کہ جان وول ہے

اسلام کی خدمت کریں اور اپنی مند

حکومت پر برقر ارر ہیں۔

اند، نه بنابرطع مال ومنال وقتے که میدان مندوستان از بیگا نگان وشمنان خالی گردیده، تیرسعی ایثاں بر بدف مراد رسیده، آئنده مناصب ریاست وسیاست بطالبین آل مسلم باد، و بیخ شوکت وسطوت ایثال محکم شود و این ضعفاء را از رؤسائے کبار وعظمائے عالی مقدار جمیں قدر مطلوب است که غدمت اسلام بجان ودل کنندو برمند مملکت متمکن شوند (۱)

ریاست گوالیار کے ایک مسلمان عہد یدارغلام حیدرخال (۲) کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) مکا تیب مطبوعہ صفحہ ۹۹۔ قِلمی صفحہ ۱۰۔ بیہ ہندوراؤ مہاراج دولت رائے سندھیا والی گوالیار کا وزیراور برادر نسبتی تھا۔

غلام حیدرخان پہلے اپنے والد حبیب الله خان (جوسلطنت اوده میں رسالدار بینے ) کے عہدہ پر اوده میں مامور ہے۔ پھر نواب امیر خان کے ساتھ پھھ مصد ہے۔ اس زمانه میں سید صاحب کے گہرے دوست بن گئے تھے۔ جب نواب صاحب کا کارخانه درہم برہم ہو کیا تو وہاں ہے ترک تعلق کر کے ریاست گوالیاد میں بمشاہرہ پندرہ سورو پیدرکن ریاست رہے۔ وہ الت رزید کی ان ہے متعلق کی گئی کی (سیرت سیدا تھ جمید اول صفح ۲۵ وسیدا تھ شہیداول صفح کے ۱۷

ملک ہندوستان کا برواحصہ غیم ملکیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے اور انھوں نے ہرجگہ ظلم وزیادتی پر کمر باندھی ہے۔ ہندوستان کے حاکموں کی حکومت ہر باد ہوگئی۔کسی کوان کے مقابلے کی تابنہیں۔ بلکہ ہرایک ان کو اینا آ قاسمجھنے لگا ہے۔ چوں کہ بڑے بڑے اہل حکومت ان کا مقابلہ کرنے کا خیال ترک کرے بیٹھ گئے ہیں۔اس کئے چند کمزور و بے حقیقت اشخاص نے اس کا بیرا اٹھایا۔اس صورت میں ان بڑے سر داروں کے لئے مناسب یہی ہے جوسالہا سال سے اپنی مند ریاست برمتمکن چلے آرہے ہیں کہ اس وقت ان کمزوروں کی ہرطرح ابداد کریں ۔اور اس بات کواینی حکومت کے اسٹحکام کا باعث مجھیں۔ ا کثر بلاد ہندوستان بدست بیگا نگان ا فآده..وایثان ہرجا بنیاد آئین جورو ظلم نهاده-ریاست روسطئهٔ مندوستان بربادرفتة كي تاب مقاومت ايثال نمی دارد۔ بلکہ ہرکس ایشاں را بجائے آ قائے خود می شارد۔ چوں رؤسائے كبارازمقابله ابيثال نفستندبه لاجار چندے از ضعفاء بے مقدار کم ہمت بستند - پس در ین صورت رؤسائے عالى مقدار لازم، چنانچه بر مند رياست سالبا سال متمكن مانده اند، بالفعل در اعانت ضعفائے ندکورین مساعی بلیغه بحا آرند وآ<u>ل را</u> باعث بنیان ریاست خودشارند (۱)

راجہ ہندورا وَاورغلام حیدرخاں کے نام ان خطوط کے بعض اقتباسات کونقل کر کے حضرت مولا ناسیدابوالحن علی حشی ندوی صاحب لکھتے ہیں :

ان اقتباسات سے بلاشبہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سید صاحب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑھتے ہوئے اثر وتسلط اور انگریزی اقتدار کو حقیقی خطرہ سیجھتے ہیں اور اس خطرے کے از الے اوران' بیگا نگان بعید الوطن' اور' تاجران متاع فروش' کے اخراج کے لئے غیر مسلم والیان ریاست اور اہل حکومت وطاقت کو اپنے ساتھ جدوجہد کرنے اور تعاون

(۱) مكاتيب مطبوعة صفحة ۸ ،الف\_

رنے کی دعوت دیتے ہیں۔جوان کی اعلی سیاسی بصیرت کی دلیل ہے۔اس کے ساتھ وہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہاس منظم ومتحد مقابلے اور جدو جہد ہی میں ان کی ریاست اور طاقت کی بقاہے۔ان کی زندگی اورعزت ومنزلت اس برمنحصر ہے کہ انگریزی غلبہ واقتذار کاپی ''سرطان' ہندوستان کے جسم سے خارج کر دیا جائے۔اور ملک کواس غیر مکی طاقت کے چنگل ہے نکال لیا جائے۔آپ بیجھی فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے بعد وہ اہل ریاست وسیاست جنھوں نے اس مقصد کے لئے اشتر اک عمل کیا ہے، اپنے منصبوں (ریاست وامارت کی گدیوں ) پر فائز رہیں گے۔وہ مناسب عہدوں اورمنصبوں سے سرفراز ہوں گے اوران کی شوکت وسطوت میں جوانگریزوں كے اڑوتد بير سے ہردم متزلزل اور دوبرزوال ہے استحكام پيدا ہوجائے گا۔ (۱) یہاں ایک قابل لحاظ بات سے بھی ہے کہ سے صریح باتیں اس ریاست کے عہد بداروں کوکھی جارہی ہیں جوانگریزوں کے ماتحت اوران کےزیر حفاظت تھی۔جس کا انگریزوں سے سلح کا معاہدہ تھا۔ یہ سیدصا حب کی بے با کی اور جرأت ایمانی کا واضح اس سلسلہ مکا تیب کا آخری اقتباس ملاحظہ ہوجس سے صاف معلوم ہوگا کہ سید صاحب اگر چہ اپنی سرگرمیاں سرحد میں جاری رکھے ہوئے تھے، مگر ان کی نگاہیں ہندوستان پر تکی ہوئی تھیں۔اس کے حالات ان کومضطرب و بے چین کئے دے رہے تھے۔وہ جلد سے جلد سرحد کے کام سے نمٹ کر ہندوستان کی طرف رخ کرنا جا ہتے تھے کہ ہندوستان کوانگریزوں کے چنگل ہے آ زاد کرا نمیں اور باشندگان ملک کوان کے پنجہ استبداد ہے نجات دلا ئیں ۔اس لئے کہ قصوداصلی ہندوستان ہی تھا۔سرحدتو ایک راستا تهاجس كومجبوراً چنطبعي اورشرعي تقاضول كي تحت اختيار كيا گيا تھا۔ لکھتے ہيں: بعد از یاک کردن این بلا وازِ انجاس سال ملک (سرحد) کومشرکین کی نجاستوں ہے باک کرنے اور منافقین کی گندگی ہے مشركين والواث منافقين بمستحقين صاف کرنے کے بعد حکومت وسلطنت کا هكومت وسلطنت ومستعدين رياست سرت سداحرشهبداول ،صفحه ۱۲۱<sub>۰</sub>

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التحقاق اور رياست وانتظام سلطنت ك استعداد رکھنے والول کے حوالے کردیا جائے گا۔لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ احیان خدادندی کاشکر بجالا تبی گے۔اور ہمیشہ اور ہرحال میں جہاد کو قائم رکھیں گے، اور بھی اس کوموقو ف نہیں کریں گے ، ادر انصاف اورمقد مات کے فیلے میں شرع شریف کے قوانین سے بال بحربھی تجاور وانحراف نہیں کریں گے، اور ظلم وسق سے كليةُ اجتناب كريس ك اس كے بعد ميں ایے مجابدین کے ساتھ ہندوستان کا رخ کروں گا۔تا کہ اس کوشرک و کفر سے یاک كيا جائے اسك كه ميرا مقصود اصلى ہندوستان ہر جہاد ہے ندکہ ملک خراسان (سرحد وافغانستان) میں سکونت اختیار

ومملکت تفویض کرده خوابد شد- اما بشرطیکه شکر این انعام الهی بجا آرند، وعلی الدوام جهادرابهر حال قائم دارند وگایه معطل نه گذارند، ودرابواب عدالت و فصل خصومات از قوانین شرع شریف سرمو تفاوت و تجادز بمیال نیارند، واز ظلم و فسق به کلی اجتناب ورزند باز خوداین جانب مع مجابدین از الدایل کفر و طغیان متوجه خوابدشد که مقصود اصلی خود اقامت جهاد بر مقصود اصلی خود اقامت جهاد بر مندوستان است، نه توطن در دیار خراسان (۱)

(بنام شابزادهٔ کامران)



) م کا تیب مطبوعه صفحه ۱۹، ب \_ وقلمی نمبر ۱۳ صفحه ۴۰ \_

## تیسری فصل سیدصا حب کاانگریزوں سے جہاد مزید حقائق وشواہد

ا تفصیل سے سید احمد شہید کے متوبات کا جائز لیا گیا جوآپ کے مقصد جہاد ک عکاسی کرتے ہیں۔ان صریح مکتوبات کی روشی میں سید صاحب کا مقصود اصلی ہندوستان میں جہاد کر کے انگریزوں کا استیصال اور ملک کی آزادی کا حصول تھا۔(۱)

۲۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتوی دارالحرب جس میں انگریزوں کے مظالم اور دست درازیوں کا وضاحت سے ذکر کیا ہے،اس بات کی روش دلیل ہے کہ سیدصاحب انگریزوں کے خلاف اٹھے تھے۔

۳۔خودسیدصاحب کی سابقہ زندگی اور انگریزوں سے جنگ کے لئے امیر خان کی رفاقت، اور پھر امیر خان کی انگریزوں سے مصالحت کے بعد اس سے جدائی ، اور ار اد و

اس میں کوئی شبز نہیں کہ سید صاحب انگریزوں ہے جہاد کرکے ہندوستان کی سرز مین کوان کے چنگ ہے جہاد کرکے ہندوستان کی سرز مین کوان کے چنگ ہے جہاد کر کے ہندوستان کی سرز مین کوان کے چنگ ہے جہاد کر جہا تھے اور بس، ہرگر نہیں بلکہ در حقیقت سید صاحب احیاء خلافت راشدہ کے لئے اسٹھے تھے۔ آپ کا مقصد تا نون الہی کا نفاذ اور طریقہ تھدی کی اشاعت تھا۔ چونکہ انگریز اس راہ کا روڑ استھاس لئے سب سے پہلے ان کوراستہ ہے ہٹانا آپ ضرور بجھتے تھے۔ اس لئے سید صاحب نے اس جانب قدم ہر جھایا اور ہملمان اس جانب قدم ہر جھایا اور پوری شندہ کے ساتھواس میں گئر ہے۔ اور ہمندورا جاؤں اور مسلمان فیرت تو ی کو بیدار کیا۔ گرآ زادی کے ایک قائم نیس شے بلکہ آپ کا مقصد بہت فیرت تو ی کو بیدار کیا۔ گرآ زادی کے ایک قائم نیس شے بلکہ آپ کا مقصد بہت فیرت تو ی کو بیدار کیا۔ گرآ زادی کے ایک قائم نیس سے بلکہ آپ کا مقصد بہت فیل اور وہی تھا۔ تو یک جوعالم تھا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس مقدم اس میں بھی سید صاحب کے فکر و خیال اور جوش وجذ بکا جوعالم تھا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس جسید صاحب کے علو جہت اور آپ کی تحریک کی دسعت وجا معیت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابوائحن علی نددی نوراللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں جو لکھا ہے ضرور دیکھئے۔ سیرت سیدا تھر شہید جلداول صفی کا اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں جو لکھا ہے ضرور دیکھئے۔ سیرت سیدا تھر شہید جلداول صفی کا اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں جو لکھا ہے ضرور دیکھئے۔ سیرت سیدا تھر شہید جلداول صفی کا اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں جو لکھا ہے ضرور دیکھئے۔ سیرت سیدا تھر شہید جلداول صفی کا ایک اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ میں جو لکھا

<sup>صلح</sup> ہے باز رکھنے کے لئے سیدصاحب کی انتق*ک کوشش* بتاتی ہے کہ سیدصاحب نے دراصل انگریزوں سے مقابلہ کے لئے تنظیم جہاد کی تھی۔ ۳۔ کی انگریز مؤرخین اور تجزیہ نگاروں نےصراحت سے لکھاہے کہ سیدصاحب کا جہا دانگریز وں سے تھا۔ ڈاکٹرولیم ہنٹرلکھتاہے۔ ( جج ہے ) پہلے جو چیز ان کی نظر میں محض خواب و خیال بھی اب وہ ان کو حقیقی روشنی میں نظر آنے لگی۔جس میں انھوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ہرضلع میں اسلامی جھنڈا گاڑتے اور صلیب کو انگریز کافروں کی لاشوں کے پنیچے دتن ہوتے ہوئے بيلو نے لکھا ہے کہ سیدا حمد مختلف ہمسامیہ سلم حکومتو ں اورلوگوں کوا کسایا کرتا تھا کہ س کے جھنڈے کے بینچے جمع ہوجا کیں جواسلامی سلطنت کے دوبارہ قیام کے لئے اور جزیرہ نمائے ہند کو کفارا گریزوں ہے آزاد کرنے کے لئے بلند کیا گیا ہے۔ (۲) ۵ \_ جس زمانه مین سید صاحب مصروف جهاد تنصاس وقت سید صاحب کاطر زنمل جن صاحب فراست اور ذہین آ دمیوں نے دیکھا، انھوں نے سیدصا حب کے مقاصد کا صحیح انداز ہ لگاتے ہوئے سمجھ لیاتھا کہ سکھوں کے استیصال کے بعد سیدصا حب کا مقصد ہندوستان کو فتح کر کے انگریزوں کو بے دخل کرنا تھا۔ایک انگریز سیاح میسن جس نے اس زمانہ میں افغانستان ، بلوچستان اور سرحد کی سیاحی کی تھی۔اس نے سیدصاحب کے مقاصد سيبتائے تھے ستصول كاستيصال اورپنجاب برقبضه پھر ہندوستان اور چین پرتسلط (۳) ۲۔سیدصاحب نے ابتداء میں توریہ ہے کام لیا۔ ہندوستان کے حالات اس ہارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۹ ۸۔ ہندوستان میں وہائی تحریک صفحہ۳۵۳ء تگریزوں کی مزید شہادتوں کے لئے صفحہ۳۵۵ بھی ملاحظ سيدا تدشهبيد (مهر)اول صفحه ۲۵۸\_

بات کی اجازت نہیں ویتے تھے کہ کھل کرانگریزوں سے جنگ کی بات کی جائے۔(۱) میروسلطان وغیرہ کاانجام ان کے سامنے تھا۔اس لئے جب غلام ہندو ستان کے حدود ہے نکل گئے تو چوں کہ انگریزوں سے بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لئے اب بوری وضاحت کے ساتھ ایے مقصد کوآشکارا کیا اور اس کی دعوت دی۔ سرحد کے قیام کے دوران جہاں سکھوں سے مقابلہ تھا، سیدصاحب نے صراحت سے انگریز کی خطرہ سے آگاه کیااوران کےخلاف آوازا ٹھائی۔ انگریز بھی اس حقیقت کوسمجھتے تھے۔ جنانچے کیپٹن کتنا تاریخ سکھ (A History of the Sikh) میں لکھا ہے کہ سیدصا حب کے عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کا فروں ہے ان کی مراو صرف سکھ تھے ،لیکن ان کے سیح مقاصد بورے طور پرہیں سمجھے گئے ۔ (۲)وہ انگریزوں پرحملہ کرنے میں ضرور مختاط تھے ۔ لیکن ایک وسیع اورآ ہاد ملک برایک دور دراز کی قوم کا اقتراران کی مخالفت کے لئے کافی سب تھا۔ (۳) اس سے ان سارے واقعات کی باسانی توجیہ ہوسکتی ہے جن کو بنیاد بنا کرسید صاحب کے خلاف ا یک طبقہ نے مخالفت کا طومار یا ندھاہے۔سیدصاحب نے سفر حج کے دوران بعض انگریزوں کی دعوت ای لئے قبول کی تھی کہا نکارشیہ میں ڈال سکتا تھا۔(واقعہ دیکھئے وقائع انہری ( ملمی) صفحہ ۲۱۴، نيز سرت سداحد شهيداول صفحه ۲۸) نیز بعض معتقددں نے جو دافعات مقل کئے ہیں آگر وہ تیجے ہوں تو ان کی بھی یہی تو جسہ ہوگی۔مثلاً مولوی محمر جعفر تھائیسر ی نے جوواقعہ کل کیا ہے جسمیں سیدصاحب نے انگریز دل ہے جہاد کے سلسلہ میں ایک سوال کے جواب میں فر مایا تھا کہ لسی کا ملک چھین کر ہم یا دشاءت کرنائہیں جا ہے (سوائح احمدی صفحہ ۱۷)۔اس موقع پرسید صاحب کے الفا نابھی قابل غور ہیں ، پہیں فر مایا کہ ہم انگر رز دں ہے جہا ڈبیں کریں گے بلکہاس کے بجائے سکھوں کے مظالم بیان کرئےان ہے جہاد کی وجہ بیان فرماتی اور دنیاوی وولت وعزت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ہڑی واکشمندی ہے سوال کارخ دوسری طرف پھیر دیا۔ ڈبلیوہنٹر نے بھی اس طرح کے خیال کا اظہار کیا ہے۔وہ لکھتا ہے۔۲۲۔۸۲۱ء تک سیداحمہ صاحب کی تبلیغ کی طرف انگریزی حکام نے کوئی توجہ نہ کی۔ انھوں نے اپنے جا تارمریدوں کی ہمراہی میں ہماریےصوبحات کا دورہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میںلوگوں گومرید بنایا اور ایک یا قاعدہ گدی نہ ہی تیلں اور ملکی حکومت کی قائم کردی۔اس اثناء میں جارے افسران اسے اردگر د کی بہت بڑی ندہی تح یک ہے بے خبر ہوکرصرف مالیہ جمع کرنے ،انصاف کے لئے مدالتیں قائم نے اور فوجوں کو پریڈ کرانے ہی میں مصروف رہے۔ا۱۸۳ء میں اپنی اس بے خبری ہے بری طرح بھجھوڑے گئے ۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۲۷۔ )

کے۔سید صاحب نے خودتو پنجاب کا رخ کیا تھا مگر اپنے ایک مرید خاص تیتو میر (۱) کو بنگال میں چھوڑ دیا تھا، جہاں انگریزوں کا تسلط تھا۔ تیتو میر نے سید صاحب کی حیات ہی میں انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا تھا۔ اس لئے کہ بنگال کی صورت حال کا بہی تقاضا تھا۔ برخلاف پنجاب کے کہ وہاں حالات دگرگوں تھے۔ اگر اس میں مید صاحب کا اشارہ یا کم سے کم مرضی نہ ہوتی تو تیتو میر ہرگز اس خطرہ کو نہ مول لیتے یا آخری درجہ میں سید صاحب ان کو اس سے ضرور منع کرتے۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کا اصل مقصدا نگریز وں کا اخراج تھا۔

( ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کا اصل مقصدا نگریز وں کا اخراج تھا۔

( ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کے دست و باز و تھے۔ انھوں نے صراحت کی ہے کہ سید صاحب کا مقصد لا ہور اور کلکتہ دونوں کی فتح یا بالفاظ دیگر سکھ اور انگریز کی ہے کہ سید صاحب کا مقصد لا ہور اور کلکتہ دونوں کی فتح یا بالفاظ دیگر سکھ اور انگریز دونوں سے مقابلہ تھا۔

( دونوں سے مقابلہ تھا۔

بعض لوگوں کو وسوسہ پیدا ہوا کہ سیدصا حب کی جعیت بہت کم ہے اور مقابلہ

اکا نے کا شاہ اساعیل شہید نے ان جیسے وسوسوں اور اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے

ایک مفصل کمتوب میں حقیقت حال واضح کرتے ہوئے لکھاتھا کہ' کس شخص نے آپ کو

تایا کہ امام ہمام اسی قلیل جمعیت سے لا ہور اور کلکتہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ تو

رات دن مسلمانوں کی جمعیت بڑھانے اور ان کی شوکت میں اضافہ کرنے کی کوشش

میں گے ہوئے ہیں'۔ (۲)

جولوگ سیدصاحب کے مقاصد جہادہ آ تکھیں موند لیتے ہیں اوراس کو غلط رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس پرغور کریں کہ شاہ اساعیل شہید خود کہدرہ ہیں کہ کلکتہ سیدصاحب کے مقاصد جہاد میں تھا۔ٹھیک ہے لا ہور سکھوں کے زیر تسلط تھا لیکن کلکتہ ان سے بہت دور، وہاں سکھ گردی کی پر چھا کیں بھی نہیں پڑی تھی۔وہ تو خالص انگریز کام کز بلکہ ان کا گڑھ تھا۔

اس سے اس روایت کی تر دید ہوتی ہے جس کومولوی محمد جعفر تھائیسری نے نقل کیا

<sup>(</sup>۱) ان کامنتقل ذکرآ گے آرہا ہے۔ دیکھنے صفحہ ایما

 <sup>(</sup>۲) كتوبات (قلمى) نمبر ۳۵، صفيه ۸ درمكاتيب مطبوعه صفيه ۲ ع، الف

ہے کہ قیام کلکتہ کے زمانہ میں شاہ اساعیل شہیدنے انگریزوں کے خلاف جہاد کے عدم جواز کی بات کی تھی۔(۱)اگر اس روایت کو صحت پرمحمول کیا جائے تو اس کی تاویل بیہ ہوگ کہ دراصل شاہ صاحب نے توریہ سے کام لیا تھا، اس لئے کہ انگریزوں کے مرکز میں اس ونت ان سے علانیہ جہا دکی بات کرتے تو تحریک دعوت و جہا دو ہیں بیٹھ جاتی ۔ و مولوی محمدقاسم یانی یق سیدصاحب کے بہت سرگرم رفقاء میں تھے۔(۲)ان کے ایک انگریز میجرا یبٹ سے سوال وجواب سے بھی سیدصا حب کے مقاصد جہاد پر ا روشن پرتی ہے۔ میجرایب (جس کے نام پر پاکتان کامشہورشہز' ایب آباد' ہے ، ۱۸۴۷ء میں جب وہ وہاں آیا تو اس نے مولوی محمد قاسم یانی پٹی کو بلا کر چند سوالات کئے۔اس کا ایک سوال تھا کہ اب آپ کس سے جہاد کریں گئے۔ آپ کے دشمن سکھتو مغلوب ہو چکے ہیں؟انھوں نے بری جرأت وبیبا کی کے ساتھ جوجواب دیااس کا ماحصل یہ ہے کہ سکھ مغلوب ہو گئے تو کیا جہا دختم ہوگا؟ ہمارا جہاداب آپ سے ہے۔ چنانچہاس کی باداش میں ان کونظر بند کیا گیا۔ (۳) •ا۔سیدصاحب کے بعض نیاز مندوں کی آلبسی گفتگو سے بھی مقصداصلی پر روشنی براتی ہے۔اس مسم کے دووا قعات ملاحظہ ہوں: سیدصاحب کے ایک خلیفہ سید قطب علی نقوی (۴) ساکن مجھوا میر (ضلع بہتی۔ یویی) تنے ان کے فرزندمولا نا سیدجعفرعلی نفوی (۵) (صاحب منظورۃ السعداء) سید صاحب کے منٹی خانے میں کا م کرتے تھے۔ جنگ بالاکوٹ کے بعدوطن واپس آئے تو ایک روزسید قطب علی نے اپنے فرزندسے کہا: اب مجھے موت ہے کوئی خوف نہیں، زندہ رہوں یا مروں۔ آرزو تھی کہ (1) ان كے كارنامة جهاد كے لئے د كھيے صفحہ ٢٧٧ (r)رائيدادمجامدين مندصفحه ٢٧٧ \_• ٢٥ \_ (r) آپ مولا تاسىد مرتضى مِظاہرى (سابق ناظر كتب خاند عِلامة عِلى ندوة العلماء لِكھنۇ) اورمولا نا ڈاكٹر (4) سید محداجتیا ءندوی کے سکڑ داوا تھے۔حالات کے لئے دیکھئے جماعت مجابدین صفحہ ۱۹۳–۱۹۴۰

ان کے لئے دیکھئے جماعت محامد من صفحہ۱۹سے ۲۱۳ نیز کاروان ایمان وعز نمیت صفحہ۹۸-۹۱ ـ

اللہ تعالیٰ سیدصاحب کے ذریعے سے اس سرزمین (ہندوستان) کو کفارنگونسارسے پاک کر کے اسلام کی شان وشوکت دکھائے۔اب وہ دنیا میں باقی ندرہتو مجھے بھی زندگی کی کوئی تمنانہیں (۱) دوسرا واقعہ میہ ہے کہ مولا ناسید جعفر علی جہا د کے لئے جاتے ہوئے شخ غلام علی اللہ آبادی (۲) سے ملے توانھوں نے فرمایا :

ابنون نظر ما بر فتح نشکر اسلام است اب ہماری نظر نشکر اسلام (سیرصاحب ولیس، واصلاح معاش ما موقوف کے نشکر) کی فتح پر جمی ہوئی ہے اور ہماری سال کی اصلاح بھی اسی پر آن (۳)

اس کوفل کر کے مہر صاحب لکھتے ہیں:

اله آباداور مجھوامیر کے نیاز مندوں کی تمنا کمیں تنہاسکھوں کی شکست سے پوری نہ ہوسکتی تھی۔اس سے ظاہر ہے کہ ہوسکتی تھی۔اس سے ظاہر ہے کہ تمام نیاز مندوں کو یقین تھا کہ سید صاحب پورے ہندوستان کے استخلاص کیلئے کھڑے ہوئے ہیں اورانگریزوں سے جنگ سیدصاحب کے مقاصد میں داخل ہے۔(س)

اا۔اسطلہ کی ایک اور شہادت مشہور شاعر تھیم مومن خان مومن دہلوی کا فاری قصیدہ ہے۔ان کے ایک نعتیہ تصیدے میں دعائیہ اشعار ہیں جواس حقیقت کا مزید شوت پیش کررہے ہیں کہ سیدصا حب اوران کے تمام نیاز مندوں کے نزد کی تطہیر ہند

<sup>(</sup>۱) منظورة السعداء (قلمي) صفحه ۱۲۳۳ مخزونة كتب خانه علامشبلي ندوة العلمها يكهنو

<sup>)</sup> سیدصاحب کے خاص ارادت مند تھے۔ بڑے رئیس تھے۔ سیدصاحب سفر نج میں الد آباد ہے گر رہے افتوں نے بورے قافلہ کی دعوت کی تھے۔ سیدصاحب کے ایسے عاشق اور تخلص تھے کہ صاحب د قائع احمد کی گھٹے ہیں کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے ایسے معتقد صادق اور تخلص بے ریا اور عجب باد فاضے کہ میں نے تو آج تک کمی کوئیس و کیھا۔ (صفحہ ۱۳۳۳ یفصیل کے لئے دیکھئے تھنیف ند کور صفحہ ۱۳۳۳ ہے اس کے لئے دیکھئے میں سفحہ تعنیف ند کور صفحہ ۱۳۳۳ ہے اور ان ایمان دعر میں سفحہ ۱۳۳ ہے۔ ۱۹۳۳ ہے کا روان ایمان دعر میں سفحہ ۱۳۳ ہے۔ ۱۹۳ ہے۔

<sup>(</sup>٣) منظورة السعداء ( قلمي )صفحه ١٢٥ \_

<sup>(</sup>٣) سداحم شهداول صغی ۲۵۱ \_ ۲۵۷ \_

کےسلسلہ میں مرکز ی حیثیت انگریزوں ہی گو حاصل تھی ۔مومن سیدصاحب کے مخلص مريد تھے۔ فرماتے ہيں: جان من وجان آفر ينش این عیسویال به لب رساندند گلزار که پائمال گردیم آفرينش زال سیم سران نکوشد گره زکار وفرسود ناخن کہ بنان آفرينش تاچند بہ خواب ناز باشی آفرینش فارغ زفغال ، أفرينش مومن شده ہم زبان عرفی از بهر امان برخیز که شور کفر برخاست اے فتنہ نثان آفریش(۱) یعنی ان عیسائیوں (انگریزوں) نے میری اور مخلوق خداکی جان لہوں تک پہنچا دی ہاور جینا دو چر کردیا ہے۔ان سفید فامول کے شراور فتنہ سے ہمیں ہلاک ہونے نہ دیجئے ۔ناخن تھس چکے ہیں مگر ابھی گرہ نہیں تھلی ۔کب تک خلقت کی آہ وفغاں پر کان تہیں دھریں گے۔ پھر اینے بارے میں کہتے ہیں کہ مخلوق کے امن وامان کی خاطرمومن ،عرفی کا ہم زباں ہوکر بیاعلان کررہاہے کہا ہے فتنہ کے شکارلوگوں اٹھو کہ کفر كاغلغله بلندمور باب

المولانا ابوالحن حسن بن مولانا مفتی اللی بخش کاندهلوی جوسید صاحب کے برے معتقدین میں سے تھے۔اور جنگے والد سید صاحب کے خلیفہ تھے۔انکے ایک قصیدہ سے بھی مقصد جہاد کو سیجھنے میں مدد ملتی ہے، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ عیسائی مشنریاں برسرعام دعوت کفر والحادد ہے دبی ہیں اسلئے اب جہاد فرض ہوگیا ہے۔ کہتے ہیں :
فرض شد برہمہ جہاد کنوں کہ زحد شد بروں فساد کنوں کافراں را بیس تو دربازار دعوت کفر ہے کنند اظہار

بهر سامان او شتاب کبید عز دی گر درون دل دارید (۲)

<sup>(1)</sup> ديوان فارى ازمومن خان مومن صفحه ٢٠١٠ مطبوعه طبع سلطاني لال قلعه د بلي ١٧٥١ه (١٨٥٨ء)

 <sup>(</sup>۲) رساله جهاد به شموله جماعت محامد بن صفحه ۲۹۹\_

مطلب بیہے کداس ونت جہادسب پر فرض ہو گیا ہے کیوں کہ فتنہ وفساد حدیۃ -4620461 کا فروں کو ہرسر بازارد کیمیوکہ کس طرح علانیہ کفر کی وعوت دے رہے ہیں اگر دین کی کوئی عزت ووقعت ول میں ہےتو اٹھو،اس کے لئے جلدی کرو۔ ۱۳۔ حضرت مولا نا ابوالحن حسن کا ندھلوی ہی نے سیدصا حب کی حج سے واپسی پر نهنيت ميں ايک قصيده پيش کيا تھا۔اگر چه په قصيده شعری محاس کا پوری طرح حامل نہيں مگراس اعتبار سے بردی اہمیت رکھتا ہے کہاس میں بعض اشعار ایسے آئے ہیں جن سے سیدصا حب کے مقصد جہاد پر روشنی پڑتی ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید ما حب سرزمین ہند کی حیثیت تبدیل کرنے اور دارالحرب سے دوبارہ دارالاسلام میں منتقل کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نیز اس سے سیبھی معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کا ابتدا ہی ہے میر مقصد تھا۔علاوہ ازیں سید صاحب کے مریدین ومسترشدین آب کاسعزم سے واقف تھے۔حس کہتے ہیں: ہوں تری تینے سے سب کشکر کفار خراب لائيں اسلام ترے ہاتھ یر عاجز ہوکر مند ہوجا تری الداد سے دارالاسلام نہ رہے نام کو کافر کا کوئی یہاں سے گھر قتلی تملی مول بدن ایس لگیس تلواری نکٹرے نکٹے ہول جگر ہار ہوں ان سے خنجر (1) ۱۴ امرد به کے مشہور بزرگ شاہ محمدامین غازی جوحفرت سیداحمہ شہید کے زمر ہُ عجاہدین میں شامل تھے۔ان کی ایک مثنوی جس میں انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے روح الإمين ئے لئے انگریزوں ہے جہا دکی دعا مانگی ہے۔اس ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوتا ے کہ سیدصا حب کے جہاد کااصل مقصد ہندوستان ہےانگر ہزوں کاانخلاءتھا۔ بیاض مولانا ابوانحن حسن کا ندهلوی ورق ۱۱۴٬۰ ب (قلمی)مملو که مولانا نورانحسن راشد کا ندهلوی به نیز دیکئے مجموعہ قصا ئدصغے کے اس مجموعہ قصا ئد کا تعارف مولا نا ابواکن کا ندھلوی کے حالات میں

چناں خواہم آں پاک پروردگار کہ روح الامیں راکنی بختیار مجاہد چنائش کن اندر غزا کڑو تا رسد ہر نصاری سزا(ا) ۵ا۔سیدصاحب کے جہاد کے انگریزوں کے خلاف ہونے کا ایک واضح ثبوت ب

۵ا۔ سیدصاحب کے جہاد کے اعمر یزوں کے خلاف ہونے کا ایک وال جوت یہ مجھی ہے کہ خودسید صاحب نے ایک دفعہ اراجہ رنجیت سنگھ کو خطا لکھا کہ انگریزوں کے

مقابله میں جارا ساتھ دے۔خط کامضمون سے تھا:

ہم لوگ نہ تیرے ملک و مال کے طالب ہیں نہ تیری جان اور عزت کونقصان پنچانا چاہتے ہیں۔ نہاڑنے کے خواہاں ہیں۔ صرف یہ چاہتے ہیں۔ نہاڑ نے کے خواہاں ہیں۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جمارا ساتھ دے اور جمارا رفیق بن جا۔ وشمنوں کے خلاف جہاد کر کے ہم ملک تیرے حوالے کردیں گے۔ اگر یہ دعوت منظور نہ کی تو لڑائی کے سوا چارہ نہ رہےگا۔ (۲)

ہرصاحب نظر سمجھ سکتا ہے کہ انگریز کے سواوہ کون دشن ہوسکتا ہے جس کے خلاف

جہاد میں تعاون کی سیدصا حب رنجیت سنگھ سے اپیل کرر ہے ہیں۔رنجیت سنگھ سہا ہوا تھا انگریزوں سے مقابلہ کی اس میں تا بنبیں تھی۔ بیہ خطان کر اس نے جو کہا اس ایر روشی

پڑتی ہے۔اس نے کہا کہ ایسا صاحب ارادہ اور صاحب ہمت وجرأت ہم نے اپنے

زمانے میں نہسی کودیکھاندسنا۔

۱۹ ۔ سید صاحب کی تحریک جہادانگریزوں کے خلاف نہ ہوتی تو لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمتیں چھوڑ چھوڑ کران کے ساتھ کیوں شامل ہوجاتے۔مٹکا ف نے لکھا ہے کہ دہلی میں میثوق جہادا تنابڑھ گیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجی اور شہری ملازموں سے آتعفیٰ دے دیا۔اور اینے گھروں سے سربکف نکل کھڑے ہوئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) شاہ محمد امین غازی کے جذبہ حریت کامستقل بیان آگے آر ہا ہے اشعار کا ترجمہ وہیں ملاحظہ ہو و کھنے صفح دی م

<sup>(</sup>٢) سرگزشت مجابدین صفحه ۱۳۰۰

اور ہنٹرنے ذکر کیا ہے کہ مسلمان ملاز مین اینے نہ ہبی فریضہ کی ادا کیگی کے بہانے چھٹی کے کرسیدصاحب کی فوج میں شامل ہونے کے لئے سرحدیار جاتے تھے۔(۱) ا۔سیدصاحب کے جہاد کے انگریزوں کے خلاف ہونے کی ایک تھلی دلیل ہے بھی ہے کہ سید صاحب کی تعلیمات سے متاثر ہوکر خاص وعام نے مختلف جگہوں پر انگریزوں کےخلاف بغاوت کی تھی جیسے حیدرآ بادییں مبارز الدولہ کی بغاوت (۲)اسی طرح اعظم گڈھ کے انصار یوں کی بغاوت کا حال ہے۔ E.N.KAMAROV نے ا یک برطانی افسر کی رپورٹ کا ذکر کیا ہے جس میں اس نے اعظم گڈھ کے نور بافوں کے تعلق لکھا ہے کہ وہ سیداحمد شہید کی تحریک سے متاثر ہو کرآ ماد و بغاوت ہوگئے ہیں۔ (۳) ۱۸ ـ اس سلسله میں سید صاحب کی اہلیہ محترمہ کی شہادت بھی کافی اہمیت رکھتی ہے۔مولوی سیدتصیر الدین وہلوی کے سندھ پہنچنے (۳) کے بعدسید صاحب کی اہلیہ محترمه نے تمام ملمانوں کے نام ایک مفصل اعلام نامہ جاری کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کی عملداری کی وجہ سے وہ ہندوستان کودارالحرب بچھتی تھیں اوراسی بنیا د پر وہاں سے ہجرت ضروری قرار دیتی تھیں تحریر فرماتی ہیں افسوس کہ مسلمان اپنی تن آسانی کے باعث اپنی عمریں اس سرزمین میں ضائع کررہے ہیں جس پرغیرمسلم مسلط س\_(۵) 19۔سیدصاحب کے جہاد کے انگریزوں کے خلاف ہونے کا اُیک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ سیدصا حب اہل وعیال کوساتھ لے کررائے بریلی سے نکلے تھے کہ انگریزوں ہمارے ہندوستانی مسلمان صفحہ موسو مولانا کرامت علی جونپوری لکھتے ہیں کہ سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنا اس وقت ضروریات وین میں داخل ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ان سے بیعت کرنے کی لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے۔( تز کیۃ العقا کد،مشمولہ ذخیرہ کرامت حصہ اول صغحہ ۲۷\_ازمطیع مجیدی کانپور\_)

<sup>(</sup>۲) تفسیل آ گے آرہی ہے۔ملاحظہ وصفی ۲۲ م-۲۵۵۔

۳) بروفیسر خلیق احمد نظامی :حضرت سیداحمد شبیدادران کی تحریک اصلاح و جهاد صفحه ۲۸\_

<sup>(</sup>م) تفسيل كے لئے ديكھئے صفح ١٠١١هـ

<sup>(</sup>۵) سرگزشت مجابدین ،صفحهٔ ۱۷-

کی مل داری میں رہنا جائز نہیں۔ جب تک ان کے ناپاک تسلط سے ملک پاک نہ ہوجائے واپسی کوسوچ بھی نہیں۔ اس لئے آخری وقت میں ان کے بارے ٹن ہار ہار استا کی تھیں۔ اس لئے آخری وقت میں ان کے بارے ٹن ہار ہار استا میں کام آجا کیں تو یہ ہندوستان واپس نہ جا کیں بلکہ حریان شریفین کا رخ کریں۔ چوں کہ اہل وعیال کوسندھ پہنچانے کی وصیت کی تھی اس لئے سندھ کے پیر صبغة اللہ شاہ راشدی اور امیران سندھ وغیرہ سب کوتا کیدی خطوط کھے سندھ کے پیر صبغة اللہ شاہ راشدی اور امیران سندھ وغیرہ سب کوتا کیدی خطوط کھے سندھ کہ ان کے حریان پہنچانے کا انتظام کرنا۔ (۱)

میں نہر دونوں ہیویوں کوالگ الگ خط کھے سے کہ جارا پیانہ عمرای میں لبرین ہوجائے نیز دونوں ہیویوں کوالگ الگ خط کھے تھے کہ جارا پیانہ عمرای میں لبرین ہوجائے

۲۰ بعض الل الله اورصاحب کشف بزرگوں پر الله تعالی نے حضرت سیدصاحب کی پیدائش سے پہلے ہی منکشف کردیا تھا کہ رائے بریلی بیس ایک سیداحمہ بیدا ہوں گے۔ ان کے ذریعہ بندوستان میں دین اسلاً کوتقویت ملے گی اور انگریزی افتدار کا خاتمہ ہوجائے گا۔

تو حرمین کارخ کرناکسی اور ملک میں تو طن اختیار نه کرنا۔(۲)

ایک دن سیدصاحب نے رائے ہریلی میں مولوی محمد پوسف (غالبًا خواہر زادہ) سے فرمایا تھا کہ میری پیدائش سے قبل اللہ نے چار شخص پیدا کئے ہیں وہ چاروں صاحب خدمت ہیں (۳) ایک دک میں، دوسرا ولایت (۴) میں، تیسرا ہندوستان شں، اور چوتھامیرے ہمراہ۔

دین محدخادم خاص سیدصاحب نے ان سب کا حال تفصیل سے بیان کرنے کے بعد دکن کے ایک سیادی کے شام کا دکن کے ان بزرگ کی ش

<sup>(</sup>I) منظورة السعد اء (قلمي) صفحه ۱۰۵۲–۵۲۱

<sup>(</sup>۲) الضأصفي ۱۰۵۰ ار

<sup>(</sup>۳) تصوف کی اصطلاح میں ان اولیاء اللہ کوصاحب خدمت کہتے ہیں جو یا ذن حق تعالی تکویں میں اس تصرف کرتے ہیں (ان امور میں جو باری تعالی کے خواص میں سے نہ ہو) ایستان سامونیا الکویں بھی کہتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے حضرت موکی وُدھڑ کے اللہ سے اس امریرا ستدلال کیا ہے۔

<sup>(</sup>س) انگریزی دور سے پہلے اور اس کے آغاز میں ولایت سے مراد افغانستان کا علاقہ ۲۰ تفار انگر مزوں کے آخری دور میں ولایت سے انگلا تنان مراد لیاجانے لگا۔

کوئیاں بیان کی ہیں۔ان میں سے ایک سے کہ لاکھوں آ دمی ان کے دست میارک م بیعت کریں گے اور ہدایت یا ئیں گے اور ان کے ذریعہ ہندوستان میں دین اسلام کی تر تی ہوگی اوراللہ تعالی ان کے قیل سے نصاریٰ (۱) کو بھی تاہ کر ہے گا۔ (۴) ۳ ۔ سید صاحب کی شہادت پر انگریزوں نے جوخوشی منائی،اس کو دیکھتے ہوئے ا نکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ سیدصا حب کا جہادانگریزوں ہے تھا۔ حکومت ہند نے اپنے پولٹیکل اسٹینٹ کوتھم دیا کہ گورنر جزل کی طرف سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کواس فتنے کی آگ شنڈی ہونے برمبارک بادیثیں کرے جواس خفر (سیداحمہ)نے بھڑ کارکھی تھی۔(۳) ۲۲۔سید صاحب کے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک تھلی شہادت آپ کے جانشینوں کا طرزعمل ہے۔جیسے ہی سکھوں نے انگریزوں سے صلح کرلی تو مجابدین کی ساری توجہ انگریزوں کی طرف مرکوز ہوگئی۔مجاہدین نے اس سلسلہ میں جو کار ہائے نمایاں انجام دیجاس کی بردی تفصیل ہے۔ (۴۷)ان کا ذکرآ گے مستقل یا ب کے تحت آر ہاہے۔ یہاں تک کہ بعض انگریز وں کے بقول اٹھارہ سوستاون کی جنگ عظیم میں بھی سیدصا حب کی تحریک کی چنگاریاں کا م کررہی تھیں۔ ا کمانے نداز و نگا ما سکتابے که ان نصاریٰ کے تسلط ہے اہل انڈ اور علما کموطر تکھیڑمجسوں کرتے تھے۔ (1) وقالُغاحمہ ی (قلمی )صفحہا۲۲۔ (r) ملا حظه ہو ہند دستان میں و ماتی تحریک صفحہ ۹ • ا۔ • اا۔ سب ہے پہلےمولا نامسعود عالم ندوی نے اس برقلم اٹھایا اور ایک مختصر کتاب'' ہندوستان کی پہلی ا سلای تحریک' کے نام ہے کاتھی۔ پھر مولانا غلام رسول نے بڑی تحقیق کے ساتھ ''سرگزشت

عجامہ یں'' کے نام سے مفصل روداد قلم بند کی۔اخیر میں ڈائٹر قیام الدین نے اپنی کتاب

Wahabi Movement in India میں مزید حقائق فراہم کئے۔

# چوشی فصل سکھوں کےخلاف جہاد کےاسباب

بیالک نا قابل انکار حقیقت ہے اور جس کی سیدصا حب کے مکتوبات پرنظر ہے اس کے لئے اس بات کوشلیم کئے بغیر جارہ نہیں کہ سیدصا حب نے جس درجہ خطر ناک رنگ میں انگریز وں کو پیش کیا ہے کسی اور دخمن کونہیں ۔وہ انگریزوں ہی کواصل خطرہ سمجھتے تھے اور آھیں سے دراصل مقابلہ اور ملک کی آزادی جائے تھے۔ مگراب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدصا حب نے انگریزوں ہے عملی جہاد کیوں شروع نہیں کیا اور بجائے ان کے سکھوں کی طرف پھر گئے اوران سے جہاد کیا۔اس کے مختلف اسباب ہیں ۔ جب سے اورنگ زیب عالمگیر نے اپنے دوراقتدار میں سکھوں کے نویں گرونتنج بہا در کوفٹل وفزاق کے الزام میں تہ تنج کیا تھا،اس وقت سے سکھ مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ ہو گئے تھے۔وہ ان کی عدادت ودشمنی میں جل مرتے تھے۔جذب انتقام سے دانت چبائے رہتے تھے۔ ہرونت اس سوچ میں اور ہر لمحدای تدبیر میں رہے تھے۔ گران کا کوئی اقتدار نہیں تھا، گھٹ گھٹ کرمرتے تھے، کر پچھنہیں سکتے تھے۔ایسے میں رنجیت سنگھ کو پنجاب میں پچھ تسلط حاصل ہوا تو اس نے وہاں کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کردی۔ان کا جینا دو بھر کردیا۔ ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا۔اذان بند تھی۔ ذبیحہ گا وَممنوع تھا۔مساجد کی بےحرمتی ہور ہی تھی۔ان میں جانور بند ہے۔ سیتے تنھے۔ مقاہر ومزارات کا بھی برا حال تھا۔ سکھوں کی بھیٹر بلاخوف وخطرمسکم قصبات وديبهات كولوثي، جلاتي اور تياه كرتي چلى جاتى تقى \_اگر چهانگريزوں كى كارستانياں بھى کچھ کم خطرناک نہیں تھیں اور سید صاحب کو ان کا پورا احساس وادراک تھا۔گم سکھوں نے جواودھم مجاررکھا تھا کوئی صاحب ایمان اس سے آئکھیں نہیں موندھ سکت

ملمانوں پرسکھوں کی زیاد تیوں کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوسیرے احد شہید حصہ اول صفحہ ۳۲۷\_۴۲۳ ،سید احد شهید حصه اول صفحه ۳۳۰\_۳۳۸ ، دمقدمه میا تنب سید احد شهید از ابوب قادري صفيه ٢٦ ــ تاصفحه ٢٧ ــ نيز بلوچتان تاريخ کي روشني مي صفحه ٥١ وبعد

تذکرہ دتراجم کی کتابوں کےمطالعہ کے دوران اس فبرست میں بعض مشہورعلاء ومشاریخ مجھی نظر آ تے ہیں مثلا شاہ غلام علی مجد دی وہلوی خلیفہ ہر زامظہر جان جانا ں مفتی شرف الدین رامپوری۔ مولاتام ادالله تغانيسري وغيره

بلویستان تاریخ کی روشن میں صفحہ ۵۱۱ پھر احمد شاہ نے میر تصیر خاں کی تائید اور معاونت ہے سکھوں کےخلاف کئی جملے کئے تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب ندکورصفہ ۵۲۳۲۵۱۔

احمد شاہ ابدالی بڑا ہاممیر اور صاحب غیرت مسلمان تھا۔ سکھوں کی اسلام دشمنی کی وجہ ہے ان کے خلاف بہت بخت تھا۔اس نے میرنصیرخاںکوان کے خلاف آ مادہ جباد کرتے ہوئے جوفر مان بھیح تھااس کا حرف حرف اس کی غیرت ایمانی کا بین ثبوت ہے۔ لکھتا ہے:

''ان ملعون کتوں اور بدکردار کا فروں نے مسلما توں پر غلبہ یا کر ملتان اور ڈیر ہوجات کے علاقوں تک کونا خت و تاراج کر دیا ہے۔انہوں نے مسجدیں گرادی ہیں ،مسلما نوں کوقیدی بنالیا ہے۔ان حالات میں آپ کیوں کر جج کے لئے مکہ مبارک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔اس ذیل فرقہ نے یہاں اود حم مجار کھا ہے۔آپ اس طرف سے اپنا فشکر لے کرچل پر یں اور میں اس طرف سے ا پی نون کے کر روانہ ہوجاتا ہوں تا کہ ہم دونوں مل کر ان کافروں کی پیخ کئی کریں۔ان بت پرستوں کے خلاف جہاد حج پر فوقیت رکھتا ہے۔ میں تجھ کو اپنا بیٹا خیال کرتا ہوں اور تم بحیثت مسلمان میرے بھائی ہو۔فور اُ کل پر وتا کہ ہم ان مكرين حق كو تباہ و بربادكر كے ان كى عورتوں كو باندی اوران کے بچوں کو ہندی بنالیں۔ '' کتاب مذکور صفحہ ۵۱۱ ۔ معذرت کردی تھی کہاس معاملہ میں مجھ سے بچھ ہیں ہوسکتا میں انگریزوں ہے کی کرچکا موں۔(۱)اس لئے انگریزوں سے مقابلہ سے پہلے سکھوں کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو ٹھانے لگا ناضروری تھا۔ورنہ بعد میں ان کی طرف سے خطرہ پیش آسکتا تھا۔ س- سکھ اور انگریز دونوں مسلمانوں کے دشمن تنے اور دونوں سے اسلامی سلطنت کوخطرات کا سامنا تھا ۔مگرسکھوں کا علاقہ محدوداور وہ عددی لحاظ ہے کم تھے۔ اس کے برخلاف انگریز ہندوستان بھر پر قابض اور زیادہ وسائل کے ما لک اور طاقت ور تھے۔اسلئے ہرعقل مند کے نزدیک پہلے سکھوں سے نمٹنا ضروری تھا۔ سید صاحب مختلف اسباب کی بناء پر (جنگی تفصیل آگے آرہی ہے) چونکہ سرحد کومرکز بنانا جا ہتے تھے، اور سرحد سکھوں کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ سکھوں کا لا و وقباً فو قباً اس سَمت میں آنا وہاں کے باشندوں کے لئے بلائے جان بنا ہوا تھا۔ سکھوں امیر نامه صفحه ۳۵ - مارهمین نے ذکر کیا ہے کہ رنجیت سنگھ اور انگریزوں کے درمیان ۲۵ را پریل ۸۰ ۱۸ و کوایک معامده برد شخط موئے تھے۔ ( تاریخ مندعبد برطانہ صفحہ ۲۷ ) نیزمنٹی شام تعل دہلوی عاصی نے اس معاہدہ کو بجنب نقل کیا ہے جو۱۲ رنومبر ۱۸۱۷ء کوانگریز وں اور رنجیت سنگھ کے درمیان ہوا تھا۔ بیمعام وفاری میں ہاور یا کج وفعات برمشمل ہے۔ د فعدا۔ میں ہے کدرنجیت سکھانگریزوں سے اتحاد کرے افر ارکرتا ہے کہ و داگریزوں کے دوست ودتمن کوا بنا دوست ودتمن تصور کرے گا۔ان کے رتمن کے ساتھ کڑے گا اور ان کوانگریزوں کے اورا یک دفعه کا خلاصہ پیہے که رنجیت نگھ کے علاقہ پراگر کوئی حملہ کرے گا تو انگر براس کی مزاحت کریں گے۔رنجیت عکھائگریزوں کی صلاح کا پابند ہوگا۔اوران کےمشور و کے مطابق عمل کرے كا\_(تاريخ بونديلكهند حصرسوم ضميمه مرسم صفيها) اس پس منظر میں اگر انگریزوں نے سیدصا حب کی مزاحت نہیں کی تو صرف اس وجہ ہے کہ ان کو سيدصاحب ہے زيادہ رنجيت عُلَمہ ہے خطرہ تھا۔ وہ رنجيت سنگھ کو زيادہ طاقت وسمجھتے تھے۔اس گئے ایک طرف معاہدہ کی رو ہے دوئتی کا دم بھی مجرتے تھےتو دوسر ی طرف اس برتمایہ کو حیہ عاب پرداشت کررے تھے بلکہ اس برخوش تھے۔وہ بجھتے تھے کہ اس طَرح بہر حال رُنجت عَلَّه کَی طانت كمزور ہوگی جس كالازمى فائدہ ان كوہوگا۔اس لئے ان حالات میں اگروہ سیدصاحب كويد و پہنچا ئیں تو کوئی تعجب یا اشکال نہیں بلکہ عین مصلحت اس میں معلوم ہوتی ہے۔ (اس لئے کہ ان کی غرض سیدصا حب کا ہاتھ مضبوط کرنا نہیں تھا بلکہ رنجیت سنگھ کونقصان پہنجانا ان کے پیش نظرتھا ) اور ابیا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہانسان اپنے طاقت وردخمن کے مقابلہ میں کمزور دخمن کا ساتھ دیتا ے۔اگر حہائ کا کوئی ثبوت نہیں کہانگریزوں نے سیدصا حب کوفوجی مد دپہنجائی ہو۔

نے وہاں کے مسلمانوں کی حالت بہت خستہ کردی تھی۔اس کئے بطبعی بات تھی کہ وہاں کے ملیان ای وقت سیدصاحب کا ساتھ دے سکتے تھے جب ان کو سکھوں کے مظالم 🛚 ئىلىن دى جائے۔ ال سے معلوم ہوا کہ سکھوں سے تصادم محض ہنگا می حالات کا تقاضا تھا۔مقصود اصلی تیری القاد حفرت مولاناعلی میان صاحب نے کتناسیح تجوید کیا ہے۔ لکھتے ہیں: المريحالات كې بناء پراس كارخ ابتداء ميں سكھوں كى طرف تھالىكن اس 🌊 پورے پیڈلرام کاعلم صرف جماعت کے مخصوص لوگوں کو تفا۔ جواسلامی غیرت وفراست ا یک صوبہ میں غیراسلامی افتد ارگوارا نہ کر سکی ، وہ اس کو بورے ملک میں کس طرح گوارا ر عمتی تھی لیکن ہر صاحب بصیرت کہے گا کہ واقعات واقدامات کی لیمی طبعی اور مناسب ترتیب هی جوظهور مین آگی۔(۱) مولانا مبرتح رفرماتے ہیں: بنجاب میں سکھوں کی تعدیوں کے متعلق جو سچھ بیان کیا گیا ہے۔وہ فی الجملہ درست ہے۔کیکن سوال ہیہ ہے کہ اگر بیظلم نہ ہوتے تو کیا سید صاحب اپنی پیش کردہ اصل کی ﴿ بِرِسَكُوحُومت سے تعاون كر ليتے ۔ جب كه دوبلا داسلاميہ برغيرمسلموں كے نفس تشلط ہی کوموجب جہاد مانتے تھے اور اس میں کوتا ہی کواثم ومعصیت ہے تعبیر کر نئے تھے؟ نیز کیا وہ بلا داسلامیہ ہر انگریزوں کے قبضے کو گوارا کر سکتے تھے۔ان سوالوں کا ن شتبطور پرنفی میں ہے۔ پھر بیرخیال کہاں سے پیدا ہوا کہ سید صاحب صرف سكهون يرازناجا بترتيح (٢) سب سے پہلے سرسیداحمد خان مرحوم نے سیدصا حب کے جہاد کا رخ انگریزول من الكرف يعيرار (٣) ﴾ پر ولوی محمد جعفر تھا تیسری نے اپنی کتاب''سوائح احمدی'' میں اسے خوب پھیلا س ت سيداحمد شهيد طبع اول صفيه ٣٢٥-٣٢٥ (1) سيداحد شهيداول صفحة ٢٥١ به **(r)** 

سيدنے ايك سلسله مضامين شروع كيا تھا۔ (ملاحظه دوسيد احمد شہيد صفحہ ٢٥٣ ـ ٢٥٣)

اس وقت جب ولیم ہنٹر کی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان شائع ہو گیاس کے جواب میں سر

#### کر پیش کیا۔اس کو ثابت کرنے کے لئے مکتوبات کی اصل عبارتوں میں تحریف تک کردی۔(۱)

چرمرزاجیرت دہلوی کی''حیات طیبۂ'نے اس افسانہ کواور ہوادی۔(۲)

(1)

حیرت ہوتی ہے کہ مولوی محمد مجمعفر تعامیسری ہے بیفطی کیے سرز دہوئی۔ وہ سیدصاحب کے فاص معتقدین میں سے تھے۔اس تحر یک ہے وابتگی کے باعث ان پرطویل مقدمہ جیا، بھائی کی سزا تجویز ہوئی، جے انھوں نے نے اس خوشی پر داشت کیا، چربیمز اجس دوام بعور دریائے شور میں تبدیل ہوئی، جہاں انھوں نے اٹھارہ سال گزارے، تو انھوں نے اس کی فاطر جوتر بائیاں دیں اور جو صیبتیں جیلیں ہیں ان کے سامنے ہر شخص کی گردن احتر الما جھک جاتی ہے۔ گراس حقیقت سے انکار نہیں ہوسکتا کہ سیدصاحب کے نصب العین کو بچھنے میں ان سے بخت لفزش ہوئی۔ یہاں تک کراس کی تو یتق کے لئے انھوں نے اصل عبارتوں تک کو بدلا۔ مولانا غلام رسول مہر نے سید صاحب کی اصل عبارتوں سے مقابلہ کرکے دکھایا ہے۔ (ملاحظ ہوسیداحہ شہید حصاول صفحہ ۲۵۹۔۲۲۱)

ہم مولوی مجر جعفر کی طرف ہے دفاع میں کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت انھوں نے یہ آب کھی سید صاحب کی جماعت مور دعمّاب بنی ہوئی تھی۔اورسب سے زیادہ شک کی نظر سے دیکھی جاتی تھی اس کی دجہ ہے عمو ہا مسلمان مصائب وآلام کا شکار ہے ہوئے تھے۔اس کے انھوں نے سلم بیان تھی الفتین کی خاطر اپنے تعلی کو جائز سمجھا ہو ممکن ہے کہ ان کار جمان خود بعد میں بدل گیا ہواور اب وہ اگر رہوں سے مقابلہ تیجے نہوں۔اس کئے اس تحریق و تبدیل میں انہیں کوئی باک نہ ہوا ہو مگر ان کی اس کے اس تحریق و تبدیل میں انہیں کوئی باک نہ ہوا ہو مگر اس کا بڑا نقصان میہوا کہ لوگوں نے اس کو حقیقت بھے کر قبول کیا۔ اس لئے کہ سید صاحب کی ایسے تھی ہوں کیا۔اس لئے قبول نہ کرنے کی کے ایسے تھی ہوں کی دسترین سے باہری چیز تھی ۔لیکن تاریخ کی دوئریں ہو تھی اور ہو کر رہا۔

مرسید نے بھی مسلمانوں کو انگر ہووں کے مظالم نے بحائے کے لئے بیکام کیا ہو۔
مرسید نے بھی مسلمانوں کو انگر ہووں کے مظالم نے بحائے کے لئے بیکام کیا ہو۔

مرزا جیرت کی کتاب بہباایڈیش ۱۳۱۲ ہے (سنی ۱۸۹۵ء) میں سامنے آیا، اس کے ان کوبھی ایک صد تک معذور قرار دیا جاسکا تھا۔ گرافھوں نے تو یہاں تک حکر دی ہے کہ اگریزوں اورامیر خان کے معاہدہ کوبھی سیصاحب کا کارنامقرار دیا ہے، اس کی آخر کوئی مجبوری تھی ۔ گرافسانہ تر اثنی پران کا دل انہیں برابر ملامت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اعتراف پر مجبور ہوئے ۔ اپنی کتاب کے جدیدا ٹی پشن صفحہ ۲۸۵ میں اس امر کا افر ارکیا ہے کہ جرت انگریزوں ہی کی آمد کی وجہ سے ہوئی ، سرف سیا می مصلحت کی ساء مرائکم مزوں سے مقاملہ نہ کرنے کا اعلان کیا۔

## پانچویں فصل سرحد کومر کز کیوں بنایا

گزشتہ تفصیل سے میہ بات روز روش کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ سیدصا حب کے مقاصد کیا تھے۔ اس بات کے انکار کی بالکل عنجائش نہیں رہی کہ سید صاحب انگریزوں سے ملک کوآ زاد کرنا چاہتے تھے گراب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرکز جہاد سرحد کو کیوں بنایا گیا؟ ہندوستان میں جہاں انگریز براہ راست حاکم تھے۔ جہاد شروع کرنا جاہئے۔سیدصاحب کے سوائح نگاروں نے کافی حد تک اس کا جواب دیا ہے مولا نا غلام رسول مہر صاحب نے تو ایک باب اس کے لئے مخصوص کیا ہے۔ حضرت مولا ناعلی میاں صاحب نے بھی بیعقدہ حل کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔ ہم کسی خیال اور قیاس سے پہلے سیدصاحب کی تقریر کا ایک اقتباس پیش کرتے بي - جسميں انھول نے اہل سرحد کو خطاب کرتے ہوئے پنجتار میں ایک دفعہ فر مایا تھا: مجه كو جناب بارى سے ارشاد ہوا كەتو دارالحرب بند ہے ہجرت کرکے دارالامن میں جا اور کفار ہے جہاد فی سبیل اللہ کر یہو میں نے مندوستان میں خیال کیا کہ کوئی جگدایسی مامون ہو کہ وہاں مسلمانوں کو لے کر جاؤں اور تدبیر جہاد کی کروں۔ باوجوداس وسعت کے کہ صد ہا کوس میں ملک ہندواقع ہے،کوئی جگدلائق ججرت کے خیال میں نہ آئی۔ بلکہ کتنے لوگوں نے صلاح دی کہای ملک میں جہاد کرو۔ جو پچھ مال وخزانه سلاح وغیرہ درکار ہوہم دیوینگے ( دیں گئے ) نگر مجھ کومنظور نہ ہوا۔اس کئے کہ جہاد موافق سنت کے حاہئے۔بلوا کرنا منظور نہیں ہے۔اورتمہارے ملک کے ولایتی بھائی بھی وہاں حاضر تھے۔اٹھوں

نے کہا کہ ہمارا ملک اس امر کے واسطے بہت خوب ہے۔ اگر وہاں چل كرىسى ملك ميں قيام پكڑيں۔لاكھوںمسلمان وہاں كے جان ومال ہے آپ کے شریک ہوں گے فحصوصاً اس سبب سے کہ رنجیت سنگھ والی لا ہور نے وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کررکھا ہے۔اور طرح طرح کی ایذ البیجاتا ہے۔ اور ہتک حرمت اسلام کی کرتا ہے۔ جب اس کی فوج کے لوگ اس ملک میں آتے ہیں مسجدوں کوجلا دیتے ہیں کھیتی تباه كرديية بين مال واسباب لوث ليتة بين مبلكه عورتون اوربجون كو كر لے جاتے ہيں اور اپنے ملك پنجاب ميں لے جاكر چے ڈالتے ہیں۔اوراینے ملک پنجاب میں تو وہ کفار نا بکارمسلمانوں کواذان بھی نہیں کہنے دیتے اور مسجدوں میں گھوڑے باندھتے ہیں۔اور وہا<u>ں</u> گاؤکشی کاتو کیاذکر؟ جہاں سنتے ہیں کہسی سلمان نے گائے ذرج کی، اس کوجان ہے مارڈ التے ہیں۔ بیٹفتگوین کرمیرے خیال میں آیا کہ بیہ سے کہتے ہیں اور یہی مناسب ہے کہ ہندوستان سے بھرت کر کے وہیں چل کر تھہریں اور سب مسلمانوں کو متفق کرکے کفار ہے جہاد کریں۔اوران کے ظلم سے مسلمانوں کو چیٹراویں۔سواس ارادہ سے تمہارے اس ملک میں ہم آئے ہیں۔(۱) اس سے ہم صاف نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ:

ا۔سیدصاحب سرحد کی طرف اس لئے متوجہ ہوئے تھے کہ پورے ہندوستان میں انگریزوں کے ظلم وستم اوران کے تسلط کی وجہ سے کوئی آزاد مامون مقام نظر نہیں آتا۔

اس وقت کے ہندوستان کے نقشے کوسا منے رکھا جائے تو سیدصا حب کے بیان ک پوری تقید بق ہوتی ہے۔ ہندوستان یا تو براہ راست انگریزوں کے ماتحت تھا یا ان ریاستوں برمشمل تھا جوسیدصا حب کے ایا م طفل ہی میں این آزادی کھوکر انگریزوں ک

وقا نُعُ احمد ي ( تلكي ) صفحه ١٢٥٥\_ ١٥٠١\_

دست نگرین چکی تھیں ۔ان علاقول میں ہے سی ایک کومرکز بناتے تو اسلامی جہاد نہ رہتا بلكه بلوابن جاتا \_ نيز بيبيوں الجسنيں پيدا ہوسكتی تھيں \_مثلاً انگريز اپني عياري \_\_مختلف طبقات میں تفرقه پیدا کر بے سیدصا حب کی تحریک کوشتم کرائے تھے۔اردگر د کی قو توں کو ابھار کرسیدصا حب کے خلاف کھڑا کر دیتے ۔تو سیدصا حب کا مرکز جہاد ہندوستان کے سمندر میں ایک بے حقیقت جزیرہ بن کررہ جاتا۔ جسے باہر سے کوئی کمک نہ پہنچ سكتى - جن حكومتوں كوايك حد تك آ زاد سمجھا جا تا تھا،ان ميں بھى انگريز اپيے عمل دخل كا دروازہ کھول چکے تھے۔مثلاً امیران سندھ کی حکومت،اوران میں سے کوئی تحض صاحب ہمت ندتھا کہ بیٹ نہ نہ دسیدصاحب کاساتھ دینے کے لئے تیار ہوجا تا۔(۱) ۲۔ سرحد کومر کز بنانے کی دوسری وجہ سکھوں کے مظالم تھے۔ان کی تفصیل گز ر چکی ۳۔افغانوں کی جواں مردی،سیہ گری،جنگی صلاحیت اور شجاعت وتہور کی ہندوستان میں بڑی شہرت تھی۔جوافغانی ہندوستان کے مختلف حصوں میں عرصے ہے سکونت پذیر ہو گئے تھے، وہ ان مردانہ اوصاف کے حامل اور سیدگری میں ممتاز تھے۔ اودھ کی نوج کا بڑا حصہان پٹھانوں پرمشتل تھا جو یا تو خودا فغانستان وسرحد ہے آئے تھے یاان کے قریبی مورث منتقل ہوئے تھے۔شاہ اور ھاکی فوج آٹھیں پٹھان افسروں کی ما تحتی میں تھی۔خود نواب امیرخان اور اس کے اکثر سردار اور رفقائے کار افغانی تھے۔روہیلکھنڈ جو ہندوستان میںمسلمانوں کی فوجی طاقت اور دینے حمیت کا ایک بردا مخزن تھا، جووقناً فو قناً مرکز ( دہلی ) کوبھی تاز ہ خون اورنٹی طاقت عطا کرتا رہا افغا نو ں سے آباد تھا۔خودرائے بریلی جوسیدصاحب کاوطن ہے، جہاں آباد کامحکہ پٹھانوں کامحکہ تھا۔اورسیدصاحب ان کی مردائگی اور جوانمر دی سے خوب واقف تھے۔ان میں سے کثیرالتعدادلوگ سید صاحب سے ارادت اور بیعت کا تعلق رکھتے تھے ۔اور آپ کی ر فاقت کے لئے کمر بستہ تھے۔ان سب کے تعلقات اور رشتے دارا فغانستان اور سرحد كے افغانی قبائل میں تھے۔انھوں نے بھی سیدصا حب کواپنے وطن یعنی افغانستان وسرحد

<sup>)</sup> سيداحمة شهيدادل صفحه ١٤٧ \_

کواپی دعوت و جہاد کا مرکز بنانے کا مشورہ دیا ہوگا اور اسنے اعز ااور اہل تعلق کی مدد کی امید دلائی ہوگی۔ان سب چیزوں نے آپ کواس پر آمادہ کیا کہ آپ اس افغانی آزاد علاقے کوانی مجاہدانہ دعوت وتحریک کا مرکز بنائیں جس ہے آپ کواپنے مقصد کے لئے بہترین سیابی اور جنگجواور جنگ آز مار فیق بہت بڑی تعداد میں ل کیتے ہیں۔(۱) ہ ۔وہ لوگ سکھوں کے ظلم وجور اور بلغار و پورش کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ان کے جذبات محروح تصے۔اورالیے لوگوں کو ہاسانی دفاع وجوم کے لئے منظم کیا جاسکتا تھا۔ (۲) ۵ \_ان کی آزادی چھنی نہتھی چھن رہی تھی،لہذا انھیں غیروں کی دستبرد سے بچانا ان لوگوں کے مقالبے میں زیادہ ضروری تھا جن کی آزادی بہت پہلے چھن چکی تھی۔ ٧ \_ سرحد كے مركز كى جغرافيائى حيثيت اليئ تھى كەدىثمن صرف اسى جھے ہے حملہ كرسكتا تقاجيے سيدصاحب نے محاذ جنگ بنايا تھا۔اطراف وجوانب ياعقب سے جملے كا كوئى اندىشەنەتقا-ے۔سیدصاحب سرحدہے فارغ ہوکر پنجاب کی طرف پیش قدی کرتے تو وہاں کےمسلمانوں کی اکثریت کےعلاوہ وہمظلوم ہندوآ بادی بھی خبرمقدم کرتی۔ نیز دائیں جانب سے بھاول پور،سندھاوربلوچتان کی حکومتیں معاون بن عق تھیں۔ (۳) ۸\_مرحد کے شال اور مغرب میں دور دور تک اسلامی آبادیاں تھیں۔اور مسلمان حکومتوں کی ایک مسلسل زنجیرتھی۔اس لئے بیتو قع بجاطور پر ہوسکتی تھی کہ مسلمانوں کی آزادی کے لئے جہاد کا اعلان اس علاقے میں مخاصت کے بجائے ہدروی کے جذبات پیدا کردےگا۔اس لئے کہ سکھوں کے مظالم کی داستا نیں قرب وجوار کے ان مسلمان مما لک تک ضرور پینچی ہوں گی اوراسلامی حمیت ان میں ضرور بیدار ہوئی ہوگی ۔اس لئے ان کی طرف ہے مخالفت کا اندیشہ تو ہالکل نہیں تھا۔لہذا فوجی مصلحت اور سیاس تدبر کا تقاضا یہی تھا کہ بیمہم ہندوستان کی شال مغربی سرحد سے شروع کی جائے ۔اس کئے کہ سيرت سيداحمد شهيد صفح ۴۲۵\_۴۲۵. جب کہ بیلوگ خوداینے حدود کے اندر سکھوں کوآ گے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ وہ نہ صرف امداد کے ضرورت مند بلکہ اچھا تحادی بنے کی ان سے پوری امید کی جا عتی تھی۔

محم ولاس سے مرین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

سيداحد شهيداول صفحه ١٤٤ -

اس قتم کی جنگ میں اس کا اطمینان حاصل کرناضروری ہوتا ہے کہ چیھیے ہے تو کو کی حملہ نہیں ہوگا۔(۱) نقشے پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ پنجاب کے مسلمانوں کی امداد، ہندوستان کی دوبار آسنیر اور ایک طافت وراسلامی حکومت کے قیام کے لئے بظاہر اس سے زیادہ موزوں مقام نہیں ہوسکتا تھا۔ (۲) 9۔سیدصاحب کی نگاہ کے سامنے ان لوگوں کا انجام تھا جنھوں نے ہندوستان کے کئی جھے کو اپنی تحریک اور جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور بہت جلد ان کے گرد سازشوں، مخالفتوںاورریشہووانیوں کا ایک جال پھیلا دیا گیا۔جس میں وہ جکڑتے جلے گئے۔اوران کے ہاتھ یاؤں بندھ کررہ گئے۔انگریزوں کی زیرک ویرفن حکومت ہ حوصلہ مند قائداورا پینے ہرمخالف کے لئے ایسے حالات پیدا کردیتی تھی کہاس کی جنگی کلاوا ئیوں اورآ زادا نہ سرگرمیوں کا میدان تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا تا۔اور وہ بہت جلد محسوس کر لیتا کہوہ ایک قفس میں محبوس ہے۔اور بالکل بے بال ویر اور بے دست ویارہ گیا ہے۔نواب امیرخال کا سارا معاملہ سیدصا حب کی نظر کے سامنے تھا کہ آنگریزوں کے جوڑ تو ڑ سے وہ کس طرح اکیلا رہ گیا ۔اور کس طرح انھوں نے اس کے مختلف سرداروں کو اس سے توڑ لیا۔اور ایسے حالات پیدا کردیئے کہ وہ اینے کو معاہدہ اور مصالحت یرمجبور سجھنے لگا۔ای طرح ٹیپوسلطان جیسے پیکرعز م وشجاعت کا انجام بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔وہ انگریزوں کے داؤچ سے پورے واقف تھے۔ بیان کی بہت بڑی سیاسی بصیرت تھی کہ انھوں نے ہندوستان کے اندراینی مجاہدانہ سر گرمیوں کا مر کز نہیں بنایا۔جس کے لئے بہت جلد ایک جزیرہ بن جانے کے قوی امکانات تھے۔جس کے جاروں طرف مخالفتوں، مزاحمتون اور سازشوں کا ایک سمندر پھیلا ہوا موتا۔ اورجس کو کہیں سے کوئی مک یارسد ملنے کی کوئی تو تع ندرہتی۔ (۴) • ا\_سب سے زیادہ اہم مسلّہ بہ زیرغور رہا ہوگا کہ مسلمان ابھی تک اس قابل نہیر کے چین نظر سید صاحب کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے بعد میں حضرت بیخ الہند مولانا تحمودحسن دیوبندی نے این تح یک کامر کزیر جد کوبنایا تھا۔ سيرت سيداحمة شهيداول صفحة ٩٧٢ وبرصغيرياك وهندكي ملت اسلاميه صفحه ٢٥٧\_ (r)

سيرت سيداحمد شهيداول صفحة ٣٢٣ –٣٧٤٠.

جیں کہ اگریزوں کے خلاف جنگ شروع کریں۔اوریہ کہ اگر سموں کی المرو پرشرق کی گا کے خلاف جنگ شروع کریں۔اوریہ کہ اگرسموں کی افررسدرسانی کا سلسلہ زیادہ مخاطعت کے ساتھ جاری رہ سکے گا۔تاہم انگریزاس کی اجازت یقینا نہیں دیں گے کہ ان کے اتحادی رنجیت سکھ کے خلاف جنگ کا مرکز خودان کے علاقے میں بنایا جائے ۔اس کے علاوہ اس پر بھی خور کیا گیا ہوگا کہ انگریز اس کی بھی اجازت نہیں وی گئر ان کی قلم و کے اندرا کی فوج منظم کی جائے۔ان کے علاقہ میں کی جگروہ کی اجازت نہیں محدرمقام بنا کروہاں ہے جنگ شروع کرنا انہائی غیر دانشمندانہ فعل ہوگا۔(۱) مدرمقام بنا کروہاں ہے جنگ شروع کرنا انہائی غیر دانشمندانہ فعل ہوگا۔(۱) السیوصا حب کا سادات عظام میں ہے ہونا بھی سرحدکومرکز بنانے کا ایک سبب ہوسکتا ہے اس لئے کہ اہل سرحد سادات کا بے حداحترام کرتے تھے۔اوران کوسرد ل پر بھاتے ہے۔اس لئے کہ اہل سرحد سادات کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی بھاتے تھے۔اس لئے کسی اور سمت سے مخالفت کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی طرف سے ایک سید بجاہد قائد کی مخالفت کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی طرف سے ایک سید بجاہد قائد کی مخالفت کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی طرف سے ایک سید بجاہد قائد کی مخالفت کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی طرف سے ایک سید بجاہد قائد کی مخالفت کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی طرف سے ایک سید بجاہد قائد کی مخالفت کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی افران سے ایک سید بجاہد قائد کی مخالفت کا خطرہ ہو، اہل سرحد اور پڑھانوں کی مخالف سے کہ تھا۔



www.KitaboSunnat.com

(1) برعظيم ياك ومندكى ملت اسلامي صفح ٢٥٥





انہوں نے ہندوستان میں ایک ایسا ندہبی
انقلاب بریا کردیا، جس کی مثال اس کی
گزشتہ تاریخ میں نہیں ملتی، یہی انقلاب ہے
جس نے بچاس سال سے زیادہ انگریزی
حکومت کے خلاف بغاوت کی روح کود بنے
نہیں دیا۔

🔻 ۋېليو ۋېليو ، نثر



سیداحمد شہید کے بعدان کی تح یک ای راہ پر گامزن رہی۔اور جب تک سکھ
برسرا قتداررہے(۱) سکھوں سے برسر پرکار ہی۔ جب ان کی طاقت نہیں رہی تو تح یک
نے اپنے اصل نشانہ انگریزوں سے گلوخلاصی اور ہندوستان کی آزادی کی طرف قدم
بڑھایا۔تا ہم اس سے پہلے بھی جب جب انگریزی حکومت کونقصان پہنچانے کا موقع ملا
مجاہدین نے اس سے در لیغ نہیں کیا بلکہ ہرموقع سے بحر پور فائدہ اٹھایا اس سلسلہ میں
امیر المجاہدین مولانا سیدنصیرالدین دہلوی کے کارنا ہے نا قابل فراموش ہیں۔

### تيها فصل

مولا ناسیدنصیرالدین (۲) دہلوی اور انگریزوں سے جہاد مولا نا سیدنصیرالدین دہلوی شاہ رفع الدین محدث دہلوی کے نواہے اور شاہ محمداسحاق ( نواسئہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ) کے دامادیتھے۔سیداحمہ شہید جب سرحہ میں مصروف جہاد تنصقو آپ ان سرگرم لوگوں میں تنھے جو ہندوستان میں رہ کر فراہمی مولا تا غلام رسول مبرنے سرگزشت مجابدین میں سکسوں سے کشکش کومفصل بیان کیا ہے،ان کی تفسيلات بمارے موضوع سے خارج ہیں۔مہاراجدرنجیت سکھے نے این توت کے بل بوتے م ہ نجاب میں تسلط حاصل کیا تھاا در بڑے دید یہ ہے حکومت کی تھی ۔ ۲۲؍ جون ۱۸۳۹ء کو جب اس کا انقال ہوا تو اس کے حانثینوں اورار کانسلطنت کے باہمی اختلاف نے ان کی طاقت کو بری طرح کمزور کردیا۔انگریزوں نے اس موقع ہے خوب فائدہ اٹھایا۔سکھوں کے ساتھ ان کی گئ جھڑ پیں ہو کمیں ،معابدے ہوئے ہا لآخر ۹۹ ۱۸ء میں انگریز پوری طرح پنجاب برقابض ہو گئے اور سکھ حکومت کوختم کر کے پنجا ب کوا ہے مقبوضہ علاقوں میں شامل کرلیا ۔ مولوی تصیرالدین نام کے دو ہزرگ تھے،ایک مولوی سیدنصیرالدین منگلوری ( باشندہ منگلور شلع سہارن پور ) جوابتدائی دور سے سید صاحب کے ساتھ رہے، جنگ بالاکوٹ کے دقت درہ بھوگڑ منک کی حفاظت پر مامور تھے۔ پینے ولی محمر چلتی کے دورامارت میں امیر لشکر تھے۔ سیرصاحب کے بعد جماعت کی مجاہدانہ مرگرمیوں کوقائم رکھنے کا سبرااٹھیں کے سرتھا۔ ٹُو بی میں (فتح خان پنجاری کے ہاتھ معرکہ میں )شہید ہوئے سنہ غالبًا ۱۸۳۸ء تھا۔

زُر مین تند ہی سے لگے ہوئے تھے۔سیدصا حب کی شہادت کے بعد پینخ و کی تُحر پھلتی ک ا تفاق آراء سے امیر المجاہدین بنایا گیا۔ وہ سید صاحب کی وصیت کے مطابق بی بی صاحبہ (اہلیمجتر مدسیدصاحب) کوسندھ پہنچانے کے لئے بے چین تھے تا کہاس طرف سے اطمینان حاصل کر کے جہاد کے لئے میسو ہو جائیں۔ چنانچہ چندمجاہدین کو ایخ ساتھ رکھ کروہ اس مذہبر میں لگ گئے ،اور بقیہ جماعت کومولوی نصیرالدین منگلوری کی قیآدت میں بھیج دیا۔انھوں نے جہادی سرگرمیاں جاری رتھیں سکھوں ہے گئ جھڑپیں ہوئیں ،گرمقامی خوانین اورسر داروں کی سازشوں اور ہنگامہ آ رائیوں کی وجہ ہے بار بار مرکز جہاد تبدیل کرنا پڑا۔ اس لئے مجاہد کسی جگہ سکون تھہر نہ سکے۔آخر سید اکبر شاہ ستخانوی کی دعوت پرتقریباً ۱۸۳۵ء میں ستھانہ پینچے اور اس کومرکز بنالیا۔ان وجو بات کی بناء پرسرحد میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں یاسکا، اگر چہ جاشاران حق کے جھوٹے چھوٹے گروہ وقتاً فو قتاً سرحد پہنچتے رہتے تھے، تاہم عام مسلمانوں کے جوش جہاد میں افسر دگی بیدا ہور ہی تھی ،لہذا ہند وستان میں موجو دسید صاحب کے خلفاءا ورتح یک جہاد کے کارفرما متفکر ہوئے کہ سید صاحب کا مقصد فوت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور آھیں ضرورت محسوس ہوئی کہ سی سرگر متخص کی قیادت میں ایک بڑی جماعت تیار کر کے سرحد کے آزاد علاقہ میں بھیج دی جائے تا کہ سید صاحب کے شروع کئے ہوئے کام میں نئی روح پیدا ہوجائے۔اس کے لئے سب نے بالا تفاق مولا ناسید تصیر آلدین وہلوی کوامیر عتنب کیا،اس کے بعدآب نے ٹو تک،اجمیر،میرٹھ،امروہہ،رام پوراوراطراف وہلی دوسرے مولوی سیدنصیرالدین دہلوی تھے۔ اُنہیں کا تذکرہ ہور ہاہے۔انگریز مؤرخ او کنلے نے دونوں میں خلط ملط کر دیا ہے۔ مولا نامسعود عالم صاحب ندوی نے اس پر تعبید کی ہے (ہندوستان کی پہلی اسلامی تح یک صفحہ ۱۲) مگر عجیب بات ہے کہ ذرا آگے بڑھ کرمولانا نے خود خلط ملط کردیا ہے۔مولوی نصیرالدین ( دہلوی ) کے سرحد تینینے کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز کے حوالہ ہے منارہ t Munarah می گاؤں میں مجاہدین پر ہوئے تھلے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں مولوی نصیرالدین شہیر ہوئے (صفحہ ۲۵ ) حالاں کہ بیدواقعہ مولوی نصیرالدین منگوری کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ( دیکھئے سرگزشت مجاہدین صفحہ ۱۲۵۔۲۷ انیز ہندوستان میں وہائی تحریک

صغی ۱۱۲) اور مہر کی تحقیق کے مطابق منارہ پرشخوں کے بعد مجاہدین نے ٹویی پر تملہ کیا اس میں

ں دعوت و تبلیغ کی غرض سے دور سے کئے تا کہ مجاہدین کی ایک جماعت فراہم ہو جا انگریز وں کےخلاف جہاد کا جذبہ چونکہ مولوی نصیرالدین ہندوستان کے قلب ( دہلی ) میں قیام پذیریتھ جو مغلیہ سلطنت کا پایئے تخت تو تھا گر انگریز وں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔انگریز ہرروزنت نئے ہتھکنڈے استعال کررہے تھے اور بادشاہ کوانھوں نے شطرنج کا مہرہ بنارکھا تھا۔ بادشاہ کی بے قعتی اورانگریزوں کے مقابلہ میں ہندوستانیوں کی بےبسی ان کےسا منے تھی۔ پھراپنے دورہ میں بھی انھوں نے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اڑات کا گہرائی سے جائز ولیا ہوگا۔اس لئے ان کی بے چین طبیعت نے یہ فیصلہ کیا کہ فوراً انگریزوں سے جہاد کا آغاز کیا جائے۔ چنانچے سفر ہجرت سے پہلے ہی انھوں نے اس جانب قدم بروهاتے ہوئے والی کابل دوست محمد خان کے پاس سفارت جھینے کا فیصلہ کیا۔وہ اگر ج پیدا حد شہید ہے اڑ چکا تھا۔ گراب ایک طرف سکھوں سے برسر پیکارتھا تو دوسری طرف انگریزوں کے اقد امات کی روک نقام میں لگا ہوا تھا۔اس لئے مولوی نصیرالدین نے اعلی مقصد کے پیش نظر اس کے ساتھ شریک ہونے اور اس کا تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہگر کچھالی بات پیش آئی کہ بیسفارت رواندنہ ہو تکی۔(۱) ٣/ ذي الحجيه ١٢٥ ه مطابق ٢/ ايريل ١٨٣٥ ء كومولوي سيدتصيرالدين کے سفر بھرے کا آغاز ہوتا ہے۔ دہلی سے جے پور ،ٹو نک اور اجمیر ہوتے ہوئے ١٨٣٤ء ميں سندھ مينيے،ان كى خوامش تو يتھى كەسر حديثنج كرسيدصا حب كے بقيه السيف رفقاء سے جاملیں مگر متعدد وجوہات (۲) کی بناء پر سندھ کو مرکز جہاد بنانے کا فیصلہ ہندوستان ہی میں ہو چکا تھا۔ دوران سفر ہندوستان کے بہت سے رنگروٹوں کی ٹولیاں

''حروں'' کا مرکز تھا اور جہاں سیدصاحب کے خاندان کے افراد قیم تھے۔ وہاں سے (۱) لاحظ ہوسرگزشت بجاہدین صفحہ ۱۳۳

ان ہے ملیں اور ٹونک میں بیش قرار مالی امداد بھی حاصل ہوئی £ والی ٹو تک نواب

وزیرالدولہ کے اصرار ہی ہے بیراستہ اختیار کیا گیا تھا۔ پہلے پیرکوٹ میں گھہرے جو

<sup>(</sup>r) تفصيل ك ليّ د كيسة الينا ١٣٩ تاصفي ١٥

حیدرآ بادسندھ کی طرف حیلے اور وہاں کے امیر وں سے ملے۔انھوں نے ان کی ضیافت تو ک مگرامدا د کاوعده نبیس کیا (۱) یہوہ زمانہ تھا کہ حیدرآ بادمیں انگریز ریزیڈنٹ مقرر ہوجکا تھا(۲)اسکی طرف سے ان مجاہدین کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور انھیں سندھ جھوڑنے کا تھم دیا گیا مگریچھ بااثر اشخاص نے مداخلت کر کےاجازت دلوائی ۔ (۳)سندھ میں مولا نا نصیرالدین نے مزاری (۴) قبیلہ میں اقامت اختیار کی۔اس لئے کہمزاری نہ سکھوں اس لئے کہ9• ۱۸ء میں امیران سندھاور کمپنی کے درمیان دائمی رفاقت واتنجاد کا معاہدہ ہوا تھا، جس کی یا بندی امیران سند هضروری تیجیتے تھے۔ اور ۱۸۳۲ء میں بھی ایک نیا تجارتی معاہد ہ ہوا تھا۔ان معاہدوں کی وجہ ہےامیران سندھ مولوی نصیرالدین ہےامداد کا وعدہ کرتے ہوئے انگلجا رہے تھے۔اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے تیتی مقاصد سے وہ دانف ہوں جس ہےان کو لاز ما انگریزوں کے خلاف صف آ راجونا بڑتا جس کووہ معاہدہ کی خلاف ورزی سجھتے تھے ۔ گراس کے یاو جود سندھی ،انگریز وں کواچھی نظر نے نبیں دیکھتے تھے ، بلکہ ان کوایئے ملک کے لئے بہت براخطر وتصور کرتے تھے، ایک واقعہ گزر چکاہے جس کا خلاصہ پیہ ہے کہ ۳۰ ۱۸ میں ممبئی نوج کے الیگر نڈر برنس کوشاہ انگلسان کے تحا نف رنجیت تنگو کو پنچانے کے لئے مقرر کیا گیا تھا گر راستہ وبخاب کے بحائے سندھ کا تجویز کیا گیا تھا تا کہ وہ گردو پیش کے حالات کا مائز ہ لے کر در مائے سندھ کو ہر طانوی تجارت کے لئے تھو لنے کا راستہ ہموار کرے۔ برنس کا بدمشن امرائے سندھ کو بالکل پیندنہیں آیا۔ وہ اسے غیر ملکیوں کی اپنے ملک پر دست درازی بجھتے تھے۔ ایک بلوجی انسرنے کہا: بلاتو آ پکی ، انگریزوں نے ہمارا ملک دیکھ لیا ای فتم کا ایک واقعہ باری علیگ نے بھی نقل کیا ہے لکھتے ہیں :جب برنز اپنے دریائی سفریل معروف تفاتوا کیسیدزادہ ساحل دریا پر دِضو کررہا تفاء سید نے جب آ کھوا ٹھائی تواسے برنز دکھائی دیااس نے چلایا۔ سندھ کی آزادی ختم ہوگئی،انگریزوں نے دریا کی راستہ معلوم کرلیا ( سمپنی کی حکومت ۱۳۳۳) ان جیسے واقعات کے پیش نظرمولا نانصیرالدین کوامیر ان سندھ کے انگریز وں سے معاہدوں کے باو جود بردی امید تھی کہ وہاں ان کی دعوت بہت جلد بارآ در ہوگی اور سندھی بردی تعدا د میں ان کا ساتھ دیں گے، جبیہا کہ بعض خطوط میں انھوں نے بیامیدظا ہر کی ہے۔ تفصيلات گزر چکی بن د مکھئےصفحہ ۲۰۰۰ (r)ملا حظه به بهندوستان میں دیائی تحریک صفحہ ۱۱۵ مزاری، بلوچوں کی ایک بہت بڑی قوم ہے جو عالبًا سترھویں صدی عیسوی کے اداخریا اٹھارویں صدى سوى كاوائل مين اين يهلم مقام الهركري حراكا موسى الأش مين فكل تفيان كاعلاقه خير يورك صدود ي مصل موجوده ضلع ؤيره غازي خال كے جنوبی ھے ير (الفصيل كے لئے د ملحقے مير: سركز شت محامد من صفح ١٨٣)

سے ڈرتے تھے نہا گریزوں کے زیراثر تھے۔خودمولا ناایک مکتوب میں فرماتے ہیں:
والیان خیر پور چونکہ فرنگیوں کے زیراثر ہیں اور سکھوں سے انھوں نے
صلح کر کھی ہے لہذاان کے علاقے میں قیام میر سے زدیک خلاف
مصلحت ہے۔ بایں ہمہامید کی جاتی ہے کہ اس ملک کے مسلمان بہت
زیادہ تعداد میں میرا ساتھ دیں گے۔ والیان خبر پور کے برخلاف
مزاری نہ سکھوں سے ڈرتے ہیں نہ فرنگیوں سے۔ (ا)
میرائی نہ سکھوں سے ڈرتے ہیں نہ فرنگیوں سے۔ (ا)
میرائی دلیل ہے اس بات کی کہ سیدصا حب کے بعین ان طاقتوں کے ساتھ بھی
انتجاد سے دور بھا گتے تھے جو انگریزوں کے زیراثر ہوں، چہ چائے کہ انگریزی افتدار کو
انتجاد سے دور بھا گتے تھے جو انگریزوں۔

مزاریوں سے عہد وبیان ہوا۔ مزاری ایفائے عہد میں شہور تھے۔ مولانا سید نصیرالدین نے اپنے بعض کمتو بات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ گرسکصوں کے ساتھ پہلے معرکہ ہی میں مزاری سازش کا شکار ہوئے اور انھوں نے نومبر ۱۸۳۷ء میں سکصوں سے صلح کر لی جب مجاہدین روجھان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے جہاں سکصوں کا قبضہ تھا۔ عین معرکہ میں مزاریوں کے اس طرزعمل سے مجاہدین کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہوئے۔

اب مولانا کوسندھ کے قیام میں مشکلات پیش آنے لگیں اور سندھ کومرکز جہاد کے طور پر باتی رکھنا بے سودنظر آنے لگا۔ ان کی خواہش تھی کہ موقع ملے تو بلو جستان چلے جا کیں۔ قلات کے وزیر اعظم مختار الدولہ محمد سن سے خط و کتابت کر چکے تھے۔ اس اثناء میں انگریز افغان جنگ جھڑگئی اور مولانا کو افغانستان جانا پڑا۔

انگریز وں سے دوبدو جنگ

دوست محمرخان کابل کاوالی تھا۔انگریز شاہ شجاع کوجوز ماں شاہ کا ماں جایا بھائی تھا اور اب افغانستان کی خانہ جنگیوں میں شکست کھا کرلدھیانہ میں انگریزوں کی پناہ میں

(۱) سرگزشت مجابدین صفحه ۱۹-

تھا، جنھوں نے اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ شاہ شجاع انگریزوں کی ہرشرط ماننے کے لئے تیارتھا،جس سےافغانستان پرانگریزوں کے لئے قبضہ کی راہیں ہموار ہوجا ئیں۔ برخلا ف دوست مجمد خان کے جوایک غیرت مند حکمراں تھا۔وہ انگریزوں کے ہاتھ میں کھ بٹلی بننے کے لئے تیار نہیں تھا چنا نچہ انگریزوں نے بلائسی جواز کے دوست محمد خان کے خلاف اعلان جنگ کرویا تا کہ اسے شکست دے کر شاہ شجاع کو کابل کا بادشاہ بنا کیں (۱) دوست محمد خال نے انگریزوں کےخلاف سخت جذبات کے حامل ،تح یک عابدین کے تربیت یافتہ رجوش مجاہدین کی خدمات سے فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا، چنانچداس نےمولا نانصیرالدین کودعوت دی۔وہ ایک ہزارسیا ہیوں کا دستہ لے کر کابل کی طرف روانه ہوئے اور داور کے قریب خیمہ زن ہوکر تین سومنتخب سیا ہیوں کو دوست محمد خان کی امداد کے لئے آ گے بھیجا، جوغزنی کی حفاظت پر متعین کئے گئے۔ (۲) اس اثناء میں دوست محمد خاں کا ایک عزیز انگریزوں سے مل گیا۔اوراس نے قلعہُ غزنی کے تمام اندرونی حالات آخیں بتائیئے۔انگریزوں نے رات کی تاریکی میں قلعیکے ایک درواز ہے کو ہا رویسے اڑا دیا ۔انگریزی فوج قلع میں داخل ہوئی مولوی نصیرالدین کے اکثر ساتھیول نے دست بدست الرائی میں شہادت یائی۔ بدوا قعدا الرجولائی ۱۸۳۹ء کا ہے۔ (۳) ولیم ہنٹراس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتاہے: اگلریز کا فروں پرضرب لگانے کے لئے ہرموقع کے منتظرر ہتے تھے، جنگ کا بل میں ہمارے دشمنوں کی امداد کے لئے انھوں نے ایک بڑی فوج بھیجی ،اس میں ایک ہزار آ دی آخر دم تک ہمارے مقالبلے میں ڈٹے رہے۔صرف فٹخ غزنی کےموقع پر تین سو مجاہدین نے آنگریزی منگینوں سے جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ (۴) اس جنگ کے بعد ۱۸۳۹ء کے اواخریا ۴۸۰ء کے اوائل میں مولوی نصیرالدین اوران کے بقید ساتھی سخت مصیبتوں سے گزرتے ہوئے ستھانہ پہنیے۔جہاں مولوی (۱) ملا حظه وسر گزشت محامد من صفحهٔ ۲۰ ۳۰ ۲۰ (٢) مندوستان كَى بِهلِ اسلاميِّح بك صفحة ٦٣ ومندوستان ميں و ہائيِّح بك صفحة ١٣١

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

نصیرالدین منگوری کے زمانہ سے مجاہدین نے مرکز قائم کررکھا تھا، اوران کی شہادت ا کے بعد صرف ستر اسی مجاہدین باقی رہ گئے تھے، جس کا انتظام میر اولا دعلی سورج گڑھی نے سنجال رکھا تھا۔ ستھانہ و پنچتے ہی مجاہدین نے ان کو اپنا امیر بنالیا، مگر وہ کوئی کا رنامہ انجام نہیں دے پائے تھے کہ خداکی طرف سے بلادا آگیا اور ۱۸۴۰ء ہی میں انھوں نے وفات یائی (1)

مولوی محمد قاسم یا نی بتی

مولوی محمدقاتم پانی پی ،سیدصاحب کے بہت سرگرم رفقاءاوران کے حقیقی مقاصد کو سمجھنے والے اصحاب میں سے تھے۔سیدصاحب کی شہادت کے بعد بقیہ مجاہدین کو سلی اور جماعتی نظام کو قائم رکھنے کے لئے شنخ ولی محمد بھلتی کو باصرارامارت سوچنے میں اس کا کردارنا قابل فراموش ہے۔وہ انگریزوں کے معاملہ میں بہت شخت تھے۔ ۱۸۵۷ء میں میر میرا یہ ب سے ان کے مکالمہ کا ذکر آچکا ہے، جس میں انھوں نے اس سے صاف کہا تھا کہ سکھوں کی طاقت ختم ہوگئ تواب ہمارامقا بلہ آپ سے ہے۔

جیس او کنلے James Okinely کے بیان کے مطابق جنگ بالاکوٹ کے وقت ایک مہم کے سلسلہ میں مولوی محمد قاسم مظفر آباد گئے ہوئے تھے۔واپس آ کرمنتشر

بیا ہوں کوانہوں نے جمع کیاا درانھیں لے کرستھا ندروانہ ہوئے۔(۲)

جب سے مولانا فیم جرایب کو اصل حقیقت بنادی اور صاف کہدویا کہ وہ

الگریزوں سے جہادکریں گے۔ میجرا یبٹ ان سے بہت خطرہ محسوں کرنے لگا۔اورایک

روایت کےمطابق ایک سال کے اندر ۸۸ ۱ء میں کسی سازش سے ان کومروادیا۔ (۳)

ایک روایت کے مطابق مولانا سیدنصیرالدین کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہادت پائی اور ایک بیان مید ہے کہ ۱۸۵۳ء میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کرکے

يالكوث جيل مين قيد كرديا - وبين أنهون نے وفات يائي - (٣)

- (۱) سرگزشت مجابدین صفحه ۲۰۱ ۲۰۷ ای کتاب میں ان کے بارے میں تفصیلی معلومات ہیں -
  - (۲) مندوستان کی پہلی اسلام تحریک صفحه ۱۲
    - (٣) روائيداد مجابدين مندصفحه ٢٥
    - (۴) سرگزشت مجابدین صفحیا۲ س۲۱۳

# دوسری فصل مولا ناولایت علی عظیم آبادی

مولا ناولا یت علی عظیم آبادی سیدصا حب کے کبار خلفاء میں تھے۔ عظیم آباد (پٹنہ)
کے رئیس زادے تھے۔ لکھنو میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جب سیدصا حب بینی سفر کے
سلسلہ میں لکھنو وار دہوئے تو آپ کے دامن کو تھام لیا اور مرتے دم تک اس سے چیٹے
سلسلہ میں لکھنو وار دہوئے تو آپ کے برادر خور دمولا نا عنایت علی نے سیدصا حب سے
وابستہ ہوکر جو کارنا ہے انجام دیئے، وہ ہندوستان کی اصلاحی ودو تی تاریخ پر نظر رکھنے
والے کی شخص سے بخی نہیں۔ سیدصا حب کی تحریک وقائم رکھنے اور آپ کے مشن کو جاری
رکھنے میں دونوں بھائیوں کو امتیاز خاص حاصل ہے۔ پھر ان کے بعد ان کے اہل
خاندان نے انگریزوں کے ہاتھوں جو مصیبتیں جھیلیں، جو پریشانیاں اٹھا ئیں اور ملک کی
آزادی کے لئے جو قربانیاں دیں۔ وہ تاریخ کے نا قابل فراموش حقائق ہیں۔

مولانا ولایت علی علم میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔تقریر وہیان کے لحاظ ہے بھی ممتاز تھے۔سید صاحب نے ہندوستان کے طول وعرض میں دعوت و تبلیغ ارراصلاح و تربیت کے لئے جن چندا فراد کا انتخاب کیا تھا،ان میں مولانا ولایت علی بھی تھے،ان کا انتخاب حیدرآباد دکن کے لئے ہوا تھا۔وہ بغرض جہاد ہجرت کرکے سید صاحب کے ساتھ سرحد گئے تھے۔وہیں سے ان کوحیدرآباد بھیجا گیا تھا۔(۱)

تحريك كينظيم نو

سیدصاحب کی بالاکوٹ میں شہادت سے دفعتہ آپ پر بارعظیم پڑ گیا۔اس کئے کہ سیدصاحب کے خلفاء میں ہندوستان میں دوہی بزرگ تھے جن پرسب کی نظریں

ا) مولانا ولایت علی کے تفصیلی حالات،اور دئوت و تبلیغ کے میدان میں ان کے کارناموں کا بیان نیز جہاد ہے متعلق دا قعات الدرالمنثو رنی تر اجم اهل صاد قبور معروف بینڈ کر ہ صادقہ ۱۶۸۸ میں موجود ہیں گے رائی کتاب ہیں اگر سرو ل کے خلاف مولانا کی کوششوں کو ملکا بینا کر پیش کیا گیا ہے۔

حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جاتی تھیں۔ایک مولانا سیدمحم علی رامپوری جواس وقت مدراس میں دعوت وارشاد میں مشغول تھے،اور ان کے اثر سے وہاں ایک انقلاب بریا ہور ہاتھا۔دوسرےمولانا ولایت علی عظیم آبادی جودکن میں تھے۔اس زمانہ میں آپ کے دالدمولا نافتح علی کاعظیم آباد میں انقال ہوگیا تو آپ حیدرآباد ہے برہان بور ،جبل بور وغیرہ علاقوں ہے ہوتے ہوئے دوسال کے عرصے میں عظیم آباد بہنچے اور سید صاحب کی شہادت کی وجہ سے جو ا یک سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی اس کو دور کیا۔اورسیدصا حب کی دعوت کے مطابق اصلاح عقا ئدا ورمقصد جہاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہار، بنگال ،اڑیساورالیآ باد میں دعوت و بلیغ کا منظم سلسلہ جاری کیا (۱) اور نیم جان تحریک میں نئی روح پھونک دی۔مولانا نے تح کیک گھیمنو کی خاطر پوری طرح سیدصا حب کے قش قدم پر چلنے کی کوشش کی ،خود مولا نا اوران کے مقرر کردہ داعی قربی قربیہ جا کر نوگوں کو دین وشریعت کا یابند بناتے اور سنت برعمل پیرا کرنے کوشش کرتے اور جذبۂ جہاد کوفروغ دیتے ۔ پیٹنہ واطراف میں تقریباً دوسال تک دعوت وارشاد میںمصروف رہنے کے بعد بنگال کا دورہ کیا اورسید صاحب کی پیروی میں حج کے لئے تشریف لے گئے۔

#### مولا نا کی عزیمت اورانگریزوں کے خلاف جذبہ جہاد

ایک واقعہ ہے مولانا کی عزیمت اور انگریزوں کے خلاف جذبہ جہاد پر روشنی پردتی ہے۔ وہ یہ کہ مولانا اللی بخش (والدمولانا کی علی ) کوشروع میں مولانا ولایت علی ہے۔ شدیدا ختلاف تقاری پھریداختلاف ختم ہواجس کی تفصیل تذکرہ صادقہ میں موجود ہے۔

شاہ محمد حسین کو جو پشنہ میں سید صاحب کے اولین خلفاء میں سے تتے اور مولانا ولایت علی کے ماموں ہوتے تھے ، حقہ تمو ہیں گی جامع مجد کا امام اور چھپرہ ، مظفر پور ، تر ہشاور اطراف پشنہ میں دعوت کی ذمہ داری سونی مولانا عنایت علی کو بنگال روانہ کیا ، جو والد صاحب کی وفات کی وجہ سے عظیم آباد آگئے تھے۔ اور مولوی ترین العابدین حیدرآبادی کو اڑیہ، اور مولوی محمد عباس حیدرآبادی کو الریم، میں جعہ قائم کرکے درس حیدرآبادی کو الدولہ کی مجد میں جعہ قائم کرکے درس قرآن وحدیث کا سلسلہ جاری کیا۔ (سوانح احمدی صفحہ ۱۷، وقذ کرہ صادقہ صفحہ ۱۵۳)۔ واکٹر تیام اللہ ین کی تحقیق کے مطابق موترالذکر دونوں حضرات کی تقرری کا واقعہ ۱۸۳۹ء کا ہے (ہندستان میں وہائی کریکہ صفحہ ۱۳) اور بہی تیج ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

اس موقع پرمولا ناالہی بخش نے مولا ناولایت علی سے کہاا بہم کوآپ سے صرف ایک 🛭 بات کہنی ہےوہ یہ کہ جس روش پر آ پ چل رہے ہیں اس کا متیجہا یک ندایک دن مصائب میں گرفتار ہونا ہے۔اس کے جواب میں مولا تا ولا یت علی نے فرمایا کہ ایک طرف الله اوراس کے رسول کی مرضی ہے اور دوسری طرف انگریزوں کا ڈر۔الی صورت میں کیا جائے ۔اس جواب برمولا ناالٰہی بخش نےمولا ناولا یت علی کودعا کیں دیں اور فر مایا اب ہم کوآپ ہے کوئی اختلاف نہیں۔(۱)

#### هجرت اورآ غاز جهاد

مجے سے واپسی کے بعد وادی کاغان کے سردار سید ضامن شاہ کاغانی (۲) کی طلب پر جوسکھوں سے برسر پیکار تھے، اینے بھائی مولانا عنایت علی کو مقام جہاد کی طرف روانہ کیا۔مولانا عنایت علی اس وقت بنگال میںمصروف تبلیغ تھے۔ بھائی کے بلانے پردو ہزارمجاہدین کوساتھ لے کرپٹنہ چنچے۔

اس سے انگریز حکام میں تشویش پیدا ہوئی۔مولانا ولایت علی نے مصلحت ودور اندیش سے کام لے کر حکومت کے شبہ سے بیچنے کے لئے پوری جمعیت کوچھوئی چھوئی ٹولیوں میں بانٹ دیا۔ ہرٹولی تھوڑ ہے تھوڑ سے وقفہ کے بعد پٹنہ سے کوچ کرتی رہی اور تقريباً يا نچ مهينوں ميںسب ٹولياں روانہ ہو کئيں \_روا تھی کاپيسلسلہ جولا ئی ۴۳ ۱۸ء ميں

شروع ہوا مگرخودمولا ناعنایت علی نومبر میں روانہ ہوئے اور ۴۴ ماء کے اواخر میں سرحد پنچے۔(۳)وہاں نہیں با قاعدہ امیر تسلیم کیا گیا۔ان کے کارناموں کامستقل بیان آگے

آئے گا۔ دوسال بعدمولا نا ولایت علی اپنے حچوٹے بھائی مولا نا فرحت حسین (۴) کو

تذكره صادفه، صائحا۔

سیر ضامن شاہ وادی کا عان کے سردار اور مجامدین کے حمایتی تنے۔ بالاکوٹ اور بالا کی بزارہ پر (r) مجابدین کا دوبارہ قبضہ دلانے میںان کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔اے ۱۸ء میں و فات یا ئی۔

ہندوستان میں وہائی تحریک صفحہ ۱۹۴۷۔ ہنر نے دونوں بھائیوں کے سرحد پینینے کا سند ۱۸۴۱ء بنایا ہے۔ (ہمارے مندوستانی مسلمان صفح ہم) جو سیح نہیں ہے۔

آب مولانا عبدالرجيم صادق بوري مصنف تذكره صادقه ك والد عظم ١٢٤ اهد من وفات (4) بىلى جالات كے لئے دېڭىئے تذكرەصاد قەمغىك191 تاصغجا ۲۰ \_ )

یٹنہ میں اپنا جائشین مقرر کر کے ہمولا نا فیاض علی ہمولا نا کیجیٰ علی ہمولا نا ا کبریلی (۱) اور یے بڑے صاحبز اوہ مولا ناعبداللہ کوساتھ لے کرسید ضامن شاہ کی نصرت واعانت کی غرض سے بالا کوٹ کی طرف روانہ ہوئے (۲) اور کارشوال ۱۲۶۲ ھرطابق ۹ را کتوبر ١٨٨٧ء كومقام جہاد پر يہنيج مولانا عنايت على نے بھائى كا پر جوش استقبال كيا-سيد ضامن شاہ اور بعض سرداروں کو پیشوائی کے لئے آگے بھیجا۔مولا ناولایت علی کے پہنچنے مر مولا ناعنایت علی نے امارت کی ذمہ داری ان کوسونی ۔ (۳) اس وقت جمول کوشمیراور بالائی ہزارہ کے والی گلاب سنگھاور مجاہدین کے درمیان تشکش جاری تھی ۔گلاب سنگھے کا انگر برزوں ہے معاہدہ تھا،اوروہ ان کا بڑا خبرخواہ تھا۔ بیہ علاقے انگریزوں نے ہی گلاب سنگھ کومعاوضے میں دیئے تھے، جو ۱۸۴۵ء کی سکھھ انگریز جنگ کے بعدان کے قبضے میں آ گئے تھے۔مولانا نے پہنچتے ہی گلاب سنگھ سےمعرکہ آ رائی شروع کی ۔اس نے انگریزوں سے امداد طلب کی ۔انگریزوں نے مولا ناولا بت علی اورمولا نا عنایت علی کو خط لکھ کر وارننگ دی کہا ب گلا ب شکھ پرحملہ کرنا اوراس سے جنگ جاری رکھناانگریز وں ہےلژائی مول لیناہے۔(۴) اور ای کے ساتھ دلیان کرم چند کی کمان میں انگریزی فوج کا ایک دستہ بھیجا

آور اس کے ساتھ دیوان کرم چندگی کمان میں انگریزی فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا۔لا ہور کے ریزیڈنٹ کی طرف سے مسٹر دینس ایکنو (Wans Agnew) اور لفٹنٹ لمسڈن (Lumsden)اس دیتے کے ساتھ تعینات تھے۔اس کے نتیجہ میں درہ دب کامعرکہ پیش آیا۔ جہاں مجاہدین اورانگریزوں کی تھلم کھلاجھڑپ ہوئی۔

ورهٔ دب کامعرکه(۱)

مولا نا ولايت على اكتوبر ١٨٣٧ء من پنچ تھے۔ يه معركة تقريباً تين مبينے بعد

- (١) يتينون يهائى تع مولانا يحي على ك عابدانه كارنامون كاصل تذكره انشاء الله تيسر ك جلدين آئياً-
  - (٢) سواح احمدى صفحااله وتذكرهٔ صادفه الاا
  - (۳) تفسیل کے لئے دیکھئے سرگزشت مجابدین صفحہ ۲۵۲\_۲۵۲\_
- (۷) سوائے احمدی صفحہ ۱۹۱ ، و تذکرہ صادقہ صفحہ ۱۷ افان دونوں کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ موافا نانے ڈیڑے دو برس تک گلاب عکھ ہے جنگ جاری رکھی۔ یہ بات سیح نہیں ہے اس لئے کہ جنگ درہ و ب تین مہینے کے اندر پیش آئی تھی۔ جسکے بعد وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر متن میں آرہا ہے۔ درہ دب براجھی حبیب اللہ اور مظفر آباد کے درمیان یانچ ہزارفٹ کی بلندی پرایک مشہور درہ ہے۔

جنوری ۱۸۴۷ء میں پیش آیا۔

سرحد کے فسادز دہ علاقوں پر اپنااقتد ارقائم کرنے کے لئے انگریز سرگرمی ہے سکھ حکام اور گلاب سنگھ کی مد د کررہے تھے۔ در بار لا ہور کا انگریز ریز پیمنٹ ہنری لا رنس اور اس کی ماتحق میں ایبٹ ایڈورڈز اور ٹیلر وغیرہ جو شیلے جوان انسر درحقیقت ان علاقوں میں انگریزی حکومت کی بنیادڈ ال رہے تھے(1)

اسی مقصد کے پیش نظر انھوں نے ندکورہ فوج بھیجی تھی۔اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر یہاں بھی ساز شوں کا جال بچھا دیا۔مقامی سر دار جو بجاہدین کے ہموا بلکہ بعض تو ان کے داعی تھے تذبذب کا شکار ہوگئے۔پھر جا گیروں کے لالچ میں انگریز دوں سے مل گئے۔

تیسری طرف بیافواہ پھیلا دی گئی کہ پکھلی کی طرف سے بھی ایک سکھ اشکر آربا ہے۔ دوطرفہ حملہ کے خطرہ سے مجاہدین کے بہت سے مقامی پیرومرعوب ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ چنانچہ جب مزاحمت ہوئی تو نتیجہ ظاہرتھا کہ مجاہدین دس رجمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہان کو پہائی ہوئی اور سب نے ہتھیارڈ ال دیے۔ سوائے میں ولا ولا دعلی کے جو بچتے بچاتے۔ تھانہ پہنچ گئے۔ (۲)

## مراجعت پیشنه اور پابندی کی زندگی

ایک روایت کے مطابق مولا ناولایت علی نے سیداکبرشاہ کے پاس سوات جانا جاہا۔
اس کے لئے انگریزی عملداری سے گزرناپڑتا تھا۔ سرکارانگریزی مزاحم ہوئی۔(۳)
بہرحال ان سے ہتھیار لئے گئے۔اور مولا ناولایت علی اور ان کے ساتھیوں کو جو
اس وقت جارسو کی تحداد میں تھے، سرکاری گرانی میں لا ہور پہنچایا گیا۔ راستہ میں
بیرکادوراہ کے مقام پرمسٹرا یہٹ (۴) ملا۔وہ بالاکوٹ تک ان کے ساتھ گیا۔وہاں

<sup>(</sup>۱) ہندوستان میں وہائی تحریک صفحہ ۱۳۹۔

<sup>(</sup>۲) الصنايصني ١٥٠ نيز مركز شت مجابدين صني ٢٦٠-٢٧٢\_

<sup>(</sup>۳) سوا گاحمدی صفحه ۱۶۱۱ مرد کروصا دقه صفحه ۱۹۱ م

<sup>(4)</sup> روفيسر محمسلم في زجمه ين ابوك لكهاب مراس كالعجى المااييك باللي بهم في بدل دياب-

انگریزوں کی بارہ رحمنفیں تھیں اور ہزارہ میں سیاہیوں کی بڑی تعدادتھی۔مسٹرا یبٹ نے 🛭 مولا نا ولایت علی سے سوال کیا اب تم کدھر جاؤ گے؟ انھوں نے کہا'' ستھانہ''اس پر ا یبٹ بولا کہ بہتر ہے کہتم ہزارہ چلواورلا ٹ صاحب (ہنری لارئس ریزیڈنٹ لا ہور) ے ملو، وہ جوحکم دیں وہ کرو۔اس وقت وہ بےبس تھے۔اور ہزارہ جانے اور قلعہ کے نزد کیک جمپ لگانے پر مجبور تھے۔ چند دن کے بعد لاٹ صاحب نے مولا ناولایت علی ، مولا نا عنایت علی مولوی میرمقصودعلی مولوی فیاض علی اورمولوی کے علی کو بلا بھیجا۔وہ نھے میں داخل ہوئے توان سے بیرسوال کئے گئے : کیائم صادق بور عظیم آباد کے باشندہ نہیں؟ کیاتم انگریز کی رعایانہیں؟ کیاتم گورنمنٹ کو مال گزاری ادانہیں کرتے؟ تم اس ملک میں کیوں آتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا اپنے دین کی رو سے ہم کو کا فروں سے الزناب، سكو(ا) بمارى دىمن بيل -اسلة جمان ساز في آئة بيل - لا ف صاحب نے جواب دیا کہ بید ملک تو انگریز وں کا ہے اب تم کیا کرو گے؟ انھوں نے کہا ہم کابل چلے جائیں گے۔لاٹ صاحب نے کہا اگرتم وہاں چلے جاؤگے تو پھرسازش کرو گے اور ا گریزوں سے لڑنے لگو گے۔اس لئے میں تم کو دہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تب انھوں نے تھم صادر کیا کہ بیسب لوگ اپنے اپنے گھروں کوواپس جا کیں۔ (۲) چنانچەمولا ناولايت على ،مولا نا عنايت على ،مولا نانچچى على اور ميرمقصودعلى كو براه لا موظیم آبادیشند بنجایا گیا۔ جہاں دونوں بھائیوں سے دوسال کیلئے مجلکے لئے گئے۔ (٣) مُحِلِكِ كَامْقُصِدُ كِياتُها؟ مبرصاحب كيتے بيں:

(۱) یددراصل مقصد پر برده ڈالنے کے لئے ایک عذر تھا۔ گر انگریز ان کے اصل مقصد (انگریز ول سے جنگ) کوخوب جمجھتے تھے۔ یہ حقیقت لاٹ صاحب کے جواب سے بھی کا ہرے۔

<sup>(</sup>۲) یدواقعہ عبداللہ حاجی بوری کے بیان سے ماخوذ ہے جومولانا ولایت علی ساتھ خود جنگ میں شریک تھا۔ (ملا حظہ موہندوستان میں وہائی تحریک صفحہ۱۵۸۵)

تذکرہ صادقہ اور سوائح احمدی میں مچلکہ کی مقدار دودوسو روپے اور میعاد دودو سال بتائی گئی ہے۔ داد کیلے نے مقدار دس میں مجلکہ کی مقدار دودوسو روپے اور میعاد دودو سال بتائی گئی ہے۔ عبداللہ کے بیان میں بھی مدت چارسال بتائی گئی ہے اور مقدار کا تذکرہ نہیں۔ مولانا مبر نے مقدار دس بزار اور مدت دوسال کو رائح قرار دیا ہے (سرگزشت صفحہ ۲۶۷) مدت ببرحال دوسال ہے اس لئے کہ تمبر دوسال ہے اس لئے کہ تمبر ۱۸۴۹ء میں پابندیاں ختم ہوکرمولانا ولایت علی نے علی الاعلان انجرت کی تھی۔ غالبًا عبداللہ ہے منطلح ہوئی ہے۔

اگر مجلکے کا مقصد بیتھا کہ مولا ناولا ہت علی یا مولا نا عنایت علی تظیم آبا د سے باہر نہ جائیں ۔ یامختلف علاقوں میں دوروسیر ہےمحتر زر ہیں اور وعظ ونصیحت بھی نہ کریں ،تو مگم از کم مولا نا صاحبان نے اس کا پیرمطلب نہ مجھا۔اغلب پیے ہے کہ مجلکے کا مقصد محض بیرہو كەوەسرىد نەجائىي، اورىكھول سے رزم وپريكار كاسلىلەد وبارەشروع نەكرىں - (1) گر عبداللہ حاجی یوری کے بیان کو سامنے رکھا جائے تو اس طرح کی قیاس آ رائیوں کی ضرورت نہیں رہتی ۔ان کا کہنا ہے کہ مچلکہ سے ان کو یا بند بنایا گیا تھا کہ پیشہ ہے یا ہرنہ جا نیں۔ مگراس کے باوجود دونوں بھائی پٹنہ سے نکلے۔جبیبا کہ تذکرہ صادقہ سےمعلوم جوتا ہے۔تو سمجھنا جا ہے کہ کار بردازان حکومت نے اس مابندی برعمل کرانے کا کوئی خاص خیال نه کیا۔البتہ اس برکڑی نظر رکھی گئی کہ سرحد کی طرف رخ نہ کریں۔ او کنلے کا بھی یہی کہنا ہے کہ واقعی مجلکے کی شرطیں بوری کرانے کے لئے کوئی تدبیر اختيارنه کي گئي۔ (۲) اس دوسال کے عرصہ میں مجلکے کے باوجودان کی عام مشغولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ گمرالی کوئی حرکت ان سے سرز دنہیں ہوئی ، جس سے حکام کویقین ہو جائے کہ یہ سرحد کی طرف بھاگ جانا جا ہتے ہیں۔ای وجہ سے اہل کاروں نے ان کی دوسری مشغولیات برکوئی مزید یابندی نبیس لگائی \_گرمولا نااس دارالحرب میس بزی تحشن محسوس كرتے تھاور نكلنے كے لئے بين تھے مولاناعبدالرجيم صادق بورى لكھتے ہيں: اس دوسال کے عرصہ میں بیتتورسابق وعظ ونصائح اور مرا تبہومشاہرہ میں مصروف ہوگئے اور صوبجات میں واسطے ہدایت کے دور وسیر کرنے گئے اور مبلغین کومختلف اصلاع وصوبجات میں روانہ فرمایا کئے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد مولا ناعنایت علی کو پھر ملک بنگالہ روانہ کیا گر جناب کو ہندوستان میں واپسی کا نہایت رنج و ملال تھا۔ اکثر دو پہروں اور را توں کوزیر آ سان کھڑ ہے جو کراور بھی تجدہ میں سر رکھ کرنہایت بے قرار ی واضطراب کے ساتھاس ملک سے نکلنے کی دعا کرتے رہتے۔(٣)

ای پربس نہیں کیا بلکہ جیسا کہ او کنلے نے لکھا ہے۔ تھانہ میں بقیہ مجاہدین کے سردار میر اولا دعلی سے مراسلت شروع کر دی تھی اور پختہ ارادہ کرلیا تھاکشال مغرب میں اپنی چھنی ہوئی طاقت کی بحالی کے لئے کوئی دقیقہ عی اٹھانہ رکھیں گے۔(1)

مستقل هجرت

مچلکے کی میعاد پوری ہونے کو چند ماہ باتی تھے کہ مولا ناولا ہت علی نے اپنے دولت خانہ کوفرش وفر وش جھاڑ فاٹوس وو بگراشیائے زینت سے خوب آراستہ کیااور اصطبل میں عمدہ عمدہ گھوڑ ہے خرید کر باند ھے اور عمدہ عمدہ رنگین کبوتر ول سے کبوتر خانہ ہجوا دیا تا کہ لوگوں کو یقین ہوجائے کہ آپ دنیا میں خوب پھنس گئے ۔اوراب ترک آرائش اور ترک وطن نہ کرسکیس گے۔(۲)

يمولا ناعبدالرجيم كابيان بـ داكر قيام الدين لكست بي

جب نیک چلنی کی صانت کی مدت کے اختیام کو چنددن باتی رہ گئے تو انھوں نے میں دورت نے نئے نئے نہ نہ کی مرتب میں دری کرچھ سے گئے ریوں

ا پنی تمام جائیدادمنقوله وغیره فروخت کردی اور تتمبر ۴۹ ۱۸ هد کو جرت کر گئے۔ (۳) گئی تاریخ کا در سری سے ختر میں نہیں کہا میں اور از کا در کا خور سے اور میں

تنرقیاس پہکتا ہے کہ مدت ختم ہونے سے پہلے مولانانے مکان کی خوب سجاوٹ کی ۔سارے ساز وسامان مہیا کئے۔جس سے بین ظاہر ہو کہ مولانا اب ترک وطن کا ارادہ

ک کارے ماروں مال کی ایک تدبیر تھی تا کہ حکام کے پاس اس قتم کی کوئی شکایت نہ پہنچے

کہ مولانا پھر سرحد جانا جا ہے ہیں، اس لئے کہ حکومت کے جاسوس ہر جگہ تھیلے ہوئے

تھے۔ گر جیسے ہی میعاد ختم ہوئی تو مولانا نے اپنی ساری جائداد منقولہ وغیر منقولہ سب

فروخت کردی،اس لئے کہاب مولا نامستقل ہجرت کاارادہ کر چکے تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) و تیکئے سر گزشت مجاہدین صفحہ ۲۲۹

<sup>(</sup>۲) تذکره صادقه منفحهٔ ۱۶۳

<sup>(</sup>٣) مندوستان مین و مانی تحریک صفحها ۱۵۷

<sup>(</sup>۱۲) اس سے دونوں بیانوں میں تطبیق ہوجاتی ہے اور مولانا عبدالرحیم کے بیان پر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ جدیما کہ مہرکو ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جمہ یات سجھ میں نہ آئی کہ دنیاداری کے اس اہتمام سے لوگوں کو پیلیقین ولانے کی کیا ضرورت تھی کہ اب ترک وطن نہ کرسکیں گے۔ حالا تکہ ترک وطن کل الاعلان کیا (سرگزشت مجاہدین صفحہ ۲۷) اس میں کوئی شبہیں کرترک وطن کل الاعلان کیا تھا==

موالا ناعنایت علی اس وقت بنگال میں تھے۔ان کولکھ بھیجا کہ وہاں کے معاملات ختم کر کے بیٹنہ آ جاؤ (۱)۔اور اپنے بڑے صاحبز اوہ مولوی عبداللہ اور مولی فیاض علی (بن مولوی البی بخش برادر مولا نا بیجی علی ) سے فرمایا کہ ایک ہفتہ کے اندر کل عیال واطفال اور اسباب سفر کے ساتھ موضع گڈھانہ (۲) میں آکر ملو۔ اور خود ۱۳/شوال ۱۲۵ مطابق کی متبر ۴۸ ماء کو جند تخلصین کوساتھ لے کرسوات کی طرف روانہ ہوئے۔ای اثناء میں سوات کے سید اکبر شاہ کی طرف سے دعوت کے خطوط آئے ہوئے۔ای اثناء میں سوات کے سید اکبر شاہ کی طرف سے دعوت کے خطوط آئے لائیں تاکہ ان کی سربراہی میں جلد سے جلد جہادی کاروائیاں شروع کی جائیں۔مولا نا پھر یہاں تشریف جائیں۔مولا نا وار مولوی نا وار مولوی نا کی سربراہی میں جلد سے جلد جہادی کاروائیاں شروع کی جائیں۔مولا نا وار مولوی عبد میں روانہ ہوئے ،اور سربراہی کے دول اور عور توں کے ساتھ بعد میں روانہ ہوئے ،اور مولوی عبد اللہ ہوئی سے طلاح کے ساتھ بعد میں روانہ ہوئے ،اور مولوی عبد اللہ ہوئی سے طلاح کے۔(۴)

مکان میں جولوگ رہ گئے تھے ان میں صرف پانچ مرداور دوعور تیں تھیں۔(۵) مولا ناولایت علی عظیم آباد سے نکلے اور گڈ دھانہ ،کوئلور ، آرہ ، غازی پور ،قنوج وغیر ہ ہوتے

<sup>==</sup> جیما کہ وال تا کے اہتمام واسطام سے معلوم ہوتا ہے ندکر خفید طریقہ سے جیما کہ مولانا مسعود عالم صاحب نے کھیا ہے۔ (ہندوستالی کی پہلی اسلامی تحریک سخید ۴۸)

<sup>(</sup>۱) آبادشاہ پوری لکھتے ہیں : مولانا ولایت علی نے تخطیم آباد چھوڑنے سے پہلے مولانا عنایت علی کو بنگال پیغام بھیجا کہ دہ بھی گھ

ہوتے ہوئے سوات چلا نیم کھنے کے مقام پرہم ان کا انظار کریں گے۔ یمی وہ دن تھے جب راجشانی کے مجسٹریٹ نے ان کی سرگرمیوں کی تحقیقات کا تھم دے دیا تھا، (اس کا ذکر آ گے آرہا ہے) مولانا تعظیم آباد چلے جانے کا فیملہ کر چکے تھے کہ انہیں بڑے حضرت (مولانا ولایت علی) کا پیغام ل گیا فرراً بنگال کا نظام قابل اعتاد کارکنوں کو سونیااور وطن چلے آئے۔

<sup>(</sup>سيدبارشاه كا قافله صفحه ١٤٨)

۲) عظیم آباد سے سات کوں جانب مغرب آبیب چیوٹا ساگاؤں تھا۔

<sup>(</sup>۳) مولاناً عبدالرحيم نے لکھا ہے کہ مولانا کجی علی کومولانا ولا بہت علی اپنے ساتھ لے کرروانہ ہوئے تھے۔ تذکرہ صادقہ صفحہ ۲۲ا۔

<sup>(</sup>۴) مندوستان می دبانی تر یک صفحه ۱۵ ا

<sup>(</sup>۵) تذکره صادقه صفحه ۱۶۳ ایه

ہوئے دہلی پہنچے۔راستہ میں ہر جگہ گرم جوثی ہے استقبال ہوا۔لوگ چشم براہ تھے۔ان مہا جرین دمجاہدین کوانھوں نے ہرطرح ہے آ رام پہنچانے کی کوشش کی ۔ بیدہ علاقے تھے جہال سیدصاحب کے کام اورآپ کی دعوت و پیغام کا پہلے سے تعارف تھا اور اکثر علاقول میں سید صاحب خود جا چکے تھے ۔جگہ جگہ دعظ ونصیحت کرتے اور دعوت وتبلیغ کا فریضہ انجام دینے ہوئے آٹھ نومہینوں کے بعد دہلی پہنچے۔(۱) دہلی میں تقریباً وومسینے تھہرے۔تذکرہ صادقہ میں قیام دہلی کی تفصیل ہےجس کا خلاصہ ریہ ہے کہ دہلی میں مسجد فتح یوری کے قریب ایک وسیع مکان میں فروکش ہوئے جوآ سیب زدہ تھا،اوراس وجہ ہے ویران پڑا ہوا تھا۔مولا نا کے روزانہ وعظ ہوتے۔ یہ جامع مسجد اورمختلف مقامات اور اطراف دبلی میں ہوتے تتھے۔ان مجالس وعظ میں مشہور شاعر حکیم مومن خان اور ملکہ زینت کل کےاستادمولوی امام الدین بھی شریک ہوتے تھے۔ دونوں نے مولا ناولایت علی کے ہاتھ پر بیعت کی مولوی امام الدین نے بیکم اور با دشاہ بہا درشاہ ظفر سے ان ك اعمال كا ذكر كيا- با دشاه ن يمي طنه كي خوابش ظاهركي \_مولا نا في اول تو معذرت کی ۔ پھراصرار کی وجہ ہے تشریف لے گئے ۔ بادشاہ نے دیوان خاص میں اجلاس فر مایا۔ مولا نا پچھتر آ دمیوں کے ساتھ قلعہ میں تشریف لے گئے۔بادشاہ نے تخت سے اتر کر لب فرش تک آپ کا استقبال کیا۔اور معانقہ ومصافحہ کے بعد مندیر گاؤ تکیہ کے ایک طرن اینے ساتھ بٹھایا اورآپ کے ساتھیوں سے بھی مصافحہ کیا ۔مولا نانے آیت إنسما الحيساة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. الآبيتلاوت فرما كي اورونياكي بے ثباتی یر نہایت وضاحت کے ساتھ پر اثر طریقہ پر بیان فر مایا۔ وزیر اعظم نے آپ کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت کے سامنے عذاب کے بیان کرنے کا دستور تہیں مگر آپ عذاب قبر، ہنگامہ حشر اور روح کا بیان نہایت شدومدے کرتے رہے جس ہے بادشاہ ،شنرادگان ،ملکہ زینت بحل اورتمام حاضرین متاثر ہوکرزار زاررونے <u>گ</u>ےاوراس تذکرہ صاد قدصفی ۱۹۳ میں ڈبڑھ برس کے بعد تکھا ہے۔ تمروہ چی نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ شوال ۱۲۷۵ هیں گھرے نکلے تھے۔ رمضان کے قریب دبلی ہے روائی ہوئی ہی۔ اس کے بعد لدھیا نہ یں ( المحرم ۱۲۶۷ ه مطابق ۱۲ أنوم ر ۱۸۵۰ ع) كودونوں جمائيوں كى ملا قات كاذكر آتا ہے۔اس

لئے دہلی ہے تکلتے ہی جس رمضان کا جا نددیکھا گیا تھاو ولامحالہ٢٦٦ اھ کا رمضان ہے۔

کے بعد با دشادہ کے ایماء پر ریز یڈنٹ نے مولا نا اوران کے ساتھیوں کوشاہی عمارات کی سر کرائی۔ پھر جب تیام گاہ پر پہنچے تو کھانوں کے پیاس خوان مطبخ شاہی ہے مولوگ اما علی اورمشہورشاعرمولوی مومن خان کے کرحاضر ہوئے۔ رمضان كامهينة قريب آكيا تقابا وشاه نے خواہش ظاہر كى كەمولا نارمضان مبارك قلعه معلیٰ میں گزاریں تا کہ قلعہ کے لوگ آپ کے ساتھ نماز تراوح ادا کریں اور مہینہ بھر وعظ سے مستفید ہوتے رہیں ۔لیکن ریزیڈینٹ نے مولانا کے متعلق ایسے انداز سے بسش شروع کی تھی کہ سفر میں رکاوے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔اس لئے مولا نانے زیادہ تھم بنا خلاف مصلحت سمجھا اورمعذرت کر کے روانہ ہو گئے اور اس دن شام کو جمنا ب<u>ا</u>ر ينيح، وبين رمضان كاجا ندد يكها-(١) اس کے بعد تیز تیز کوچ کرتے ہوئے لدھیاند پہنچے اور کھند کی سرائے میں تفہر کم ا بینے بھائی مولانا ولایت علی کا انتظار کرنے لگے، ای سرائے میں 'عرجم م ۲۲ اھ مطابق ۱۳ رنومبر • ۵ ۱۸ ء کو دونوں بھائیوں میں ملاقات ہوئی ۔پھر دونوں ایک ساتھ چل یرے۔اوکنلے کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی - تھانہ بینج گئے ۔اوران کے بعض ساتھیوں کو تھبل (۲) میں روکا گیا۔ آ دی نکل گئے کیکن اونٹ روک لئے گئے جن رہے مال واسباب لدا تھا۔اور انہیں ڈیٹی کمشنر ہزارہ کے ماس چیش کردیا گیااس نے حکم دیا کہ آئییں بہ حفاظت مالکوں کولوٹا دیا جائے ۔ (۳)

یں مرویا میار سے مردیا تھا ہے، میں بدھا سے ہا موں درباری بات سے رہا) ستھانہ چینچنے کی تاریخ ۸رر کیے الآخرے ۲ ۱۲ھ مطابق ۱ رفروری ۱۸۵ء ہے (۴) مولا ناعبدالد سے فرما گئے تھے کہ ہمراہیوں کو جھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں روانہ کرنا اور خود

<sup>(1) ·</sup> يَدْ كره صادقة صفي ١٦٢- ١٦٥ ـ وسواحٌ احمد كي صفحيه ١٦٧ - ١٦٦ ـ

<sup>(</sup>۲) . تھیل ہڑ بیلہ کے سامنے دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر داقع ہے، ستھانہ ہے اس کا فاصلہ یانچ چیمیل ہوگا۔

<sup>(</sup>۳) انگریزوں نے مولا نا ولایت علی اور مولا نا عنایت علی کے سفر کی رکاوٹ نہیں کی جس کی وجہ بقول آباد شاہ پوری عالبًا بیہ ہے کہ دونوں ہندوستان میں رہتے ہوئے انگریزوں کے لئے کہیں زیادہ خطرہ بن سکتے تھے۔ (سیدیا دشاہ کا قلی فی ۱۸۲)

<sup>(</sup>۳) سرگزشت مجاہدین صفحہ ۱۷۳ سے مہرکی تحقیق ہے۔ تاریخ میں کچھ اختلاف بھی ہے ملاحظہ ہو مندوستان کی پہلی اسلائ تحریک صفحہ ۲۵۳ ماشیہ)

جمله اہل وعیال کے ساتھ جلد جلد منزلیس طے کر کے پہنچنا۔ (۱)

مہر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہآپ کے اٹل دعیال آپ کے پینچنے کے آٹھے روز بعد ۱۷رر کیج الآخر مطابق ۱۸رفروری کو پہنچے۔(۲)

سرحد کی مشغولیت اورانگریزوں کی مزاحمت

سرحد پہنچ کر آپ نے اپنے دعوت واصلاح کے مشاغل جاری کئے، قر آن وحدیث کا درس بھی شروع فرمایا۔ چونکہ ہجرت کا مقصد جہادتھا۔اس کے لئے فن حرب سے پوری واقفیت بہم پہنچانے کی ضرورت تھی، لہذا آپ نے سپہ گری کی طرف توجہ فرمائی۔(۳)چنانچے قواعد کا بھی ایک وقت معین تھاجیے درس کا متعین وقت تھا۔

جبِآب کی ججرت کی خبر بندوستان میں مشہور ہوئی تو اکثر مخلصین مندوستان

ہ جرت کر کے آپ کے پاس بی گئے گئے۔ (۴)

ان مجاہدین کی آمد سے انچھی خاصی جمعیت اکٹھی ہوگئ ۔مولانا ولایت علی کا بیہ اجتماع اگریز وں کو تحت نا گوار تھا۔انگریز ی حکومت کی بیکوشش رہی کہ ان کی جمعیت کو اجتماع انگریز ی حکومت کی طرف سے بار بار حملے ہوتے رہے۔مولانا ولایت علی ان حملوں کا دفاع کرتے رہے۔اس دفاعی کاردوائی میں مولانا ولایت علی جمیشہ کامیاب رہے اورانگریزی فوج کو ہمیشہ شکست ہوتی رہی۔

دونوں بھائیوں کے نقطہ نظر کا اختلاف

بہت سے مجاہدین کی رائے تھی کہ مولانا انگریزوں پر جار عانہ تملہ کریں۔ وفاع پر اکتفا نہ کریں۔ ان کے سرگروہ مولانا ولایت علی کے برادر خورد مولانا عنایت علی تھے۔ عام مجاہدین کو انگریزوں کے مقابلہ میں اپنی قلت تعداد کا احساس تھا، مگر مولانا

<sup>(</sup>۱) تذكره صادقة صفحه ۱۲۵

<sup>(</sup>۲) سر گزشت مجابدین صفحه ۲۷۳

<sup>(</sup>۳) مولًا نا عبدالرخيم في (تذكره صادقه صغيه ١٦٦) سپه گرى كا باعث مقاى حالات كى مجورى اور باشندول كى خودسرى بتايا ہے۔ جواصل نصب العين سے اعراض بى نبيس بلكه سراسر تحريف ہے۔ بہر في خوب خبر لى ہے۔ (ملاحظه بوسر گزشت صفي ٢٢٥١ ـ ١٢٥)

الله المنظم المن

عنايت على اوران كما مى قرآن مجيدك آيت - "كم من فئة قليلة غلبت فئة المحتورة باذن الله."

(بار ہا چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم ہے بڑی جماعتوں بر غالب آگئی ہیں ) استدلال میں بیش کرتے تھے۔مولا نا ولایت علی نے قرمایا کہ جس جماعت کے غلبہ کا اللہ تعالیٰ نے وعد و فر مایا ہے و کسی ہی جماعت ہم بنانا جا ہتے ہیں (۱) مولانا کا مطلب بی تھا کہ يهلي البھي طرح اسلامي تربيت كى جائے ، بالفاظ ديگر يهلي استخلاف وتمكين في الارض ا کا استحقاق پیدا کریں، پھرخداکی مدو ہے انگریزوں برایا حملہ کریں کدان کے یاؤں ا کھڑ جا کیں اور ہماری فتح بقینی ہوجائے ۔اوراگرالیی جماعت کے تیار ہونے میں زیادہ تاخير موسكتى بياتو كم يديم تعداد بى كيحد بروه جائے ،اورسامان حرب وضرب ميس اضاف موجائے مولانا کی رائے تھی کہ پہلے مناسب تیاری کرلی جائے پھراتگریزوں پر حملہ کے جائے ، تا کہ قوت کے بل بوتے پر انگریز ہمیں فکست نہ دے سکیں ۔ان کے نزدیک مناسب تیاری سے پہلے حملہ کرنا وانشمندی کے خلاف تھا۔ حالات ان کے ساشہ تنے۔او کنلے کے بیان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔وہ لکھتا ہے کہ مولا نا ولایت علی وسطی ہند، دکن ،مبنی اورسندھ میں پھر چکے تھے۔حکومت برطانیہ کی طاقت دتوت کا بہسر اندازه کر کیلے تھے۔ جو مرہٹوں ،مسلمان پنڈار بوں ،امیران سندھ اور سکھوں کو تباہ کرچکی تھی۔ وہ سجھتے تھے کہ ابھی ہماری طاقت انگریزوں کے مقابلے کے لئے کافی نہیں ،اس لئے بار بار کہتے تھے کہ مجاہدین کی جوچھوٹی سی جماعت جمع ہوگئ ہے اس سے ہندوستان کو فتح کر لینا غیرمکن ہے۔ ناکافی طاقت کے ساتھ اقدامات کر بینھنا مجاہدین

ی تفصیل مولانا عکیم عبدالخیر ضاحب کے بیان سے ماخوذ ہے۔ یہ تذکرہ صادقة بین ان کے اضافات بین سے ہے مولانا ولایت علی کی آخری سرحدی زندگی بین انگریزوں پر دفا گی تملوں کا ان کے علاوہ کی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ مولانا کے بیان کے متند ہوئے بین کوئی کام نہیں ۔ مولانا عبدالخیر صاحب بمولانا احمد الله صاحب (برادر مولانا یجی علی صادق پوری) جوخود مولانا ولایت علی کے ساتھ سرحد بین موجود ہے کے بوتے اور مولانا عبدالرجیم صاحب "تذکرہ صادق" کے نواعت اور مولانا عبدالرجیم صاحب "تذکرہ صادق" کے نواعت سے ۔ اور خاندان کے سب ہے محمولانا عبدالرجیم عبدالربیع جعفری ندوی موجودہ امیر بیا عبدالربیع بیا عبدالربیع بیا میں ان کے ساحب زادے ہیں۔

کی ہمت شکنی کا باعث ہوگا۔ دوسری طرف آبل از وتت کسی کا عدائی ہے حکومت برطانیہ
کی آئیسیں کھل جائیں گی۔ ہمارے مقاصد کی حقیق حیثیت کا اسے ایک مرتبہ پورا
احساس ہوگیا تو ہندوستان سے روپے کی المدادر وک لے گی،اور حکومت اپنی رعایا کو جہاد کی حمایت سے منع کرد ہے گی۔(۱)

مولانا عنایت علی زیادہ جوشلے تھے ان کا اصرارتھا کہ فوری کاردائی شروع کردی است ادرانگریزوں کے خلاف بلاتو قف جنگ کا بگل بجادیا جائے۔ان کے خیال میں مزید صبر وتامل سے ایمان کی کی ثابت ہوتی تھی۔ نیز دہ یہ بھی تبھتے تھے کہ جنگ شروع ہوتے ہی اسباب مہیا ہوتے جا ئیں گے اور باحمیت مسلمان خود بخو دمجاہدین کے ساتھ شاش ہوجا کیں گے اور جان و مال سے ان کی مدد کریں گے۔ غالبًا ان کی نظر بنگال پڑتھی مران اس انھوں نے طویل قیام کر کے ایک بردی جماعت کو اپنا ہمو ابنالیا تھا۔ (۲)

ایک واقعہ نے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف کو اور نمایاں کیا۔ امب کا والی بہاں داد خاں دوسرے مقامی سر داروں کی طرح اگریزوں سے مل گیا تھا، اور مہر صاحب کی تحقیق کے مطابق مجاہدین کی نقل وحرکت میں بھی رکاوٹ ڈالٹا تھا۔ مولانا عنایت علی اس کو مزہ چکھانا جا ہے تھے۔ انھوں نے اصرار شروع کیا کہ جہاں داد خاں کے خلاف فورا تادبی کا ووائی کی جائے۔ مولانا ولایت علی کے پیش نظر میصلحت خل کے خلاف فورا تادبی کا ووائی کی جائے۔ مولانا ولایت علی کے پیش نظر میصلحت محقی کہ ذواب جہاں داد خاں کے خلاف کا روائی کی آغاز کیا گیا تو مجاہدین کی مشکلات محقی کہ ذواب جہاں داد خاں کے خلاف کا روائی کی مقامت کی مقامت کی محتوی کی موقع باتی شدر ہے گئی کے اس سلطے میں میام جھی مولانا ولایت علی کے پیش نظر رہا ہوکہ جن سادات کی سادات کی مقامت نے ان کو این پاس تھم را پا ہے ، وہ نواب جہاں داد خاں کے قریبی رشتہ دار ہیں اوراس دید سے بیچید گیاں ہو سے کا بی اندیشہ ہوسکتا تھا (۳) نیز وہ مقامی سرداروں سے اوراس دید سے بیچید گیاں ہو سے کا بی اندیشہ ہوسکتا تھا (۳) نیز وہ مقامی سرداروں کا متجہد اوراس دید سے بیچید گیاں ہو سے کا بی اندیشہ ہوسکتا تھا (۳) نیز وہ مقامی سرداروں کا متجہد کے کہان مقامی اورائیوں کا متجہد اوراس دید سے بیچید گیاں ہو سے کا بی اندیشہ ہوسکتا تھا (۳) نیز وہ مقامی اورائیوں کا متجہد کے کہان مقامی اورائیوں کا متجہد کی کہان مقامی اورائیوں کا متجہد

<sup>(</sup>١) سرگزشت مجامدين ١٤٧٤ و مندوستان مين و بالي تحريك صفح ١٦١٢ ـ

<sup>(</sup>۲) مولانا ولایت علی اورمولانا عنایت علی کے مابین اختلاف کی بنیا و تبھنے کے لئے سید ہاوشاہ کا قافلہ صفحہ ۱۵–۱۸۱ (از آبادشاہ پوری) کا مطالعہ بھی مغیبہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۳) سرگزشت مجامدین صفحه ۱۷ <u>.</u>

یہ ہوگا کہ اس سرز مین میں کاروبار جہاد جاری رکھنا دشوار ہوجائے گا اور اصل مقصد ہی فوت ہوجائے گا۔

وی ہوجا ہے۔ ہوجا ہے۔ ہوجا ہے ہوئے ہوئے اس حد تک پہنچا کہ پوری جماعت دوگروہوں ہیں تقسیم ہوگئ ۔ بنگال کے زیادہ تر مجاہدین مولانا عنایت علی کے ہم خیال ہے اور باتی اصحاب بشمول اکا ہر صاد قپور مولانا ولایت علی کے طریقہ کارکو درست ہمجھتے ہے اور یہی قرین مصلحت تھا۔ جب جماعت دو ککڑوں میں بٹ گئی تو آپس میں لڑائی کا خطرہ بیدا ہوگیا۔ اس وقت مولانا ولایت علی دونوں جماعتوں کے سامنے آئے اور امارت سے ہوگیا۔ اس وقت مولانا ولایت علی دونوں جماعتوں کے سامنے آئے اور امارت سے سبکدوش ہونے کا ارادہ ظاہر کیا اور دعا کی کہ خدا اس آڑے وقت میں ان کی حفاظت کرے اور بھائی بھائی کے درمیان جنگ ہے بچائے۔ مولانا عنایت علی نے بینازک صورت حال دیکھی تو ستھانہ سے اٹھ کرمنگل تھانہ چلے گئے (۱) یہ واقعہ ۲۷ رشعبان صورت حال دیکھی تو ستھانہ سے اٹھ کرمنگل تھانہ چلے گئے (۱) یہ واقعہ ۲۷ رشعبان مورت حال دیکھی تو ستھانہ ہے اٹھ کرمنگل تھانہ چلے گئے (۱) یہ واقعہ ۲۷ رشعبان میں فن ہوئے۔ ورمیان میں فن ہوئے۔

#### تنیسری قصل مولا ناعنایت علی عظیم آبادی

مولانا عنایت علی اپنے بھائی مولانا ولایت علی سے دو تین سال چھوٹے تھے مولانا ولایت علی ۲۰۵۵ ھیں پیدا بھوئے تھے اورولا ناعنایت علی کی بیدائش ۸-۱۳۰۵ھ کے -(۳) سیدصا حب کے سفر حج سے واپسی پر پیٹنہ میں قیام کے دوران آپ سے بیعت

<sup>(</sup>۱) ہندوستان میں د ہانی تحریک صفحہ ۱۲۱ یہ

ر) مرم صاحب کی تحقیق ہے اور بھی سمجے ہے۔ ڈاکٹر قیام الدین نے اس کی تاریخ محرم ۱۲۹۸ھ (۲) معظمی سے اردوتر جمہ میں ۱۳۷۳ھ چھیا ہے) مطابق اکتوبرنومبر ۱۸۵۱ء بتائی ہے۔ دراصل اختلاف کا آغازمحر ۲۷۸ سے ہوا تھا اور پیغاص دا قصد فرکورہ تاریخ میں چیش آیا تھا۔

میتذکر وصادقه سغیده ۱۸ کے مطابق ہے چیفرت مولانا سیدابواتھن علی تندوی نے مولوی عبدالعفار صاحب صادق بوری کے حوالہ ہے بالضبط ۲۰۰۷ احاکھا ہے (کاروان ایمان وعزیمیت صفحه ۱۰)

ہوئے اور تاحین وفات سیدصاحب کے مقاصد کو سینے سے لگائے رکھا۔ دعوت و تبلیغ کی ا ا خاطر بنگال کے لئے آپ کا انتخاب ہوا تھا۔ چنا نچے سیدصاحب کے علم پرمعر کہ جہاد سے ا بنگال آئے اور جانفشانی کے ساتھ اصلاح و تربیت میں نہمک ہوگئے ۔ معرکہ بالا کوٹ تک اس میں گئے رہے۔ ای زمانہ میں اپنے والدصاحب کی بیاری کی وجہ سے پٹنڈلوٹ آئے۔ بنگال میں سرگرمیاں

مولا ناولایت علی نے دوبارہ دعاۃ ومبلغین کاتقر رکیاتو مولا ناعنایت علی کو بنگال بی بھیجا۔اس لئے کہوہ زمین ان کی تیار کی ہوئی تھی۔مولا ناعنایت علی نے بنگال کے مشرقی اصلاع میں وسیع بیانے پرتبلیغی دورے کئے اور پورے مشرقی بنگال میں جہاد کی روح پھونک دی۔

سركارى افسركي مولانا كے خلاف شكايت اور ربور ف

اس زمانہ کی پولس رپورٹوں سے بھی ان کے کاموں کے متعلق متندا طلاعات دستیاب ہیں۔مارچ ۱۸۴۳ھ بیس نے حکومت کو مسلمان'' ملاؤں' کے ایک جتھے کی موجودگی کی رپورٹ دی تھی جو بارااسٹیٹ، جیسور، مسلمان'' ملاؤں' کے ایک جتھے کی موجودگی کی رپورٹ دی تھی جو بارااسٹیٹ، جیسور، پینہ اور راجشاہی وغیرہ اصلاع کا چکرلگاتے اور سکھوں اور حکومت انگریزی کے حلیفوں کے خلاف جہاد کا وعظ کرتے بھرتے ہیں۔اس غرض سے رنگروٹ اور رو پٹے فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔اس گروہ کا سروارایک بیٹنہ کا باشندہ عنایت علی نامی ہے۔رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ رنگروٹ حاصل کرنے میں تو ان کو زیادہ کامیا بی نہیں ہوئی مگررو پٹے کی فراہمی زیادہ کامیا بی سے جاری ہے۔
اس افر نے ایک اور رپورٹ دوسرے ملاؤں اور ان کے سر پر اہوں کے متعلق اس اس افران کے سر پر اہوں کے متعلق

ا ی اصر ہے ایک اور رپورے دوسرے ملا وں اور ان سے سر براہوں کے میں ا ارسال کی تھی۔اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ عنایت علی کے علاوہ کرامت علی (1) اور زین العابدین حیدرآ بادی (۲) بھی اصلاع ندکورہ میں کام کررہے ہیں۔رنگروٹوں کے لئے

ان کی آپیل کا حوصلدافزا خیرمقدم ہوا۔انھوں ہے جنگی بور کے آپاس ضلع مرشد آباد کے

<sup>( ( )</sup> مولانا كرامت على جو نيورى ،ان كى سرگرميون كاييان گزرچكا بيد كيميخ صفحه ٢٩٢

<sup>(</sup>۲) ان كربار يين تفصيل آكي آري ب ملاحظه و ص ٢٥١٠

ایک گاؤں نارائن پورکوتا کا ہے۔ جہاں بیاوگ سرحد کی طرف روانہ ہونے سے پہلے جمع ہوتے ہیں۔

سپرنٹنڈ نٹ پولس نے یہ بھی اطلاع دی کہ شرقی اصلاع کی سلمان آبادی زیادہ سر فراہ اور ہاری سے سر فراہ ایت جوشلے نہ بی اور ہماری سرکار کے دشن ہیں۔ان پر نہایت مستعدی سے کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ان صوبوں میں اگر کسی شورش کا خطر د ہے تو ای گروہ کے نہ ہی جنون سے ہے۔

سپر نٹنڈنٹ کوئی نے مزید کھا کہ متعلقہ اصلاع کے مجسٹریٹ بالخصوص مرشد آباد کے مجسٹریٹ ان کوگوں کے اجتماع اور ان کی ایسی احتقانہ بلیغی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر سی تشدد کی ضرورت دیکھی گئی تو ان کومرعوب کرنے کے لئے فور أطاقت استعال کی جائے گی۔

ایک اور خط میں سپر نڈیڈنٹ بولس نے بیر بورٹ بھی دی ہے کہ عنایت علی کچھ عرصہ سے بگال کے مختلف حصوں کا دورہ کر کے اپنے تبعین سے رو پید جمع کررہے ہیں اور میر بے علم میں جبادا، رسی احمد شہید کے ظہور فانی کے عقیدوں کو امداد کے حصول کے لئے استعال کرر ہے ہیں ۔

انكريزى حكومت كى بولس كومدايات

حکومت نے پر نشنڈ نٹ پولس کی ان تمام رپورٹوں کے جواب میں وعظ وہانے کو زیادہ اہمیت ندد سے کا انجہار کرتے ہوئے اسے ہدایت کی کدسر براہوں کو بالخصوص اور عوام کو بالعموم ترغیب و تر ہیب پر مشتمل ایک محتاط ہدایت نامہ جاری کرے کہ اگر کوئی ایسا ہے ہودہ فعل یا جن اس کی حرکت صدور میں آئے جس میں وہ یا ان کے تبعین ملوث ہوں تو وہ ذیر دار ہم ہرائے جا کیں گے مختلف اضلاع کے مجسر یٹ اپنے اسے ضلعوں ہوں تو وہ ذیر دار ہم ہرائے جا کیں گئی کہ وہ اپنے اضلاع کے مجسر یٹ ایسی کار دوائیوں کی ہفتہ پر متنبہ کردیں۔ان کو یہ فہمائش بھی گئی کہ وہ اپنے اضلاع میں ایسی کار روائیوں کی ہفتہ وار رپورٹیس ہیجتے رہیں اور سپر نشنڈ نٹ پولس کو ہدائے گئی کہ ایسے مقامات کا جائزہ لیں وار رپورٹیس ہیجتے رہیں اور سپر نشنڈ نٹ پولس کو ہدائے گئی کہ ایسے مقامات کا جائزہ لیں

<sup>(</sup>۱) انگریزوں نے سیدصاحب کی جماعت کو بدنام کرنے کے لئے وہایوں سے مشہور کیا تھا۔

رہے جن پر شک وشبہ ہو عوام الناس کو بھی گئی غیر معمولی اجماع سے متنبہ کردیا گیا۔ سپر نٹنڈنٹ پولس کو می بھی ہدایت کردی گئی کہ اس معاملہ کی تحقیقات کے تیبوں سے وقا فو قنا عکومت کو مطلع کرتارہے۔(۱)

سركارى عدالتون كابائيكات اورسول نافرماني

مولا نا عنایت علی نے اس زمانہ میں ایک اہم کام بنگال میں بیجھی کیا کہ عام لوگوں میں اجماعی روح کوفروغ دیا، اور حکومت کی سول نافر مانی اور عدالتوں کے بائیکاٹ کی یالیسی چلائی۔او کنلے، مولانا عنایت علی کی تعلیم کے اس پہلو پر زور دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ جولوگ اس ملک سے بجرت کرکے جہاد میں شریک ہونا جا ہتے تھے ان کو ہدایت کی جاتی تھی کہ مجہول مقاومت کریں اور اینے کافر حاکموں سے تمام تعلقات منقطع کرلیں تا کہ حکومت کے اندر حکومت کے بالکل خلاف ایک طاقت قائم ہو۔ کا فروں اور ان کی عدالتوں سے جوسود کی ڈگری دیتی ہیں اجتناب کرنا **جا** ہے اور بھائی بھائی کے درمیان شکایات کا فیصلہ مقامی سر دار کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔(۲) حقیقت بیہ ہے کہ آگریزی تا نون پر بنی عدالتیں تحریک کے نقطہ ونظر سے طاغوت کی عدالتیں تھیں جن میں جانا اور اینے تنازعات کے فیطے کرانا کسی مسلمان کے لئے جائز نہ تھا۔اس مقصد کے لئے مولا نا عنایت علی نے اپناعدالتی نظام قائم کیا۔اگر بھی کوئی جھگڑ ااٹھ کھڑا ہوتا تو فریقین اینے گاؤں یا محلے کے امام سجد کے باس اپنا مقدمہ لیجاتے۔امام مجد کتاب وسنت کے مطابق فیصلہ کرتا۔اگر مقامی سطح پر جھکڑے کا تصفیہ نہ ہویا تا تو مقدمه علاقے کی جامع مسجد کے امام کے باس چلاجاتا۔ بیام مقضاءت کے معاملات سے بوری طرح واقف ہوتا اورسیشن جج کے فرائض انجام دیتا۔ یہاں بھی قضيه نه چُکتا تواس کی اپیل مولا نا عنایت علی بنفس نفیس ان مقامات برپینچ کر سنتے \_ فیصلہ سنانے کے بعد وعظ و ارشاد کے ذریعے مقدے کے فریقین اور دوسرے حاضرین کا تز کیڈنس کرتے ،انہیں محبت واخوت کے ساتھ رہنے کی تلقین فرماتے اور بھٹے ہوئے لوں کو جوڑنے کی کوشش فرماتے۔ ہرعلاقے میں ایک کونسل تھی، جوتح یک سے وابستہ 

٢) الصفي الها صفحه المهار الهار

بستیوں اور علاقوں کے معاملات صلاح مشورے سے طے کرتی (۱)۔ اس طرح تمام لوگوں کوسرکاری عدالتوں سے رجوع کرنے سے ممانعت کردی

ال سرح مام مووں وسر اور اور اور اور است میں گرمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ عنایت علی کی ان سرگرمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بالکل سیح لکھا ہے کہ بیزیادہ ترمولانا عنایت علی کی کامیاب تبلیغی کارروائی ہی نتیجہ تھا کہ

بعد كمراحل مين سرحد يرجنگ جارى ركھے كے لئے بنگال سب سے آگے تھا۔ (۲) سرحد كى طرف روانگى

یہ بات گزر چکی ہے کہ سید ضامن شاہ کاغانی کی طلب پر مولانا ولایت علی نے اپنے بھائی مولانا عنایت علی کو بنگال سے بلا کر سرحدروانہ کیا تھا۔ جہاں ۱۸۳۳ء میں وہ سنہ بنت

مولانا عنایت علی نے سرحد پہنے کرسکھوں کو بالاکوٹ سے نکال باہر کیا۔ایک کتوب سے جوزی قعدہ ۱۲۹۲ھ(اکتوبر ۱۸۳۷ء) کا مرقومہ ہے، واضح ہوتا ہے کہ مولانا عنایت علی ساوات کا بنان اور دوسر ہے مقامی لوگوں کی امداد سے ذی جہ ۱۲۹۱ھ (ویمبر ۱۸۳۵ء) بیں بالاکوٹ پر قابض ہو چکے تھے۔ وہیں آصیں با قاعدہ امیر جہادشلیم کیا گیا۔سیدضامن شاہ کا غانی نے بھی ان کی اطاعت قبول کی اور آس پاس کے علاقوں کیا گیا۔سیدضامن شاہ کا غانی نے بھی ان کی اطاعت جہاد شروع کیا گیا۔جس کی کوسکھوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لئے زبر دست جہاد شروع کیا گیا۔جس کی تفصیل سرگزشت بجائدین میں موجود ہے۔مولانا عنایت علی کی ہے بہ ہے کا میابیوں سے قریبی علاقوں میں ان کی دھاک بیٹھ گئی۔اور مقامی سرداروں نے موافقت واعانت کے لئے نامہ و بیام شروع کیا۔

مولانا ولایت علی کی زندگی میں مولانا عنایت علی نے اس سلسلہ میں جو کارنا ہے انجام دیے، ان کا بیان گزر چکا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان طریقۂ کار کے اختلاف کا ذکر بھی آچکا ہے۔ نیزیہ بھی بتایا جاچکا ہے کہ اس وقت مولانا عنایت علی ستھانہ ہے منگل تھانہ چلے گئے تھے۔ بھائی کی وفات کے بعدوہ ستھانہ آئے اور بالا تفاق ان کو امر ستلم کا گ

<sup>(</sup>۱) سيد بادشاه كا قافله بس ۱۳۸-۱۳۹

<sup>(</sup>۲) مندوستان میں وہائی تحریک صفحه اسما۔

#### انگریزوں کےخلاف حملوں کا آغاز

چونکہ وجہ اختلاف ہی انگریزوں پرفوری حملہ کرنا نہ کرنا تھا۔ مولانا عنایت علی نے مستقل امارت کی ذمہ داری سنجالتے ہی اس کا آغاز کردیا۔ بظاہر اس کا سبب ایک واقعہ ہواجس نے مولانا کے لئے انگریزوں پرحملہ کرنے کے مواقع فراہم کئے۔

#### ہزارہ و کاغان پرانگریزوں کا تسلط

پنجاب کے الحاق کے بعد ہزارہ کا علاقہ گلاب سنگھ سے علاقوں کے تبادلہ پس انگریزوں کے قبضہ میں آیا۔اور ۱۸۴۹ء میں جیمس ایبٹ اس کا پہلا ڈپٹی کمشنر مقرر ہوا۔اس نے وہابیوں کی نقل وحرکت پر توجہ دینی شروع کی اور ان کے خطرات کو بھانی لیا۔

ہزارہ کے شال میں وادی کا غان کے سادات اور بالخضوص ان کاسر دارضام ن شاہ وہابیوں کے زبر دست حامی تھے۔ان کے گوجر کاشٹکاروں نے ایب کے پاس ان کی شکایتیں کیں۔ایب پہلے سے وہابیوں کی طاقت تو ڑنا چاہتا تھا اور اس کے لئے بے چین تھا۔اس کواس سے بہانہ ہاتھ آیا۔اور اس نے زیادہ تحقیقات کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔(۱) اور تین طرف سے کا غان پر فوج کشی کی ،سید اس فوج کا مقابلہ نہ کرسکے چنا نچ شکست ہوئی۔ضامی شاکو بے فال کردیا گیا۔اور کا غان پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا۔

دوانگریزافسرو**ں کانٹل اورحکومت کا آ زاد قبائل پرد** باؤ معرور میں میں جسی زکرتائیں ہے گئے رہائی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہ

ا ۱۸۵ء میں آزاد حسن زئی قبائلیوں نے محکمہ نمک کے دوانگریز افسروں کواپنے علاقہ میں دراندازی کی وجہ سے قبل کر دیا۔ (۲) ڈپٹی کمشنر ہزارہ کا ابتدائی تاثر بیتھا کہ اس قبل میں والی امب جہاں وا دخال کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب مطالبہ کیا گیا کہ جو حسن زئی اس کے علاقہ میں رہتے ہیں انھیں حکومت انگلافیہ کے حوالہ کر دیا جائے تا کہ حکومت

<sup>(</sup>۱) تحقیقات کے دوران مسٹرا یہٹ صرف سادات کے دشنون کی داستان پرکان دھرتا تھا، جملہ کااصل سبب یہ شبہ تھا کہ سادات وہا ہوں سے ساز بازر کھتے ہیں۔ یہ وہرے قبائل کوانگریزوں کے خلاف عام شورش بریا کرنے کے لئے اکسار ہے تھے۔ (ہندوستان میں وہائی تحریک سفیہ ۲۱۷) واقعہ کی تفصیل کیلئے دیکھئے سرگزشت مجابدین صفحہ ۲۸۷۔ نیز ہندوستان میں دہائی تحریک ۲۱۲۔۲۱۷)

حسن زئی قبیلے پر تلائی کے لئے زور ڈال سکے تو والی امب نے ان کا یہ مطالبہ پورا کیا۔ آزاد حسن زئی قبیلے پر تلائی کے لئے یہ بات نا قابل برداشت تھی۔ انھوں نے امب کے سرحدی دیہات بتاہ کرڈالے اور دوقلعوں جمیری اور شنگلئی پر قبضہ کرلیا۔

والی اسب کو میصیبتیں انگریزوں کی تھم برادری کی وجہ سے اٹھانی پڑی تھیں۔اس لئے انگریزوں نے اپنے اس حلیف کی حمایت کے لئے مداخلت کی۔اس طرح کوہ سیاہ (ا) کی پہلی مہم کا آغاز ہوا۔

كوه سياه كي مهم

الارڈ ڈلہوزی کوان قبائل کے خلاف فوج کئی میں تامل تھا۔ جنمیں مستقل طور پر قبضے میں رکھنا مشکل نظر آتا تھا۔ لیکن اگر والی امب کی امداد میں کوئی موثر قدم نداٹھایا جاتا تو جمام مدی قبائلیوں کے انگر بروں کے خالفین سے تعلقات جوڑنے کا خدشہ تھا اس لئے اس نے تامل کے باوجود دمبر ۱۸۵۳ء میں ایک مہم بجیجی۔ کرنل میکسن ایک اس نے تامل کے باوجود دمبر ۱۸۵۳ء میں سکھوں اور ڈوگروں کی رحمنٹیں بھی شامل تھیں۔ اوران کے ساتھ پہاڑی تو پین بھی تھیں۔ والی امب کامشہور مقام سبزگڑھ فوج کامرکز قرار پایا۔ فوج کو تین کالموں میں تقسیم کر کے مختلف اطراف سے حسن زئیوں فوج کامرکز قرار پایا۔ فوج کو تین کالموں میں تقسیم کر کے مختلف اطراف سے حسن زئیوں پر بورش کی گئی۔ کوہ سیاہ پر چڑھ کر اس نے حسن زئیوں کو سرزادی اوران کے دیہات کو پہات کو آگادی۔ جس سے ان کے غلے کے ذخائر تباہ ہو گئے۔ اگر چداس پر بھی وہ حوالگی پر آل دہ نہ ہوئے۔ تا ہم بجھ لیا گیا کہ انہیں خاصی سرامل بچی ہے ، لہذا جو برغال اگریزوں کے قضے میں شے انہیں رہا کیا گیا۔

مولا ناعنايت على كااقدام

حسن زئیوں پرانگریزوں کے حملہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولا ناعنایت علی نے دوسرے آزاد قبائل کی قومی نخوت بیدار کرکے انگریزوں کے خلاف اکسانا شروع

<sup>(</sup>۱) کوہ سیاہ (جس کا مقامی نام کالا ڈھا کہ ہے ) کو برطانو ی جنگوں کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل یے کوہ ساہ کاسلسلہ ضلع بزارہ کی شالی مغر کی سرعد تک چھیلا ہوا ہے۔

کیا۔والی امب جس نے کھل کر انگریزوں کی جمایت کی تھی مولانا اس کو بھی سبق سکھانا چاہتے تھے۔نیزوالی امب کے مقابلہ میں حسن زئیوں کی امداد ہے آزاد قبائل میں مجاہدین کے لئے دلی ہمدردی کی فضا پیدا ہونے کی امپیرتھی۔اوران ہے آئندہ مجاہدان اقدامات میں امداد ملنے کے امکانات قوی ہوتے تھے۔ چنانچے مولانا نے مجاہدین کو اقدام کاتھم دیا۔اورایک شکرنے مرکز ہے پیش قدمی کرتے ہوئے عشرہ و کوٹلہ پر قبضہ لرلياجوستهانداورامب كيورميان والى امب كنهايت مشهورومتكم قلع تق (١) انگریزوں نے و ہابیوں کوشن زئی قبیلہ کی امداد سے با زر کھنے کی کوشش کی ۔ مگرمولا نا عنایت علی نے انکی پیش کش کوحقارت ہے ٹھکرا دیا۔اورصاف کہددیا ''میں تو مرنے ہی کو آ یا ہوں''۔ایک بار پھر حکومت و ہابیوں کے خلاف فوج سجیجنے میں متامل ہوئی خود کرنل لیلسن نے اپنی ایک رپورٹ مؤرخہ ۱ رجنوری ۱۸۵۳ء بنام مجلسہ منتظمہ پنجاب میں لکھا کہ'' میں نے بہت تامل کیا،آ پاکوٹلہ کےمعاملہ میں کوئی مدا خلت کروں صرف وہ علاقہ د مک*ھ کرجس کو* بار باربہ حفاظت مطبع کرنے کی طرف ہے میں اظمینان ہوجائے اور جہاں سے و ہائی شکرکومجبوراور بےبس کردیا جاسکے۔مجھے میہ ہمت ہوئی کادھراینی فوج روانہ کروں۔(۲)

عشره وكوثله براتكريز كاقبضه

چنانچہ ۱/جنوری۱۸۵۳ء (۳) کوقلعہ کوٹلہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لئے میجر ا یہٹ کے زیر کمان ایک فوج روانہ کی گئی۔اس سے ایک دن پہلے والی امب کی ایک فوج نے شالی سمت سے پہاڑ پر چڑھ کرعشرہ وکوٹلہ کے شال اور مغرب میں موریع قائم کر لئے تھے ۔انگریزی فوج دریائے سندھ یار کر کے اس درے کی طرف بڑھی جوعشرہ وکوٹلہ اور مرکز مجاہدین کے درمیان آمد ورفت کا راستہ تھا۔ایک انگریزی لشکر دریا کے بائیں کنارے پر ستھانہ کے عین سامنے مور چہ لگا کر بیٹھ گیا ، تا کہ وہاں سے مجاہدین کے

سرگزشت مجامدین صفحه ۲۸-

ہندوستان میں و ہائی تحریک صفحہ ۲۱۹۔

یہ مرکا بیان ہے۔ڈاکٹر قیام الدین نے ۱۸۵۲ء کھھا ہے ند صرف یہاں بلکہ اس واقعہ کی تفصیل میر ہر جگہ مہر اور ان کے بیان میں ایک سال کا تاریخی فرق ہے۔اس سلسلہ میں جو بھری تاریخیں کتابوں میں متی ہیں وہ مہر کی بیان کردہ تاریخ کے مطابق ہے۔اس لئے ہم نے اس کوهل کیا ہے۔

لئے کوئی کمک نہ پہنچ سکے۔ جب انگریزی فوج نے تو یوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھائی شروع کی تو مجاہدین جن کی تعداد تین سواور دوسو کے درمیان تھی قلعے چھوڑ گئے۔والی امب ك شكرنے تعاقب كيااورتيس سے زائد مجاہدين نے شہادت يا كى-(١) اورایک روایت کےمطابق انگریزی فوج نے عبور دریا کے بعدعشرہ اور سھانہ کے ورمیانی درے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔والی امب جہاں دادخاں نے شالی سمت میں عجابدین کے پیج نگلنے کا راستہ روک ویا۔ بیرحالت دیکھ کرمولانا عنایت علی مجاہدین کے بڑے حصے کوساتھ لے کر ستھانہ پہنچ گئے ۔ مگران کاعقبی دستہ مولانا کرم علی دانا پوری کی سالاری میں از تا ہوا پورے کا پوراخلعت شہادت سے سرفراز ہوا (۴) -جن کی کل تعداد 🕽 سترتھی۔(۳) مولا ناعنایت علی اس واقعے کے بعد ناواگئی (علاقہ چملہ ) چلے گئے ۔ان کاارادہ تھا کہ سوات پہنچ کرسیدا کبرشاہ سھانوی ادر ملاعبدالغفوراخوندسوات سے آئندہ اقد امات مے تعلق مشور ے کریں سیدا کبرشاہ کوسوات کے باشندوں نے سے ۱۸ میں اپایاوشاہ بنالیا تھا۔ بنجاب ریکارڈ آفس کی بعض تحریرات سے مترتح ہوتا ہے کہ جنوری ۱۸۵۳ء میں حکومت انگلشیہ کوشاہ سوات کی طرف سے حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ (۲۲) مگر غالبًا اخوندصاحب(۵)نے اس سے زیادہ دلچپی نہیں دکھائی اس لئے بیحملہ نہ ہوسکا۔ مولا نا عنایت علی نے خاصی کمبی مدت چھلہ، بغیر اور سوات میں گزاری اور ١١/رجب ١١٥ه (١١٨مريل ١٨٥٠) كواس سفر سے دالي آئے۔ (٢) مركز جهادي تضانيه يختل فانتقلي او دمولا ناعنايت على كي سركرميان مجامدین کا مرکز ستھانہ اب غیرمحفوظ اور انگریزی حملہ کی زو میں تھا۔اسلئے اب مرگز شت مجابدین صفحه ۲۸۷\_ (1)

- (r)
- ہندوستان میں و ہائی تحریک صفحہ۲۱۹۔ (4)
- ملا حظه بهوسر گزشت مجامدین صفحه ۲۸. (r)
- ا خوند صاحب نے بعد کے دور میں انگریز دن ہے دو بدو جنگ لڑ کراین حب الوطنی کا ثبوت دیا (a) تفصیل موقع پرآئے گی۔

ستھانہ میں بیٹھ کرمولانا کے لئے وسیع پیانے پر مجاہدانہ سر گرمیاں جاری رکھنے کا کوئی امکان نہ تھا،اس کئے مولانا اس فکر میں تھے کہ ایسا کوئی مرکز مل جائے جہال عملی اقدامات کے امکانات نظر آتے ہوں۔منگل تھانداس کے لئے موزوں معلوم ہوا۔ جہاں سے مولا نا کے قدیم روابط تھے۔ چنانچے رئیس منگل تھانہ سیدعباس سے عہدو پیان کی تو ثیق کر کے اسی کو منتقل مرکز بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ ستھانہ کے مرکز میں مولا نا لیجی علی کواپنا جانشین بنایا۔اورخوداینے اہل وعیال کےساتھ منگل تھانہ منتقل ہوگئے۔ چند دنو ل کے بعدمولا ناولا یت علی کے اہل وعیال کوبھی منگل تھانہ بلالیا۔ جب تک ستھانہ مرکز رہا۔مجاہدین کی پورشیں ضلع ہزارہ پر ہوتی تھیں ۔منگل تھانہ ہنچنے کے بعدمولانا نے مجاہدین کو ضلع بیٹا وراور ضلع مردان کے میدانی علاقے سمتہ پر بورشوں کے لئے تیار کیا۔(۱) مولانا عنایت علی نے اس نے مرکز سے بوسف زئی قبائل میں کام کرنا شروع کیا۔جو پشاوراورمردان سے متصل میدانی علاقہ میں رہتے تھے۔مولا ناان کوآگمریزوں کے خلا نے منظم کرنے گئے۔ ہندوستانی فوج میں آمدورفت اوران میں کام کا آغازاسی ازمانه پیرنیوا په (۲) اس ز مانه کی مولانا کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے او کنلے نے لکھا ہے کہ: انہوں نے اپنے ہمراہیوں کے دل میں انگریز کافروں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑ کانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی مجاہدین روزانه تواعد كرتے بلكه بعض اوقات دن ميں دومرتبه \_قواعد ميں فضائل جہاد سے متعلق تظمیں پڑھی جاتیں۔جمعہ کی نماز کے بعد بہشت کی شاد ہانیوں کے بارے میں وعظ کیے جاتے اورانہیں تلقین کی جاتی کہ صبرواستقامت سےاس وقت کاانتظار کر وجب برطانوی ہند کی تیخیر کی موغوده مهاعت آپنچے کی۔ (۳) سرگز شت مجامدین ،صفحه ۱۸۹ ـ (1)

<sup>(</sup>۲) ہندوستان میں وہائی تحریک صفحہ۲۲۳۔

<sup>(</sup>٣) ملاحظ ہوسر گزشت تجابدین صفحہ ٢٨٩\_٢٩٠ ہندوستان میں وہائی تحریک میں اوکنلے کی یہی عبار نیل کی، مگرز جمیسے پر ٹیرے وقت فضائل جہائے متعلق آیتوں کا پڑھا جانا معلوم ہوتا ہے۔

#### انگریزوں کی دعوت مصالحت اور مجاہدین کاا نکار

اسی زمانہ میں اور مہر کے خیال کے مطابق ۱۸۵۳ء میں آگرین وں نے ایک کمتوب مجاہدین کے نام بھیجا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو خص امن سے رہنا چاہاں کو معافی مل سکتی ہے۔ بلکہ ہندوستان پہنچنے کے اخراجات بھی دیتے جا کیں گے۔ اور خط پہنچنے کے ایک مہینہ بعد تک جواس کو قبول نہ کرے اسے مفسد قرار دیا جائے گا، اور کم سے کم تین سال قید بامشقت کی سزادی جائے گا۔ (۱)

ظاہر ہے اس کے لئے کون تیار ہوتا مجاہدین نے سوچ سمجھ کر ہی بی قدم اٹھایا تھا۔ چنانچہ بیش کش حقارت سے محکرادی گئے۔

مولاناعنایت علی آزاد قبائل اوردیسی افواج میں برابر کام کرتے رہے۔ تا آس کہ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ رستاخیز رونما ہوا۔ اس میں مولانا نے جو کارنامہ انجام دیا۔ اس کی تفصیلات انشاء اللہ دوسری جلد میں پیش کی جائیں گی۔

# چوهمی فصل

بهارمین تحریک شهیدگی کارگزاریان

سیدصاحب کے ان کے خلفاء دمستر شدین نے مقصد کوائ طرح سینہ سے لگائے رکھا کہ اس سے روگر دانی یا اس میں کسی طرح کی کوتا ہی کے مقابلہ جان دیناان کے لئے آسان تھا۔ ہنٹر نے کتنا مجمع تجزید کیا ہے کہ اب بیتحریک سی رہنما کی موت وحیات سے بالکل مستغنی ہوگئی تھی۔ (۲)

خواجه بین علی اورانگریزوں کےخلاف ان کی کارروائیاں

خواجہ حسین علی خال پٹنہ کے مشہور بزرگوں میں تھے۔شاہ عطاحسین گیاوی نے بڑے آداب والقاب کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے جس سے آپ کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے۔ (۳) خواجہ عبیداللّٰداحرار سے نسبت فرزندی رکھتے تھے۔خاندانی رکیس تھے۔

<sup>(</sup>۱) ملاحظه بوسر گزشت مجامدین صفحه ۲۹\_

<sup>(</sup>٢) مارے بندوستانی مسلمان صفح ۱۳۷ (٣) و میصنے کیفیت العارفین صفح ۱۲۲۸ (۲)

جس سے آپ نے تح کیک کی توسیع میں بہت فائدہ اٹھایا۔ساتھ ساتھ بڑے عارفین من آب كاشار موتا تها بقول شاه عطاحسين موصوف آب ازبدة العرفاء عصاسلسله ابوالعلائيينقشبندييك مشهوري شخ سيدشاه ابوالبركات (م٢٥٦ه ) سے اجازت وخلافت حاصل تھی۔ دینی مقام اور دنیوی و جاہت کے باوجود ہرکسی کے ساتھ خوش اخلاقی ہے میں آتے۔اس لئے اوگ ان سے قریب آتے۔ خواجہ حسین علی خاں کا سید احمد شہید کی تحریک سے رابطہ کب ہوا؟ اس سلسلہ میں کوئی ریکارڈ دستیاب نہ ہوسکا۔البتہ بعد میں ان کی سازش کے منکشف ہونے کے بعد جوسر کاری رپورٹیں سامنے آئیں۔ان سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب نح یک کے بہت سر گرم رکن تھے۔ ان کا کام فوج کے اندر آگریزی حکومت کے خلاف جذبات بھڑ کا نا اور دلیل افسروں اور سیاہیوں کی وفاداری کومتاثر کرنا تھا۔ان کے کارند سے بیٹنہ اور دانا بور کے علاوہ چمیارن ، ہزاری باغ ،اور بہار سے ہٹ کر بنارس ،الہ آباد اور کا نپور تک میں تھیلے ہوئے تھے۔ان کی سازش بہت گہری اور وسیع تھی ۔ٹونک کے نواب وزیر الدولہ تک سے ائے روابط تھے۔ یہاں تک کہوزیرالدولہ کاالیک ماہرا یجنٹ سیف علی ،خواجہ سین علی(ا) کے یہاں رہتا تھا۔ و ہ اچھالعلیم یا فتہ ،شریف، باوقعت اورخوبصورت نو جوان تھا۔اس نے تحریک کو کامیاب بنانے میں بڑا اہم پارٹ ادا کیا۔فوجی افسروں کوخواجہ صاحب سے ملانے کا یہی ذمہ دار تھا۔وہ بروی حکمت اور لیافت سے بیازک کام انجام دیتا تھا۔وہ آخر تک ایک پرامرار شخصیت بنار ہا۔ پھرمنظر نامہ سے بالکل غائب ہو گیا۔اس شم کی ایک ملا قات کا ذکر دلچیں سے خالیٰ نہیں ہوگا۔اس سےخواجہ صاحب کے کام کی ڈاکٹر تیام الدین نے اس سلسلہ میں جوتفصیلات درخ کی ہیں ان میں ہر جگہ خواجہ حسن علی لکھا ہے۔ چونکہ ان کے بیان کا ماخذ سرکا ری دستاویزیں ہیں میمکن ہے کہ سرکاری کاغذات میں نام سین کے بجائے حسن ہوگیا ہو یکراصل نام خواجہ حسین علی خان تھا۔جیسا کدان کے سوائح نگار نے ذکر کیا ہے اور اس سازش کے اصل محرک یہی خواجہ حسین علی خان ہی تھے۔جیسا کہ تاریخ مگررہ صفحہ ۷۲۵ ہے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔اور وہ اس وقت ۲۵ سال تجاوز کر چکے تنے فود ڈاکٹر قیام الدین کی نقل کردہ سرکاری دستادیر بھی ان کے اس وقت بوڑھا ہونے پر دلالت کرتی ہےاں میں ہے کہ وہ بوڑ ھا آ دمی ہے بال سفید ہیں داڑھی رکھتا ہے۔

نوعیت پر بھی روشن پر تی ہے۔سیف علی نے دانا پور میں متعین فرسٹ رجنٹ .N.I کے 'جملسطل (Regimenistal) منشی پیر بخش سے اولاً ستمبر ۸۴۵ء میں ملاقات کی ، پھر اس کی مچھوذ ہن سازی کر کے دیمبر میں خواجیۃ سین علی خاں صاحب سے ملانے پیٹنہ میں واقع ان کے مکان کی بالائی منزل پر لے گیا۔خواجہ صاحب نے منتی سے ان کے تقرر کی شرائط اورتنخواہ وغیر ہے متعلق سوالات کئے۔اسکے بعد نشی پیزبخش کومخاطب کرتے ہوئے کہا۔ 'منٹی جی!ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے۔قید خانوں میں کیا کیا مظالم ڈھائے جائے ہیں ..... بمبئی کے مشریث نے مسلمانوں کے مکد(ا) جانے کاراستہ بندکر دیا ہے''۔ اس مِمْثَى نے خواجہ کے ارادے دریافت کئے۔خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں سے تعارف حاہتا ہوں جوفوج میں بلند مرتبدر کھتے ہیں۔ جیسے صوبہ دار، جمعدار منتی نے خواجہ صاحب کوایے باغیانہ منصوبوں سے بازر کھنے کی کوشش کی ۔اس موقع پرخواجہ نے ایک آدی سے ایک سوارو بے ایک رومال میں باندھ کر لانے کو کہا اور منتی کو دیدیا۔اس نے اسے سیف علی کے پاس جمع کردیا۔اس نے منتی سے کہا کہ ر جمنٹ کے سر داروں کوراضی کرے کہوہ ہم سے معاملہ رکھیں ۔اورابھی کسی سیا ہی کوخبر نہ کریں۔اس نے اسے بھی ایک سورویئے ایک کیڑے میں بندھے ہوئے دیئے۔ متشی كے سوال پر خواجه صاحب نے اينے مقامات كى تفصيل بتاكى۔ جہاں ان كے كارندے کام کررہے تھے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کانپور، بنارس، الد آباد، سگولی (ضلع چہارن) اور ڈورنڈا (ضلع ہزار کی اے نام لئے۔ پھر کہا کہ اگر رجنٹ کے سرداریہ ''ضیافت'' قبول کریں تو میں ان کوایک ماہ کی تخواہ دوں گا۔ مجھ کوایک کروڑ رویئے تک خرچ کرنے کا اختیار ہے۔ (۲) میں سرداروں سے نہیں جا ہتا کہ ابھی ہماری طرف ہو جائیں اور جنگ کرنے لگیں (1) اس کے قرینی زبانہ میں حاجیوں ایک جہاز قرنطینہ میں روک لیا گیا تھااس ہے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ حکومت ارا د ہ تج میں مزاتم ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کتر کی کی جزیں کتنی مضبوط تھیں۔اوراس کے لئے ممن قدرسر ماہیہ **(r)** ا کٹھا کیا گیا تھا۔ جب کےصرف ایک منتظم ایک کروڑ خرچ کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ادر دہ بھی اس

بلکہ بیکہ جب بغاوت ہو <del>جائے</del> تو وہ ہماری طرف ہوں \_خواجہ نے لینے دائر ممل میں کا نپور کا ذ کرکیا تھا۔ان سے پوچھا گیا کہ آیا آپ کا نپورٹک کے انتظامات کے ذھے دار ہیں یا اس ہے آ گے تک کے؟ انھوں نے جواب دیا کہ کانپور ہے آ گے کا انتظام کارکوئی اور ہے۔ افسوس کہ بعض فوجی افسروں نے منصوبہ کا افشا کردیا۔جس پیٹشی پیر بخش کو گرفتا کیا گیا۔پھرو ہسرکاری گواہ بن گیا جس پراس کور ہائی ملی۔ خواجہ حسین علی قریب ایک سال تک رو پوش رہے اور حکومت کی انتہائی کوشش کے باوجودان کا پیة چل نه کا\_آخرا کتوبر ۲۸ ۱۸ ء میں وہ حاضرعدالت ہوئے کیکن اہم گواہ استغاثہ پیر بخش نے ان کی شناخت ہے انکار کردیا۔ اس وجہ سے حکومت ان کو بری رنے پر مجبور ہوگئی۔سیرنٹنڈ نٹ پولس کو یقین تھا کہ پیر بخش کورو ہے سے خرید لیا گیا ہے گراٹ گورنمنٹ کچھ نہ کرسکتی تھی اس طرح وہ یاک صاف بچ نکلے۔(۱) تمراسکے بعد دہ زیادہ دن زندہ نہرہ سکے۔ےا/ جمادی الادلیٰ ۱۲۶۳ھ (مطابق مئی ے ۱۸ میں ان کا انتقال ہوجا تا ہے۔اس وفت ان کی عمرستر سال کی تھی۔ (۲) نح یک سے متعلق دیگرسر برآ ور دہ حضرات سیف علی ( جن کا گزشتہ صفحات میں کچھ حال بیان ہو چکا ہے ) کے علاوہ اس سازش کی دوسری سرکردہ شخصیت راحت علی کی تھی ۔سرکاری رپورٹوں میں ان کا بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔وہ بڑے دولت مند زمیندار تھے۔قرضہ دلانے کے بہانے سامیوں کوان سے ملایا جاتا تھااوروہ خواجہ حسین علی تک ان کو پہنچاتے۔ منصوبہ کواس طرح خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ انکشاف کے بعد بہت م لوگوں کے نام سامنے آئے ۔اور نہ حکومت قطعی طور پر بیجان سکی کہ سب کا سرا کہاں ہے ملتا ہے۔البتہ بعض انگریزوں نے اپنے خدشات کا ظہار کیا ہے کہ یہ یوری سازش و ہائی تح کیک ہی کا نتیجہ ہے۔اوریہی بات چیچ ہے۔مختلف رپورٹیس اور بیانات سامنے رکھنے ے ظاہر ہوتا ہے کہ بیسب ایک ہی زنجیر کی کڑیا سمیں۔ ا نہی سر برآ وروہ لوگوں میں مولوی علی کریم بھی تھے ۔جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگہ سازش کی تفصیل کے لئے و کیھئے۔ ہندوستان میں وہائی حریک صفحہ ۲۰۸-۸-۲۰

آزادی میں نا قابل فراموش نفوش چھوڑے ہیں (۱) تقی رہیم لکھتے ہیں:

پٹنہ میں ۱۸ ۲۵ء میں منصوبہ بند کوشش کی جارہی تھی جس میں بابو کنور سنگھ اور مولوی علی کریم بوری مستقل مزاجی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ (۲)

ان کے علاوہ مولوی نیازعلی ،سرکاری وکیل برکت اللہ،اور پٹنے ٹی کے دارو غیمیر باقرعلی کا نام بھی سرکردہ لوگوں میں آتا ہے۔ان سرکاری ملاز مین کی ملاز متیں تحقیقات کے بعد ختم کردی گئی تھیں۔

ببار کی صورت حال پر حکومت کا اضطراب

۱۸۴۵ء کے اواخر ہی میں حکومت کو اس منصوبہ کا سراغ لگ گیا تھا۔اس وقت حکومت کورپورٹ کی گئی تھی کہ دانا پور (پیٹنہ) میں متعینہ دلیں افسروں اور سپاہیوں کی وفاداری کومتاثر کرنے اور بگاڑنے کے لئے ایک عمومی وسیع سازش موجود ہے۔ (۳)

اس سازش کو انگر برزوں نے بڑی اہمیت دی۔ جی بی مالیسن نے لکھا ہے:
الاسمازش کو انگر برزوں نے بڑی اہمیت دی۔ جی بی مالیسن نے لکھا ہے
الاسمازشیوں کا ایک جتھا پٹنہ میں سازش کوجنم دے رہاتھا جب کہ سپاہیوں کونقلہ
تمیں تقسیم کی جاتی تھیں۔ ایک کا غذہاتھ آیا تھا جس میں ایک سوغاص غاص غاندانوں
کے نام درج تھے۔ان میں ایک شہر پٹنہ تھا جو پٹی مبراعظم (سیداحمہ) کے دونا مورضلیفوں
(یعنی ولایت علی اورعنایت علی ) کا صدر مقام تھا۔ (۴)

ال وقت كا بينه كالمشزوليم تلر لكصاب :

پچھلے کی برسوں سے شہر (پٹنہ) ناراضی اور سازشوں بیں ڈوبا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ ۱۸۳۲ء بیں ایک خطرناک سازش پکڑی گئی تھی۔ جس بیں پٹنہ اور مضافاتی اصلاع کے بہت سے مسلمان ملوث تھے اور جس بیں سپاہیوں کو ورغلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ۱۸۳۲ء کی وہ سازش اس ملک سے واقفیت رکھنے والے بہت سے لوگوں کی نظروں بیں بہت بڑی سازش کا ایک حصرتھی۔ اور سازش کا مقصد انگریزوں کو بر بادکرنا

- (۱) ان كالفصيلى تذكره دوسرى جلد من آئے گاانجاء الله
- (۲) تحریک آزادی میں بہارے مسلمانوں کا حصہ صفحہ ۸ے۔
  - - (۴) 📑 ہندوستان میں وہالی تحریک صفحہ ۸۰۰

برطانوی حکومت کوالث دینااور پھر ہے مسلم خاندان کی حکومت قائم کرنا تھا۔ (۱)

وبليو بخر ١٨٥٢ء كواقعات كاذكركرت موئ ككمتاب

انہی دنوں پٹنہ کے مجسٹریٹ نے بید بورٹ دی کہاس شہر میں باغی جماعت کے آدمیوں میں اضافہ ہور ہا ہے۔ اور انگریزی صوبہ کے دارالخلافہ کے مجاہدین شہر میں بغاوت کی علانیہ بنا کررہے تھے۔ پولس بھی انہی دیوانوں کی طرف دارتھی۔اوراس کے لئروں میں سیداک (۲) نے ایس مکالان رہ یا میں میں اس بغض کے لئر جمعی

بادر المار المار

جائے۔(۳)

# بإنجوين فصل

پنجاب میں تحریک سیداحد شہید کے انقلابی کام

سکھوں کے عمل دخل کی وجہ سے سیّد صاحب کی حیات میں پنجاب میں کام زیادہ نہ ہوسکا تھا۔ گر جب سکھوں کی حکومت ختم ہوگئ تو تحریک کے افراد ومبلغین اس پورے

علاقہ میں پھیل گئے اور صرف چند برسوں میں تھائیسر ، انبالہ، لا ہور سے راولپنڈی اور

ہزارہ تک <u>طلقے</u> قائم ہوگئے۔اوراتی تیزی سے کام ہوااورایسے مربوط ومنظم <u>طلقے</u> قائم ہوگئے کہمجاہدین کی ایک بڑی تعدادای راستہ سے ہجرت کر کے سرحد گئی گر انگریزی

ہوسے کہ جاہدین کی ایک بڑی تعدادا ہی راستہ سے بجرت کر لے سرحدی مرا الریزی حکومت کواس کا پیۃ نہ چل سکا۔انیسویں صدی کی یانچویں دہائی کے ختم ہونے تک

پورے پنجاب میں کام پھیل چکا تھا۔۱۸۵۱ء میں اس میں اور اُبال آیا۔ اس بار فوجوں کو

پید مسلم با جامل ما میں ہے۔ اس کوششوں کامر کز راولینڈی تھا۔راولینڈی میں ورغلانے کی خاص طور پر کوشش کی گئی۔ان کوششوں کامر کز راولینڈی تھی

تعینات چوتی دلی پیل فوج کے ایک جمنفل منتی ولی محمد کے گھر سے متعدد خطوط ضبط

كئے گئے منتی نے اپنے تئي سيداحم كام يد ہونے كا اقر اركيا فطوط كايہ پلنده جواس

سے برآ مد کیا گیا و ہاہیوں کے عام طرز تحریر میں لکھا ہوا تھا۔ان خطوط میں ہندوستان سے

۳) ہمارے ہندوستائی مسلمان صغیہ ۳۷۔

<sup>(</sup>۱) ملاحظه ہوتر یک آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا حصہ شخیہ اے۔

<sup>(</sup>۲) میمولانا احدالله صادق بوری تے جن کے کارناموں کا مفصل تذکرہ تیسری جلد میں آئے گا۔

MAA

سوات میں رضا کاروں کی آمد کی خبر ہے۔اور آئندہ سرحد آنے والوں کی رہنمائی کے لئے مفصل ہدایات ہیں۔ لئے مفصل ہدایات ہیں۔

ان صنبط شدہ خطوط سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ آ دمی اور اسلحہ میرٹھ اور لدھیا نہ کے راستوں سے سوات بھیج جاتے تھے۔اسلحہ میرٹھ میں قاضی محمد یا قاضی سرفراز کے پاس امانت رکھ دیئے جاتے تھے۔اورلدھیا نہ کا ایجنٹ عباس علی تھا جومقا می مسجد عبدالقا در کی مسجد کے قریب رہتا تھا۔

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے بیٹنہ اور میرٹھ کے مجسٹریٹوں اور ڈپٹی کمشنر لدھیا نہ کولکھا کہ ان اشخاص کی تلاش لیس جن کے نام ان کے اپنے اپنے علاقوں کے تحت درج جیں۔اوران کے قبضے سے جو کاغذات برآ مد ہوں وہ صبط کر لئے جائیں۔لدھیا نہ کے عباس علی کو گرفتار کرلیا گیا اور کچھ مزید خطوط ان کے قبضہ سے دستیاب ہوئے جن سے پٹنہ کے ایک شخص ابوعبدالرحیم (۱) کا ملوث ہونا ثابت ہوتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر لدھیا نہ فلپ گولڈ نی نے بھی پٹنہ کے مجسٹریٹ کولکھا تھا کہ اس شخص کے بارے میں تھیش کرے جو سوات کے قائدین سے تعلق رکھتا تھا۔ (۲)

حكومت كاردعمل

صومت کوتفتیش میں نو وہ کامیا بی نہیں ہوئی، گراس نے اس کے فور أبعد ۱۸۵۱ء ہی میں و ہا بیوں کے خلاف کئی ہمیں بھیجیں۔ ہنٹر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: ۱۸۵۲ء میں انھوں نے خیال کیا کہ اپنے طے شدہ پروگرام کو مملی جامہ پہنا نے کا مناسب وقت آگیا ہے۔ روپٹے اور آ دمی ہمارے علاقہ سے ستھانے کمپ کو متواتر جارہے تھے۔اس سلسلہ میں حکومت پنجاب نے ہماری فوج کے ساتھ سازشی خط و کتا ہت بھی پکڑلی تھی۔ انھوں نے کمال عیاری کے ساتھ ہماری نمبر ۴ دلیی پیادہ فوج کے ساتھ

سازش کی بھی جواس وقت راولینڈی میں مقیم تھی اور متعصب نوآبادی کے بہت ہی قریب تھی۔اگروہ ہمارے صوبہ پر چڑھائی کرتے تو یہی رجمنٹ تھی جوسب سے پہلے ان کے

مقالبے کے لئے بھیجی جانی ۔ان خطوط سے یہ بات جوت کو بھی گئی تھی کہ بنگال سے باغی

كيم تكرو بيادرآ دي بنجانے كے لئے ايك با قاعده نظام موجود بـ (١)

حکومت اس ہے گھبرانھی اور اس نے سخت اقد امات کئے ۔ گرمجامدین کامنصوبہ

ا تنامنظم تن کہ حکومت کو تحقیقات میں کامیا بی نہیں ملی ، مگر اس نے اپنی انتظامیہ کو پوری طرح چوکس کردیا۔ حکومت ہند کے سکریٹریشن طرح چوکس کردیا۔ حکومت ہند کے سکریٹری نے پنجاب کے بورڈ آف ایڈمنسٹریشن

(مجلس انظامیہ) کے نااکی علاحدہ چھی میں صورت حال مصطلع کرنے کے بعد لکھا کہ پٹنہ ہندوستان کے وہابیوں کا صدر مقام ہے۔ وہاں سے خطوط ملے ہیں۔ رضا کاروں

کیٹولیاں وہیں سے سرحد کی نوآبادی کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔(۲)

پٹنہ کے مجسٹریٹ نے لکھاتھا کہ ان اوگوں نے ہمارے گنجان آباد ضلعوں کے ہر ایک گاؤں میں خود حکومت کے زیر حفاظت اور زیر سابیہ علانیہ بغاوت کی تبلیغ کی مسلمان آبادی کے دلوں کو بے قرار کیا اور فتنہ و فساد کے لئے ایسا حمرت انگیز اقتدار حاصل کیا جوظا ہرہے۔ (۳)

جيه شي فصل

وہابیوں کی عمومی سر گرمیاں اور حکومت کی بے تابیاں

مولا ناعنایت علی نے بنگال کے اپنے حلقے میں شرعی عدالتوں کا جونظام شروع کیا تھا وہ مولا ناعنایت علی ہی ہے مخصوص نہ تھا بیاس دور میں تحریک کی عمومی پالیسی تھی،

مولا ناولا یت علی کے خلفاء نے اپنے حلقوں میں ایسائی عدالتی نظام قائم کررکھا تھا۔ یہی کیفیت ان حلقوں کے جماعتی نظام کی بھی تھی۔ صلع وارمرکز قائم تھے جن کا رابطه اپنی

ماتحت دیہاتی اور قصباتی جماعتوں سے تھا۔ یہ مراکز تبلیغی اجتماعات کا اہتمام بھی کرتے

ہ حت دیہاں اور حصابات ہما عول سے ھا۔ بیسرا سرمیں ابنا عاص کا انتظام بھی (۴) اس کے اور زکو ق ،صدقات ،عمومی لگان اور ہنگا می عطیات کی وصولی کا انتظام بھی (۴) اس کے

<sup>(</sup>۱) جارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۱۳ (۲) و یکھتے ہندوستان میں وہائی تحریک صفحہ ۱۳۱

<sup>(</sup>m) جهارے مندوستان مسلمان صفحه ۵۷\_ (۴) سيد مادشاه كا قافله صفحه ۱۳۹

ساتھ ساتھ جہادی سرگرمیاں بھی بورے جوٹن وخروش کے ساتھ جاری تھیں۔ ڈبلیو ہ مجابدین کی سرگرمیوں اوران کے جوش وخروش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتاہے ایک دفعہ ان مجنونوں کی تحریک تباہی کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ گر پٹنہ کے خلیفوں کے بلیغی جوش اور مال ووولت نے جوان کے تصرف میں تھی ،مقدس جھنڈے کو خاک ہےاتھا کرایک بار پھر بلند کردیا۔انہوں نے تمام ہندوستان میں اینے مبلغ دوڑا دیئے،اور مذہبیت کو اس حد تک زندہ کیا کہ اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا۔ان دونوں خلیفوں(۱) نے بذات خود بنگال اور جنو بی ہند کا دورہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے مبکغین بے شار تھے۔اور مدبرانہ تنظیم نے ان کواس قابل بنا دیا تھا کہ جہاں کہیں حالات اجازت دیتے ،اینے مریدوں میں اڈا جمالیتے۔اس طرح ہر ہرضلع میں مجاہدین کا ایک مبلغ ہوتا اور ان کے جذبات کو مشتعل رکھنے کے لئے وقا فو قنا سفری واعظ بھی دورہ کرتے ر ہتے۔ پیٹنہ کا مرکز ی برا پیگنڈ وان کے اقتد ارکو یا ئیداراور مستقل کرتار ہتا تھا۔ پھر جنو بی ہند میں ان کے جوش وخروش کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ثال مغربی صوبوں سے انہوں نے رنگروٹوں کی کمپنیوں کی کمپنیاں مجاہدین کے بھیپ کی طرف روانہ کیں۔ ہرجگہ یر انہوں نے مسلمان آبادی کے جوش کو انتہا تک پہنچا دیا۔اور اگر چہ بنگالیوں کی اعلی د فاعی قوتیں آخر کاراس تحریک کوموجودہ درجہ تک لے آئیں لیکن پچھ مدت کے لئے ہندوستان کے تمام صوبوں میں ایک ہی جیسے جوش وخروش کے ساتھ زندہ رہی۔ (۲) سرحد پر مجنونوں کے بمپ کوروپیاور آ دی پہنچانے کے لئے جو باغیانہ نظام قائم تھا اس کی طرف سے انگریزی حکومت زیادہ دیر آنگھیں بند نہ کرسکتی تھی۔لارڈ ڈلہوزی نے ۱۸۵۲ء کے موسم خزاں میں اس موضوع پر دواہم یا دداشتیں تحریر کیں۔ پہلی یا دداشت میں لا رڈ موصوف نے بیچکم فرما دیا تھا کہا ندرون ملک میں اس نظام کی پورے طور پر تگرانی کی جائے۔اور دوسری یا دواشت میں ان قبائل کے ساتھ ایک سرحدی جنگ کی موز ونیت پر بحث کی گئی تھی،جن کی کا فروں کے ساتھ تو ہم پرستانہ نفرت کی آ گ کو بعنی مولانا ولایت علی اورمولانا عنایت علی بھراس نے ان کے اورمولانا کرامت علی جون بوری اور مولا نازین العابدین حیدرآبادی کے دائر ہمل اور دعوت کے مقامات کا ذکر کیا ہے۔ ہارے ہندوستالی مسلمان صفحۃ 2۔42

ہندوستانی دیوانوں نے ہوادے کرخوب ہی بھڑ کا دیا تھا۔ای سال انھوں نے ہمارے حلیف، ریاست امب کے نواب پر حملہ کردیا۔جس کی وجہ سے انگریزی فوج بھیجنے ک ضرورت محسوس ہوئی (۱)۔۱۸۵۳ء میں ہمارے بہت سے سپاہی غداروں کے ساتھ خط وکتابت کرنے کے جرم میں سزایا ب ہوئے۔

میں ان بے عزیوں جملوں اور قتل وغارت کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، جو المحداء (۲) میں سرحدی جنگ کا باعث ہوئے۔اس دوران میں ندہی دیوانوں نے سرحدی قبائل کو انگریزی حکومت کے خلاف متواتر اکسائے رکھا۔ایک ہی واقعہ آم حالات کو واضح کردےگا۔ یعنی ۱۸۵۰ء سے ۱۸۵۰ء تک ہم علاحدہ علاحدہ علاحدہ سولہ آؤ بی حالات کو واضح کردےگا۔ یعنی ۱۸۵۰ء سے ۱۵ تعداد پنینیس ہزار ہوگئ تی ۔ (۳) مہمیں بھینے پرمجبور ہوئے جس سے با قاعدہ فوج کی تعداد پنینیس ہزار ہوگئ تی ۔ (۳) اس دوران میں سخانہ کی نوآبادگ وسرحد کے طول وعرض میں جہادگی روح بھڑ کاتی رہی پھر بھی ہماری فوج سے راست کار نہ لے کرانھوں نے تقلندی کا شبوت دیا۔ (۳) اسکے بعد مجاہد ین نے اگریزوں سے جوجنگیں لڑیں اور جوکھش جاری رکھی اسکی تفصیل اس جلد کی حدسے باہر ہے لہذا اگلی جلدوں میں اس کی تفصیل سے انشاء اللہ نظر نواز ہوں گی۔

## ساتوين فصل

نواب وزیرالدولهاور جنگ آزادی میں ان کا کر دار

نواب محمد وزیرخاں المعروف بہنواب وزیرالدولہ۔نواب امیر الدولہ محمد امیر خان والی ٹونک کے فرزندار جمند اور جانشین تھے۔ برصغیر کے والیان ریاست میں ان جیسا صاحب علم، پابند شریعت، رمز آشنائے طریقت اور قبع سنت شاید ہی کوئی گزرا ہو۔وہ بہت جیدعالم تھے۔اس کا ظہاران کی کتاب وصایا (۵) کی ہرسطرسے ہوتا ہے۔

(۱) اس کی تفصیل گذر چک ہےای کے نتیجہ میں کوہ سیاہ کی شہورمہم پیش آ کی تھی۔

(۲) مولانامسعود عالم نے ہنٹر ہی کے حوالہ سے اس موقع پر ۱۸۵۸ء لکھا ہے نیز آ گے فوج کی تعداد ۳۳۰۰۰ ہزار کھی ہے۔ ( دیکھتے ہندوستان کی ہیلی اسلامی خریک صفحہ ۲۵ \_ ۵۷ )

(٣) ہمارے ہندوستانی مسلمان صغیہ ۳۸۔ (۴) دیکھئے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک صغیہ ۵۷۔

۵) کتاب کاپورانام وصایا الوز ریلی طریق الهشیر والند برنیچ جسکوا ختصار اوصایا وزیری ==

امیر خال کی انگریزوں سے مصالحت کے بعد جب سید احمد شہید "امیر خال کی رفاقت ترک کر کے دبلی جانے گئے تو امیر خال نے آپ کی معیت میں اپنے صاحبز اوہ والا تبار وزیر الدولہ کو بھیجا تھا، جن کو بچین ہی سے سید صاحب سے بہت منا سبت تھی۔ اس وقت وہ عنفوان شاب میں شے اور تعلیم جاری تھی، چنا نچہ انصول نے دبلی میں رک کر خانواوہ و ولی اللبی میں تکمیل کی۔ تاریخ ٹو نک میں لکھا ہے کہ نواب وزیر الدولہ زباند ولید زباند ولید زباند ولیہ دبلی میں تیام پذیر رہے ، اور شاہ عبد العزیز سے علوم کی تحمیل کی۔ (۱) ایک جگہ لکھا ہے کہ شاہ عبد القاور دبلوی کے مدر سہ میں آپ کے ساتھ ورک کے مدر سہ میں آپ کے اسا تذہ میں تھے۔ (۳) تعلیم ہوئی۔ (۲) مولا نا سید حید رغلی را مبوری بھی آپ کے اسا تذہ میں تھے۔ (۳)

نواب وزیرالدولہ ریاست وامارت کے باوجوداس شان کے آدمی تھے جوخانقاہ
نشین مشائخ اور عزلت گزیں صوفیوں میں نہیں ملتی۔ آپ پورے متشرع، متبع سنت،
پابند فدہب، باخدااور متواضع مسلمان تھے اور صرف رؤساء وامراء ہی کے طبقہ میں نہیں
بلکہ علماء وصوفیہ اور دینداروں کے طبقہ میں بھی ممتاز تھے۔ سید صاحب اور آپ کی
جماعت کے ساتھ تو آپ کوعش تھا۔ ان کی خاک پا آپ کے سرکا تاج تھی۔ ان کی ہر
خدمت کواپنی سعادت بھھتے تھے۔ (۲)

نواب وزیرالدولہ نے زمانہ ولیعہدی سے لے کراپنا پیانہ عمر لبریز ہونے تک ہر زمانہ میں سیدصا حب اور آ کچی جماعت کا پوراساتھ دیا۔ ہرموڑ پر پشت پناہی کی اور ہر

بھی کہتے ہیں۔ کتاب بوری تقطیع کے ۱۱ صفحات میں آئی ہے۔ دو جھے ایک ساتھ مجلد ہیں۔ چرت ہوتی ہے کہ بعض فعلوں میں (جونبر واروصایا کے عنوان سے ہیں) انھوں نے الی صدیثیں تع کی ہیں جو پختہ عالم دین عی کرسکتا ہے۔ چند وصایا پڑھ جائے نواب کی علمی شان اور بلندی مقام کا اعتر اف کرنا پڑے گا۔ نیز اس کتاب میں سیدصا حب سے متعلق بعض ایسے واقعات اور دکایات ملتی ہیں جن کا آئیس اور ذکر نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ نو نک از محمدا عجاز خان صفحه ۷\_

<sup>(</sup>۲) ایشاً صفی ۷- نیز علمی شان کے لئے ملاحظ ہو کتاب مذکور صفحہ ۸ ک

<sup>(</sup>۳) تذكره كالملان دام يورصفي ۱۱۸\_

<sup>(</sup>۴۷) کاروان ایمان دعز نمیت صفحه ۱۲۸\_

طرح سے امداد بہم پہنچائی۔ سید صاحب جبتک حیات رہے آپی مدوکرتے رہے۔ پھر جب مولا ناسید نصیرالدین دہلوی سرحد جاتے ہوئے ٹونک پہنچ تو نواب نے بڑی پذیرائی کی ،اور ساز وسامان سے بھر پور مدد کی اورا کسکے بعد گئی خرتک امداد کا سلسلہ جاری رکھا۔ نواب وزیر الدولہ انگریزوں کے خلاف بہت خت جذبات رکھتے تھے۔ گراپی ریاست سے مجبور تھے۔ اس لئے عملی رفاقت نہیں کر سکے ۔ نواب صاحب کے جذبات کا انداز ہ صرف ان کی ایک عبارت سے ہی ہوسکتا ہے جوانہوں نے ایک حکایت کے خمن میں لکھی ہے۔ لکھتے ہیں :

اگریز جو کفر کورواج دینے والے اور شرک کا برچار کرنے والے ہیں۔اب بارالہا! مجھے تیری خدائی کا واسطہ تو ائل گردن مروڑ دے اور ہاتھ یا وَل تو ژ

تو ژکررکھ دے آمین۔

یمی وجہ ہے کہ ہندوستان بھر میں جہال کہیں انگریزوں کےخلاف کوئی تحریک انھی اور سے میں وجہ ہے کہ ہندوستان بھر میں جہال کہیں انگریزوں کےخلاف کوئی تحریک تو اس میں عموماً ہمیں نواب وزیرالدولہ کی تعاوت میں مبارز الدولہ کی نواب صاحب سے مراسلت تھی \_ یہی نہیں بلکہ نواب مرحوم نے مبارز الدولہ کی آئی ہمت افزائی کی تھی کہاں کے لئے ''امیر المؤمنین حامی وین مبین عبدالعزیز مبارز الدولہ'' کالقب تجویز کیا تھا۔اور یہ بات قریب ہی گذر بچکی ہے کہ پٹنہ میں خواجہ حسین علی خال کے منصوبہ میں نواب صاحب بات قریب ہی گذر بچکی ہے کہ پٹنہ میں خواجہ حسین علی خال کے منصوبہ میں نواب صاحب بات قریب ہی گذر بھی کے مراکز معمل تھا۔

الغرض نواب صاحب نے انگریزوں کےخلاف جدوجہد کو بہت آگے بڑھایا اور اس سلسلہ میں ہرطرح کا تعاون پیش کیا۔

نواب کی تخت نشینی ۲۷رجهادی الاخری ۱۲۵ه ۵ (۱۳۸۱ کتوبر ۱۸۳۴ء) کوہو کی تھی اورتمیں سال حکومت کر کے ۱۳ ارمحرم ۱۸۲۱ھ (۱۸ رجون ۱۸ ۲۸ء) کوانتقال کیا۔ (۲)

(۱) وصايالوزېر حصد دوم صفح ۱۲۹-

انگریز کفرانگیز وشرک ریز به یار بارالها!

بخدائی توکسرومایش ریز ریز آمین (۱)

(٢) مخضرهالات كيليز و مكيمة كاروان ايمان وعزيمة شخية ١٢٢\_١٠٠ اورجماعت مجامرين في ١٩٢١ ا ١٩٢١\_

# آ گھویں فصل

مولا ناشاه محمدامین غازی امروہوی کا جذبہ کریت

مولا ناسید محمد امین بن سید غلام فرید حسینی ۔ دسویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ شاہ ابنی چشتی کی اولا دیسے تھے۔ آپ کا خاندان بلحاظ علم وفضل مشیخت وارشاداورعزت

ووجاہت ہمیشہمتازرہا۔تقریباً ۱۱۹۵ھ میں بیدا ہوئے۔(۱) بقدر ضرورت عربی پڑھی مگر

فاری ادبیات میں دستگاہ حاصل کی فن حرب اور شنا خت اسلحہ کے ماہر تھے۔ (۲)

جس زمانہ میں حضرت سید صاحب دورہ کرتے ہوئے رامپور پہنچے تھے (۱۲۳۱ھ

میں) شاہ محمدا مین مولا نا شہید کے مواعظ سے متاثر ہوکر حاضر خدمت ہوئے اور بیعت کی۔ جج سے واپسی کے بعد جب سیدصا حب نے جہاد کا ارادہ فر مایا اور ملک میں ایئے

ں ۔ن سے واپس نے بعد جب سید صاحب ہے جہاد کا ارادہ حر مایا اور ملک ہیں اپنے داعی روانہ فر مائے تو آپ نے بھی لبیک کہا۔اور جماعت مجاہدین میں داخل ہو کر جہاد

میں شریک رہے۔ ای زمانہ میں ضلعت وخلافت سے مشرف ہوئے۔ سید صاحب کی

شہادت کے بعد باتی ماندہ قافلہ کے ساتھ ٹونک آئے۔ اور پھے عرصہ نواب امیر خال کی

خدمت میں رہنے کے بعد وطن واپس آگر اصلاح وتبلیغ میں مصروف ہوگئے ضلع

مرادآباد، بجنور اور اس کے مضافات میں آپ کے بزرگوں کے ہزار ہامرید ومعتقد

موجود تھے۔از سرنوان لوگول سے سیدصاحب کے طریقہ میں بیعت لی۔ (۳)

سيدصا حب سے آپ کو گہرى عقيدت تھي۔ آپ بے طريقه پر پورى طرح كاربند

تھے۔ای کا اثر ہے کہ آپ نے سیدصا حب اور آپ کے رفقاء دمجاہدین اور واقعات جہاد

کافاری میں منظوم تذکرہ لکھا۔جس کانام مثنوی فیروز شاہ ہے۔اس کے دیبا چہ میں اپنے

الكوتے فرزندروح الامين كے لئے جواس زمانية ميں صغير الس تھے غازى ومجابد بننے كى

وعا وتمنا کرتے ہیں۔نیز اس سے ان کی انگریزوں سے نفرت کا بھی پۃ چلا

<sup>(</sup>۱) کاروانِ ایمان دعزیمیت صفحه ۸۵ - تذکر ة الکرام مین آپ کی نسبت عباسی کعی ہے۔

<sup>(</sup>٢) تذكرة الكرام صفحه ١٩٩\_ ازمحمو داحم عباي\_

ہے۔ فرماتے ہیں:

چناں خواہم آں پاک پروردگار کہ روح الامیں راکنی بختیار مجاہد چنانش کن اندر غزا کرو تا رسد ہر نصاری سزا مینی خدائے پاک سے میری دعا ہے کہ روح الامین کا نصیب جاگ جائے۔ جنگوں میں اس کوابیا مجاہد بنا کہ اس کے ذریعہ نصاری پر مار پڑے۔

اس مثنوی میں انگریزی حکومت کی انتہائی ندمت اور اس سے نفرت واجتناب کی انتہائی ندمت اور اس سے نفرت واجتناب کی انتہائی ندمت اور اس سے نفرت واجتناب کی اخلاقی و ندہجی پستی کا ذمہ دار حکومت متسلطہ کی بے دین کو قرار دیتے ہیں۔اور اس کے ظلم وجور سے پناہ ما تگتے ہوئے اس کی تباہی اور زوال کے لئے دعا کرتے ہیں۔فرماتے ہیں :

و روینی ما کمان زمن نشان حیانیست در مردوزن ز بددینی ما کمان زمن

ز بدویننی حاکمان زمن حیاردے پوشیدورفت از جہال

جال آمديم از تعدى شال بے الامال المدد الامال(ا)

یعنی حکا اوقت کی بدوین کی وجہ سے مردوں اور عور توں میں حیا کا نام ونشان تہیں رہا۔

تھم انوں کی بددینی کے باعث حیاا پناچرہ چھپا کردنیا سے رخصت ہوگئی۔ ایک سے ظلامیات تا ہے جم یہ گاہیا ہوں۔

ان اوگوں کے ظلم وزیادتی ہے ہم تک آگئے ہیں۔جان پر بن آئی ہے۔بس خدا

بى بچائے۔الامان الحفيظ.

ُ ان کاایک اور شعرہے جس سے ان کی انگریزوں سے انتہائی نفرت کا پتہ چلتا ہے اس میں وہ ان کو کتا قرار دیتے ہوئے ۔اللہ سے دعا کرتے ہیں :

به نیروے اسلامیاں زوردہ کہشد از سگال شہر ہاکوردہ

خدایا! مسلمانوں کی شوکت وطانت میں اضافہ فر ما کہان کتوں سے شہر بے رونق

ہوکر دیبات کی طرح ہوگئے ہیں۔

ا) یہ اشعار پروفیسر خلیق احمد نظامی نے نقل کئے ہیں (حضرت سید احمد شہید اور ان کی تحریک اصلاح و جہاد صفحہ کا انہوں نے لکھا ہے کہ مثنوی فیروز شاہ کا ایک تا در تکمی نسخد ان کے ذخیر و کتب میں ہے۔ میں علی گڑھ میں ان کے دولت کدہ پر حاضر ہوا۔ اور اس کے دیکھنے کی ان کے صاحبز ادہ گرامی قدر پردفیسر احتشام صاحب ہے خواہش ظاہر کی۔ انھوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ کتب خانہ کا نظام بھائی فرحان کے ہاتھ میں ہے اور وہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

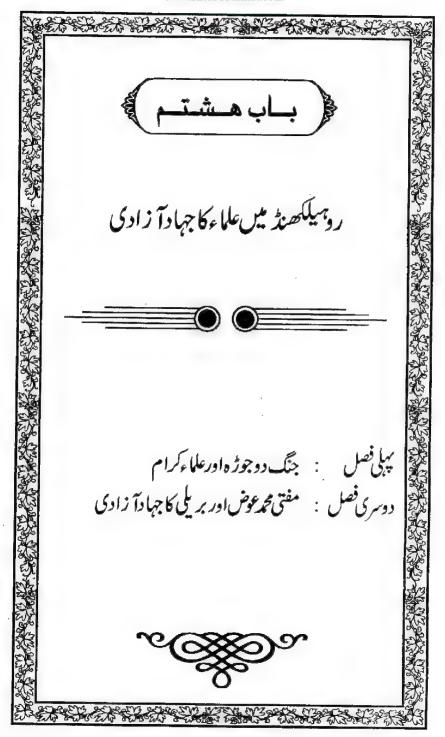

# ىپا فصل

جنگ دوجوژه اورعلماءکرام

جنگ دوجوڑہ (۱) رومیلکھنڈ کی تحریک آزادی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اس جنگ نے انگریزوں کو بہت چوکنا کردیا تھا۔ ۲۸ ررئع الاول ۲۰۹اھ مطابق ۲۳ ر اکتوبر ۲۵ اء کو یہ جنگ پیش آئی۔اس وقت نواب غلام محمد خال ریاست رامپور کے

حاكم تھے۔

حافظ رحمت خان کا خون ابھی تازہ تھا۔اور روہیلوں کی جوش و جذبہ میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔انگریزوں سے انہیں اس درجہ عدادت تھی کہ 'لعت برروئے فرنگی' ان کا تکیہ کلام بن گیا تھا۔ چنانچہ پھر منظم ہوکر انگریزوں سے جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔نواب صاحب رامپور نے اس پر پوری توجہ دی اوروہ کیوں توجہ نہ دیتے جب کہ حافظ شاہ جمال اللہ جیسے مجاہد شخ طریقت نے ان کی تربیت کی تھی۔غرض نواب صاحب نے باختلاف روایت سرٹھ ہزار فوج تیار کر کے بریلی کی جانب کوچ کیا۔ پٹھانوں کا جوش قابل دید تھا بقول جم الخنی خان ہرا کی پٹھان اپنے زعم میں سور ما بنا ہوا تھا۔ نواب صاحب نواب صاحب کو تھا ہوگئی کہ نواب صاحب کو تھا ہوگئی کہ نواب صاحب نے تھم دیا کہ کل صبح کو تمام انگریز کی نشکر ہریلی کے متصل آپڑا ہے۔نواب صاحب نے تھم دیا کہ کل صبح کو تمام انگریز کی نشکر ہریلی کے متصل آپڑا ہے۔نواب صاحب نے تھم دیا کہ کل صبح کو تمام انگریز کی نشکر ہریلی کے متصل آپڑا ہے۔نواب صاحب نے تھم دیا کہ کل صبح کو تمام نشانوں کے آدمی جمع ہوکر جمارے سامنے آئیں۔چنانچہ اس تھم کی تعیل ہوئی۔نواب نشانوں کے آدمی جمع ہوکر جمارے سامنے آئیں۔چنانچہ اس تھم کی تعیل ہوئی۔نواب

صاحب نے ہرایک سابی کو پانچ پانچ روپے دلوائے۔اور فرمایا کہ اگر کوئی سابی تلنگے (۲) کا سرکاٹ کر لائے گا اسے تجیس روپے انعام دیتے جا کیں گے۔اور جو

انگریز کاسر کابٹ کر لائے گا اس کو پانچ سورو پنے عطا ہوں گے۔اس تھم کا اعلان ہوتے ہی سیاہ کے دلوں میں شجاعت جوش مارنے لگی ،اور ہمت بڑھ گئی۔ کچھسیاہی انگریزوں

<sup>(</sup>۱) يريلي بي ايك مقام كانام ب-

<sup>(</sup>٢) انگریزی فوج کے ہندوستانی سیابی مرادین اس لفظ کی تحقیق کے لئے ویکھنے نوراللغات۔

سے ساز باز رکھتے تھے جن میں نواب کے بچھ بھائی اور بعض سروار بھی شامل تھے۔جن کی وجہ سے نواب کا دل ٹوٹ گیا۔اور وہ قسمیں دے کر کہنے گئے کہ جس کی خوشی اس جنگ میں شریک ہونے کی نہ ہووہ چلا جائے۔میری طرف سے کسی پر جرنہیں ۔غرض ساہ آگے بڑھی،اوردو جوڑ ہ کوعبور کر کے بڑاؤ کیا۔انگریزی فوج نے بھی بریلی سے آنگے بڑھ کرسنکھا کے مل کے پاس قیام کیا۔ پریلی کاصوبہ دارشمبو ناتھ بھی یانچ ہزار سیاہ کے ساتھ انگریزی فوج کے ہمراہ تھا۔انگریزی فوج کی کمان جنرل ابرکرمی کے ہاتھ میں تھی ۔۲۲ را کتو بر۹۴ کا ءکو گھمسان کی لڑائی ہوئی ۔روہیلے بڑی بے جگری سے لڑے۔ بقول مصنف عمادالسعادت روہیلوں نے تلنگوں کے سراڑا ناشروع کئے ان کے جوش کا یہ عالم تھا کہ جس آ دمی کے سر پر پٹھان کی تلوار پڑگئی گلڑی کی طرح اس کے دونکڑے ہو گئے ۔اوراگر بندوق کی نال پر پڑی تو اس کے بھی وو حصے کردیئے۔تمام پٹھان سوار انگریزی فوج میں اس سرے ہے اس سرے تک نکل گئے ۔اور خوب خوب داد شجاعت دی۔ ڈھائی سو کے قریب گورے اور پھاس سردار کھیت رہے۔ اور دوہزار کے قریب تلنگے مارے گئے۔مارے جانے والوں میں کرتل،میجر، کیتان،لفٹنٹ سمیت کئی بڑے ہوئے سروار تھے۔جن کے نام مجم الغیٰ خان نے نقل کئے ہیں(۱) گرشوی قسمت کہونت ہے پہلے فتح کانقارہ بجا۔ پٹھان مال غنیمت میں مصروف تھے کہ جز ل ابر کرمی نے بلیٹ کر سخت حملہ کیا۔اور پٹھا نوں کی تو یوں پر قبضہ کرایا۔ادر کئ توپ داغے اور اس کی بلٹن نے پٹھانوں پر گولیاں برسانی شروع کیں۔جس سے ا فراتفری مچ گی اور چژها مواز ورایک دم سیلا ب کی طرح اتر گیا نفرض ایک بزاریشمان اس لڑائی میں مارے گئے۔مؤرخین نے ان کی شجاعت کا تذکرہ کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روہیلے بندوق اورتوب سے مارے گئے اور انگریزی فوج تلوار سے کی۔ (۲) علمائے وفت اول سے اخبر تک شریک جنگ رہے۔اور کئی علماءتو فوج کی قیادت و مکھئےاخبارالصناد بداول صفحہ۲۳۲۔

کررے تھے۔خود بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔اور اپنے صاحبز ادوں کو بھی شریک کیا۔ محمد سے خود بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔اور اپنے صاحبز ادور مولا نا غلام کیا۔ محمد حان ادر مان خلام حسین خان ،غلام حسن خان ،غلام محمد خان اور میں خان ،غلام حسین خان ،غلام حسین خان ،غلام حسیر خان ،غلام حسیر خان فوج کے سر داروں میں شار ہوتے تھے۔اور جن بڑے علیاء کے نام معلوم محمد موسیکے،وہ یہ ہیں :

### ملاعبدالرحيم راميوري

ملاعبدالرجیم رامپوری، رامپورے علاء کبار اور مشہور مدرسین میں تھے۔آپکے والد مولانا جاتی محمد علیہ خاص شاگر دیتھ ۔ یہاں تک کہ سفر حج میں بھی شاہ صاحب سے گہری عقیدت اور میں میں بھی شاہ صاحب سے گہری عقیدت اور ان سے قربت کا پید چاتا ہے۔

حافظ احمد علی خال شوق لکھتے ہیں کہ ملا عبدالرجیم فاضل اجل اور بہت پر ہیزگار سے ۔آپ کے شاگرد ہندوستان، افغانستان اور بخارا تک سے مفتی سعداللہ، مولانا عالم علی مرادآبادی مولانا فیض الحن سہارن پوری جیسے بینکڑ وں متند علاء آپ کے شاگرد تھے۔مولوی عبدالقادر رامپوری کے بقول مفتی شرف الدین ان کی وجہ سے شاگرد تھے۔مولوی عبدالقادر رامپوری کے بقول مفتی شرف الدین ان کی وجہ سے رامپور آئے۔کتب درسیہ کے گویا حافظ تھے۔ریاضی میں خاص درک تھا۔مشہور درسی کتاب تاب غایبۃ البیان کی فارسی میں شرح کسی۔نیز مجمع اصفے کے نام سے بھی ایک کتاب بزبان فارسی آپ کی تصنیف ہے۔ بھرستر سال ۱۲۳۲ھ (۱۸۱۸ء) میں آپ نے انتقال کیا۔(۲)

چونکہ مولانا عبدالرحیم کے والد حاجی محمد سعید شاہ ولی اللہ کے بہت مقرب سے۔اس لئے ان کی انقلا بی تعلیمات کا ان پراٹر ہونا فطری بات ہے۔وہ شاہ صاحب کے بروگرام سے پورے واقف تھے۔اور کیا بعید کہ سفر حج کی رفاقت نے ان کوشاہ صاحب کامحرم اسرار بنادیا ہو۔اس لئے کہ شاہ صاحب نے سفر حج ہی میں نیبی اشاروں میں حسب کے سے سفر حج ہی میں نیبی اشاروں

<sup>(</sup>۱) ان کا تذکرہ حافظ رحمت خان کے ساتھ گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لا حظه بوتذ کره کاملاں رامپور صفحة ۲۱۳\_

ہےا نقلا ب کا فیصلہ کیا تھا۔اور چونکہ شاہ صاحب کی روہیلوں پر خاص نظرتھی ادران سے امیدیں وابستہ تھیں۔اس لئے جاجی محمد سعید نے شاہ صاحب کی رحلت کے بعد رومیلکھنڈ کے دارالسلطنت بریلی کا قصد کیا اور پہیں مقیم ہوگئے۔ حافظ الملک حافظ رحمت خاں نے آپ کی بڑی قدر کی اورایٹ لڑ کے عنایت خاں کا اتالیق مقرر کیا۔ حاجی محرسعیدنے باختلاف روایت ۹ ۱۱۸ هیں بریلی میں انقال کیا۔ (۱) ملا عبدالرحیم اورحاجی محمد سعید کے دوسرے صاحبزادے بالخصوص مولوی عبدالرطن، شاہ صاحب کی تعلیمات سے متاثر اوران کے پیغام کے حامل تھے۔ بلکہ یک طرح ہے روہیلکھنڈ میں تغلیمات ولی اللہی کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔اس وجہ سے شاہ عبدالعزیز اور آپ کے برادارن ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔شاہ عبدالعزیز کے مولوی عبدالرحمٰن اوران کے بھائیوں کے نام کئی خطوط ہیں عموماً مولوی عبدالرحمٰن ودیگر فرزندان (۲) حاجی محمد سعید کے نام سے پیخطوط ہوتے تھے۔ نیز شاہ رفع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھی ان کے نام خطوط م<sup>لتے</sup> ہیں <sup>بعض</sup> خطوط میں ملاعبدالرحیم کے نام کی صراحت بھی ہے۔ خانوادہ ولی اللہی ہے اس قوی تعلق کی بناء پرمولا ناعبدالرحیم نے حریت پسند ک اورجذبه جہاد کا حصہ وافریایا تھا۔ جنگ دوجوڑ ہیں آپ بنفس نفیس شریک تھے (۳) علیم محرحسین **خا**ں شفاء رامپوری، ملاعبدالرحیم رامپوری : کر دار ساز حریت پسند ومثالی استاذ . (مضمون غیرمطبوعه) میضمون میں نے حکیم صاحب سے رامپور میں حاصل کیا۔ان کا بہضمون در حقیقت پیلےالحسنات رامیور میں شائع ہوا تھا، تمر حکیم صاحب نے ہمیں جومضمون عنایت نمر مایاد ہ تھیم صاحب کے بقول اضافہ شدہ ہے،کہیں شائع نہیں ہوا۔ حکیم محمد حسین شفاء صاحب لکھتے ہیں کہ جاجی محمد سعید کے بانچ کڑے تھے مولوی جاتی عبداللہ خاں،مولوی احمد خاں،مولوی محمد جان خان،مولوی عبدالرحن اورمولوی عبدالرحيم \_ شادعبدالعزيز کے فتو ی دارالحر ب کے حتمن میں مولوی عبدالرحمٰن کا ذکر گز رچکا ہے۔ تذکر ہ کا ملان رائیور میں لکھا ے کہ مولوی عبدالرحمٰن مولوی جاجی عبداللہ خاں کے فرزند تھے۔جس سےان کا جا تی محرسعید کا اوتا ہونا معلوم ہوتا ہے، ہم نے حکم شفاء صاحب ہے تیج بات معلوم کرنی جا ہی تو انہوں نے تذکرہ کاملان رامپور کے بیان کوتلطی برمحمول کیا۔ نیز صاحب تذکرہ کاملان رامپور نے شاہ عبد العزیر کے ان کے نام جوخطوط قُقل کئے ہیں ان ہے بھی ان کا جاتی محمد سعید کا فرزند ہونامعلوم ہوتا ہے۔ حكيم ترحسين شفاء مضمون ندكور

آپ انگریزوں کی ملازمت ایمان کے منافی شیحظتے تھے۔گورز جنز آ ہسٹنگونے اسلام ایمان کے منافی شیحظتے تھے۔گورز جنز آ ہسٹنگونے اسلام امام المجاری چوٹی کا زور الکا اللہ کا مقام بتایا۔آخراس کو الکایا گرآپ کسی طرح آبادہ نہیں ہوئے۔اوراہے مسلمان عالم کا مقام بتایا۔آخراس کو مایوس ہونا پڑا۔(ا)

مولا ناعبدالرحیم نے مند درس بچھا کر خاموش طریقہ سے جذبہ آزادی کوخوب فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں آپ کے بعض شاگر دوں کوہم بہت نمایاں پاتے ہیں۔جن میں مولا ناعالم علی ،مولوی جمال احمہ،اور مولوی سیدفضل مِّق قابل ذکر ہیں۔ان کا تذکرہ انشاء اللہ دوسری جلد میں آئے گا۔

#### مولا ناغلام جيلاني رفعت

مولوی غلام جیلائی بنکش پھان تھے۔ ملا بحرالعلوم اور شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ارشد تلاندہ میں تھے۔شعر گوئی میں کامل دستگاہ تھی۔رفعت تحلص تھا۔مولوی عبدالقادر خاں کھتے ہیں: فاضل عارف اورنظم ونثر کے ماہر تھے۔خود بھی اردو فاری میں شعر کہتے تھے۔ایک عربی غزل جس کو مفتی امیر اللہ نے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے اور شیخ احمد یمنی نے بھی انہی کے نام سے کھودیا ہے۔ان کے زور طبع کی دلیل ہے۔ (۲)

ا نظی شاگردوں میں مفتی شرف الدین رامپوری، مولوی احریلی عباسی چڑیا کوئی، مولوی غیاث الدین عزت (مصنف غیاث اللغات) ادر مولانا سید حیدرعلی رامپوری مشہور ہیں۔ آخر الذکر ان کے داماد بھی تھے۔ قوت حافظ کا بید حال تھا کہ مشاعرہ ختم ہونے کے بعد اکثر شعراء کی غزلیں اول سے آخر تک پڑھ دیتے تھے۔ اس برس کی عمر پائی۔ ۲۷رذی الحجہ ۱۲۳۲ھ (۱۸۱۹ء) کورامپوریس انتقال کیا۔ (۳)

مولا نا غلام جبلا تی رفعت میں جذبہ جہاد بدرجہاتم موجود تھا۔انگریز رشمنی میں وہ

(1) یدواقعہ خود داری اور غیرت ایمانی کی تا در مثال ہے۔اور ایک مسلمان عالم کی تحق تصویر ہے۔ دیکھتے الإعلام (نزصة الخواطر) ۲۸۷/۔ تذکرہ کا ملان را مپوریش بھی مختصر آفد کورہے۔ حکیم شفاء نے اپنے خدکورہ ضمون میں دلچپ اور موثر انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔حضرے مولانا علی میاں طلبہ کے سامنے اکثر اس کو بیان کرتے تصے۔ نیز انسانی و نیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثریش بھی اس کوفل کیا ہے۔

(۲) علم وثمل (وقا لَع عبدالقا درخانَی) جلداول صفحه ۲۸–۹۹ ،مرتبه ثیرا یوب قا دری \_

(۲) تذكره كالملان رايور ۲۸۳-۲۸۹\_

کی روہ پلہ سر دار ہے کم نہیں تھے۔ چنانچہ جنگ دو جوڑہ کے موقع پر انہوں نے اپنی ا قربانیاں پیش کیں۔اور نہ صرف جنگ میں بوری طرح شریک رے(۱)۔ بلکہ "درمنظوم" کے نام ہے اس کے حالات وکوا نف میں ایک منظوم کتاب بھی کھی، جوابنی ا تا ثیر میں بے نظیر ہے۔اس کے علاوہ ان کا فارس دیوان مجموعہ رفعت ہے۔ نیز ہشت خلد (فارس) کے نام سے مختلف شعراء کے اشعار جمع کئے ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ اردود یوان اور متعدد متنویاں بھی ہیں۔ (۲)

بعض قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ نجوخان (جو جنگ دوجوڑہ کا ہیروتھا یہاں تک کہعض مؤرخین نے اس جنگ کو جنگ نجوخانی کے نام سے موسوم کیا ہے ) سے ان کے گہرے روابط تصاور نجوخان ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔

#### ملارحيم خان (٣)

مشاہیر میں تھے۔ بڑے بہادر سپاہی تھے۔ جنگی قابلیت مسلم تھی۔ جنگ دو جوڑہ میں خوب جو ہر دکھائے۔ان کا بیٹا محرنسیم خال بھی ان کے ساتھ تھا۔ باپ بیٹے نے کئ انگریزوں کو تہ تیج کیا۔ (۴۴)

#### ملاملوك

ملا ملوک ان لوگوں میں بہت ممتاز مقام رکھتے تھے جوحافظ الملک کے زمانہ میں افغانستان ہے رہ بیک ہیں ان کی بڑی شہرت افغانستان ہے رہ بیکھنڈ میں آکر بس گئے تھے۔رامپور میں آپ کی بڑی شہرت تھی۔رامپور میں اب تک ایک احاطہ' گھیر ملا ملوک' کے نام ہے مشہور ہے۔وہاں اب سونے کی دکا نمیں ہیں۔ علم وضل کے ساتھ جذبہ آزادی اور جُوش جہاد ہے بھی سرشار تھے۔ چنانچے آپ جنگ دو جوڑہ میں شریک رہے۔ (۵)

- (۱) مليم محرصين شفاء عصمون ندكور
- (٢) و مَلِيحَة رُكره كاملان رامپور عصفي ١٨٨-
- (m) بعض جگهوں پر ملارتم داد خال لکھاہے۔
  - (٣) اخبارالصناديد، جلداول صفي ١٣٣٧ ـ
    - (۵) خكيم محمد حسين شفاء بمضمون **ند**كور

## دوسری فصل مفتی محمرعوض اور بریلی کاجها دآنرادی

مفتى محرعوض

مفتی محموض کاتعلق بدایون کے مشہور عثانی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد مفتی ورویش محمد، حافظ الملک حافظ رحمت خال کے زمانہ میں بریلی میں خدمت افتاء پر مامور سے۔ (۱)

مفتی محمر عوض کی نہال ہر ملی میں تھی۔ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ پھر اپنے برٹ بھائی مولانا عبدالغنی مفتی آنولہ (متوفی ۱۲۰۹ھ مطابق ۹۵ کاء) سے علوم منقول ومحقول کی تکمیل کی۔ نیز مولانا محملی بدایونی سے بھی بعض علوم میں استفاضہ فرمایا۔ (۲)

نواب سید صدیق حسن خال صاحب (جوآپ کے حقیقی نواسے ہیں) لکھتے ہیں آپ کوملوم دیدید ، فقد ، حدیث وتغییر اور بالخصوص علوم قرآن اور قراُت سبعہ میں مہارت تامہ حاصل تھی ۔ نیز لکھتے ہیں کہ چندر سائل قراُت وغیرہ جن کو انھوں نے ۱۸۸ اھ میں اپنے قلم خاص سے لکھاتھا ، میرے کتب خانہ ہیں موجود ہیں۔ (۳)

١٨٣ همطابق ٢٩ كاء من آپ كوالد ماجد مفتى درويش محمد كانقال ك

(۱) عهد بنگش کی سیای علمی اور ثقافتی تاریخ ، مؤلفه مفتی ولی الله فرخ آبادی متر جمه محکیم شریف الزمال اکبرآبادی ، مرتبه محمد ایوب قاری صفیه ۲۰-

(۲) المل التاريخ جلداول صفحه ۲۷ \_

(۳) تاریخ قنوج (مخطوط )صفحه ۱۷-۱۷۱، (مخزونظی گرشیم به نیورش لائبریری) نواب صاحب کی اکثر کتابین عدوة العلماء کے کتب خانہ میں موجود ہیں ۔ گران میں مفتی صاحب کا لکھا ہوا کوئی رسائل سید مسال نہیں ۔ نواب علی حسن خان (خلف نواب صدیق حسن خان) نے لکھا ہے کہ بیدرسائل سید علام مغفور کے کتب خانہ میں موجود شھے۔ (بائر صدیق حصداول صفحہ ۲۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کے کتب خانہ میں موجود شھے۔

بعد حافظ الملک نے آپ کو ہریلی کامفتی شرع مقرر کیا۔ (۱) نواب علی حسن خال کے بقول آپ بریلی کے مفتی اسلام مشہور تھے۔ (۲) محکمہ افتاء پر فائز ہونے کے باوجود درس وتد ریس کا سلسلہ برابر جاری رہا۔اور رومیلکھنڈ واودھ کے مثاہیرنے آپ کے خوان قیض سے استفاضہ کیا۔ آپ کے خاص شاگردوں میں مولا ناسیداولا دھن قنوجی (والدنواب سیدصدیق حسن خان)اورمولا نا فضل امام تھے۔(۳) نواب صديق حسن خال صاحب لكھتے ہيں كەحفرت اپنے زمانه ميں علم وصل اور ظاہری و باطنی فضائل و کمالات میں یگانہ تھے۔احکام شریعت کے نفاذ اورامر بالمعروف اورنہی عن المنکر کے معاملہ میں بہت بخت تھے۔اس طرح نواب صاحب نے آپ کے ز ہدوتو کل اورصبر وقناعت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ نیز تحر بر فرماتے ہیں کہ آپ کے زیادہ تر اوقات علوم دیدیہ کی نشر واشاعت اور قرآن یاک کی تلاوت میں بسر ہوتے اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہری کی دولت ہے بھی سرفراز فر مایا تھا۔نواب علی حسن خان کے مطابق لوگ ان کو بوسف ثانی کہا کرتے تھے۔(۵) ان سب کمالات کے ساتھ شجاعت و بہادری میں بھی متازیتھے۔مولا ناحکیم سید عيدالخي صاحب رم طرازين: وكان شديد التعبد ذا جرأة ونجدة. آب بڑے عبادت گزار، دلیراور شجاع تھے۔ (۲) عهد بَنْكُش صفحه ١٠٠ \_ (1)

مآثر صد كقي حصداول صفحه ٢٤ ـ

المل التاريخ حصداول صفحة ٥- يبال مولانا ففل امام مصهور معقولي عالم مولانا ففل امام خیر آبادی (والدعلامہ فضل حق خیر آبادی) مرادنہیں ہیں، بلکہ سیمولانا فضل امام رائے ہریلی کے رہے والے اورا چھے میاں مار ہروی کے خلیفہ تھے۔

تاریخ قنورج (قلمی)صفحه ۲۶۲وصفحه ۲۷\_ (4)

بآثر صديقي حصياول صفحه ٢٤ ـ (0)

الإعلاه (نزعة الخواطر) ج2/صفحه-٥٠

مجامدانه جذبات اورمجامدين آزادي سيربط وتعلق غتی صاحب شروع ہی ہے انگریزی اقتدار سے بیزار و بے تاب اورمجاہدین آزادی کے ہم رکاب رہے تھے۔ابتداہی سے ان کے دل میں آزادی کا جذبہ موجزن تھا۔حافظ الملک حافظ رحت خان کی شہادت کا دلکیر حادثہ اس زمانہ میں پیش آیا تھا ، جب وہ حافظ الملک کے دارالحکومت بریلی میں اہم عہدہ منصب افتاء پر فائز تھے ۔ اس لئے اس حادثہ کاان پر کیسااثر پڑاہوگااورانگر بزوں کےخلاف ان کے حذیات میں کتنی شدت آئی ہوگی اس کا انداز ہ کرنا کچھ مشکل نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں انگریزوں سے چھٹکا را حامل کرنے کے لئے جو چندمعدود بےلوگ کوشش میں لگے ہوئے تھے ان سے پنے برابرروابط رکھے۔امیرالدولہ نواب امیرخان (بانی ریاست ٹونک) ہے آپ کی خط وکتابت بھی تھی۔ چنانچہ امیر نامہ کے بیان کے مطابق ۱۳۲۱ھ مطابق ۵۰ ۱۸ء میں امیرخان نے جنرل اسکا شاور جنرل کیگی سے مقابلہ کے دوران جب مرادآ باد میں کیگی کوفٹکست دیاورا*س کے بعد بعض مقامات پریڑا ؤڈا لتے ہوئے بر*یلی کا قصد کیا تو پہلے مفتی صاحب کواطلاع کروائی کہ منتظر رہوہم بریلی آتے ہیں۔(۱) جنرل اسکاٹ کوامیر خان کے اس پروگرام کاعلم ہوا تو وہ گھبرا گیا۔اوراس نے مرادآ باد سے کوچ کرکے چندوی اور بریلی کے درمیان اپنی فوج حائل کردی۔ تاک امیرخان بریلی نه پیچیمیں۔ روہیلوں کا جذبہ ٔ آ زادیاور جنگ آ زادی کا پس منظر حافظ الملک حافظ رحمت خان (جورومیلکھنڈ کے حاکم اور روہیلوں کے مقبول ترین مر دار تھے )° 424ء میں انگریز وں سےلڑتے ہوئے شہید ہوئے تو روہیلوں کو بہت سخت جھٹکا لگا۔اوروہموقع تلاش کرتے رہے کہ کسی طرح انگریزوں سے آ زادی حاصل ریں۔۹۴ کاء میں موقع ملتے ہی انہوں نے پیش قدی کر کے خوب خوب بہا دری کے جو ہر دکھائے ۔اورتم میک آزادی کے نقشہ پر جنگ دو جوڑ ہ کو ہمیشہ کے لئے ثبت کر دیا۔ ا ۱۸۰ء میں انگریزوں نے واکئ اودھ نواب سعادت علی خان سے جوعلاقے

حاصل کئے \_ان میں روہمیلکھنڈ بھی شامل تھا۔اپ اس علاقعہ پر بوری طرح انگریزوں کا تسلط قائم ہوگیا۔اس وقت روہیلہ پٹھانوں کی رگ حمیت اور بھڑکی اوران میں بے چینی کی ایک البر دوڑ گئی۔ اب وہ انگریزوں سے لئے کے لئے کسی بھی موقع کے انتظار میں تھے۔ انگریز بھی ان کے ان جذبات سے واقف تھے۔ چنانچہ ہنری بیور ت<sup>ج</sup> Henry) (Beveridge ان کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بیاوگ کسی بھی حقیقی یا فرضی شکایت کو کیٹر ہے رہنے کے لئے تیار رہتے تھے جوان کوآ سانی ۔! نی بے اطمینانی کے اظہار کا موقع فراہم کر ہے۔فوجی نوعیت کی یا شورش پیندانہ کوئی بھی عوامی نحریک ان کوآسانی ہے کئی بھی ہنگامہ میں حسر لینے کے لئے آمادہ کر علی تھی۔ (ا) ان کے اضلہ ای اور بے چینی کی بھی حالت بھی دفعة موقع ہاتھ آگیا۔ ہوا یہ کہ ۱۸۱۳ء کے ریگولیش ایکٹ (Regulation Act) دفعہ ۱۲ کی روسے انگریز ال نے مائ فیکس کا قانون جاری کیا۔۱۲۸ء ثی*ں بر*یلی میں اس برعمل درآ مدشرہ ع ہوا۔اور جن مكانات كے ويستكوروں سال سے مالك بتھان برقيكس ليا جانے لگا۔ اس - ، ر ملي مين ايك آك ي الك كن اورايك بنكامه بريا جوكيا- (٢) A comprehensive History of India Vol III P-30 مشہور مؤرخ باقیمین (John Clark Marshman) اس ٹیکس کی حقیقت اور اس پر ہونے وا ۔ لہ برگامہ کی بیت ککھتا ہے کہ ہائیا نہ کو ہار ہے بچانے کیے لئے بیہ طبے پایا کہ بلدیا کی پیلس کا نظام جائم رکھنے کے واسلے بعض بڑے شہروں میں ماؤس تیل لگایا جائے۔ ان شہروں میں روہ بیلھنڈ کاصدر مقام پر ملی بھی تھا، ٹیل کے اخراجات کی تکرانی الل شیر کے ذمہ تھی ، متدار کے لجاظ ہے یہ پئن کئی بھی طرح تا قابل برداشت تہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی قم سالا نہ جار رویے تھی اور کم حیثیت کے لوگ اس سے کلیٹا مشتی تھے۔ لیکن ہاوس کیل ایک جدت تھی جس کو قديم وستورياروايية كاسندهاصل نبين تعي - چنانجدان لوكون مين اس كامخالفت كالبرييدا مولى جو برضا ورغبت غیرمعمول نسم کے لیکن قد میمشیری محاصل ادا کررے تھے۔ روہ یلے جو ہندوستان میں آباد افغانیوں میں سب سے زیادہ شورش پیند تھے اس کی مخالفت پر آبادہ ہوئے۔ The سرحان میلکم لکھتا ہے: بولس کےمصارف کے لئے وہاں ایک معمو کی محصول عا کد کرنے کا جب خیال کیا گیا تو اس بناء برایک زبردست بغاوت ہوگی سلطنت کے دوسرے علاقوں میں اس فتم ک کاروائی ہوچکی تھی۔اور ابتداء میں جومشکلات پیش آئی تھیں وہ رفع کردی گئی تھیں لیکن رومیلکھنڈ کی آبادی اس قتم کی تھی کہ وہاں بہت بخت مخالفت کا اندیشہ تھا۔

لوگوں نے عام بڑتال کی اور احتجاجاً اینے تمام کارووبار بند کردیئے۔اس میں ہندوسلمان سب شریک تھے ۔لوگ گروہ درگروہ احتجاج کرنے کیلئے کچبری میں جمع ہوگئے ۔ (۱) نواب صديق حسن خان صاحب لكصة بين: درونت ایشاں حکام ونت یعنی نصاری در بلد وُ ہریلی کہ وطن آنجاب بود، ہر ہریک خانه شهرمقداری زرچوکیداری مقررنمودند که هرماه می گرفتند \_حضرت ایشال این اخذ وجر را درحق مسلمیں جزید فہمیدہ، وموجب ہتک حرمت اسلام دانستہ، ا دایش غیر لا زم شمر دند۔ حائم این حرکت راازمسلمانان نه پیندیده درامضائش شدت نمود ۱ سلامیان بلدهٔ بریلی آمادهٔ پیکارشدند (۲) نواب على حسن خان كابيان ملاحظه مو \_ لكصة بي : ان کے(مفتی صاحب کے )وقت میںانگریزیعملداری کا ابتدائی زمانہ تھااور انگریزی حکومت کےاصول وقوانین سے بہت کم آ دمی واقف یتھے۔اس ز مانیہ میں حکام بریلی نے شہر کے تمام مکانوں ہر چوکیداری کاحق عائد کر کے باشندگان شہر پرٹیکس جاری کیا تھا۔ جو ہرمہینہ دصول کیا جاتا تھا۔مفتی صاحب اوران کےساتھ عام رعایا نے جن یں زیادہ تر افغانان بریلی تھے۔اس *ٹیلس کو جزید کا متر* ادف سمجھ کراور ہتک حرمت اسلام ادر جس دن ہے کہ اس محصول کے اجراء کی کوشش کی گئی ہریلی میں جواس علاقے کا منتقر تھ شورش ہر یا ہوگئے۔اوراس کی وجہ ہے پورے شہر میں بدامنی پھیل گئی۔(سیاس تاریخ ہند جلداول حبات حافظ رحمت خالن صفحه ٢٠٦-تاریخ قنوج (قلمی)صغید۲۶۹ به نواب صاحب کی بیه کتاب مولانا آ زاد لا بسربری مسلم یو نیورش علی گڑھ کے مبیب کلکھن ہی موجود ہے۔ دوسری کی جگداس کی موجودگی کاعلم نہ ہوسکا۔اس کتاب کا نواب صاحب کی کتابوں کی فہرست میں کہیں ذکر بھی نہیں ملتاحتی کیان کے صاحبزادہ گرا می قد رنواے کی <sup>د</sup>سن خان جنہوں نے ما ژمید تقی کے اخیر میں ان کی کتابوں کی ممل فیرست درہ ج کی ہے نے بھی اس کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ حالاں کہ دواس ہے یقینا واقف ہوں گےاس لئے کہ انہوں نے مآثر صدیقی میں مفتی صاحب کی انگریز وں کے ساتھ کشکش کی جوتفصیل بیان کی ہےوہ تاریج قنوج بی سے ماخوذ ہے۔ بلکہ بالکل معمولی تبدیلی کے ساتھ ہو بہواس کا ترجم معلوم ہوتی ہے۔ابی لئے ہم نے نواب صاحب کی عبارت کا ترجمہ کرنے کے بجائے ما ژصد یقی کی عبارت

جان کراس کے ادا کرنے ہے اٹکار کیا۔ حکام کو بیتر کت بخت نا گوارگزری۔اورانہوں نے تشد د کرنا شروع کیا۔ بید کیچ کرمسلمانان ہریلی برہم ہوکرآ مادہ فساد ہوگئے۔ (۱) تمام شتعل لوگوں نے مولا نامفتی محموض صاحب کواس تحریک کی قیادت کے لئے منتخب کیا ۔مفتی صاحب اس وقت کا فی معمر تھے۔گرا نتہا کی دلیراور بہادر شخص تھے۔ اوران کے نقدس کا بھی ایک شہرہ تھا۔اس لئے لوگوں نے بالا تفاق ان کوامیر متعین کیا۔ مفتی صاحب نے پہلے اتمام جمت کے طور پر کلکٹر ضلع مسٹر ڈمبلٹن (Dumblaton) كساف لوكون كاشكايتي بيش كين مرجان ملكم لكهتاب بریلی میں ہنگامہ آراجلسوں کے منعقد ہونے کے کئی روز بعد مفتی (محم عوض) نے رعایا کی طرف ہے جا تم ضلع کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کی لیکن اس کا کچھے ارثبیں ہوا۔ (۲) اثر کیا ہوتا، اس نے اپنی طافت کے غرور میں نصرف اپنا یہ غیر منصفانہ تھم واپس لینے سے صاف انکار کر دیا بلکہ ٹیکس کی وصولیا بی کا کام ایک ہندو کوتو ال شہر کرند نگھ کے سيردكر دياجو بهت يخت گيراور ظالم تفابه بندومسلم اباليان شهر يكسال طوريراس سے تخت نالاں تھے۔اس سےاورغصہ کی لہر دوڑ گئی۔(۳) جنك كاآغاز جوش وخروش کا یہ عالم تھا کہ ۱۵ را پریل ۱۸۱۷ء کو جب کہ پولیس کے چندآ دمی "مَارْ صدلقّ حصداول صفحه ۲۸ به (1)ساس تاریخ ہندجلداول صغیہ ۴۵۸۔ (٢)

(A Comprehensive History of India vol. III P. 31)

<sup>(</sup>۳) ملاحظہ ہو دیات حافظ رحمت خان صفحہ ۳۱-ہنری بیور تئے نے کسی قدر وضاحت کے ساتھ کو وال کی خت گیری کو ہیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

رضا کارانہ طُور پر تمیٹیوں ئے ذریعہ محصول کی وصولیا بی کی جوکوشش کی گئتھی وہ ہریلی میں پوری طرح ناکام فابت ہو لی تو مجسٹریٹ نے کوتوال کوتھم دیا کہ وہ اپنے اختیار سے کام لے کر جبری وصول کرے۔ اس کام کی انجام دبی میں جو ہرطرح دقت طلب فابت ہو چکا تھا۔ اس نے بے انتجا کتی کارویہ اختیار کیا۔ ادنی طبقہ کے لوگوں کوسامان قرق کرنے کی اور اعلی طبقہ کے افراد کوزنجیر وسلاسل اور قدو بندگی دھیکی دی۔

محصول وصول کرنے کی غرض سے ایک معمولی چیز جس کی مالیت مطلوبہ رقم کے مساوی تھی،قرق کررہے تھے،ان کی مزاحت کی گئی تو پولس کے ایک سیاہی نے ایک عورت کو زخی کردیا۔اس کولوگوں نے ایک حاریائی پر ڈالا اور فوراْ مفتی صاحب کے باس لے گئے ۔ انہوں نے فوری طور پر اس کو مجسٹریٹ کے پاس لے جانے کی صلاح دی۔ مجسٹریٹ نے باضابطہ متعلقہ عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کی ہدایت کی ۔مفتی صاحب نے بین کر کہاا گر حاکم ضلع کا بہی انصاف ہے تو کسی شخص کی جان محفوظ روسکتی ہے اور نہ عزت برقراررہ علی ہے۔ یہ کہد کروہ گھرے نکلے کہ جج سے انصاف حاصل کریں جو قریب ہی رہتا تھا۔لوگ جوغصہ سے بے قابو ہور ہے تھے،سڑک پر جمع ہون**ا ک**ے شروع ہو گئے ۔ اور مفتی صاحب کے مکان کے نز دیک الیی خطرناک صور تحال ہوگئ کہ جمع کو منتشر کرنا ضروری سمجھا گیا۔شورش دبانے کی غرض ہے مجسٹریٹ چندیپیدل اورسوار فوجی یا ہیوں کو لے کرموقع واردات پر پہنچا۔مفتی صاحب بیا فواہ بن چکے تھے کہ مجسٹریٹ انہیں گرفتار کرانے والا ہے۔لہذااس وقت مسلح سیاہیوں کے ساتھوا سے دیکھے کراس بات کایقین ہو گیا کہ وہ اسی ارادہ ہے آرہا ہے۔سڑک پر جو جمح تھاا ہے بھی یہی خیال ہوا۔ ظاہر ہے کہ بہلوگ اسے کسی طرح برداشت نہیں کرسکتے تھے۔ چنانجہ ان لوگوں کی سیا ہوں ہے جھڑیہ ہوگئ۔جس میں کئی جانیں تلف ہوئیں(۱)۔مفتی صاحب کوجھی چوٹ آئی \_گروہ نیج کرنگل گئے لیکن دوافراد جن کاان ہے قریبی تعلق تھا اور جو خاص ان کی حفاظت میں تھے مارے گئے۔خیال کیا جاتا ہے کہان میں سے ایک نے سب ہے پہلے حملہ کیا تھا۔اوراس خیال کی بناء پر کہ مجسٹریٹ ان کے بیٹنے کو گرفتار کرنے کی غرض ہے آیا ہے۔اس نے دوسواروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ (۲)

(A Comprehensive History of India 111 P 31.)

<sup>(</sup>۱) مارشمین کے بقول اس تصادم میں تین آدی مجسٹریٹ کی طرف کے اور چھ یا سات شہری ہلاک یا زخمی ہوئے ۔ لوگوں نے ان کوشہدا کا درجہ دیا۔

The History of India Vol II P, 301

<sup>(</sup>۲) د میکھئے ساسی تاریخ ہند جلداول صغبہ ۴۵۸–۴۵۹ اور

میدان جہاد میں

اب با قاعدہ جنگ شروع ہونے میں در نہیں تھی۔ چنانچ مفتی صاحب فرشہ ہے ہجانب مغرب حسین باغ میں بڑاؤ ڈالا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کاعلم سنر اند کیا۔ ہمری بورج کھتا ہے :

اس وفت ایک عام بغاوت کا پھوٹ پڑنالازی تھا۔ مفتی صاحب نے جس روضہ میں پناہ کی تھا۔ مفتی صاحب نے جس روضہ میں پناہ کی تھی وہاں سبز اسلامی پر چم اہرایا گیا۔اور معتقدین میں بیاعلان کردیا گیا کہ دین خطرہ میں ہے۔(۱) ویکھتے ہی دیکھتے بکثرت ہتھیار بندمسلمان ان کے ارگردا کشھے ہوگئے ۔اور نہ صرف شہر کے لوگ باکہ قریب کے شہروں اور تصبوں ہے بھی پروانہ وار مجاہدین ٹوٹ پڑے اور دوروز کے قبیل عرصہ میں پہلی بھیت، رامپور اور شاہجہاں پور مسلم

وغیرہ سے ہزاروں آ دمی آ آ کرشر یک جہاد ہو گئے۔ یہاں تک کہ پانچ جھ ہزار سلح اشخاص کی ایک با قاعدہ فوج تیار ہوگئ مفتی صاحب اور ان کے رفقاء نے اس کر دو

عجامدين مين وعظ جهاد يدايك زبردست روح يعونك دي-

نواب صدیق حسن خال صاحب لکھتے ہیں کہ بریلی کے صاحب حیثیت اوگول نے جہاد کے مصارف برداشت کئے۔اور مال اور ہتھیار سے امدادواعانت کی۔ (۲) انگریز افسران بھی غافل نہ تھے۔مسٹر ڈمبلٹن مجسٹریٹ نے گردونوا کے ۔ء اُنہ، محقول نوج جمع کی۔مرادآ باد سے کمک نہایت تیزی سے آر ہی تھی کدا کی دورال سلح کی بات چیت شروع ہوئی۔

مصالحت كى كوشش

اہالیان شہرنے ٹیکس کی منسوخی، کوتوال کی حوالگی (تاکہ اس نے جوخون کہا ہے اس کابدالیا جاسکے )مقولین کےخون بہااور عام معافی کے اعلان کے شرائط رکھے۔ کی م وحید الله بدایونی اس مصالحانہ گفت وشنید کی تفصیل اس طرح سناتے ہیں:

(۱) منرى بيورت محوليه بالاجلد اسفحاس

<sup>(</sup>۲) تاریخ تنوی (قلمی) صفحه ۲۷۷ اس سلسله میں حکیم وحیدالله بدایونی نے کماؤساہوکاری ناص اور برذکر کیا ہے (دیکھیئے تذکرہ حکومت المسلمین (مخطوطہ) صفحہ ۳۲ بخز و ندر ضالا بمربری را بیور)

ب صاحب کلاں بہادر ضلع ہریلی نے بیرہا جراد یکھا تواسیۃ بعض معتمدین کویاس مفتی محدوض کے بھیجا۔ اور فہمائش کی کہ انجام اس بلوہ کا اچھائے ہوا کا جواوا کرسر غنہ بلوہ کے ہیں ۔ان کوفہمائش کرنا جاہیئے اورممانعت سیجئے ۔مفتی مجرعوش یہ نرانہ داد بلوہ کا اقرار ليا ليكن چندشروط پيش كيس \_ اول بیرکه سمی کرندستگه کوتوال شهر بریلی کا موقوف کیا جائے دوم ایں کہ جولوگ جنگ اول میں مارے گئے ہیں ان ۔ اُ وارٹول کے واسط ر کار کمپنی انگریز بہا در ہے کچھ معاش مقرر ہوجائے۔ سومایں کەمررشتە ٹیکس کا یک قلم ہمیشہ کوموقو ف ہوجائے۔ البتة اس صورت مین لوگ بلوہ کرنے سے باز رہیں گئے مصاحب کلاں بہادر نے کرندسٹکے کوتوال کوموقوف کرنے کا قبال فرمایا اور دائے موقوق سیس اور تظرر معاش ور ثائے مقتولوں کے مفتی محموض سے کہلا بھیجا کہ ہم ان کے باب میں کلکتہ کو لکھتے ہیں اغلب كدصاحبان بهادرصدركوسل سے حسب درخواست بتهار عنقريب علم آجائے گا۔مناسب ہے کہاب اس بلوہ کو یک لخت موثون کرادو۔(۱) تعركه كارزار چونکہان کے شرا کط کوفوری طور پرتشلیم نہیں کیا گیا تو لوگ سمجھے کہ معاملہ کولیت ولعل میں ڈالا جارہا ہے۔اس بناء پر مجاہدین نے عام جنگ شرور کے گے کا فیصلہ کیا۔ الاراريل ١٨١٧ء كوشقى عدالت كے بنج مسرليسسار (١٥١٠ - ١٨١٠) - الله الم بجابدین نے گولی کانشانہ بنایا۔ جو تنہا فوج کی ایک چوکی ہے دوس پڑک پر جار ہاتھا۔ (۲) اورانگریزی فوج پر دھاوا بول کر کفن بر دوش دشمنوں کی صنوں میں گھس گئے اور غوب خوب دادشجاعت دی۔ یہاں تک کدانگریز فوج کوشکست فاش دی۔ مگراس وقت کیپٹن معتصم کی سرکردگی میں مرادآ بادے انگریزوں کو کمک بیٹنے گئی۔ ٹیارین اس تاز ہ دم فوج کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہوسکے۔شہر کے قدیم علاقہ میں سے رہے اور اللہ اللہ کا کے مزار کے پاس زبروست کڑا کی ہوئی۔طرفین کا بہت کشت دخوں ہوا ۔اور انجام کار يذكر وحكومت المسلمين (قلمي)صفي ١٣٥ ـ ٣٥ ـ (1) عکیم دیداللہ سے بقول تماشاد ک<del>ھنے کے لئے بطور ہوا خوری ڈکلاتھا کہ م</del>اہدین کی **گولی کا نشانہ بنا**۔

محامدین کوبسیا کی اختیار کرنی پڑی۔(۱) جان میلکم موقع جنگ کی نزاکت پرتفصیل ہے روشنی ڈالتے ہوئے لکھتاہے: کپتان باسکیون کی فوج پرایک نہایت زبر دست حملہ کیا گیااوراستقلال کےساتھ ۔۔۔ جاری رکھا گیا۔اگر چہ کپتان نہ کورکوتھوڑی می کمک ل گئ تھی تا ہم بی خیال تھا کہ اس قدر کیر مجمع کے حملے اگر اس طرح جسارت کے ساتھ جاری رہے تو بیفوج زیادہ دریے تک نہیں کھہر سکے گی۔خوش قسمتی ہے سیدوار اور اس کے معاون افسروں کے طرز تمل اور قلیل التعدادگر بہادر ہندوستانی نیا ہیوں کے استقلال اور نڈری اور چند بے قاعدہ سواروں کی وفاداری،مستعدی اور جسارت کی بدولت (اگر چدان میں ہے اکثر کے عزیز وا قارب ان کے مقابلے یرموجود تھے ) فوج غالب آگئ اور بدحواس مجمع منتشر ہو گیا۔ لڑائی کئی تحفظ جاری رہی تھی اوراس میں رعایا کے تقریباً دو ہزار آ دمی محروح اور ہلاک ہوئے۔(۲) ہنری بیور بچ فتح کی اہمیت اور اس کے بعد کی صورت حال واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ پیشکست نہایت برونت ہوئی تھی کیوں کہاس میں کوئی شک نہیں کہا گرعوام کو پہلےمعر کہ میں کامیا بی ہو جاتی تو عام شورش کھیل جاتی (۳) کیکن اس کے بعد دویار ہ جنگ شروع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مفتی صاحب اور دیگر سرغنے جو کمپنی کی عمل داری سے نکل گئے تھے ان کا تعاقب و کیھئے حیات حافظ رحمت خان صفحہ ۳۱۱۔ (یہ بیان گزیٹر ضلع بر کمی کا ترجمہ ہے) نیز A (comprehensive History of India vol.III P. 32 فواب صديق حسن خان لكھتے میں : بنام نہاد جہاد جنگ عظیم شدواز بردوطرف کساں بسیار بکارآ مدند ( تاریخ آفنوج ( قلمی ) صغی سای تاریخ ہند حصہ اول صفحہ ۲۰ ۲ م- ۲۱ م - ہنری بپورت کا اور مارهمین نے صراحت کی ہے کہ ان (r) میں مقتولین کی تعداد جارسویا اس کے قریب تھی۔ انگریز حددرجہ بو کھلاتے ہوئے تھے۔ انکی بو کھلا ہٹ کا انداز وسرجان میلکم کے اس اقتباس سے اگراس لڑائی کا بتیجہ کچھاور ہوتا تو نہایت در دناک منظر پیش آ جاتا ۔اس بات کے لئے کانی ثبوت موجودے کدروہمیلکھنڈ کے بورےعلاقے میں ایک خاص سم کے خیالات پیدا ہو گئے تھے۔جن کی دجہ ہےاس صوبے کا ہرفر دبر ملی والوں کا ساتھ دیئے کے لئے تیارتھا۔ان خیالات اورخصوصاً ایی صورت میں جب کدرعایا کواپی حکومت ہے کوئی خاص وابتی نہیں تھی مفتی ساحب کی حمایت میں جوصلااتھی اس رہرا یک نے بے ساختہ لیک کہا۔ جس جگہ بھی رصد اپنٹے سکی

نہیں کیا گیا۔اور جو چندمقد مات چلے وہ بھی بغیر کسی سزا کے ختم ہو گئے ۔اس کی وجہ یا تق یہ ہوئی کہ کافی شہادت نہل تکی ۔ یا پھرنر می کوئتی پرتر جے دینا مناسب سمجھا گیا۔(1)

مَّفتی صاحب کی تلاش ، ورودٹو نک اورانتقال

مفتی محمد عوض چونکہ امیر المجاہدین تھے۔اسلئے نرمی کی اس پالیسی کے باوجود انہیں ہرطرف تلاش کیا گیا۔گمروہ ہاتھ نہیں آئے۔ادر چھپتے چھپاتے نواب محمد امیر خان کے

پاس لُو نک پہنچ گئے۔نواب سید صدیق حسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں:

چوں کہ مفتی صاحب اس معرکہ میں حق پر تھے۔اس لئے حق تعالی نے فکست

ئے بعد آپ کی پوری طرح حفاظت

فرمائی،اور کافروں اور فاجروں کے ظلم اور دست درازیوں سے آپ کو محفوظ

ركها-آپ كوچونكهاميرالاسلام اورباني

جہاد سمجھا جاتا تھا،اس کئے نصاریٰ کے

غلبہ کے بعد آپ کو بہت تلاش کیا گیا۔ حاکم وقت نے آپ کی تلاش

میں سروکوں اور راستوں میں فوجی سر دار

تعینات کئے ۔حضرت عین اس حالت

میں بریلی سے نکلے اور مصطفیٰ آباد

رامپورکارخ کیا۔اوران مفسدوں کے شریعے نحات مائی۔ ہریلی سے نکل کر

رامپور پہنچنے میں کسی نے اللہ کے نصل

ہے آپ کونہیں پہچانا اور نہ کوئی آپ کا

چوںمفتی صاحب دریںمعرکہ جانب حق يودند - بعد ڪست حق تعالي حمايت وحراست ذات الشال نمود، واز دست ظلم كفره فجره نگا مداشت فرمود - بعنی چوں بعد غلبہ نصار می تجسس ایثاں کہ نام نهاداميرالاسلام ومبدء جهاد بودند، بسيارشد \_وسر ہنگاں حاکم وقت بطلب اليثال برشوراع وطرق متعين شدند، حضرت ایشال در عین آل حالت از بلدهٔ بریلی برآمدند و بجانب صطفیٰ آیاد رامپور رفتند وازشرآل مفسدال نجات يافتند، ودريس برآمدن بمشيت تعالى جيج کس ايثال را**نش**اخت وسراغ نیافت،اماحضرت ایثال آنجاهیم نشد ه

== اسکا مکسا**ں اڑ** ہوا۔ (سیاس تاریخ ہند جلد اول صفحہ ۴۷۱) مار شمین نے بھی برمکس نتیجہ کی صورت میں اسپے سخت خدشات کا اظہار کیا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ امیر خان (والی ریاست ٹو مک ) ضروراس موقع سے فائد ہا ٹھا تا۔

(۱) ہنری بیور یکی تصنیف ندکور، جلد سام صفحہ ۲۳۱\_

ر ماست ٹو نک آ مدند ،نواب امیر خان

سراغ لگا پایا۔ گر حفرت رامبور بیں
قیام کے بغیر ریاست ٹو مک تشریف
لے گئے۔ والی ٹو نک نواب امبر خان
نے قدرشنای کے تمام لوازم کے باتھ
آپ کا استقبال کیا۔ اور باحز ام تمام
ٹونک میں آپ کو جگہ دی۔ ٹونک میں
آئے ہوئے زیادہ زمانہ نہ گزراتھا کہ
اجل موعود کا وقت آپہنے ۔ اور تقدیر الہی
اجل موعود کا وقت آپہنے ۔ اور تقدیر الہی
کو لیک کہتے ہوئے باطمینان بارگاہ
الہی میں حاضر ہوئے۔
الہی میں حاضر ہوئے۔
ہرگز نمیرد آس کہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است برجريدهٔ عالم دوام ما

رئیس ٹو نک لوازم قدرشناس بجا آوردہ
استقبال نمود۔ وباحترام تمام درٹو نک
جاداد۔ درجمین قرب زمان
وردو، تقدیر البی ایشاں را بجانب خود
کشیدوباجل سمی وموت طبیعی دائی حق
را لبیک اجابت گفته بحظائر القدس
خرامیدند۔

موت التقى حياة لا انقطاع لها وقدمات قوم وهم في الناس أحياء(١)

٢٣١١ و (مطابق ١٨٢١ء) من مفتى صاحب في انتقال كيا- (٢)

### مولا نامحرعثان بریلوی کی جہاد میں شرکت اور شہادت

علماء نے اس وقت جہاد کا متفقہ فتوی دیا تھا۔ بلکہ بنفس نفیس شریک جہاد ہوئے تھے۔ان میں مولانا محمد عثمان بریلوی کانام سب سے زیادہ روش ہے۔ وہ بریلی کے نامور عالم تھے۔رضوی سادات سے ان کا تعلق تھا۔ان کے والدمولانا محمد عمر صاحب برئے فاضل اور مقدس بزرگ تھے۔مولانا محمد عمر صاحب ملا نظام الدین لکھنوی کے ظیفہ ویجاز تھے۔نواب فرخ آبادنواب احمد خان بنگش ان کا برنا معتقد تھا۔ پھر وہ بریلی

چلے آئے تھے اور میبیں قیام اختیار کیا تھا اور مجد اور خانقاہ کی بنیا در کھی تھی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تاریخ تنوخ (قلمی) صغی ۲۶۸–۲۶۹\_

میاض مولانا ابوانحسن حتن کا ندهلوی درق۳۳ ا، الف میملوکدمولانا نورانحسن را شد کا ندهلوی۔
مولانا حکیم سیدعبدالحق نے نزھۃ الخواطر میں تاریخ فرخ آباد کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ فتی صاحب
کا ۱۲۳۰ھ میں انتقال ہوا۔ ریکس طرح حیج نہیں ہوسکیا۔ اس لئے کہ یہ جنگ خوداس کے آبیارہ سال
بعد ۱۲۳۱ھ میں پیش آئی تھی۔ (۳) عبد بنگش کی سیاس علمی اور ثقافتی تاریخ صفحہ ۳۲۔

ان کے صاحبز ادہ مولانا محمد عثمان صاحب بریلی کے شہور علماء میں سے تھے۔ ان کا ایک مدرسہ تھا، جس میں وہ درس دیا کرتے تھے۔ ان ہوں نے مفتی صاحب کی حمایت میں آواز اٹھائی اور انگریزوں کے خلاف جہاد کی ترخیب دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایپ بارہ شاگر دوں کو لے کر میدان جنگ میں اتر ے۔ شہادت مقدرتھی۔ انگریزی توپ کا نشانہ بے۔ اور ایپ ان تمام شاگر دوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ (۱)

) لا حظه بوتذ كره حكومت المسلمين ( قلمي ) صفحه ۲ سا-

ایک ضروری تعبید: ہندوستانی موزمین کی اگر بروں کے زمانہ ہیں تھی ہوئی عام تاریخ وں ہیں جس فرح جنگ آزادی کی تاریخ کی صورت من کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ اب طرح کاظم اس عظیم جہاد کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ چنا نچہ دولوی بعقوب حسین ضیاء قادری ہدایو لی اپنی کتاب المل الثاریخ میں (جو انہوں نے انگر بروں کی ملازمت کے دوران تھی) تھے جین ''مفتی صاحب کے زمانہ میں ۱۳۱ام میں ہر یکی میں بلوہ عظیم ہر یا ہوا۔ وائے دریخ جس کی تاریخ ہے۔ آپ اس کھکش سے چی کر ریاست نو تک کی جانب چلے گئے۔ اور وہیں انقال کیا'' (حساول صفی کم)

ایک تو اگریزوں کی دہشت، اس پران کی ملازمت۔ پھروہ مفتی صاحب کو کیوں کر جنگ آزادی کے ہیر وکی حیثیت ہے بیش کرتے۔وہ مفتی صاحب کی عزت اورا پنے جان و مال کی صاحت ای جس سیجھتے تھے کہ اس جہاد آزادی کو بلوہ قراروے کر مفتی صاحب کو اس سے صاف بچالے جا نیں۔اس لئے ان برکوئی جرت نہیں ۔ حکیم وحیداللہ بدایونی نے بھی اس کو بلوہ سے تعبیر کیا ہے ان برجھی افسوس نہیں ۔ گرتجب نواب صدیق حن خان سے ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اگریزوں کو ظالم کا فر فاجر اور مفسد کہتے ہوئے مفتی صاحب کو برسرجی قرار دیتے ہیں اور اس جنگ کو جہاد سے تعبیر کرتے ہیں۔کوئی شک نہیں کہ نواب صاحب کے قیقی جذبات یہی تھے مگر جہاں انھوں نے صلح کا تذکرہ کیا ہے وہاں لکھتے ہیں :

حفرت ایشان بهم رضایه منح دادند که 'الصلع حییه ''اماانغانان را پیوروبر بلی که تو ده جهالت بودند هیچ نشدیدند، و باسرکار دست وگریبان شدند..... چون حفرت ایشان دیدند که الحال مفراز جدال نیست ناچار بمسلمانان گفتند که ثاباوے محاربه میشود و ظالم نمیرید و مظلوم میرید -

اس میں وہ آگریزوں سے برسر پیکارلوگوں کو 'تو دہ جہالت'' کہدرہے ہیں اور بیتا ترقیدہ ہیں کہ بجدر ہورکر حضرت مفتی صاحب نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا اور بنگ میں ترکت کی تھی۔ شاید انتخالم سے بدالفاظ اس لئے نکلے ہیں کہ ان پر ترغیب جہاد کا الزام تھا اورای کی باداش میں انتزاع خطاب اور معزولی منصب تک ٹوبت پہنچ تھی ۔ (ویکھئے آثر صدیقی حصہوم ، صفحہ ۱۹۲۸) اور زیادہ تجب ان کے صاحب زادہ نواب علی حسن خان پر ہے انہوں نے مجاہدین کو 'وجسم تو دہ جہالت'' اور مفتی صاحب کو مجبور قرار ویہ براکتھا نہیں کیا بلکداس جہاد کو فساد اور بغاوت بھی کہا ہے۔ ( آثر صدیقی اول صفحہ ۱۹۲۸) ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نان کے لئے بظاہر کوئی خطرہ تھا۔ ان کی عام ہو چی تھی۔

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

## پس منظر

بنگال برعظیم ہندوستان کا وہ صوبہ ہے جس کا انگریزوں نے سب سے زیادہ استحسال کیا۔وہ روز اول ہی سے انگریزوں کے ظلم وتشدد کا نشانہ بنا۔ای بناء پر انگریزوں سے پہلی با قاعدہ جنگ اسی سرز مین پرلڑی گئے۔ جس میں سراج الدول کی گئے۔ تیجہ میں انگریزوں کا بنگال پر تسلط ہوا۔اب وہ آزادانہ دیمناتے باور طنطنہ دکھاتے بھرتے تھے۔اور کوئی روک ٹوک کرنے والانہیں تھا۔نہ برائے نام نوائی میں وہ دوح کہ کوئی تھم امتنائی دم نے تھا کہ ان سے مقابلہ کرتی اور نہ مرکزی مغلبہ سلطنت میں وہ روح کہ کوئی تھم امتنائی نافذ کرتی۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ پورا بنگال انگریزوں کا تختہ مشق بن گیا۔ وہ بنگال جو صرف آٹھ دی سال پہلے سونے کی کان اور ہندوستائی معیشت کی جان تھا۔اب خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہوگیا تھا۔

### معاشى استحصال

انگریزوں نے اپنی تجارت کوفروغ دینے کے لئے ایک طرف زمین داروں کی مشکس کسیں قو دوسری طرف نور بافو ل اور صنعت کاروں کے انگوشے کا کے ڈالے۔(۱)

انگریزوں نے حصول دولت کے لئے جو مجر مانہ، ظالمانہ اور سنگدلانہ طریقے افتریز کئے، اور مختصری مدت میں جبر وتشدد سے جو منافع حاصل کئے۔سید طفیل احمہ مشکری نے (۲) اور پھرعبداللہ ملک نے اپنی کاب' بنگا کی مسلمانوں کی صدسالہ جہد آزادی'' میں اس کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔(۳) نیز باری علیگ نے انگلتان آزادی'' میں اس کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔(۳) نیز باری علیگ نے انگلتان میکونی ادر باتھ ہے۔ خود برطانوی منکر ولیم بولڈس نے اس

کاذکر کیا ہے( دیکھئے اری علگ، کمپنی کی حکومت، صفحہ ۲۷۷) (۲) دیکھئے سلمانوں کاروثن سنتقبل صفحہ ۲۷۷صفی ۹۸

<sup>(</sup>m) ملاحظه وكتاب مذكور صفحه المصفح 24\_

کے نامور مدیروں اورمفکروں کے افکاروخیالات اورصر پچ بیانات کے حوالہ ہے اس ک آ شکارا کرنے کی کچھ کوشش کی ہے۔(۱) مگر ہم طوالت سے بیجتے ہوئے یہاں صرفہ مشہورمؤرخ ڈاکٹر تارا چند کا ایک اقتباس پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جس ہے بنگال کی تحریکات آزادی کاپس منظر مجھنے میں مدو ملے گی۔ لکھتے ہیں: دولت جمع کرنے میں کوئی اخلاقی اصول ممپنی کےان لا کچی افسران کےراستہ میں ر کاوٹ نہیں ڈالٹا تھا۔ ہندوستان کے باشندوں کوبھی ایسے ظلم کا سامنانہیں ہوا تھا جو یوری فنی مہارت اور پوری سوجھ بوجھ برمبنی اورا تنا زور دار ہو۔ کمپنی کےمسودہ سازعمال اور تنجارا حیا نک بہت بڑی طانت رکھنے والےافسر بن گئے تھے۔ان کو بہت معمو لی تنخواہ دی جاتی تھی ۔اوران کوا جازت تھی کہاس کمی کووہ اپنی پرائیویٹ تنجارت کے منافع سے یورا کرلیں ۔ بنگال کی فتح نے ان کوسنہراموقع دیا تھا۔انہوں نے اپنے اختیارات اپنے ہندوستاتی اور دوسر بے رقیبوں کو تجارت کے میدان سے بھگا دینے کے لئے استعال کئے ۔وہ تسٹم ڈیوٹی اور چنگی دینے ہےا نکار کرتے تتھے۔وہ اپنی اشیاء ہندوستانیون کے ہاتھ بردی رقوم کے عوض بیچتے تھے۔ ہندوستانی کام کرنے والوں کو دھمکاتے تھے۔اور جو اشیاءوہ بیچتے تھے،اہے بیچنے کے لئے دوسر ہے تجار کومنع کرتے تھے۔وہ گاؤں والوں بر تشد دآمیز دباؤ ڈال کرانہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کی چیزیں نا قابل برداشت قیمتوں پر خریدیں۔اور اپنی چیزیں ان کے ہاتھ ستے داموں پر بیچیں۔زندگی کی ابتدائی ضرور مات کے لئے جو چیزیں درکار ہیں ان بر ان کی اجارہ داری تھی۔وہ دوسر بے ذرائع بھی اینی آمدنی کو بہت زیادہ بڑھانے کے لئے اختیار کرتے تھے۔وہ جرمانے عا کد کرتے ٹیکس وصول کرتے ۔اور ہندوستان کےمفلس قلاش اور دیوالیہ راجا وَں اور حکمرانوں کوانتہا ہے زیادہ شرح سود پر قرض دیتے تھے۔استحصال بالجبر، بدریانتی ادر رشوت پران کاعمل تھا۔میر قاہم نے انگریز گورنراوران کی کونسل سے۶۲ کاء میں شکایت کی کہ'' یہ ہے آپ کے شریف آ دمیوں کے برتاؤ کا طریقہ۔ وہ تمام مما لک میں فساداور بدامنی پھیلاتے ہیں۔لوگوں کولوٹتے اور میرے ملازمین کو مارتے اور ذلیل کرتے ں ۔اینے عہدوں کی نمائش کر کے اور تمپنی کا پاس دکھلا کروہ اپنی انتہائی کوشش کسا نوں

تاجروں اور ملک کے دوسرے لوگوں کے ستانے پر صرف کرتے ہیں.....یہ لوگ کسانوں اور تاجروں کا مال اور ان کی تیار کی ہوئی چیزیں اصل قیمت کی جوتھائی پر زبردتی اٹھالے جاتے ہیں۔اورتشد داورظلم ڈھاکر کسانوں کومجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی میں کرچن کے مصرفت میں ہے نہ سم خوص کے سام سے میں کردہ اور کردے میں کردہ ہیں کہ وہ ان

ک روپید کی چیز پانچ روپید میں خریدیں اور صرف پارچ روپید کے لئے ایک آدمی کو جوسو روپید مال گزاری اوا کرتا ہے اندھا دھند ذکیل کرتے ہیں اور بیلوگ میرے ملاز مان کو

کوئی اختیار برنے کی اجازت نہیں دیتے۔(۱) کوئی اختیار برنے کی اجازت نہیں دیتے۔

اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے ملاز مین تھلم کھلا چوری، ڈیکتی اور قزاتی کی راہوں پر چل نکلے تھے۔(۲)

جنگ پلای (۱۷۵۷ء) کے بعد ہی بنگال کی لوٹ شروع ہو کی تھی۔ (۳)

اور جب ۲۲ ساء میں میر قاسم کو بھی راستہ سے ہٹا دیا گیا۔اور ۲۵ ساء میں سرزمین بنگال ، بہار اور اڑیسہ کا پشدانگریزوں کے نام لکھ دیا گیا پھر تو انہوں نے جن

طریقوں سے استحصال کیاان کی تفصیل کہاں تک لکھی جائے۔

عوام کا مال ہتھیانے کے لئے ان کومقامی گماشتوں اور ایجنٹوں کی ضرورت پڑی جو مقامی زبان جاننے ہوں۔ اس غرض کے لئے ہندو بنٹے ان کے کام آئے۔ ان گماشتوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کردی تھی۔ کمپنی کے ہمارے بلاکسی خوف وغیرت

(۱) تاریخ تح یک آزادی مندجلداول صغیه ۱۳۳۰ ۱۳۳۰

۲) بنگالی مسلمانوں کی صد سالہ جہد آزادی صفحہ کے ا۔

") ای کے ساتھ بی انگلتان میں ترتی کے آٹارنظر آنے لگے۔خودانگریزوں نے اس کااعتراف کیا ہے۔ بروک ایڈم کھتاہے:

جنگ پلای کے بعد بی بنگال کی لوث انگلتان پہنچنے لکی اوراس کا فوری اثر نمودار ہوا۔ تمام مورخ منتق ہیں کہ انگلتان میں جس منعتی انقلاب نے انبیویں صدی کوتمام پچھلے زمانوں سے متاز کردیا ،اس کی بنیا دای جنگ کے بعد ۲۰ اے میں بڑی تھی۔

میجردینگیٹ ۱۵۵۷ء ہے ۱۸۱۵ء کے درمیانی عرصہ کی لوٹ کاذکرکر تے ہوئے لکھتا ہے: میں کا داروں کا اقرار میں میں افراد علی کا درکائی کے گار میں کا کا میں اور کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا می

سرسری اندازہ کے ساتھ بڑی آسانی ہے دمویٰ کیاجا سکتا ہے کہ جنگ بلای اور جنگ واٹرلو کے درمیانی زبانہ میں ہندوستان سے انگلستان کو بیدر وارب روپیہ جاچکا تھا۔

اور ڈیکن لکھتا ہے:اکثر موجودہ اور پی توموں کی خوشحالی مشرقی توموں کی لوٹ پر قائم ہوئی۔انگلتان کی شنعتی برتری سراسر بنگال کے سانوں کی لوٹ سے شروع ہوئی۔ جنگ پلای سے پہلےانگلتان کی صنعت نہایت پہتے تھی۔(دیکھیے کمپنی کی حکومت صفح ۲۸۲ے۔۳۸سے) کے وہ آخری درجہ کا تشد دکرتے۔ جب ان کا بیر حال تعانو خودانگریز بہا در کی زیاد توں کی کیا کیفیت زبی ہوگ۔انداز ہ کیا جاسکتا ہے۔

ان گماشتوں کے کردار پرروشی ڈالتے ہوئے ایک اگریز افسر لکھتا ہے:

ان ما وس سے رور پروں رہ سے مرت کیا ہے۔ اور اس کا قانون پوری پناہ دیتا ہے۔ اور اس کا قانون پوری پناہ دیتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کے لئے ہروت کمر بستہ رہتا ہے۔ بیر طبقہ بنگالی گماشتوں کا ہونا ہے حالاں کدیہ حقیقت ہے کہ ان گماشتوں نے عوام کے دلوں میں نفرت کا جو جج بویا ہے۔ اور یہ گماشتے پورے معاشرے میں ایک ناسور کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ (۱)

یہ انگریزوں ہی کے کھڑے کئے ہوئے تھے وہ کا ہے کو انہیں روکتے؟ بلکہ
اور بڑھاوادے رہے تھے۔ جب انگریز تاجر مسٹرلیوک کے کما شتے کالی چن کے خلاف
آواز بلند ہوئی تو اس کووہاں سے ہٹا کر چٹا گا تگ کا دیوان مقرر کردیا گیا۔ اس عہدہ پر
فائز ہونے کے بعداس نے ایک سال کے اندرز مینداروں کو مجور کر تے تیں ہزاررو پئے
ہتھیا لئے۔ (۲)

غرض پورا بنگال اس جروتشد دے کنگال ہوگیا۔ زراعت برباد اورصنعت حرفت بالکل تباہ ہوکررہ گئی۔کسان ہل کیا چلاتے انہیں پرال چل گیا۔ بارچہ باف کیڑا کیا بیئے انہیں کوبھون دیا گیا۔ ہرطرف چیخ ویکارتھی۔ نیچۂ روز بروز آبادی تھٹے گئی (۳)اور بحرا پرا

(۱) د کیچئے بنگالی سلمانوں کی صدسالہ جد آزادی صفحہ ۲۵۔

(٢) اليناً صفح ٢٧\_

رس جیس ٹیگر نے ۱۸۳۸ء میں لکھا تھا کہ''صنعت وحرفت اور تجارت کے تنزل کا قدر تی نتیجہ یہ ہوا کہ ڈھا کہ کی آبادی تقریباً بریاد ہوگئی۔۱۸۰۰ھ میں آبادی دولا کو تھی اب صرف ستر ہزار رہ گئ ہے۔ جتنی تیزی ہے آبادی تھٹی ہے اس ہے کہیں زیادہ سرعت سے افلاس بڑھ گیا ہے۔ (دیکھئے مینی کی حکومت صفحہ ۲۵۸)

الله ابن خلدون كى تربت شندى ركھ\_انهوں نے كتنى وضاحت سے اسباب معشیت براجارہ دارى كياس منطق نتيمہ برروشني والى ہے - لكھتے ہيں:

"اعلم أن العدوان على النباس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرونه حينتذ من أن غايتها ومصيرها انتها بها من أيديهم. وإذا ذهبت آما لهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعى في ==

صوبہوریانہ میں تبدیل ہوگیا۔اس کے می و بہتی کی فضامیں ند ہب کے ناگر ہمدردی کی ایک صدابلندہوئی جس کو بلند کرنے والے مولا ناحاجی شریعت الله فرید پوری تھے۔(1)

ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعى في الاكتساب. فإذاكان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها وإذا كان الاعتداء يسيس كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها وإذا كان الاعتداء يسيس كان الانقباض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعى الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين، فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كدرت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الإبالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها. فخف ساكن القطر وخلت دياره وخر ست أمصاره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان، لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة"

(مقدمة ابن خلدون، الباب الثالث، فصل الظلم موذن بخواب العمران ٢ / ٧٤١-٧٤١، بتحقيق الدكتور على عبدالواحد وافي، دار نهضة مصو للطبع والنشو، القاهرة)

اس بوری عبارت کا خلاصد و لفظوں بیں بیہ ہے کہ ذرائع معاش پرجیسی اجارہ داری اور جمر و تشدو جوگا ای تناسب ہے لوگ اسباب معیشت ہے ہاتھ اٹھالیں گے اور روزی کی تلاش بیں اس دیار سے نکل جائیں گے جس کا لازمی تیجہ بیہ وگا کہ بیعلاقہ ویران ہوجائے گا۔

ا شارویں صدی میں جب حکومت کانظم ولنق کمزور ہو گیا تو ملک میں نیم بر ہنہ قلندروں اور ہندو بیرا گیول کے ٹھٹ کے ٹھٹ پھرتے تھے۔



جود یہات اور تصبات سے بظاہر خیرات کے طور بر، کین فی الحقیقت جر اور دیا ؤ سے نذرانے وصول کرتے تھے بعض دفعہ تو ان کی تعداد ہزار ہار ہسوتک حامیجی ہینی کےافسروں کو بنگال، بہاراوراڑیہ کی دیوانی حاصل کرنے کے بعد کئی دفعہان کے خلاف فوج تشی کرنی پڑی کیے پرسوں تک یہ سلسلختم نہ ہوا۔مثلاً اکتوبر • ۱۷۷ء میں پانسوفقیروں کا کیک فشکرینگال ہے بہار میں داخل ہوا۔وہ کہتے تھے کہ ہم مدار بدفرقہ سے متعلق بن اور مالدہ کے قریب ایک درگاہ ( غالبًا شاہ ہدار کے خلیفہ شاہ لا کا مزار ہوگا )اورضلع بوگرہ میں مہستان (جہاں حضرت ماہی سوار بخی کا مزار ے) کی زیارت کے لئے آئے ہیں کئی مہینے وہ ثالی بنگال کے فتلف اصلاع اور ڈھا کہ میں چک لگاتے رہے۔ان کاسر گروہ شاہ مجنون مجنوب تھا، جویدار یوں کےمرکز ی مقام تمن یور (یویی) کا رہے والا تھا بعض ریورٹوں میں اے مداری اور بعض ریورٹوں میں (سلطان حسن کے سلسلہ كا) ير منه فقير لكها ب- برمينه فقيرول كرمركز بليادكي ( في محمد اكرام ن يهال اى طرح لكها ہے۔جب کدادیرای کوبلیادیسی تکھاہے) میں بھی اس کامکان تھا۔وہ خوش خرام گھوڑے برسوار ہوکرا ہے ہمراہیوں کی قیادے کرتا تھا۔ آگریز اضروں نے فوج کے کئی دیتے ان کے خلاف جیسے ، لیکن وہ دیہات میں بھر جاتے تھے اور عوام ان کی سر پرستی کرتے تھے اس لئے کوئی فیصلہ کن معر کہ نہ ہوا۔اور مجنون شاہ اور ان کے ساتھی اپنی وصولیاں کرکے واپس چلے گئے۔۷۲ ۲ ء میں وہ پھر آئے اور ناٹور کی رانی بھوانی کوایک عرضداشت پیش کی کہ انگریزان کی قند کی مسلمہ مراعات میر مخل ہورہے ہیں۔ آٹھیں بچایا جائے۔اس کے بعدوہ ہردوسرے سال آئے رہے۔ کمپنی نے کئ جھاؤنیاں ان سلح فقیروں اور نعیاسیوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے قائم کیں کیکن ان کا سلسلہ برقرارر ہاجتی کہے ۱۷۸ء میں مجنون شاہ کمن پور میں وفات یا گیا۔اس کے بعد بھی مجنون شاہ کے بھائی موی شاہ اورمتینی جراغ علی اور دوسرے چیلوں نے کئی سال تک پیسلسلہ برقر اررکھا۔ (ایسنا صفح ١١٥ - ١١٥) عبدالله ملک نے مجنون شاہ اوراس کے چیلوں کی کارستانیون کا اپنی کتاب میں کسی قدر تفع

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مہا فصل فرائضی تحریک

مولا ناحاجی شریعت الله فرید بوری

مولانا حاتی شریعت الله کی پیدائش ۱۸ کاء (۱) میں شامیل (۲) نامی گاؤل میں مولانا حاتی شریعت الله کی پیدائش ۱۸ کاء (۱) میں شامیل (۲) نامی گاؤل میں ہوئی جومشر تی بنگال کے مشہور ضلع فرید پور کے مداری پورسب ڈویژن میں واقع ہے۔ ان کے والد عبد الجلیل ایک معمولی تعلقہ دار تھے۔ حاجی شریعت الله بشکل آٹھ سال کے تھے کہ ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد چھاعظیم الدین نے بڑے ناز سے آپ کی پرورش کی ۔ تقریباً بارہ برس کی عمر میں آپ چھا کے ساتھ کلکتہ گئے۔ جہاں قرآن کی تعلیم کے لئے آپ کو مولانا بشارت علی کی فدمت میں دے دیا گیا جو بچوں کی قرآن پڑھاتے ہے۔ قرآن کی تعلیم کے لئے ضلع سے قرآن کی تعلیم کے لئے ضلع شے قرآن کی تعلیم کے لئے ضلع میں کائی حد تک انھوں نے ہوئوں زبا میں سکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے چھا عاشق میاں سے ملاقات کے لئے دونوں زبا میں سکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے چھا عاشق میاں سے ملاقات کے لئے ۔

<sup>(</sup>۱) میعین الدین احمد خان کی محقیق ہے دیکھئے۔

A History of the Faraidi Movement in Bengal Part.11. P.2 بب که عبدالله ملک نے ۱۷۸۰ء میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر قیام الدین نے پیڈئیس کس بنیاد پر لکھا ہے کہ وہ ۲۲ کاء میں پیداہوئے۔ (ہندوستان میں وہائی تحریک، صفحہ۱۲۳)

<sup>(</sup>۲) بیجمی معین الدین احمد خان کے بیان کے مطابق ہے ان کیکلو بیڈیا آف اسلام میں جائے پیدائش بندر کھولہ لکھاہے اور بندر کھولہ کو برگئر کہاہے (جلد ۴ ص ۸۸۷)

عبدالند ملک نے بھی اس کے مطابق لکھا ہے گران کا کہنا ہے کہ ضلع فرید پور نے ایک گاؤں بندرکھولہ میں پیدا ہوئےان سب کے برخلاف غلام رسول مہر نے ضلع فرید پور کے ایک گاؤں بہادر پورکوان کا مرز بوم قرار دیا ہے۔ (سرگزشت مجاہدین صفحہ ۲۱۷)اورسیرطفیل احمد منگلوری نے بھی پہی لکھا ہے کہ دہ بہادر پور کے دہنے والے تھے (مسلمانوں کاروشن منتقبل صفحہ ۱۲۷) ہندوستان میں وہاتی تھیں بہاولیورکھھا ہے جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

مرشد آباد گئے جومرشد آباد کورٹ سے نسلک تھے۔وہاں بھی چیا کی تکرانی میں عربی اور فارسی کی تعلیم جاری رکھی \_ پھر وہ کلکتہ چلے آئے \_ جہاں ان کے ابتدائی استادمولانا بشارت علی رہتے تھے۔مولانا بشارت علی انگریزی حکومت سے سخت نفرت کرتے تھے۔اورانگریزوں ہےلڑ کر آ زادی حاصل کرنے کی طاقت نہ ہونے کی بنیادیر ججرت ضروری سجھتے تھے۔اس وجہ سے انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ جانے کا فصله کیا۔ نو جوان شریعت اللہ نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ (۱) چنانجہ 99ء اء میں وہ اپنے استاد کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے ۔ بیاللّٰد کی طرف سے انتظام تھا کہ متعقبل میں بنگال میں احیاء اسلام کی تحریک چلانے کے لئے مرکز اسلام میں بوری طرح تیار ہوں۔ مکہ چنینے کے بعد ابتدائی دوسال انھوں نے مولانا مراد بنگالی کے گھ میں گزار ہے جنہوں نے مکہ میں بودو ہاش اختیار کی تھی۔اوران کی تگرانی میں عربی زبان وادب اور فقه واصول کی تعلیم حاصل کی ۔ پھر چودہ سال مسلسل بیٹنخ طاہر سنبل تکی (۲۲ کی خدمت میں رہ کر بوری طرح تعلیم وتربیت میں مشغول رہے اور ان کے ہاتھ یر بیمست کر کے باضابط سلسلہ قا در پیمیں داخل ہوئے۔اس کے بعدوہ شیخ کی اجازت سے علوم اسلامیہ میں مزید مہارت اور پختگی پیدا کرنے کے لئے جامع از ہر (مصر ) گئے ۔اور دوسال وہاں رہے۔اس عرصہ میں وہاں کی لائبر بری ہے بھی کافی استفادہ کیا۔ پھرحمین ریفین کی زیارت کرتے ہوئے اپنے استاد اور مرشد کی اجازت ہے ۱۸۱۸ء میں وطن لو نے ۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ مکہ گئے ۔ گر جلد ہی ۲۱۔۱۸۲ء میں واپس آ گئے ۔اس وسرے سفر میں وہابیوں کے درمیان ان کا قیام رہا۔جس سے ان کی تعلیمات کو قریب اس سے ان سب تیاس آرائیوں کی تر دید ہوتی ہے کہ وہ مکہ نج کے لئے گئے تنے یامزید تعلیم حاصل مین الدین احمد خان انہیں جیوٹا ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔اس کے برخلاف انسائیکلوینڈیا آف اسلا کے مطابق تینج طاہر بہت بڑے شافعی عالم وفقیہ تھے۔سر تفیل منگلوری نے بھی ان کو شافعو ل کا پیٹیوا لکھا ہے (مسلمانوں کاروشن کاستقبل صفحہ ۱۲۷)معین الدین احمد خان نے اس کی سخت

#### سے دیکھنے اوران سے استفادہ کرنے موقع ملا۔(۱) اُنطیبر تنے سے سراہوں

# فرائضي تحريك كاآغاز

فرائعی تحریک در حقیقت احیاء اسلام کی ایک تحریک تھی۔ بنگال میں ہندوانہ دسوم
مسلمانوں کی زندگی کا جزئین گئے تھے بلکہ بہت سے مسلمان اپنے رہم ورواج میں
پورے ہندو بن گئے تھے۔ اور البے لوگوں کی بھی ایک بردی تعداد تھی جنہوں نے عقید ہ
بھی ہندو فہ بب اختیار کرلیا تھا (۲) ۔ فرائعی تحریک ای کار قمل تھا۔ مولا ناشر بعت اللہ
انہی امور کی اصلاح اور خالص اسلامی عقیدہ واعمال کی دعوت واشاعت کے لئے اسمے
تھے۔ تجاز سے پہلی وفعہ واپسی کے بعد ۱۸۱۸ء ہی میں انھوں نے تحریک شروع کی
تھی۔ (۳) اور ۱۸۱۱ء سے تو بہی دعوت ان کا اور ھنا بچھونا بن گئی۔ انھوں نے ابتداء اللہ
تھی۔ (۳) اور ۱۸۱۱ء سے تو بہی دعوت ان کا اور ھنا بچھونا بن گئی۔ انھوں نے ابتداء بناوت کی ۔ ہندوانہ رسوم سے تحق کے ساتھ منع کیا ، بدعات کی شدو مدسے مخالفت کی شہیح
بعاوت کی ۔ ہندوانہ رسوم سے تحق کے ساتھ منع کیا ، بدعات کی شدو مدسے مخالفت کی شہیح
بعالم کے بردور دعوت دی اور اصلاح اعمال پر پوری قوت سے ابھارا۔ جیمس ٹیلر کے
بعدول غیر معمولی سرعت کے ساتھ حاجی شریعت اللہ کی تحریک سے نے گئی۔ لوگوں کی
بقول غیر معمولی سرعت کے ساتھ حاجی شریعت اللہ کی تحریک سے نے گئی۔ لوگوں کی
اصلاح میں انہیں کا میابی ملئے گئی۔ اور انداز آڈ ھا کہ فرید پور ، باقر شمیخ ، اور میمن سے کھی کے اسلاح میں انہیں کا میابی ملئے گئی۔ اور انداز آڈ ھا کہ فرید پور ، باقر شمیخ ، اور میمن سے کھی کے اسلاح میں انہیں کا میابی ملئے گئی۔ اور انداز آڈ ھا کہ فرید پور ، باقر شمیغ ، اور میمن سے کھی کے اسلام آبادی میں ہر چھٹا تو تھی انہیں ان کی تعلیمات سے متاثر تھا۔ (۵)

(۱) یہ پوری تفصیل معین الدین احمد خان کی کتاب فرائعتی مومنٹ ان بنگال صفحہ ۱-۱۱ سے
ماخوذ ہے۔دوسری کتابوں میں ان کے سفر وغیرہ کی تاریخوں میں کافی اختلاف بلکہ اضطراب
ہے۔معین الدین احمد خان نے بردی جانفشائی سے اس موضوع پر پہلی دفعہ با قاعدہ ختین کی ہے۔
اسکے ان کا بیان زیادہ قابل اعتاد ہے۔

(۲) شخ محمد اکرام نے بنگال میں ہندواحیائیت کی تحریکوں کا کائی تفصیل سے جائز لیا ہے۔ اسکے مطالعہ سے فرائعتی تحریک کی نم ہندواحیائیت وعظمت بچھنے میں مدو ملے گی نیز اس سے انداز و ہوتا ہے کہ حضرت سیداحم شہید نے بنگال پراتی توجہ کیوں دی تھی۔ (ملاحظہ جاورودکور صفح ۲۹۳۔ ۵۲۷)

(٣) تحريك شروع كرنے كورى اسباب كيا ہوئے اس سلسله ميں كئى واقعات بيان كئے جاتے ہيں ملاحظ بوفر انھى مومن ان بنگال ،صغے ٩-١٠

(٧) بينًا ل ملمانون كي صدسال جهد آزادي صفحة ١٣١٦

(۵) و تیکھئے فرانھی مومنٹ ص ۱۲ معین الدین احمد خان نے کافی وضاحت سے فرائھی تحریک کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ مولا نا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ گرد و پیش کے علاء نے سخت مخالفت کی۔(۱)
لیکن مولوی شریعت اللہ اطمینان و دلجمعی سے اپنے کام میں لگےر ہے اور تھوڑی ہی مدت
میں ان کا اثر دور دور تک مچیل گیا غریب مزدور اور کسان انکی تحریک اصلاح سے حد
درجہ متاثر ہوئے اور سب مولوی صاحب برجانیں چیئر کئے لگے۔(۲)

چونکہ ان کے یہاں شرعی فرائف کی بنجا آوری پر بہت زور دیا جاتا تھا۔اس کئے ان کی دعوت'' فرائھی تحریک' کے نام سے مشہور ہوئی۔اور تحریک میں شامل ہوتے وقت سابقہ زندگی سے خاص طور پر تو بہ کرائی جاتی تھی اس لئے ان کے پیروکاروں کوتو بار کہا جاتا تھا۔ (۳)

انگریزوں کی مخالفت اور مندوستان کے دارالحرب مونے کا اعلان

بچپن ہی سے حاتی شریعت اللہ انگریزوں سے بخت نفرت کرتے تھے۔ان کے اولین استادمولا نابشارت علی انگریزوں کے شدید مخالف تھے اور ان پر کتہ چینی کرتے رہتے تھے اور اسی بناء پر انھوں نے ہندوستان سے جمرت بھی کی ۔انھوں نے اپ اس ہونہاراورمجوب شاگر دجس کی تعلیم وتربیت کی انہیں بے حد فکر تھی کے دگ و پیل کس طرح انگریز دشنی جاگزیں کی ہوگی؟ یہاں تک کہ جب مولا نابشارت علی نے ہندوستان سے جمرت کرجانے کا فیصلہ کیا تو حاجی شریعت اللہ نے بھی ایکے ساتھ ترک وطن کرکے

(۱) سب نے زیادہ خالفت مولانا کرامت علی جون پوری نے کی۔وہ بھی اس علاقہ میں دعوت واصلاح کے کام میں مشغول تھے۔ یہ اختلافات زیادہ تر نہ ہی تھے۔ نہ ہی نوعیت سے مولانا کرامت علی ان کے بعض خیالات کودین کے لئے نہایت ضرور سال بھتے تھے۔ای وجہ سے انہوں نے کتابوں میں مولانا تربیت اللہ کے خلاف بہت بخت زبان استعال کی ہے۔ نمونہ کے لئے مولانا عبدائی حنی نے مولانا شریعت اللہ کے خلاف بہت بخت زبان استعال کی ہے۔ نمونہ کے لئے مولانا تربیت اللہ کے حالات میں مولانا کرامت علی کے حوالہ سے جو با تمن نقل کی ہیں ملاحظ ہو (الإعلام (نزبیة الخواطر) کے اس ۲۳۳۲ وونوں کے دوالگ الگ محاذ تھے۔ تفصیل کے لئے ملاحظ ہو (الاعلام (نزبیة الخواطر) کے 100 اگ

(۲) سرگزشت مجایدین صفحه ۲۱۵ ـ

(٣) ملاحظ ہوفرانُفی مومنٹ صفح ٢٦ - نیز موج کوژ صفح ٥٨ میمین الدین احمد خان نے وہ تو بامہ یا عہدنا مہ بحل میں ع عبدنا مہ بھی نقل کیا ہے جومرید سے لیا جاتا تھا۔ نیز ریجی لکھا ہے کہ وہ مرشد کو بجائے ہیر کے استاد اور دست گرفتہ کو بجائے مرید کے شاگر دکتے تھے۔

حجاز کی پرامن سرز مین پر جا بسنے کا ارادہ کیا اور استاد کے ہمراہ چلے بھی گئے۔ پھر جب سالہا سال کی تعلیم وتر بیت کے بعد انھوں نے اپنے اندر بیر صلاحیت محسوس کی کہ ہندوستان جا کرنقشہ بدلا جا سکتا ہےاور دین کے نام پرکوگوں کو متحد کر کے ان کے عقائد واعمال کی اصلاح کے بعدان کے اندر بآسانی جذبہ جہاد پیدا کیا جاسکتا ہے۔ پھر انگریزوں کا تختہ اللّنے میں کیا دیر۔ چنانچہوہ ہندوستان واپس آ گئے اور اپنا کام شروع کیا۔اینے پروگرام کی ترتیب میں انہوں نے وہابیوں کے مرحلہ وارطر یقنہ کار ( یعن سیج عقا ئد، اصلاح اعمال اور پھرترغیب جہاد ) کوضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ و ہابیوں کی صحبت کے نتیجہ میں ان کویفین تھا کہ عوام کوسیح اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کے بعد سیای اقتدار کے لئے جدو جہدآ سان ہوجائے گی۔وہاپیوں کوانہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا ان کے مکہ کے زمانہ قیام ہی میں وہابیوں کا مکہ پر قبضہ ہواتھا۔ پھر ہندوستان واپسی کے بعد بہت جلد دوبارہ مکہ جا کرو ہابیوں کے درمیان رہنا واضح طور پر بتا تاہے کہاب کے وہ خاص پروگرام کو مدنظرر کھ کر گئے تھے ور نداتنے طویل قیام کے بعد پھر دوبارہ جانے کی کیا تو جیہ ہوگی غرض انھوں نے مجوزہ پروگرام کے تحت کا م کا آغاز کیا ۔مسلمان کاشٹکاران کے پیغام سے متاثر ہونا شروع ہوئے ۔وہ انگریز اور ہندو زمیندار دونوں کےمظالم کاشکار تھے۔گویاوہ چکی کے دونوں پاٹ کے درمیان تھے۔اور بری طرح پسے جارہے تھے ۔مولانا شریعت اللہ ان کے مسجا کے طور پر انجرے تھے. اس لئے بہت جلدان کے گردا یک وسیع حلقہ قائم ہو گیا۔بقول عبداللّٰد ملک و ہتو پہلے ہی کسی ایسے پیغام کے منتظرتھے جوان کے ظلم کے خلا ف اوران میں خوداعمّا دی پیدا کرنے كاياعث مو \_ آ م كلصة بين : دیہات میں مسلمانوں کی حالت پہلے ہی ابتر تھی کیکن جب ہندوز مینداروں نے اینے تیو ہاروں کے لئے بھی ٹیلس عائد کرنا شروع کردیا(۱) توان کی حالت اور بھی بگڑ ہندوزمیندار دُرگا (بوجا)اور دومرے مشر کانہ رسوم کے لئے مسلمانوں پر جبرا ٹیکس عائد کرتے یبال تک کومسلمانوں کورسوا کرنے کے لئے ایک ہندوزمیندارنش رائے پورنا نے اس کو داڑھی نیل Beard Tax کا نام دیا۔ان تمام زیاد تیوں کوانگریزوں کی پشت پنائی حاصل تھی۔ (سید ہ بخاری تج مک محامد ین جنگ بالا کوٹ کے بعداز ماہنامہ مثباق لا ہور

کئی۔ا بیے میں مسلمان کا شنکاروں ہے یہ کہا گیا کہوہ ہندوانہ رسم ورواج ترک کردیں اور د حدہ لاشریک کے سوائس کی برستش نہ کریں ۔ تمام مسلمانوں کواپنا بھائی سمجھیں ،نماز روزے کی بابندی کریں ہتو ظاہر ہے کہ اس کا اچھا اثر ہوا۔ حاجی شریعت اللہ براہ راست اورشعوری طور پر اس قتم کے ٹیکسوں کی عدم ادا لیگی کی تلقین کرتے یا نہ کرتے ہوں ، پیر ایک فطری بات تھی کہ ایسی فضا پیدا ہوگئ جس میں مسلمان کاشتکار دہنی طور پر ہندہ زمیندار کےغلبہ کوختم کرنے پرآ مادہ ہوگئے۔حاجی شریعت اللّٰدی مہم ہی کا اثر تھا کہ دیکھتے بى دىكىتے بىكال كے اكثر علاقوں ميں ان كى تعليمات كاچر جا ہونے لگا۔ (١) جب انہوں نے دیکھا کہ بگال کا کثر حصدان کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار ہے۔تو انہوں نے قدم آ گے بڑھاتے ہوئے اعلان کردیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اب یہاں مسلمانوں کی حکومت ادراقتد ارنہیں ہے بلکہ الی حکومت قائم ہے جو یہاں کے لوگوں پرشد یدمظالم کررہی ہے اس لئے ایسے ملک میں مسلمانوں کے لئے عیدین اور جعه را هناجائز نبیں۔ (۲) سیدمبر بادشاہ بخاری اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مولا ناشر بعت الله في مسلمانان بنكال كے عقيدے اور عمل كى اصلاح كے ساتھ جون ٢٠٠١م، صفحه ١٩٧) انسائیگلوپیڈیا آف اسلام بٹر بھی اس کااعتراف کیا عمیاہے کہ ہندؤں کوانگریزوں کا تعاون حاصل تفار (جلدام ٢٨٣)

اس سلسلہ میں انگریزوں کی پالیسی اور ہندو زمینداروں کے ساتھ ان کی جدردی اور سلمان کا شکاروں پر زیادتوں کامعین الدین احمد خان نے تعمیل سے ذکر کیا ہے ویکھے ( Faraidi .

Movement part 1 p xcvi.cvi.

انگالی مسلمانوں کی صدسالہ جبد آزادی صفح ۱۳۳۱۔

اقامت جعد دعیدین کا مسئلہ ان میں اور ان کے مخافقین میں سب سے زیادہ زیر بحث رہا۔ مناظر دن تک نوبت بھی گی ۔ شخ محد اکرام لکھتے ہیں کرزیادہ اختلاف جعد اورعیدین کی نمازوں سے متعلق تھا۔ فرائعی کہتے ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہوگیا ہے۔ اس لئے یہاں نماز جعد ہائز منیں ۔ عام مسلمانوں جعد اورعیدین کی نمازیں پڑھتے تھے۔ اس اختلاف نے با اوقات بنگاموں اور فسادات کی صورت افتیار کرلی۔ فرائضوں نے عام مسجدوں کو چھوڑ کرا ہے جماعت گھر قائم کئے۔ اور دونوں جماعتوں میں کثرت سے سطح مبارع ہوئے (موج کورصفی ۸۵ مراک کے گھر قائم کئے۔ اور دونوں جماعتوں میں کثرت سے سطح مبارع اور ووفر انفیوں کا اثرات کی ایک ارتبا کی کی کار اس کے زیرائر علاقوں میں ۱۹۳۷ء کی آزادی تک جمعداد عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں۔ (ویکھے۔ ۴۵ کار اور عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں۔ (ویکھے۔ ۴۵ کار اور عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں۔ (ویکھے۔ ۴۵ کار اس کے دیرائر علاقوں میں کار اور کار کی تک

ساتھ ان میں انگریزوں کے خلاف جذبہ جہاد کو ابھارنے کی بھر پورکوشش کی۔اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اورتح یک کومزید جاندار بنانے کے لئے انھوں نے انگریزوں ک حکومت کو اسلام دشمن قرار دے کر ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا۔(۱)

حکومت لواسلام دسی فر ارد بے کر ہندوستان لودارا محرب فر اردیا۔ (۱)
جمعہ وعیدین کے عدم جواز کے اعلان سے حاجی شریعت اللہ کا مقصد برطانوی حکومت کے خلاف شدیدنفرت پیدا کرنا تھا کہ جس ملک میں ایک مسلمان جمعہ وعیدین ادانہ کرسکے، وہاں رہنا جائز نہیں۔ ججرت ضروری ہے ۔یا پھر اسے دارالاسلام میں تبدیل کرنے کیلے علم جہاد ہاتھ میں کے کرسردھر کی بازی لگائے۔

#### پیش قند می

یاعلان انگریزوں کے خلاف خطرہ کا سائر ن تھا۔ جس سے ان کے کان کھڑے و ہوگئے۔ پھر ہندوزمینداروں کے مقابلہ میں فرائضیوں کی جراًت نے ان کو اور چونکا دیا۔ یہاں تک کہوہ فرائضیوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے عبداللہ ملک اس پرروشنی و ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

مسلمانوں کے درمیان مساوات اور اخوت پر ان کے یہاں بڑا زور تھا۔امیر افریب دونوں برابر تھے۔اس درس مساوات سے کاشتکاروں کو جرائت حاصل ہوئی۔
کاشتکار بیگار دینے سے افکار کرنے گئے۔ناجائز نیکسوں کی ادائیگی ہے بھی گریز ہونے لگا۔زمیندار کے گھر کام کاج کے کسانوں کی بہو بیٹیاں جایا کرتی تھیں بیسلسلہ بھی بند ہوگیا۔کسانوں میں اس جرائت افکار کے پیدا ہوجانے سے زمیندار پر بیٹان ہوگئے۔ایسٹ انڈیا کمپنی کے کئی ایک انگریز بھی پر بیٹان حال زمینداروں کے حلقے میں شامل ہوگئے۔ایک طرف ان زمینداروں کی خالفت، دوسری طرف پرانے خیال کے مسلمانوں کی مزاحمت نے مشرقی بنگال کے اکثر دیباتوں کو دوگر وہوں میں تقسیم کر دیا۔
ایک گروہ فرائعسی تح کیک کا اور ایک گروہ پرانے خیال کے مسلمانوں کا۔فرائعسی تح کیک کی اخوت نے انگریز اور ہندوز مینداروں کو ہراساں کر دیا۔کیوں کہ اب

<sup>(</sup>۱) تح یک مجابدین جنگ بالاکوٹ کے بعداز ماہنامہ بیثاق لاہور، جون۲۰۰۲ء،صفحہ ۴۹۔

زمینداروں کی زیاد تیاں ناممکن ہوگئی تھیں۔ان زمینداروں نے دوسرے گروہ کے کسانوں کوشہ دے کر فرائھتی تح یک کے خلاف بھڑ کا دیا۔جس سے مختلف دیہاتوں میں د نگے فساد تک نوبت بیچی ۔ بالآخر ۱۸۳۱ء میں دونوں یارٹیوں کونقض امن عامہ کے تحت گرفتار کرلیا گیا۔زمینداروں کی شہادت برحاجی شریعت اللہ کے گروہ کے افراد کودو دوسو رو پیپے جرمانہ اور ایک سال قید کی سز ا دی گئی ۔خود حاجی صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کیکن عدم جُوت کی بناء پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ تا ہم ان سے دورو پید کے ساتھ ایک سال کے لئے صانت نیک چلنی لے لی گئی۔ ڈا کٹرٹیلر کا کہنا ہے کہ حاجی شریعت اللہ کی سرگرمیاں پولس کی کڑی تگرانی کامحورین کئیں ۔ پولس کے باس اس فتم کی اطلاعات تھیں کہ حاجی شریعت اللہ نے ایے عتقدین کوہدایت کی ہے کہوہ زمین داروں کوٹیکس نہ دیں۔ بہاری لال سرکار نے لکھا ہے کہ ۳۱ ۱۸ء میں مشر تی بنگال میں بردااشتعال تھا۔وہ بیالزام لگا تا ہے کہای سال ایریل میں جاجی شریعت اللہ نے دیبات برحملہ کر کے سے لوٹا۔ کیوں کہ کسی نے وہاں ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان ہاتوں کی دجہ سے حاجی شریعت اللہ نے ڈ ھا کہ کے گاؤں نیاہاری کی سکونت ترک کردی جوان کی سر گرمیوں کا شروع ہے مرکز تھا۔اورا پے آبائی گا وُں صَلَع فرید پور منتقل ہو گئے۔ یہاں ان کی تحریک نے بہت تیزی سے تر تی کی۔ایشیا ٹک سوسائٹی کارسالہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ حاجی شریعت اللہ کے اردگر د جاہل مسلمان كاشتكاروں كاايك ججوم جمع ہوگيا تھا جوكسي وقت بھي مشتعل ہوسكتا تھا۔مسلمان آيادي كي بہت بدی تعداد فرائھی تحریک سے متاثر تھی۔ اور حاجی صاحب ایے معتقدین سے یے حکم بڑمل کروانے کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ غرض حاجی شریعت اللہ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں ۔ان کے پیروکاروں کو مختلف الزامات میں کئی بار کورٹ میں حاضری دینی پڑی۔بالآخر حاجی صاحب نے ٣٠٠ ء ميں اپنے بيدائشگا وَ ل شامل مين نقال کيا اس وقت ان کي عمر انسٹھ برس کي تھي۔ (١)

تغصیل کے لئے ملاحظہ ہو بنگالی مسلمانوں کی صد سالہ جہدا زادی صفحہ ۱۳۹۲ تاصفحہ ۱۳۹۳ ینز

www.KitaboSunnat.com

حاتی شریعت اللہ بڑی دلآویز شخصیت کے مالک تھے۔وہ معتدل قد وقامت کے طاقتور آدی تھے۔بنگال کی آزادی کی تاریخ میں ان کی کوششیں سنگ میل کی حثیت رکھتی ہیں۔

#### دو دھومیاں

آپ کا پورانام مولوی حاجی محن الدین احد تھا۔ دودھومیاں عرف تھا۔ اس سے مشہور ہوئے۔ آپ حاجی شریعت اللہ کے اکلوتے فرزند تھے۔ ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب کی خاص گرانی اور تربیت میں بچپن گزرا۔ انہوں نے فاری اور عربی عیں بخپن گزرا۔ انہوں نے فاری اور عربی عیں انظام کیا تھا۔ ابتدائی تعلیم کے حصول اور بنیادی استعداد ہم پہنچانے کے بعد بارہ سال کی عمر میں والدصاحب نے اعلی تعلیم کے لئے مکہ بھیجا۔ مکہ مرمہ جاتے وقت چند دنوں کے لئے کلکتدر کے۔ اور ضلع چوجیں پرگنہ میں تیو میر (جن کا مفصل تذکرہ آگے آرہاہے) سے ملاقات کے لئے گئے جو وہاں رکے ہوئے تھے۔ مکہ میں ان کی کیا مشخولیات رہیں اور کن کن سے تعلیم حاصل کی ؟ اس سلسلہ میں کوئی قابل میں ان کی کیا مشخولیات رہیں اور کن کن سے تعلیم حاصل کی ؟ اس سلسلہ میں کوئی قابل اعتماد مثال والے۔ اور سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام پہلی وفعہ فرید پور کے امن عامہ میں خلل ڈالنے کے سلسلہ میں آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس واقعہ سے پچھ بی پہلے لوٹے ہوں۔ (لیتی میں آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس واقعہ سے پچھ بی پہلے لوٹے ہوں۔ (لیتی میں آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس واقعہ سے پچھ بی پہلے لوٹے ہوں۔ (لیتی میں آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس واقعہ سے پچھ بی پہلے لوٹے ہوں۔ (لیتی میں آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس واقعہ سے پچھ بی پہلے لوٹے ہوں۔ (لیتی میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ وان کی تعلیم کے سلسلہ میں تفصیل دستیا ہے ہیں اس کے علاوہ وان کی تعلیم کے سلسلہ میں تفصیل دستیا ہیں۔ (۱)

# فرائضى تحريك كى قيادت اورا قدامات

دودھومیاں جب مکہ سے واپس آئے ۔ای وقت سے انہوں نے سرگری کے ساتھ تح کی میں حصہ لینا شروع کیا۔جس کی انہیں قیادت کرنی تھی۔اورای وقت سے حکومت کی نگاہ میں کھکنے گئے تھے۔۱۸۳۸ء میں جب تجاز سے لوٹے چند مہینے بھی نہیں گزرے تھان کے خلاف لوگوں میں اشتعال پھیلانے اورلوٹ مارکے لئے اکسانے

(A History of the Faraidi Movement in Bengal .p 23-25.)

کے الزام میں ایک مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔جس سے اندازہ ہوتا ہے کہوہ کیسی پر جوش طبیعت کے مالک تھے۔اس لئے آئندہ قیادت کے لئے انہیں پرنظریں اٹھتی تھیں۔ چنانچیه ۸۴ء میں حاجی صاحب کے انقال کے بعد تحریک کی قیادت کی ذمہ داری آنھیں نے سنیجالی۔اس وقت ان کی عمرا کیس سال کی تھی۔عین جوانی کے عالم میں اتنی بری تحریک کی قیادت سنجالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔لیکن انھوں نے جس کمال اورخو لی ہے ا بنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیااس نے انہیں اینے عظیم باپ سے زیادہ مقبول وعظیم بنادیا۔ بیانہی کے صلاحیتوں کا نتیجہ تھا کہ جوتح یک صرف چنداصلاع تک محدود تھی اس نے بورے بنگال کوایئے احاطہ میں لےلیا۔ انھوں نے اس تح یک کو با قاعدہ تنظیم ہمر گرم اور فعال سیاسی طاقت اور ساجی تبدیلیوں کی محرک وآئینہ دار بنانے میں بڑاا ہم کر دارا دا کیا۔ انھوں نے تحریک کی تنظیم کی خاطر بنیا دی طور پریائج اقدامات کئے: ببلاكام بدكياكه بنكال كو چند طلقول مي تقسيم كرك برحلقه مي ابنا خليفه متعین کیا۔ جو وہاں کے سارے حالات سے ان کوآ گاہ کرے۔اور وہاں کا دینی، ساجی، سیاسی ہر طرح کا انتظام سنجالے۔(۱) پڑے مراکز ڈھاکہ، ہاراشیٹ، مالدہ،جیسوراور پینہ تھے۔ ہر حلقہ میں پنچا بیتیں قائم کیں۔جن کے ذمہ ہرشم کے تنازعات کا فیصلہ کرنا تھا۔ ساتھ ہی برطانوی عدالتوں میں جانے کی ممانعت تھی۔ آخری صورت میں اگر فریقین جا ہے تو تناز عدکودود هومیاں کے پاس لے ماسکتے تھے۔ (۲) ہر مرید کے لئے ضروری قرار دیا کہ آمدنی کا ایک حصہ بنس کی شکل میں بیت المال کے سرمایہ کے لئے جمع کرے۔خلیفداس کو وصول کر کے معین الدین احد خان نے نظام خلافت اورخلیفہ کے کام کی نوعیت کو فصل بیان کیا ہے۔ دیکھئے۔ History of the Fraidi Movement p.107-113.

ملا حظه ہوعلا ہو ساران سیاسہ ہے میں صفحے ہے ۲۱۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مر کز بھیجتا تھا۔(۱)

۔ نہ بی پہلوکو متحکم کرنے کے لئے ان کو پیراور مانے والوں کو مرید کہلایا جانے لگا۔ حالاں کہ حاجی شریعت اللہ پیرومریدکی اصطلاح کے بجائے استاد وشاگردکی اصطلاح پر عمل پیرا تھے۔ (۲)اس سے ان کا مقصد جذباتی رشتہ عیں اضافہ کرنا تھا۔

انیسویں صدی کے وسط میں دودھومیاں نے الارض لللہ کا نعرہ بلند کیا۔ اور اعلان کردیا کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ اس پر انفرادی ملکیت اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ کی کوچی نہیں کہ بطور وراقت اس پر قابض ہو۔ جولوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہی اس کے مالک ہیں۔ نام نہا د مالکان آراضی ان سے کوئی لگان وصول کرنے کے حقدار نہیں۔ اس اعلان نے ایک نی صورت حال پیدا کردی۔ اس پر جہاں کاشتکار ان پر دل وجان سے فدا ہونے گے۔ وہیں بڑے برے زمینداران کے جانی دشمن بن گئے۔ (۳)

### حكومت كاردغمل

دودهومیاں کے ان اقد امات ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ میں اور پختگی پیدا ہوئی۔ جس سے ہندوز میں اور پختگی پیدا ہوئی۔ جس سے ہندوز میں دار اور انگریز تاجر بو کھلا گئے۔ اور حکومت قلابیں کھانے گئی۔ الارض لللہ کے نعرہ نے زمینداروں کی آتش غضب کو اور بھڑ کا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے دودھومیاں، ان کے خلفاء اور سرگرم کارکنوں کے خلاف فوجداری مقد مات کا ایک سلسلہ شروع کردیا۔

ا ۱۸ اء میں ان کے خلاف قبل کا ایک مقدمہ دائر کیا گیا۔۱۸۳۲ء کے ایک واقعہ

<sup>(</sup>۱) بنگالى سلمانون كى صدى الدجيدة زادى صغيد ۱۵ ما ١٥٠٠

<sup>(</sup>٢) ايضأ

<sup>(</sup>۳) مرتزشت مجاہدین صفحہ ۲۱۵ نیز بگالی مسلمانوں کی صدیالہ جہد آزادی صفحہ ۱۵۸ ان آنگلوپیڈیا آف اسلام میں بھی اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

میں فرائھی تح یک کے ایک سوستر ہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ جن میں سے ایک سوچھا فراد یرمقدمه چلایا گیا۔اور بائیس افراد کوسات سال قید بامشقت کی سزادی گئی۔دودھومیاں تھی ملز مین میں سے تھے۔گران کے خلاف کا فی شہادت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں جیموڑ دیا گیا۔۸۴۴ء میں تفل شکنی اور بلا ا جازت کسی کے مکان اور آ راضی میں مداخلت کے الزام میں مقدمہ قائم ہوا۔اس میں پولس اور زمینداروں کو نا کا ی کا سامنا کرنا پڑا۔گر انگریز تاجروں ادرزمینداروں نے انتقام کی ٹھانی، اورتقریباً آٹھ سوآ دمیوں کی مدد سے دودهومیاں کے گھریر دھاوا بول دیا۔ان کی اللاک کونقصان پہنچایا۔ کی ایک مکانوں کو آگ لگادی - مال واسباب لوٹ لیا۔ (۱) اور اینکے خلاف مقدمہ قائم کر دیا مگر عدالت میں ثابت ہوا کہ بیانگریز تا جروں اور زمینداروں کے سازیا زکا متیجہ ہے۔ بنج چیر میں ایک انگریز تا جر ڈنلوب کا نیل کا کارخانہ تھا۔ ۸۳۲ء میں دو دھومیاں نے اس برحملہ کر کے نذر آتش کردیا اوراس کے منیجر گفل کردیا۔اس بر دو دھومیاں اوران کے ترسٹھ ساتھی گرفتار کر لئے گئے ۔ کافی دنوں تک ان کے خلاف مقدمہ چلتا رہا۔ اور ما تحت عدالت نے انہیں سزائمیں ویں کیکن بالآ خرصد رعدالت نے انہیں رہا کر دیا۔ ۱۸۵۷ء کے قریب زمینداروں کی ٹاکش پر پھران کے خلاف مقد مات قائم ہونا شروع ہو گئے ۔ایک مقد مے میں دو دھومیاں نے مجسٹریٹ کے سوال کے جواب میں کہ ''ان کے نام جو تمن جاری ہول گے ان کی تعیل ایک دو دھومیاں نہیں کرے گا بلکہ بچاس ہزار دو دھومیاں اس آوازیر لبیک کہیں گے'' کہا جاتا ہے کہ حکومت نے اس و حملی کومحسوس کیا اور جب ١٨٥٤ء كى جنگ آزادی شروع ہوئی تو دودھومیاں کی نظر بندی کے احکام جاری کردیئے گئے ۔ پہلے انہیں علی پورجیل میں رکھا گیا۔ بعد میں انہیں فرید پور میں جیل میں منتقل کیا گیا۔ یہاں ہےوہ یماری کی حالت میں ۱۸۵۹ء میں ریا ہوئے ۔ (۲) ریائی کے بعد صرف دویا تین سال دودھومیاں کو ہڑا بھاری نقصان ہوا تھا۔اس میں ایک کروڑ پیاس لا کھ نقد رویئے بھی ہتھیا گئے A History of the Faraidi Movement .P 34. بنًا لى مسلمانوں كى صدىياليە جېد آ زادى صفحة ١٦- اورمعين الدين خان نے لكھا ہے كە ١٨٥٧ ه كى

زندہ رہے۔اور۱۲ ۱۸ء(۱) میں انتقال کیا اس وقت ان کی عمر ۲۳ سال کی تھی۔ فرائعتی تح یک کومؤٹر بنانے اور اس کے حلقہ کو وسیع کرنے میں انھوں نے بردا كارنامدانجام ديار ويمير (Dampier) في لكها بك دودھومیاں نے کم از کم اسی ہزار سرگرم کارکن اینے گرد جمع کر لئے تھے اور اس

ونت عام تاثریبی تھا کہاس تحریک کامقصدانگریزوں کو بنگال ہے نگالناادرمسلمانوں کی حکومت کو بحال کرناہے۔(۲)

غرض بنگال میںمسلمانوں کی آ زادی اورساجی انصاف کی تحریب میں دودھومیاں کا حصدنا قابل فراموش ہے۔

فرائضي تح يك برايك نظ

تھیج عقا ئد، اصلاح اعمال اور روشرک وبدعت اور سیاسی مقصد کی ایگا نگت میں فراکھی تحریک اورتحریک سیداحمہ شہیڈ (جس کوائگریزوں نے وہائی تحریک کا نام دیا تھا) میں کا فی حد تک اتحاد نظر آتا ہے۔اس وجہ سے خواجہ احمد فاروقی نے فرائھی تح کیک کووہائی تحریک کی شاخ قرار دیا ہے۔ (۳) مگر حقیقت میں تحریک سیداحد شہید ﷺ ہے اس کا کوئی علاقه نہیں تھا۔جیسے تحریک سیداحمہ شہیدًاورنجد کی دہائی تحریک میں کوئی علاقہ نہیں۔غلام رسول مبرنے بھی فرائھی تحریک کے سیداحمد شہیدگی تحریک کے ساتھ علاقہ کا تطعی ا نکار کیا

تک زیر راست رکھا گیا۔اور دودھومیاں کا نمرکورہ جراُت مندانہ جواب اس کے تحت نقل کیا ہے۔ (فرانصی مومنٹ صفحة ٣١) نيزان پر چلائے گئے مقد مات كومعين الدين احد خان نے بری تفصيل ے بال کیاہے۔ (تعنیف ذکور صفحہ ۲۲ ۲۲)

يرعبدالله ملك اور معين الدين احد خان كي تحقيق ہے جب كرانسائكلوييديا آف اسلام مين ١٨٦٠ء کھا ہےاور غالبًا بہیں سےغلام رسول مہر ، شیخ محمدا گرام اور ڈاکٹر قیام الدین احمد نےنفل کیا ہے۔ نیز مبرنے تعنلی صاحب سکریٹری حکومت یا کتان کے حوالہ سے تقل کیا ہے کہ دودھومیاں کوز ہر دلوا ما كيا تفا\_ (سركرشت محامدين صفحه٢١٥)

بِيًّا كَ مَلْمِانُون كَى صد ساله جبد آزادى صفحه ١٥٩ - ديمير في ١٨٣٣ء من به تعداد بيان كي تقى و کیکئے فرائطی مومنٹ ،صفح ۱۳۳ اس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ بعد میں ان کی تعداد میں کتنا ا ضا فيهوا ہو گا\_

ہے۔گراس میں دورائے نہیں کہ د ہ ایک بہت مؤثر تحریک تھی۔اور جس نے بنگال میں ایک مدت تک کانی ہلچل بیدا کر دی تھی۔

سيدمير بادشاة تحريك كي تنظيم وتاثير برروشي دالتے موے لكھتے ہيں:

یہ پر بار مار دیں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوئی و سے بدیا ہے۔ یہ پہلی عوامی اسلامی تحریک ادر جدو جہد تھی جوایک غیر مکنی کا فرحکومت کے خلاف عوامی سطح پر برپا کی گئی تھی۔ یہ تحریک اتن فعال تھی ادر اس کا تنظیمی ڈھانچہ اتنی مضبوط بنیا دوں بر استوار ہوا تھا ادر اینے اثر ات کے لخاظ سے اتن ہمہ گیرتھی کہ اس تحریک نے

ایک متبادل حکومت قائم کی ۔اور چوں کہ وہ برٹش حکومت کونا جائز تصور کرتے تھے اسلئے

اپنے مقد مات کے فیصلوں کے لئے انگریزی عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ بیامروا تع ہے

اوراس زمانه کاریکارڈ اس پرشاہد ہے کہ جہاں جہاں بھی پیچر یک زیادہ تو ی اور بااثر بھی

وہاں پرمسلمانوں کا ایک معاملہ بھی تصفیہ کے لئے برنش عدالت میں نہیں گیا۔ فی

الحقیقت اس تحریک نے مسلمانوں میں احیائے اسلام کے لئے ایک زبردست جذبہ

( پروان پر حایا۔ (۱)

غلام رسول مہر صاحب لکھتے ہیں '' بے خوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ شرقی بنگال کے ہوئے حصہ میں انہوں نے ایک نوع کی متوازی حکومت قائم کردی تھی۔ادران کی جماعت کے لوگوں کو حکومت سے اس کے سواکوئی واسطہ ندرہا تھا کہ وہ زمین کا مالیہ با قاعدہ اداکرتے تھے۔کسانوں کی تنظیم اور زیادہ سے زیادہ لا تعاون کی بیر پہلی کا میاب تحریک تھی جو شرقی بنگال میں جاری ہوئی۔افسوس کہ دود حومیاں کی وفات کے بعداس کی سر پرسی کرنے والاکوئی ندرہا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) ما بهنامه میثاق لا بهور، جون ۲۰۰۱، صفحه ۵

<sup>(</sup>۲) سرگزشت مجابدین صفحه ۲۱۷\_۲۱۹

# دوسری فصل تیومیراوران کی تحریک

#### تتتومير كي شخصيت

جس زمانہ میں فرائعی تحریک کا عروج تھا اسی زمانہ میں تیو میر کی اصلاحی سرگرمیاں بھی زوروں رخیس ۔ تیو میر یا تیو میاں عرف تھا۔ اصل نام میر شارعلی تھا۔ تیو میاں سیداحمد شہید ہے مریداور خلیفہ تھے۔ جیسا کہ مولا نا غلام رسول مہر نے تصریح کی ہے۔ (۱) اس کے برخلاف معین الدین احمد خان لکھتے ہیں اس بات برتو عمومی اتفاق ہے کہ تیو میر سیداحمد شہید گی تعلیمات کے داعی تھے۔ گریہ بات ابھی قطعی طور پر معلوم نہیں کہ وہ سیداحمد شہید کے نامز دخلیفہ تھے۔ (۲) عبداللہ ملک نے بھی اس قسم کے خیالات کا ظہار کیا ہے۔ (۳)

وہ چاند پور کے ایک خوشحال زمیندارگھرانے کے چشم و چراغ تھے۔اور شادی بھی امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ابندا میں پہلوانی کرتے تھے۔پھرندیا میں طازمت اختیار کی تھی۔اس زمانے میں بھی مظلوموں کی جمایت کے لئے پیش پیش رہتے تھے۔اتفاق سے ایک زمیندار کے ساتھ ان کا جھڑا ہوگیا جس نے مقدمہ دائر کیا،جس میں تقومیاں کو قید کی سزا ہوئی۔قید سے رہا ہوتے ہی وہ دہلی کے ایک شہزادے کے ساتھ جج کو چلے

<sup>(</sup>۱) سرگزشت مجابدین صفحه ۲۱۸

A History of the Faradi Movement Part 1, p 1xi (r)

<sup>(</sup>٣) د كيئة بنگالى مىلمانون كى صدىيالە جېدآ زادى صفحه ١٦٧ ـ

بهاری لال سرکارک بیان معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بیند . Pabna بیں سیدصا حب کے ایک غلیفہ مولوی محر سین رہتے تھے۔ تینو میرکاان سے گہر اتعلق تھا۔ سیدصا حب نے سند خلافت میں مولوی محر حسین کو جن تعلیمات کی اشاعت کی تاکید کی تھی ۔ تینو میر نے پوری توت سے مغربی بنگال میں اس کا پر چارکیا (دیکھے فراکھی مومنٹ حصداد لii)۔

گئے۔ یہ ۱۸۲۲ء کی بات ہے۔ سید احمد شہید اس سال کلکتہ سے ایک بڑی جماعت کے ساتھ جج کے لئے گئے تھے۔ مکہ معظمہ ہی میں سیدصا حب سے ملاقات ہوئی۔ (۱) وہیں بیعت کی۔ پھر ان کی زندگی میں ایک انقلاب آگیا۔ ۱۸۲۷ء میں ایک زبر دست مبلخ اسلام کی حیثیت سے اپنے وطن لوٹے ۔ اور اپنے پر انے مسکن کے قریب حیدر پور میں سکونت اختیار کی اور ایک نہ ہی عالم اور مسلح کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اور کامیا بی کے ساتھ کلکتہ کے شالی اور مشرقی اضلاع کے دورے کئے اور کیر تعداد میں لوگوں کو اپنا مرید بنالیا۔ اور خفیہ طور پر کا فروں کے خلاف جہاد کی تیاریاں کرتے لوگوں کو اپنا مرید بنالیا۔ اور خفیہ طور پر کا فروں کے خلاف جہاد کی تیاریاں کرتے رہے رہے نے زکل بریان کا مرکزی مقام تھا۔

اصلاحی سرگرمیاں

حاجی شریت اللہ کی طرح تیو میر نے بھی اپی تحریک کا آغاز اصلاح عقائد واعمال سے کیا۔ شرک وبدعت اور مروجہ ہندوانہ رسوم کے خلاف شدومہ سے آواز افعائی۔ سید جعفرعلی نفتو کی منظورۃ السعداء میں فرماتے ہیں کہ پورنا کے ایک زمیندارکشن اٹھائی۔ سید جعفرعلی نفتو کی منظورۃ السعداء میں فرماتے ہیں کہ پورنا کے ایک زمیندارکشن رائے کے علاقے میں بہت سے جھوٹے چھوٹے گاؤں سے۔ جن کے باشندے سید صاحب کے مرید ہے۔ تہد کے سواان کے بدن پرکوئی کیڑانہ تھا۔ نماز روز سے کسوا عبادت نہ جانے سے تیو میر وہاں پنچے تو ان لوگوں کو دینی مسائل کی تعلیم دی۔ مرکزی مقام میں نماز جعہ کا انظام کیا۔ اور وہاں کشرت سے مسلمان جمع ہونے کیا۔ تیو میاں غیر شرعی رسموں سے روکتا تھا مثلا قبروں کی پوجا نذرو نیاز وغیرہ۔ تاکید کرتا تھا کہ مسلمان داڑھیاں رکھیں۔ غیر مسلموں کے رسوم ورواج چھوڑ دیں۔ اور ایسا لباس پہنیں جس میں وہ غیر مسلموں سے متاز معلوم ہوں۔

جعہ کا اجتماع کشن رائے کو لئے وجہ نا گوار معلوم ہوا۔ اور اس نے اس مطابق وہ ان وائ کا خارے میں سیوصاحب سے منا ہوا ہواں لئے کہ نظرے بیان کے مطابق وہ ان وائ کھات بی میں سیوصاحب سے منا ہوا ہواں لئے کہ نظرے بیان کے مطابق وہ ان وائ کا تھاں میں دیتے تھے۔ (جارے ہندو سائی مسلمان سے کہ کہ نظرے بیان کے مطابق وہ ان وائ کو کا خال ہے کہ کلکت بی میں سیوصاحب سے منا ہوا ہوا سے کہ نظرے بیان کے مطابق وہ ان وائ کو کا خیاں دیا ہوں۔

اجماع کا تسنحراڑ انا اشروع کیا۔ تیومیاں نے بڑے کل سے اسے سمجھایا کہ کسی کے دین کا کہت خواڑ انا اشروع کیا۔ تیومیاں نے بڑے کل سے اسے سمجھایا کہ کسی کے دین کی حالت کی خطر ڈالو۔ تمہارے بیہاں عبادت کے وقت سکھ بجتا ہے جس کی آواز گرھے کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ کشن رائے کا بیٹا یہ سنتے ہی ایک دم غصے میں آگیا اور بولا کہ پھرالیا اجماع ہوا تو تمہیں مزہ چھاؤں گا۔

ہبرحال اس نے اپنے آ دمیوں کو حکم دیا کہ جب مسلمان جعد کی نماز کے لئے جمع ہوں تو ان کے اردگر دخوب سکھ بجاؤ۔اس پر عمل ہوا۔ تا ہم تیتو میاں نے مسلمانوں کو اشتعال سے بازر کھا۔البتہ جماعت کا سلسلہ بدستورقائم رہا۔(1)

غرض تیومیاں جہاں بھی گئے انھوں نے مسلمانوں کودین پر آمادہ کیا۔ گران سادہ لوح کاشٹکاروں پر زمینداروں نے بہت ظلم ڈھایا۔ حتی کہ داڑھی ٹیکس بھی عائذ کیا۔ حالات دگرگوں ہوتے گئے۔ کسانوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔لیکن ایک پیش نہ گئے۔ تیو میاں نے اب کھلم کھلا جہاد کا اعلان کردیا۔اور زمینداروں سے گئ مقالے ہوئے۔ (۲)

### انگریزوں سے کامیاب لڑائیاں

تیومیاں اور آن کے رفقاء کا جوش جہادروز بروز بردھتا جارہا تھا۔ بقول ڈاکٹر قیام الدین ۱۸۲۹ء میں سرحد پرسیدا حمد کی فتو حات نے تحریک کے شرکاء کوایک نی طاقت اور الدین ۱۸۲۹ء میں سرحد پرسیدا حمد کی فتو حات نے تحریک میں نیااضا فہ جوا۔ بے نتیجہ اور تکلیف دہ عدالتی کارروائیوں کے دمناہی سلسلہ نے ان کے صبر کا پیانہ لبرین کردیا۔ اور اب وہ بلا واسطہ اور براہ (است کاروائی پرٹل گئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) مرگزشت مجامدین صفحه ۲۱۷ ـ ۱۲۱ ـ بید داقعه جم نے اس لئے نقل کیا ہے تا کہ تیو میاں کی دعوت کی توعیت اور راستہ کی مشکلات کا انداز وجوجائے قصد یہاں پرختم نہیں ہوتا بلکداس کے بعد حالات بہت تراب ہوئے اور جنگ پیک نوبت پیچی ۔

<sup>(</sup>٢) عَبداندُ ملك ن ان بنكون كوفعيل يه بيان كيا بد كيكان كي كاب سفي ١٥٥١-١٨٠

 <sup>(</sup>٣) ہندوستان میں وہائی تح کیک صفحہ ١٢٥۔

ہنٹرا نہی حالات پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتاہے: •۱۸۳ء میں جب مجاہدین سرحد نے بیثاور پر قبضہ کرلیا تو تیتومیاں اس قدر بے دھڑک ہو گیا تھا کہاس نے اپنا نقاب اتار پھینکا اوران معمو لی معمو لی ختیوں کی وجہ ہے جوہندوزمینداراس کےمریدوں پر کیا کرتے تھے، پیکسانوں کی پر جوش بغاوت کاسرغنہ بن بیٹھا۔اس کے بعد کسانوں کی بہت ی بغاوتیں ہوئیں ۔جس کے نتیجہ پر باغیوں نے اینے آپ کوایک مورچہ بندیمپ میں محفوظ کرلیا۔انگریزی حکام کی نافر مانی کی اور پچھٹل وغارت کے بعدان کو پسیا کر دیا۔ کلکتہ ہے شال اورمشرق کی طرف کا علاقہ مع اس ضلع کے تمام کا تمام باغیوں کے رحم و کرم پرتھا۔جن کی تعداد تین حیار ہزار کے قریب تھی۔(۱) او کنلے نے لکھا ہے کہ پنجاب کے ایک درویش مسکین شاہ نے تتومیاں اوران کے ساتھیوں کو جہاد پرآ مادہ کیا تھا اورمسکین شاہ ہی آخری دم تک استحریک کی روح رواں بنار ہا۔ جہاد شروع کرنے ہے پیشتر رسد اور رویبہ فراہم کیا گیا۔ جاول کی بہت بڑی مقدارزکل ہریا میں معزالدین بسواس کے پاس جمع کردی گئی۔(۲) ا۸۳ء کی کسی تاریخ میں تیتو میاں کے نائب غلام معصوم شاہ عدالت عالیہ ہے انصاف حاصل کرنے کے لئے کلکتہ گئے تگروہاں ناکامی ہوئی۔واپس آتے ہی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اگلے اقدام کے سلسلہ میں مشورہ کے لئے ایک اجماع کا اعلان کی گیا۔٣٣ را کتوبرکو حملے کی تاریخ طے کی گئی۔٣٣ را کتوبر کوتيتو مياں نے گر دونواح کے مسلمانوں کودعوت دے کرجمع کیا۔انھوں نے نرکل بریا کے اردگر دیائس کا ایک حصار بنالیا کشن رائے زمیندار نے درخواشیں دیں کہ حکومت کواس حرکت کے خلاف قدم انھانا جاہے۔ درخواستوں کا بتیجہ نکلنے سے پہلے ہی یا پچے سومسلما نوں نے ۲ رنومبر کو پورنا برحمله کردیا۔ اس حمله میں عیسائیوں، ہندوؤں اورمسلمانوں ان سب کو ہدف بنایا گیا جوان کے مخالف تھے ۔اورسب کوقر ار واقعی سز ادی گئی۔اس کامیا بی سےان کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور انہوں نے ڈیکے کی چوٹ بر اعلان کردیا کہ انگریزوں کی حکومت ختم ہارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۲۸ د تک<u>هن</u>ر گزشت محابد بن صفحه ۲۱۹.

ہوگئ ہے اور مسلمانوں نے جن سے انگریز دن نے حکومت چینی تھی واپس <sub>۔</sub> ہے۔اورعبدالله ملک(۱) کے بیان کے مطابق اس فتح کے بعد ایک قسم کا مارشل لاء نافذ د یا گیا ۔اوراب تیتومیاں کےخلیفہ غلام معصوم شاہ کوسالا ری کا منصب د ہے دیا گیا۔ ظاہر ہے کہاس واقعہ ہےان کےمخالفین کس طرح بوکھلا گئے ہوں گے ۔حکومۃ کوشکایت برشکایت سینجے لگی۔ بھڈریا (یا بگوریہ) میں نیل کے کارخانے کے ایک کار یرداز مائزن نے کلکتہ جا کراییخ آقا کوادائل نومبر میں ان فسادات کی اطلاع دی۔اور زور دیا کہا گر جبری انسدادی کلاوائی نہ کی جائے گی تو حکومت ایک بخت خطرے میں مبتلا ہوجائے گی۔اس کے مالک مسٹر سٹارم نے بار اسٹیٹ اور ندیا کے مجسٹریٹوں کواس کی اطلاع دی۔باراسٹیٹ کے مجسٹریٹ کی رپورٹ پر کلکتہ ہے۴/نومبر ۱۸۳۱ءکوایک دسته بهیجا گیا ۔مسٹرالیگزینڈ رمیرلشکرتفا مجاہدین غلام معصوم شاہ کی کمان میں <u>نگلے جن</u> کی تعداد چھسوتھی۔انہوں نے انگریزی دستہ کوشکست فاش دی۔کلکتہ کےمحافظ دیتے کا جمعدارادس سیابی اور تیرہ برفتدا زیارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے ۔الیگزینڈ ربمشکل جان بچا کر بھا گا۔اس شکست سے انگریزی فوج میں دہشت پھیل گئی۔اس اثناء میں نسلع ندیا میں دوسرے کا رخانوں پر <u>حملے کئے گئے</u> اور پولس نےصورت حا**ل کا** مقابلہ ہے معذوری طاہر کی ۔ایک انگریز زمیندار نے جونیل کی کاشت کرا تا تھا۔ تین و بیاہیوں کے ساتھ حملہ کیالیکن اس نے بھی فکست کھائی۔ ےا/نومبر کومجسٹریٹ <u>ن</u>ے ادھر سے مکک مہیا کی اور فرنگیوں کو ہاتھیوں برسوار کر کے مجاہدین کے مقالبے کے لئے بھیجا۔ وہ نرکل بریا <u>مہنچ</u>تو محاہدین ایک ہزار کی تعداد میں تیتومیر کے ماتحت با قاعدہ مفول میں تیارنظرآ ئے۔انگریزی دستہ کومقابلہ کی ہمت نہیں ہوئی۔اس نے مراجعت کا ملہ کیا۔ گر بیٹے کچیرتے ہی ان پر حملہ کیا گیا جس میں چند برفتداز مارے گئے۔ نگریزی دسته اینی کشتیوں کی طرف دوڑا مگرو ہاں بھی ان کا تعاقب کیا گیا ۔انگریز کشتیاں چھوڑ کراینے ہاتھیوں کی طرف بھا گے جوا یک میل دور کھڑے تھے۔اورتقریباً جبیس میل دورمولناتھ کے کارخانہ کی طرف لوٹے ۔ایک ماتھی ہئی کشتیاں اور دو نگالی مسلمانون کیصد ساله جید آزادی ج

سازوسامان غنیمت میں مجاہدین کے ہاتھ آئے۔اس کے بعدوہ ہگل کے کارخانہ پرحملہ

کرنے چلے۔اس کے منیجر کو گرفتار کر کے تتو میر کے سامنے لائے۔انھوں نے کال اطاعت اور غیرمشر و طانتلیم ورضا کا مطالبہ کیا۔ وہ راضی ہو گیا اور آسندہ انہیں کو حاکم

ا اطا مت اور بیر سروط میم ورضا کا مطالبہ بیار وہ را می جو لیا اور اعراد این و عام ہندوستان مان کرنیل کے چ لگانے کو تیار ہو گیا۔اس وقت تک متاثر ہ اضلاع میں کمپنی

کے حکام کامل طور پر شکست کھا چکے تھے۔ کچھ دنوں کے لئے ان اصلاع میں مجاہدین ہی کا قتد ارر ما۔ (1)

تیویر نے اپنی حکومت قیا کے اعلان کے ساتھ کی کاروائیوں کا بھی آغاز کر دیا۔ اور با قاعدہ ٹیکس وصول کرناشروع کیا۔انگریز کارخانہ داروں نے بھی ٹیکس ادا کیا۔ (۲)

#### معركه كارزاراورشهادت

بالآخر ۱۹ ارنومبر ۱۸۳۱ء کوایک با قاعد ہ منظم تازہ دم فوج کلکتہ ہے بھیجی گئے۔ بس میں دلیں پیدل فوج کی دس جمنٹیں شامل تھیں۔ انکے علاوہ گھڑ سواروں کا دستہ تو پخانہ اور پچھ محافظ سپاہ بھی تھی۔ اس فوج کو ہدایت کی گئی کہ بارااسٹیٹ میں النگزینڈ ر ۔ با ملیں۔ بیسب لل کرزکل بریا پہنچے۔ میجرا سکاٹ فوج کی کمان کرر ہاتھا۔ بیفو ن بائس ک حصار کی طرف بڑھی اور ایک زبر دست دلیرانہ مدافعت کے بعداس پر قبضہ کرلیا۔ ولیم ہنٹر مجاہدین کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ باغیوں نے اپنے مور پے ک حفاظت دہی کونفرت کی نظر ہے دیکھتے ہوئے فوج کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا۔ (۳) پہلے دن کی چھڑ پ میں ایک اگریز مارا گیا۔ دوسرے دن انگریز کی فوج نے بھر پور حملہ کیا اور تو پ داغے۔ اسکے سامنے مجاہدین جم نسکے۔ کا شتکار بھا گ کھڑے ہوئے۔ (۳) اوکنلے نے لکھا ہے کہ فوج کے ابتدائی حملے میں سائھ ترشہ یہ ہوئے۔ باتی لوگ بائس

- (۱) مختلف کتابوں کو سامنے رکھ کر جنگوں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے ۔ تفسیل کے لئے دیکھتے بنگالی مسلمانوں کی صد سالہ جہد آزادی صفحہ ۱۸۸ تا صفحہ ۱۹۱۔ ہندوستان میں وہائی تحریک صفحہ ۱۲۷ تا ۱۲۸۔ نیز مہراور ہنٹر نے بھی مختصر ان کا ذکر کیا ہے۔
  - (۲) بنگالی مسلمانوں کی صدسالہ جہد آ زادی صفحہ ۱۹۱۔

    - (۴) بنگالی مسلمانوں کی صدیمالہ جہدا زادی صفحہ ۱۹۱

گفتیل کے پیچھے چلے گئے اور مقابلہ کرتے ہے۔ آخر ہتھیارڈ النے پر مجبور ہو گئے۔ (۱)

مید جعفر علی نفوی فرماتے ہیں کہ تیو میاں نے فوج کود کھتے ہی ساتھیوں سے کہہ

دیا کہ نہر داستقامت سے شہادت قبول کرنے کا درجہ بہت بلند ہے۔ ہتھیار پھینک

دو صفیں باندھ کر قبلہ رو ہوجاؤ۔ اور نماز پڑھو۔ اکثر مجاہدین نے ایسا ہی کیا۔ بعض ایک

مکان میں جا بیٹھے۔ بعض در ختوں پر چڑھ گئے۔ تیو میاں نے سب سے پہلے شہادت ا

پائی۔ ان کے ساتھی بھی کے بعد دیگر ہے شہید ہوتے گئے۔ فوج نے اس مکان کوآگ

لگادی۔ جس میں مجاہدین نے پناہ لی تھی۔ پچھاندر بھل گئے۔ جو باہر نظے وہ شہید ہوئے یا

گرفتار کر لئے گئے۔ (۲)

تیو میاں کے لڑے کی ایک ٹانگ گولی لگنے کی وجہ سے ناکارہ ہوگئی۔ اس لڑائی

میں تقریباً بچاس مجاہدین زخی ہوئے اور ساڑھے تین سوگر فتار ۔ تیو میاں اور دیگر شہداء
کی نعثوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔اور ان کے حامیوں کے مکانات لوٹ لئے گئے۔ان
ساڑھے تین سوگر فقار شدگان میں ۱۹۷کے خلاف مقد مات دائر کئے گئے۔اور ان میں
سے ۲ سم کو مختلف سزائیں دی گئیں۔ان میں تیو میاں کے نائب غلام معصوم شاہ بھی
سے ۱۲ سکو مختلف سزائیں دی گئیں۔ان میں تیو میاں کے نائب غلام معصوم شاہ بھی
سے ان کو سزائے موت کا حکم سایا گیا۔اور اس حکم کے ساتھ ہی تختہ دار پر لٹکا یا
گیا۔گیارہ کو عمر قید بعور دریائے شور کی سزادی گئی۔۱۲۸ کو مختلف میعاد کی قید کا حکم
ہوا۔ ۵ کور ہا کر دیا گیا۔ تیو میاں کے ایک لڑکے کو دوسال قید کی سزادی گئی۔دوسر کے
لڑکے کوٹا نگ کھودیے کی بناء بر رہا کر دیا گیا۔ (۳)

تیزہ برواقعی بڑی جراُت و بہادری کا انسان تھا۔ بیدا نہی کا کارنامہ ہے کہ نہتے عوام، مفلوک الحال کسان اور کمزور بساط کے مسلمانوں نے جس دلیری و بہادری سے انگریزوں کے صدرمقام کلکتہ کے قریب دیہاتوں میں ظالم و جابرزمینداروں کو (جن کی پشت پرانگریز تھے ) لاکارا۔اور پھر جس جراُت اور پامردی کے ساتھ انگریزی فوج سے پشت پرانگریز تھے ) لاکارا۔اور پھر جس

<sup>(</sup>۱) د کیمئے سرگزشت مجابدین صفحہ ۲۲۰۔

<sup>(</sup>۲) ایشاً مولانا سیر جغفر علی نقوی صاحب نے تیو میر کی دعوت اور واقعہ شہادت کو تفسیل سے بیان کیا ہے۔ دیکھیے منظورۃ السعداء (مخطوط) ص ۱۲۴۲۔

<sup>(</sup>٣) نگالی ملمانوں کی صدیبالہ جیدا ؔ زادی صفحہ ۱۹۱۔۱۹۲

دودو ہاتھ گئے اس کی مثال بہت کم ملے گی۔خودانگریزوں نے بھی ان کی بے باکانہ سرفروشی پر جرت و تبجب کا اظہار کیا ہے۔اوکنلے نے پچھ عرصہ کے بعد مجاہدین کی سرفروشی اور حکومت کی بے بسی پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: اب بھی چالیس سال کی مدت گزر نے کے بعد کوئی آ دی اس ہنگا ہے کی تاریخ پڑھ کر حکومت کی بے بسی پر تبجب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔۱۸۲۲ء میں سیدا حمہ نے ہندوستان کے غیر مسلم حکر انوں کے فالاف بلادوک ٹوک جہاد کی تبلیغ کی تھی۔آ دمیوں اور دو پیوں کی کثیر تعداد ومقد اربرگال خالف بلادوک ٹوک جہاد کی تبلیغ کی تھی۔آ دمیوں اور دو پیوں کی کثیر تعداد ومقد اربرگال سیداحمہ) کو تعلم کھلا مہیا ہوتی رہی۔خفیدر کھنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی جاتی محکومت کو پنجاب میں اس کی (سیداحمہ کی) فقو حات کی پوری و اقفیت ہوگی۔پھر بھی اس کے پیروا پی طاقت پر اعتماد کر کے کلکتہ سے صرف تمیں میل پر تھلم کھلا بعناوت کر بیٹھے تو بیشورش نا قابل تشریح ظاہر کی گئی۔اور باغیوں کو معصوم اور کسی منصوبہ بندی کے نا قابل بتایا گیا۔(۱)

یا دکرنا جا ہے کہ ۱۸۳۱ء وہی سنہ ہے جب سرحد میں سیدا حمد شہید نے شہادت پائی تھی۔اس واقعہ کا تتو میاں پر کتنا اثر پڑا ہوگا اور ان کی غیرت وحمیت اور جوش وخروش میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟



نوث: واکٹر تیام الدین نے اپنی کتاب میں فرائضیوں اور تیو میر کے واقعات کو بالکل خلط ملط کردیا ہے حالان کدونوں کی تفصیلات الگ الگ ہیں۔

<sup>)</sup> و تیسئے ہندوستان میں و ہائی تحریک صفحہ ۱۲۹۔



www.KitaboSunnat.com

## لیس منظر

سیداحدشہید کی تحریک کی وسعت

سیدا حرشہید کوئی معمولی فکر کے ایک عام داعی نہیں تھے۔وہ پورے برصغیر میں زبردست دینی وسیاسی انقلاب لاکراس کی کایا بلٹ دینا چاہتے تھے۔اس لئے جہاں وہ خور نہیں پہنچ سکے اپنے معمد خلفاء کو بھیج کرید کی پوری کی۔اور پورے برعظیم میں دینی وساسی بیداری کی ایک لہر دوڑادی۔لوگ شرک وبدعت سے متنظر ہوکر شریعت وسنت کے پابند ہونے گئے۔اورغیر ملکی حکمرانوں سے چھڑکارا حاصل کرنے کے جذبات فروغ پانے لگے۔اوران کے خلاف نفرت کی آگ بحر کے گئی۔ان خلفاء میں مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا کرامت علی کو بیٹوری اور مولانا سید محم علی راہوری کے کارنا ہے معلی تھا۔مولانا دلایت علی اور مولانا کرامت علی کو بیٹال اور مولانا محم علی کو مدراس بھیجا گیا تھا۔مولانا ولایت علی اور مولانا کرامت علی کا حال مفصل مولانا محم علی کو مدراس بھیجا گیا تھا۔مولانا ولایت علی اور مولانا کرامت علی کا حال مفصل مولانا محم علی کو مدراس بھیجا گیا تھا۔مولانا سید محم علی کی سیاس سرگرمیوں پر کچھ روشی ڈالے گئر رچکا ہے۔اب یہاں ہم مولانا سید محم علی کی سیاس سرگرمیوں پر کچھ روشی ڈالے بیں۔جن کا تعلق ہمارے اس باب سے ہے۔

## تبها قصل

دکن میں مولا ناسید محمطی را میوری کی سیاسی سرگر میاں مولانا سید محمطی را میوری کا شارسیدا حمد شہید ؒ کے چند ممتاز ترین خلفاء میں ہوتا ہے۔ بڑے خضب کے داعی تھے۔ سیدصا حب نے انہیں دعوت کے لئے پہلے حیدر آباد دکن بھیجا تھا۔ پھر جب مولا نا ولایت علی عظیم آبادی کو وہاں بھیجا گیا تو مولا نا محمعلی کو مدراس جانے کا تھم ہوا۔

مولا نامحمعلی رامپوری کی مقناطیسی شخصیت اور پُرتا ثیر دعوت کا حال ان کے خلیفہ

مولا نا خان عالم مدراس نے تنبیدالضالین میں اور افسر الدولہ جان جہاں خان مدراسی نے اپنی کتاب الذکر الحلی فی کرامات السید محملی میں کسی قدر تفصیل سے تکھا ہے۔(۱) نیز سیدصا حب پر کھی ہوئی کتابوں میں بھی اس کے پچھاشارے ل جاتے ہیں۔ گر جہاں تک آپ کی سیاسی سرگرمیوں اور انگریز مخالف پالیسیوں کا تعلق ہے س پرکسی نے خاص طور پر توجہ ہی نہیں دی۔اگر سر کاری دستاویزیں نہ ہوتیں تو ہمیں ان کاسراغ بھی نہلّا۔ اس میں شک نہیں کہ حیدرآ باد وکن کے اندر جذبۂ حریت کوبھڑ کانے میں مولانا سید تھ علی رامپوری کا بڑااہم رول ہے۔انہوں نے ہی مولا ناولا یت علی کے لئے زمین ہموار کی تھی \_پھروہ مدراس گئے تو قرب وجوار کے علاقوں کرنول ، کڈیا،اود گیراور نیلور وغیرہ میںآ زادی کی آ گ لگاتے ہوئے گئے تھے۔(۲)بعد میں ان علاقوں میں جو آزادی کی چٹگاریاں سلکتی رہیں ان کا سہراانہی کے سر بندھتا ہے۔ تاریخ میں اس کی صراحت ہے کہ کرنول اس زمانہ میں یعنی انیسویں صدی کے تیسرے اور چوتھے دہے میں و ہانی تحریک کے زیرا ژشروع کی گئی بغادتوں کا اہم مرکز تھا۔ادر ہمیں نہیں معلوم کہ مولانا محمطی سے پہلے کوئی وہائی مبلغ یہاں پہنچا ہو۔اس سے باسانی یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ مولا نا محر علی نے یہاں کے بااثر لوگوں سے ملاقات کرکے ان کو بغاوت برآ مادہ کیا تھا۔اوراس کا بھی قوی احمال ہے کہ خود نواب کرنول غلائم **نُن** خان ہے بھی اس سلسلہ میں ملاقات کی ہواور بیان کے لئے کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔اس لئے کہوہ حیدرآ باوسے یہاں پہنچے تھے۔اور حیدرآباد میں بہت سے امراء ورؤساءان کی تعلیمات سے متاثر ہوکر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے تھے۔اور نواب کرنول کے حیدرآ با د کے بعض امراء اول الذكر كتاب كے قلمی نسخه کا ذکر قبر نے کیا ہے نیز مولانا کرامت علی کے بعض رسائل میں بھی اس کاذ کر ماتا ہے۔اور دوسری کتاب چھی ہوئی ہے، راقم الحروف کی نظرے گذر چکی ہے۔مولا نامحمہ علی کے کسی قدر حالات کے لئے ملاحظہ ہوالاعبلاہ ( نزحة الخواطر ) 440/4 جماعت مجامدین

۱۸۲ تا ۱۸۵ مولا ناموصوف کا انتقال ۱۲۵۸ه (۱۸۴۷ء) میں ہوا۔ (۲) مولا نامحمر علی محرم ۱۳۵۷ه مطابق جولا کی ۱۸۴۹ء میں بدراس پینچ تھے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے از کم تمن پارسال حیورا آبا داور ندکورہ بالاعلاقوں میں کام کرتے رہے تھے۔

سے قریبی روابط تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب کرنول نے مبارز الدولہ کی بخاوت میں سرگرم حصہ لیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی یاداش میں نہ صرف ہے کہ ان کی خاندانی نوا بیت ختم کردی گئی بلکهان کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔اور ای سال ۱۸۳۹ء میں ارنول ایسٹ انڈیا تمینی کے مقبوضہ علاقے میں شامل کرلیا گیا۔ (۱)

ڈاکٹر قیام الدین نے اہم سرکاری دستاویزیں فراہم کی ہیں۔(۴)جھٹیں دیکھ کر مولانا سید محمطی کی سیاس سر گرمیوں کے متعلق کچھ انکشافات ہوتے ہیں۔ان سے بد معلوم ہوتا ہے کہ و ہاہیوں کے ہندوستانی فوج میں عمل دخل کا پہلاعملی تجر ہاسی زیانہ مین مدراس اوردکن کے علاقہ میں کیا گیا اور کامیاب رہا۔ اس کاصاف مطلب بیے کہ اس

میں مولا ناسید محموملی کا دیاغ کام کرر ہاتھا۔

۱۸۳۹ء میں حیدرآباد کی سازش کے دوران پیانکشافت ہوا تھا کہ مدراس میں اور آ گے دکن تک مختلف فوجی جھا وُنیوں میں وہانی کارندوں کا ایک وسیع جال جیمیّا ہوا تھا۔ بلور کے کمان افسر نے ان کی کارروائیوں کے سلسلہ میں حکومت کو جور پورٹ جیجی تھی۔اس کی ایک اطلاع کےمطابق عدالت مشلع کےمفتی ولی محمہ اور عدالت کلکفر کے صدر موب الله؟ (٣) ايك فارى اخبار ستاره جس كوكلكته كاايت مخص رجب على طبيع كرتا تھا، وصول کیا کرتے تھے۔آخرالذ کر فخص محر علی رامپوری کا خلیفہ ہے جواب سے پیشتر لرنا تک میں اپنی باغیانہ جدوجہد کے سبب سے مدراس سے نکال دیا گیا تھا۔

ای کی ربورٹ کےمطابق مولوی بین ،قلعہ کی قریبی جد کا بردا مولوی (بظاہر پیش امام مراد ہے )اورمولوی محیوعلی رامپوری کے دوسرے معتقدین مغرب کی نماز کے بعد مجمع میں وعظ کہتے اور جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں۔شہر کی دوسری مساجد ،سجد قلعہ ،نی اسٹریٹ سجداور پیران صاحب کی مسجد میں ای تشم کی تقریریں ہوتی ہیں۔ آخرالذ کر مسجد کا پیش امام فوج ہے نکالا ہوا سیابی ہے

اصرموصوف نے ایک چھتی موروزہ ۱ رجون ۱۸۳۹ء میں حکومت مدراس کومولا نا

کرنول کیا بغاوت کے لئے و تکھیے ریاست حیدرآ باویس جدو جہزآ زادی صفحہ ۲۸\_۲۸ (1)

ملا حظه بوہندوستان على وبالي تحريك صفحة ١٩٩٨ - ١٩٩ \_ (r) بوب الله ای طرح لکھ کراس پرسوالیہ فٹان؟ لگادیا ہے۔ پیچنیں سیح نام کیا تھا۔

ہُ علی کے حلیفوں اورا کےنٹوں کی فہرست بھیجی جود کن میں مختلف فوجی حیما وُنیوں میں کا م رتے تھے جنوبی ہند میں مولانا سید محم علی اور ان کے اصحاب ومریدین نے ایسی سرگرمی ہے تحریک چلائی تھی اور انگریزی حکومت کے خلاف نفرت کا وہ ماحول پیدا کیا تھا کہ ہر جگہ بغاوت کے آثار نظر آ رہے تھے۔عورتوں تک میں پیرجذبہ بڑی توت سے كارفر ما تفايهان تك كه دليو منزلكه السياب جنو بی ہند میں انھوں نے جوش وخروش کی وہ آندھی چلائی کہ عورتوں نے ایج میرے جواہرات تک بیت المال "یں دے دیئے۔(۱) انگریزوں کےخلاف مبارزالدولہ کی سازش قبل اس کے کہ ہم مبارز الدولہ (جو نظام شاہی خاندان کے اہم رئن تھے ) ک<sup>ک</sup>ہ سا زش کا ذکر کریں ،اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیہ چنگاریاں کہال سے پیدا ہوئیں اور پیجذبات کہاں ہے انھرے؟ اس کے لئے ہمیں ویکھنا پڑے گا کہ سید احمہ شہید کااس شاہی خاندان ہے کیسارابطہ تھااور دواس کو کتنی اہمیت ویتے تھے۔ نظام حيدرآ بادسكندرجاه بهادر يسيدصاحب كي مراسلت کرٹل میڈوزٹیکر نے اپنی کتاب The History of My Life میں سیداحد شہید کے ایک خط(۲) کا ذکر کیا ہے جوسید صاحب نے آصف جاہ سوم میر اکبریلی خان سکندر چاہ بہادر (۳۰۸ء-۱۸۲۹ء ) کولکھا تھا۔جس میں انہوں نے نواب صاحب کی خاندانی روایات کوسراہتے اوران کی مذہبی عقیدت مندی کی تعریف کرتے ہوئے اس ت برزور دیا تھا کہ اس فاتی دنیا میں باوشاہوں اور حکمرا نوں کا پہ فرض ہوتا ہے کہوہ ہمارے ہندوستانی مسلمان صفحہ ۵ ے۔ اس مراسلت کا ذکراس کےعلاوہ کہیں نظر ہے نہیں گذرا۔ نہ ہمارے پیش نظر کسی مجموعہ مکا تیب میں یہ خط موجود ہے۔ای وجہ سے جہاں ہم نے سید صاحبؓ کے انگریزوں سے جہاد کا ان کے کمتوبات کی روشنی میں جائز لیا ہے وہاں اس خط کا حوالہ نہیں دیا حالاں کہ مضمون کے گا ظاستے میہ

این ند به اور عقائد کی حفاظت کریں اور ان غیر ملکی کا فروں اور غاصبوں کے خلاف اعلان جہاد کریں جو جمیں غلام بنائے ہوئے ہیں۔ یہی ہمارے اسلاف کی روایات ہیں۔ آخر میں سکندر جاہ سے ایکل کی گئی کہ وہ بھی اس کا رخیر میں ان کاساتھ دیں۔ اگروہ بعض مجور یوں کی وجہ سے حصنہیں لے سکتے تو اپنی ریاست کے دانشوروں ، نوابوں اور فوجیوں کو اس جہاد میں شریک ہونے کی ترغیب دیں۔ اور اس تح یک کی مکنہ مدد کریں۔ (۱)

حیدرآباد میں وہائی تحریک کی سرگرمیاں

سیدصا حب کی براہ راست آصف جاہ ہے خط وکتا بت ہوئی ہو یانہ ہوئی ہولیکن اس میں کوئی شک نہیں کومولا ناولا یے علی کی کوششوں کی وجہ سے حیدرآ باد و ہائی تحریک کا گڑھ بن گیا تھا(۲) \_ بہال تح یک سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے جوا درضوی صاحب وقطراز ہیں: و ہالی تح کیک کے سب سے اہم مراکز مساجد تتے۔جہاں مولوی وعظ کے دوران عوام کواس تحریک کے اغراض ومقاصد ہے دانف کراتے اورانہیں کیسمجھایا جاتا کہ عالم دین شاہ عبدالعزیز کے فتوی کے مطابق ہندوستان انگریزوں کی حکمرانی کے بعد دارالاسلام باقی نبین ر با بلکه دارالحرب بن گیا ہے۔اس لئے ہرمسلمان کار فرض ہوجاتا ہے کہ وہ یا تو انگریزوں کے خلاف جہاد کریں یا کسی آزاد مسلم ملک کو بجرت کریں۔اس طرح نماز کے بعدمسلمانوں ہے اپیل کی جاتی کہوہ انگریزوں کے خلاف علم بعاوت بلند كريں۔جمعه كى نماز كے لئے نوجى بھى بڑى تعداد ميں مسجدوں ميں جمع ہوئے۔ان ہے بھی فوج میں بغاوت ہریا کرنے کی تلقین کی جاتی ۔اس تحریک کے پر جار کا ایک خفیہ طریقہ بیرتھا کہ فقیروں کے جھیں میں اپنے کارندوں کو بھیجا جاتا۔وہ مبجدوں فوجی چھاؤنیوں کے آس پاس اور ہراس مقام پر جہاں عوام جمع ہوتے ہیں پہنچ جاتے اور بہت ہی ہوشیاری اور حالا کی ہے اس تحریک کا پیغام عوام تک پہنچاتے۔اور انہیں رفتہ رفتة بغاوت يرآ باده كرتے

<sup>(</sup>۱) نیاد در ،اگست ۱۹۸۵، پیم آزادی نمبر می انیز ریاست چیدرآباد ش جدو جهد آزادی منفی ۵۹-۵۸

<sup>(</sup>٢) ١٢٥٥ ه (١٨٣٩ء) تك وبابيت تمام دكن عن تجيل تي تحى ( تاريخ گلزار آ صغيه صفي ١٢٧)

r) رياست حيررآ باد څې جدو جېد آ زادي ،صغحه ۵ ـ

مبارز الدوله بربح بك كالثر اوراس ميں شموليت

نواب مبارز الدوله،آ صف جاه سوم سکندر جاه بهادر کے فرزندیتھے۔•• ۱۸ء میں صیدرآ باد میں پیدا ہوئے لعلیم وتر بیت نہایت معقول طریقے پر ہوئی۔وہ فارسی اورعر بی میں اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے تھے۔اس کے علاوہ ندہبی تعلیم بھی متند طور پر ہوئی تی (ا)۔ وہ بڑے بہادر، فنون سے گری کے ماہر اور آزاد منش تھے۔ انگر ہز دشنی اور حریت بیندی تھٹی میں یوی ہوئی تھی۔ ممپنی کے بردھتے ہوئے تسلط اور ریز بڑن کی امورسلطنت میں مداخلت ہے تھٹن محسوں کرتے تھے۔انگریزوں کوان سے بہت خطرہ محسوس ہوتا تھا، ۱۸۳۰ء تک انہیں دومرتبہ نظر بند کیا جاچکا تھا(۲) پھر بھی ان کے حوصلے یست نہیں ہو۔ یُر مولا ناولایت علی کی حیدرآ بادتشریف آوری ان کے لئے ایک نعت ٹابت ہوئی۔ان کوایک رہنما مل گیا۔جس کے زیر ہدایت انھوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کیں \_مولا ناولایت علی نے حیدرآ یا دینچ کر پوری سرگرمی اورتند ہی کے ساتھ اپنا دعوتی وبلیغی کا ہشروع کیا۔اور بہت جلدا یک حلقہ بنالیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مبلغ اور واعظ کی حیثیت ہےان کی شہرت مبارز الدولہ تک پیچی تو انہوں نے اپنے دوعلاء مولوی زین العابدين اورمولوي مجمرعباس كومولا ناولايت على ہے ملنے كے تقويين كيا۔ان دونو ل علماء نے مولانا ولا بت علی کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔اور بہت جلد خلافت سے بھی سرفراز ہوئے ۔میارزالدولہ نے جبان کی زبانی مولا ناولایت علی کا حال سناتو انھوں نے بھی بیعت کرلی ۔اورتح یک کے ایک سرگرم کارگن بن گئے ۔(۳)اوراس کے بعدتو ان کی ڈیوزھی وہائی تحریک کا مرکز بن گئی۔اور بقول مصنف تاریخ حیدرآ باداس ونت ہے مبارز الدوله اوران کے رفقاء نے اسلامی احکام کی پابندی بالاتمام شروع کردی۔(۴)

نادور،اگست،۱۹۸۵، صفحاا

بہلی دنید ۱۸۱۵ء میں تفصیل کے لئے دیکھتے تاریخ گلز ادھنیہ صفحہ ۱۰۵-۹۰ (r) مي د تکھتے ابیناً صفحہ ۱۲۹

ہندوستان میں و ہائی جم کیک صفحہ ۱۲۵۔

و بکھنے علاء ہند کا شائدار ماضی جلد سوم صغیہ ۲۱ ۔ مبارز الدولہ میں بیعت کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں (") کے لئے ملاحظہ ہوئر گزشت محامد بن صفحہ ۱۸ ا۔

# مبارز الدوله کے زیر قیادت تحریک کی وسعت

مبارزالدولہ کے زیر قیادت وہائی تریک صرف حیر رآباد کے حدودار بعد تک محدود نہیں بلکہ اس کا پھیلا وَجنوب میں مدراس اور کرنول تک نوان کے نمائندے اورا پیٹی لاہور، سندھ، گوالیار، جمبئی اور شولا بوروغیرہ میں سرگرم عمل تھے۔اس کے علاوہ ان کا ربط اور مراسلت ٹونک، رام بور جواور گیراور کرنول کے کے نوابوں اور جودھپور، ستارا، پٹیالہ، میسور کے راجاؤں اور زنجیت سنگھ سے بھی تھی نواب غلام رسول خان والی کرنول نہ صرف اس تح کی راجاؤں اور رنجیت سنگھ سے بھی تھی نواب غلام رسول خان والی کرنول نہ کارخانہ بھی قائم کیا تھا تا کہ انگریزی فوج کا کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکے (۱)۔ یہ بھی کارخانہ بھی قائم کیا تھا تا کہ انگریزی فوج کا کامیا بی سے مقابلہ کیا جا سکے (۱)۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ شاہ ایران اور دوست محمد خان (سندھ) کو بھی بخاوت کی تائید کرنے کے کہاجا تا ہے کہ شاہ ایران اور دوست محمد خان (سندھ) کو بھی بخاوت کی تائید کرنے کے کا سلسلہ جاری رکھنے کا کام مولوی لعل خان اور منشی فقیر صاحب کے ذمہ تھا۔ جب اس کا سلسلہ جاری رکھنے کا کام مولوی لعل خان اور منشی فقیر صاحب کے ذمہ تھا۔ جب اس تح کے کے کا کام کوئی نمائندہ خفیہ طور پر دوسرے مقابات پر جاتا تو اس کی شناخت کے لئے تو کی گائوشی دی جاتی ہی مقابلہ کیا تاتو اس کی شناخت کے لئے تو کی گائوشی دی جاتی ہی میں ہوئے۔ (۲)

### مركز سنده سے دابطہ

سید صاحب کی تحریک کا اصل مرکز سندھ میں تھا۔ مولانا سیدنصیرالدین دہلوی جس کا نظام سنجا لے ہوئے جے۔ انہوں نے مجاہدین میں نگی روح ڈالنے کے لئے ہوئی سرگری سے تیاریاں شروع کی تھیں۔اور ہر طرف سے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کی کوشش کررہے تھے۔وہ مبارزالدولہ جیسے غیور نواب سے کیسے چشم پوشی کر سکتے تھے؟ چنانچہای شمن میں ایک اعلام نامہ نواب مبارزالدولہ کے پاس بھی بھیجا گیا۔

مولاناتصیرالدین صاحب کا علام نامه نواب مبارزالد وله کے ملاحظے میں پیش ہوا تونواب موصوف نے مولوی محمد آصف ، مولوی سیدعباس ، مولوی سیدقاسم ، حافظ سید محمود اور مولوی پیر محمد کو بلاکر تھم دیا کہ تھا ہمان سندھ کے کر سندھ چلے جا کیس اور تمام حالات خود ملاحظہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ حاکمان سندھ کس حد تک تمایت کے لئے (۱) دیکھئے تاریخ گزار آصفہ صفحہ ۱۳۹

(۲) ریاست دبیراآباد میں حدوجیدآزادی صفحه ۵-۹۰\_

تیار ہیں۔ بجاہدین کی قیام گاہ کی ہے اور وہاں اخراجات ومصارف کا کیا حال ہے؟ یہ سب بچے دریا فت کرنے قابل اعتاد وکیل ہمانے پاس بھیج کراطلاع دیں۔ ہم حق الامکان مجاہدین کی تائید کریں گے۔ بہت سما مال اسباب اور بہت سے آدی بھیجیں گے۔

یہ تمام حضرات مولانا سید محم علی را میوری اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی کے معتقد سے ان سے استصواب کی خاطر کلکتہ (۱) خطوط بھیجے۔ جب وہاں سے جواب باصواب آگیا تو سمارشعبان سام 10 ارفومبر ۱۸۳۷ء) کو حیدر آباد سے روانہ ہوئے۔

مولا پوراور پونہ ہوتے ہوئے بمبئی سے بذریعہ جہاز کراچی پہنچے۔ وہاں سے ایک ہفتے میں حیدر آباد (سندھ) چلے گئے۔ وہاں سے ایک ہفتے میں حیدر آباد (سندھ) جلے گئے۔ وہاں سے اواخر ذی قعدہ میں یہلوگ کشی پرسوار ہوکر مولوی نصیر الدین کے پاس گئے جو اس وقت شکار پور میں سے۔ جو معلومات حاصل مولوی نصیر الدین کے پاس گئے جو اس وقت شکار پور میں سے۔ جو معلومات حاصل کرنے کی غرض سے وہ آئے سے، وہ ایک مفصل محتوب کی صورت میں مولوی نصیر الدین نے دوقا صدوں کے ذریعے سے حیدر آباد بھیج دیں۔ (۲)

مبارز الدوله كامنصوبه اور بغاوت كى تياريان

انگریزی افواج اس وقت جنگ افغانستان میں مشغول تھیں۔ اس سے فائدہ اٹھا کرمبارزالدولہ اوران کے رفقاء نے عملی کارروائی کامنصوبہ بنایا۔ پہلا قدم یوں اٹھایا گیا کہ حیدرآ باداور دکن کے دوسرے مقامات پر جود کیی پلٹنیں مقیم تھیں ان کو بلا لینے کوشش کی گئی۔ اس سازش میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں کی معقول تعداد شریک تھی۔

(۱) ای طرح مولاتا غلام رسول مہر نے ذکر کیا ہے۔ جب کہ مولانا محمد علی کے ملکتہ میں تیام یا تبلیغ کی کہیں صراحت نہیں ملتی۔ مکن ہے مدراس جاتے ہوئے کچھودنوں کے لئے تیام کیا ہو۔ اس کے برخلاف آباد شاہ پوری کا بیان ہے کہ ان حضرات نے مولانا بدلیج الزماں بردوانی (کلکتہ) سے ایک خط کے ذریعے مولانا سیدنسیرالدین کے متعلق دریافت کیا اور اعلام نامے کے سلسلہ میں رہنمائی جا ہی (سید بادشاہ کیا قالم صفحہ ۱۳۵–۱۳۹)

برروایت زیاد و سیح معلوم ہوتی ہے اس لئے کدو مولانا ولایت علی کے فلیفہ کی حیثیت سے کلکتہ میں مشیم سیح الدہ میں م مقیم سیح اور وہاں تحریک کی رہنمائی کررہے سیح، انہوں نے تحریک کو بہت فائدہ پہنچایا ہے کہ یک کے لٹریچر کو عام کرنے اور دوسری ویٹی کتابوں کی اشاعت کے لئے انہوں نے کلکتہ میں دس ہزار رویئے میں ایک ٹائپ پرلیں خریدا تھا۔ (ویکھئے تذکرہ صادقہ صفحہ ۱۵۱) سرگزشت محاجہ میں صفحہ ۱۸ اس ۱۸ اس

یمی نہیں بلکہ حیدرآ باد کے ریز پڈنٹ ہے ایس فریزر (۱۸۳۸ء-۱۸۵۲ء) نے مبارزالدولهاوران کے رفقاء کارکی کارروائیوں بررپورٹ کرتے ہوئے مبارزالدولہ کے ا یک برطرف کردہ ملازم کا جو بیان تقل کیا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خودمیارز الدولہ اوران کے رفقاء بہت بخت فوجی تربیت حاصل کررہے تھے۔ نیز اس میں مبازرالدولہ کے اس پیغام کا بھی ذکر ہے کہ نکل کھڑے ہوں۔ وہابی ساتھیوں کو جمع کریں اور انگریز وں کونل کر کے ملک اور حکومت پرخود قبضہ کرلیں۔ ان کے بیرو، فقیروں کے جھیں میں اضروں اور سیاہیوں تک چھٹی جاتے اور سیاہیوں کو د ہابیت میں شامل ہونے کے لئے آ مادہ کرتے ۔ساتھے ہی ساتھے ان ایجنٹوں ہے خبروں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ مبارز الدولہ کے لئے فراہم ہو گیا۔ چنانچہ انھوں نے ر پورٹ کی کہ رجمنٹ کے تمام سیا ہی متحد الخیال ہیں اور سب مبارز کے خروج کے منتظر کا ہیں، تا کہان سے جاملیں۔ مبارز الدوله كواييز منصوبه كي كاميا بي كويورايقين تفاريبال تك كدايين افتراركي تياري ميں دومبريں بنوار تھي تھيں ۔جن ميں ايک پرُ 'محافظ دين متين حامي دين وسلمين' وردوسری یر''میارز نائب سیداحدشهیدٌ' کنده کروائے تھے۔(۱) ىنصوپە كانكشاف اورمبارز الدولە كېبس دوام كى سز ا انگریزی تخته اللنے کے لئے مبارزالدولہ کا ساتھ دینے کی غاطر جگہ جگہ سے لوگ آ آ کرجع ہونے گلے۔ شالی ہند ، کابل اور ایران سے صوبہ مدراس میں آنے والوں کے غیر معمولی ہجوم سے شک پیدا ہوااوراس ہے سازش کا انکشاف ہوا۔ پھرایک سکھنے جو شک برگرفتار ہوا تھا،سازش کے متعلق اطلاع دی۔سب سے پہلے نیلور کے مجسٹریٹ اسٹون ہاؤس نے حکومت مدرا**س کوریورٹ دی۔حکومت مدراس نے اسے** کومت ہن*دے* سكريٹري كے ماس بھيج ہوئے صورت حال كى يوں تلخيص كى كە: ملا حظہ ہو ہندوستان میں وہائی تحر بک صفحہ ۱۶۷۔ ۱۲۷۔ اور سید جوادعلی رضوی کے بیان کے مطابق والی ٹونک کے مصاحب نے مبارزالدولہ کے لئتے امیرالمؤمنین حامی وین مبین عبدالعزیز مبارز الدولهُ '' كالقب لقش ملين تجويز كيا ادراس لقب كي مبرجهي تياركر لي كي تهي جواجم كاغذات ير شبت کی حار ہی تھی ۔ ( ریاست حیدرآ بادمیں جدوجہدآ زادی صفحہ ۲ )

''ہندوستان کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی ایک معتد بہ تعداد نے وہابیت قبول کر لی ہے۔ ان میں ایسے اشخاص بھی ہیں جو اپنے عہدہ اور مرتبہ ہے اپنے ہم ند ہبوں پر کافی اثر کا استعال کرتے ہیں۔ پچھ عرصہ سے وہ سرگری سے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے اور کفار کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لئے آدی اور روپئے فراہم کرنے میں مصروف رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہوسکتا کہ انکے مقصد کی غایت ہندوستان میں پر طانوی طاقت کا اختتام ہے۔ اور اس غرض سے دلی فوج میں سیاہیوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی جدو جہد کر رہے ہیں۔'(ا)

نیز اس دوران مبارزالدولہ کی نواب صاحب کرنول اور دوسرے امراء ہے اس سلسلہ میں جوخط و کتابت ہور ہی تھی، وہ حیدرآ باد کے ریز پٹینٹ ہے۔ایس فریز رکے ہاتھ لگ گئی۔اوراس نے فوراً نظام کواس کی اطلاع دی۔(۲)

اس وقت نظام حيراآباد مبارزالدوله كے بھائى مير فرخنده على خان ناصرالدوله آصف جاہ چہارم (۱۸۲۹ء – ۱۸۵۷ء) تھے۔ وہ اب تک اپنے بھائى كى كارروائيوں كو صرف خبہى روشى ميں و كيور ہے تھے۔اب ان كويقين دلايا گيا كه ان كا بھائى ان كے خلاف بھى اراده ركھتا ہے اور نتيج ان كى حكومت كا خاتمہ ہے۔ چنا نچ مبارزالدوله كولرفار كركے قلعه گوكند ہ كے موتى محل ميں نظر بند كرديا گيا۔اور ان كے دس وہائى ساتھيوں مولا ناسلىم ،عبدالہا دى ، (لعل خان) سيدعباس ، قاضى محمر آصف ، اللى بخش (افضل على مان ) ،عبدالرزاق ، پير محمدمولا نا ،محمد فيض الله ، منشى فخرالدين (عبدالرحمٰن) اور سيدقاسم كو خان) ،عبدالرزاق ، پير محمدمولا نا ،محمد فيض الله ،منشى فخرالدين (عبدالرحمٰن) اور سيدقاسم كو گو آگيا۔ اس كي مقدمہ چلانے كے لئے ۲۰ رجون ۱۳۵۹ء كوايك كيشن تشكيل كا واقعہ ہے (۳)۔ان پر مقدمہ چلانے كے لئے ۲۰ رجون ۱۸۳۹ء كوايك كيشن تشكيل كا واقعہ ہے (۳)۔ان پر مقدمہ چلانے كے لئے ۲۰ رجون ۱۸۳۹ء كوايك كيشن تشكيل ويا گيا۔اس كيشن نے مارچ ۱۸۳۰ء کا مان كارروائى كھمل كى اور مبارز الدولہ پر يہ ويا گيا۔اس كيشن نے كارچون ۱۸۳۹ء كار کی اور مبارز الدولہ پر يہ الزامات لگائے گئے كہ :

<sup>(</sup>۱) مندوستان من وماني حريك صفحه ١١٧-

<sup>(</sup>۲) رياست حيدرآباد من جدوجبدآ زادي صفحه ۲۰

<sup>(</sup>۳) تاریخ گلزارآ صفیه (صفیه ۱۳۹) میں ہے کہ پوری ریاست میں وہا بیوں کو گرفتار کیا گیا اورا یک مدت تک انگریز دہا بیوں کی تلاش میں رہے۔

ا۔ برطانوی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لئے مبارزالدولہ نے کرنول کے
نواب سے ل کرسازش کی اوراس مقصد کے حصول کے لئے ٹو نک اور
رامپور کے نواب اور دوسر سے امراء سے نفیہ خطو کتابت کی۔
۲۔ باغی بیجی چاہتے تھے کہ آصف جاہ چہارم کوتخت سے اتار کرمبارزالدولہ
کوتخت نفین کردیا جائے اور انہیں سیداحمہ شہیدگا جائشین بنایا جائے۔
۳۔ مبارزالدولہ اور ان کے ساتھیوں نے ان انگریز کی فوج کے مسلمان
سیامیوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کئے جو مدراس اور سکندر آباد کی
چھاؤنیوں میں رہتے تھے۔
جھاؤنیوں میں رہتے تھے۔

مبارزالدوله کومبس دوام کی سزادی گئی وه پندره سال تک قلعه گولکندُه میس رہے اور و بیں ان کا ۲۲ رجون ۱۸۵۴ء میں انقال ہوا اور انہیں بر ہند شاہ صاحب کی درگاہ میں وُن کیا گیا۔(۱)

مبارز الدولہ کے انتقال پر اس وقت کا ریزیڈنٹ جی۔اے بھی ۲۲۸ جون ۱۸۵۱ء کوہڑی مسرت کے ساتھ عتمدامور خارجہ حکومت ہند کواطلاع بیتے ہوئے لکھتا ہے: فیض سابق نظا اسکند جاہ کا تیسرانا جائز بیٹا اور موجودہ نظا اناصر الدولہ کا بھائی تھا۔اس کوسرکاری قیدی کے طور پر ۱۸۳۰ء میں قلعہ کول کنڈہ میں نظر بندر کھا گیا تھا کیونکہ وہاں وہا بیوں کی مدو سے برطانوی حکومت اور سرکار نظام کا تختہ اللئے کے منصوبے پڑھل در آمد کر رہا تھا۔ (۲)

قابل غور بات یہ ہے کہ خط میں مبارز الدولہ کونا جائز بیٹا لکھا ہے جس سے آگریز ریزیڈنٹ کی کمینگی اور بغض و عداوت کا پہۃ چلتا ہے جواس کو مبارز الدولہ سے تھی۔ ریزیڈنٹ کا بیرخاصا تھا کہ جب کسی شخص کونظروں سے گرانامقصود ہوتا تھا۔ تو اس کے خلاف ندکورہ گالی باضابط طور پر سرکاری کاغذات میں درج ہونے لگتی تھی۔

٢) نيادوراگست ١٩٨٥ عضويها،

<sup>(</sup>۱) ریاست حیدرآبادیم جدوجهدآزادی صفحه ۱-۱۱-کتاب یس گرفتار شدگان کی فبرست میں قاضی محدآ صف کے بجائے علقی سے قاضی مجمرعارف جمعیا ہے۔

## مبارز الدوله کے شریک کار چندسر کردہ علماء (۱)

یوں تو مبارز الدولہ کے ساتھ علماء کی بہت ہوئی تعداد تھی جن میں سے اکثر مولانا ولایت علی اور مولانا محمعلی را مپوری سے بیعت وارادت کا تعلق رکھتے تھے۔اورانہی کے رنگ میں رینگے ہوئے ، ان کے پیغام کے حامل اور ان کے منصوبوں کو تکمیل تک پنچانے والے تھے۔ یہاں چند سرکر دوعلماء کا ذکر کیا جاتا ہے جوتح میک کے بہت بڑے دائی اور منصوبوں کا اصل دماغ تھے۔

مولوى محرسكيم

وہ ۱۸۳۸ء میں تبلیغ کے لئے حیدرآ باد آئے تھے میارز الدولہ کے بہت ہی قابل اعتادمشیراورخاص سائقی تھے۔وہ بہت ہی ذکی ہوشیارادر بڑے عالم محف تھے۔و ہابی تح یک کووسعت دینے اور پھیلانے میں انہوں نے اہم رول ادا کیا۔مبارزالدولہ پر ان کا بے حداثر تھا۔ بلکہ وہ ان کے مزاج میں دخیل تھے(۲)وہ ہرروز کوٹلہ جاہ ہے تصل مسجد میں ظہر بعد وعظ کہتے ان کے وعظ میں بلاکی تا ٹیرتھی۔وہ تحریک ہے متعلق لٹریچ تقسیم کرتے اور جابجا خطوط روانہ کرتے کہ فلاں تاریخ کوتمام وہایی جمع ہوکرا پنا کام لریں اورشمشیر کی ضرورت پڑے تو در لیخ نہ کریں ۔ان کا حلقہ پییثا وراور لا ہور تک وسیع تھا۔وہاںان کےخلفاءموجود تھے۔ ہرجگہ پیغاً بھیجا کےفلاں دن سیا کیٹھے تملہ کریں۔(۳) برنش فوج کے سیاہیوں کوانگریز سرکار کےخلاف بغاوت پرآ مادہ کرنے میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ انہیں یہ ذمہ داری بھی سونی گئ تھی کہ حیدر آباد کے باہر رہنے والے وہابی تح یک کے رہنماؤں سے رابطہ رنھیں،اور ان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری ر تھیں۔ان کی باغیانہ سرگرمیوں کی بناء پر انہیں کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔اور بالآخر انھیں المحاره سال قید کی سزادی گی اورسزا کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) اس عنوان کے تحت ذکر کئے گئے اکثر علاء کے حالات ریاست حیدرآباد میں جدوجہد آزادی صفح ۲۲ تا صفح ۲۸ تا معنی ۲۵ سے کے جن دوسری کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>r) و يكي يارخ كلزارآ صفيه صفحه ١٣٨٥-١٢٨

٣) تاريخ گلزارآصفيه صفحه ١٣٨

#### مولوى قاضى محمرآ صف

یہ وہائی تحریک کے بہت سرگرم داعی اور رہنما تھے۔وہ پہلے اندور کے قاضی تھے۔جہاں انہوں نے وہائی تحریک کا زبردست پرچار کیا۔جس کی وجہ سے وہاں کافی ہلچل پیدا ہوگئی۔اس بناء پر انہیں قاضی کے عہدہ سے علا صدہ کر دیا گیا۔اس کے بعدوہ حیدرآ بادآ نے اور مبارز الدولہ نے ابنا ملاز مت اختیار کی۔ انہیں مبارز الدولہ نے ابنا قاصد بنا کرسندھ بھیجا۔وہاں سے واپس آنے کے بعدوہ سکندر آباد کی چھاؤنی میں رہنے قاصد بنا کرسندھ بھیجا۔وہاں سے واپس آنے کے بعدوہ سکندر آباد کی چھاؤنی میں رہنے گے۔ان کی بااثر شخصیت کی وجہ سے مبارز الدولہ کے دربار میں وہائی تحریک کا بڑا گہرا اثر تھا۔ان کی کوشٹوں سے ایک لاکھ کے قریب مسلمان تحریک سے وابستہ ہوگئے تھے۔اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان میں امیر کمیر نواب میں الامراء بھی شامل تھے۔(۱) چوں کہ بہت عمر رسیدہ تھے اس لئے رعا تیا بارہ سال قید کی سزادی گئی۔

# مولوى لعل مجمة عرف عبدالهادي

مبارزالدولہ کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے۔وہ ان کی طرف سے سندھ کے سفیر تھے، جہال سے وہ مبارزالدولہ کے لئے خطوط لایا اور لے جایا کرتے تھے۔اس سفیر تھے، جہال سے وہ مبارزالدولہ کے لئے خطوط لایا اور لے جایا کرتے تھے۔اس سلسلہ میں میسور کے راجہ اور چنا پیٹم کے نواب سے بھی ملاقات ہوا کرتی تھی ۔وہ ان مقامات پر اپنی تحریک کا پر چار کرتے تھے وہ پہلے احتیاط کے ساتھ فوج کے قریب رہا کرتے تھے۔ جب فوج کواس کا پیتہ چلا تو وہ وہاں سے ختقل ہوگئے۔اور مبارزالدولہ کی گرتے تھے۔ جب فوج کواس کی حیثیت بہت او نجی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے خطوط مسجدوں میں پڑھ کرسنائے جاتے تھے۔انہیں چودہ سال کی سزادی گئی۔

### مولوی سید محمد عباس

مولوی محد آصف کے بھا نجے تھے۔اورمبارزالدولہ کے استاذزادے تھے۔(۲) باپ کے بعد یہ بھی بحثیت استادمبارزالدولہ کے یہاں تھے۔وہ مبارزالدولہ

<sup>(</sup>۱) سرگزشت مجابدین صفحه ۱۷۔

<sup>(</sup>r) ابضأصفحه ۱۷ ار

كے بااعمادساتھى اور تركى كے سرگرم ركن تھے۔ انبيں بھى چودەسال كى سزادى كئ۔

### مولوی پیرمحمه

حیدرآباد کے اکابرومشاہیر میں ان کا شار ہوتا تھا۔مبارز الدولہ کے یہاں ملازم تھے۔بڑے دائخ الخیال تھے۔قوت جسمانی میں بھی امتیاز خاص رکھتے تھے۔ جب پولس انہیں گرفقار کرنے آئی تو انہوں نے کی پولس والوں کوزخی کردیا۔وہ قاضی آصف کے ساتھ سند دھ گئے تھے۔ جہاں سے مبارز الدولہ کے خطوط لایا کرتے تھے۔ انہیں بھی چودہ سال کی سزا ہوئی۔

#### مولوى عبدالرزاق

ان کامکان جوکونلہ عالی جاہ میں واقع تھا تحریک کا خاص مرکزتھا۔(۱)مبارزالدولہ کے قدیم ملازم تھے اورمولوی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ان کی اہم ذمہ داری بیتھی کہ سپاہیوں میں وہائی تحریک کو عام کریں۔وہ بیکام عام طور پرمسجدوں میں انجام دیتے تھے۔دوسرے علاقوں میں بھی ان کی دعوت کا اثر تھا۔چنانچہ ان کے ایک خط سے جو

تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہوا ظاہر ہوتا ہے کہ برار سے نین ہزارلوگ و ہائی تحریک میں شریک ہونے کے لئے حیدرآ بادآئے تھے۔انہیں بھی چودہ سال قید کی سزا ہوئی۔

## مولوى سيدقاسم حكيم

ان کا شاربھی ا کاہر میں ہوتا تھا۔مبارز الدولہ کے ملازم تھے۔قاضی آصف کے ساتھ سندھ کی سفارت پر جانے والوں میں تھے۔وہاں سے واپس ہورہے تھے تو انہیں شولا پور میں گرفتار کرلیا گیا۔بعد میں صفانت پرچھوڑ دیا گیا۔

## مولوي منثى فخرالدين

عرف عبدالرحمٰن تھا۔ نیلور کے رہنے والے تھے پختر مدت کے لئے مبارز الدولہ کے یہاں ملازمت اختیار کی ۔مولوی عبدالہادی کے ساتھ تحرکیک کی اشاعت کے سلسلہ

(۱) سرگزشت مجابدین مصفحهٔ ۱۸ ر

میں جبئی گئے تھے اور وہاں سے کچھ خطوط لائے تھے۔وہ ایک مولوی کے بھیں میں مبارزالدولہ کے ایجنٹ کے فرائض انجام دیتے تھے۔اس لئے انہیں فوراً گرفتار کرلیا گیا۔اور بعد میں چودہ سال کی سزاسائی گئی۔

گرفتارشدہ دس افرادیس سے بقیہ دو(۱) یہ ہیں ایک محدفیض اللہ۔وہ مبارز الدولہ کے مہر کندہ کرنے کا سنگین کے مہر کندہ کرنے کا سنگین الزام تھا۔ یہ حیدر آباد ہی کے باشندہ تھے۔

دوسرے اللی بخش عرف افضل علی خان۔تھانہ (مہاراشٹر )کے رہنے والے تھے۔ بہت تیز اور ہوشیار آ دمی تھے۔اس لئے محکمہ راز ان کے تحت تھا۔ دونوں کو چودہ سال کی سزادی گئی۔

## مولوي شجاع الدين

وہ تحریک کے بہت بی قابل اعتادر کن تھے۔ پہلے نواب صاحب کرنول کے ساتھ ستھے۔ وہ نواب صاحب کے بہت ہی گائی رفاقت ستھے۔ وہ نواب صاحب کے بڑے مداح تھے۔ پھر انہوں نے مبارز الدولہ کی رفاقت اختیار کی تھی۔ کمیشن کے سامنے اپنے بیان میں انہوں نے بردی جرائت کا مظاہرہ کیا تھا۔

ويكرسر كرم علماء

حیدرآباد میں استح یک سے متعلق سربرآوردہ حضرات میں مولوی سید محرمغربی کا نام بھی آتا ہے۔ نیز حلقہ ارادت کی توسیع اور تحریک کی اشاعت کے لئے جا بجا مراکز قائم کئے گئے تھے۔ چند علماء نے اپنے گھروں کواس کام کے لئے وقف کردیا تھا۔ ان میں مولوی محمد عمادالدین، (فرزند مولوی قاضی محمد آصف) مولوی محمد قریدالدین، مولوی محمد جعفر، مولوی سید عبدالواحد عرف واحد علی، (برادر خورد مولوی سید قاسم) مولوی حسن محمد، حافظ عبدالسیع، حافظ حسن خان مان براہ بوری، سید جلال الدین، میاں محمد شرف الدین کے نام نمایاں ہیں۔ مولانا غلام مرسول مبر نے ان مرکزوں کا ذکر کرکے ان کا وقوع بھی بتایا ہے۔ (۲)

حيدرآ باويس جدوجهدآ زادي صفحة ٢٧ــ٢

و کیھئے سرگزشت مجاہدین صفحہ ۱۷-۸۱ تح یک کے چند دیگر قائدین کے لئے ملاحظہ مو(ریاست

کردو پیش کے مسلمان دقاً فو قاً یہاں جمع ہوتے تصاور سیدصاحب کی تعلیمات وہدایات حاصل کرکے اپنی زند گیاں سنوارتے اور انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تیاریاں کرتے تھے جن کاروز بروز حیدر آباد میں الڑورسوخ بروحد ہاتھا۔

اس کے علاوہ دواور علماء مولوی زین العابدین اور مولوی محمد عباس مبارز الدولہ کے قریبی ساتھیوں میں تھے۔اور ان کے منصوبہ میں پورے شریک تھے۔منصوبہ کے انگشاف کے بعد وہ بھاگ کرمولانا ولایت علی کے پاس بیٹنہ چلے گئے تھے۔مولانا ولایت علی نے پاس بیٹنہ چلے گئے تھے۔مولانا ولایت علی نے بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اول الدیرکواڑیداور ٹانی الذکرکوالہ آباد عوت کے لئے بھیجا تھا۔ (۱)

مولا ناعنایت علی نے ۱۸۳۳ء میں جب پہلی دفعہ سرحد کی طرف ہجرت کی تھی اس وقت چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ گئے تھے تا کہ حکومت کے لئے کسی قسم کی تشویش کا باعث نہ بنیں۔ ہرٹولی کا ایک امیر ہوتا تھا۔ مولوی زین العابدین حیدرآ بادی بھی ایک جماعت کے امیر تھے۔ (۲)



مہرنے مرگزشت مجابدین (صفحہ ۲۲۸) میں ترجیب الث دی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ مولوی زین العابدین اللہ آباداور مولوی مجرعیاس اڑیہ ہیمجے گئے تھے۔اس کا اصل ماخذ مواتح احمدی ہے۔اور ای کے مطابق او پُنقل کیا گیا ہے۔ گرسوائح میں ۱۸۳۱ء کے واقعات کے ساتھ اس کو خط ملط کردیا گیاہے۔ حالاں کہ بیہ ۱۸۳۹ء کا واقعہ ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مولوی زین العابدین نے اڑیسہ کے بعد بنگال کارخ کیا۔ سرکاری رپورٹوں ہے بنگال میں ان کی سرگرمیوں پر روشی پڑتی ہے جس کا ذکر مولانا عنایت علی کے تذکرہ میں آچکا ہے۔ نیز ہنر لکھتا ہے کہ زین العابدین نے اپنی کوششون کا مرکز شال مشرقی بنگال کو بنایا تھا۔ اور سلبٹ اورشالی پتریا کے کسانوں کوا پنا ہمنوا بنالیا تھا۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان صفح ہے)

(۲) و تکھیئے سید مادشاہ کا تافلہ صفحہ ۱۵۱



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

www.KitaboSunnat.com

## کیرلا کی جنگ آزادی پرایک نظر

جس کیرلا کےمسلمانوں نے پر نگالیوں سے بے بہ بےلڑ کرسامراجی طاقتوں کے خلاف! بی نفرت کا اظہار کیا تھااور وکمن کی آزادی کے لئے پہلے پہل جان کی بازی لگا کر بعد میں آنے والوں کے لئے مثال قائم کی تھی۔وہاں کےمسلمان انگریزوں سے ککھ لینے میں کیوں کر چیچے رہ سکتے تھے؟ چنانچہ جیسے جیسے کیرلا میں انگریزوں کا اڑ ورسوخ بڑھنے لگامسلمانوں اور پاکھنوص علاء کی تگ وتاز میں بھی اضا فیہونے لگا۔ابتداءًاس جنگ کوانگریزوں نے ہندوسلم منافرت کارنگ دیا تفصیل اس کی بیے سے کہ جنگ ملای کے بعد جو دولت انگریزوں کے ہاتھ آئی، اس سے ان کی حرص وآ ز بہت برھ گئی تھی ۔ پھرستو ط سرنگا بیٹنم نے ان کی جھو لی اتنی بھر دی تھی کے سنبیالنا مشکل ہور ہ**ا تھا۔اس** چیز نے انہیں مالابار ( کیرالا ) پر دست درازی پر ابھارا۔ چونکہ مالا بارانتہائی زرخیز تعلم ہے۔اسلے اگریزاس کو ہڑپ کرنے کی تدبیریں کرنے گئے۔ گربراہ راست حملہ کرنے کے بچائے ہندؤںاورمسلمانوں کوٹڑانے کی پالیسی برعمل کرنا شروع کیا۔گرسلطان ٹیپو ک زندگی میں وہ اس میں کامیاب نہ ہوسکے۔ چونکہ مالا یار کا کافی حصہ سلطنت میسور کے ماتحت تفااس لئے ٹیمیوسلطان اس طرح کی شورشوں کواپنی قوت اور حکمت سے پنینے نہیں ریتا تھا۔ ہندوؤںاورمسلمانوں کولڑانے کے لئے انھوں نے بیتد بیراختیار کی کہ ہندو جو بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھےان کواس برآ مادہ کیا کہ مسلمان کا شتکاروں سے بھاری نگان Land Revenue وصول کریں،اوران کومعاشی طور پر کمزور سے کمزور کریں۔ نہ صرف ہے کہ انگریزوں نے ہندوؤں کواس کی ترغیب دی بلکہ اس معاملہ میں صاف ان کی پشت پناہی کرنے گئے۔اس وجہ سے مسلمانوں اور انگریزوں میں تھن گئی۔ ہندو زمیندارفطرةٔ انگریزوں کےساتھ تھے۔ جب انگریز مالا باریر بوری طرح قابض ہوگئے۔تو انھوں نے مسلمانوں کوزک پہنچانے کے لئے نائروں(۱) سے معاہدہ کیا۔اورانہیں جا گیریں عطا کیں اورمسلمانوں ہے کیکس وصول کرنے کی اٹھیں ذمہ داری دی اور اس سلسلہ میں انہیں پوری آ زادی بخشی ۔اس سے مسلمانوں کی زمینوں کوخطرہ لاحق ہونے لگا ۔کسی بھی ونت ان کوقر ق کیا جاسکتا تھا۔ یاا نے لگان کا مطالبہ کیا جاتا کہ بسااوقات مال گزاری کی مقدار آمدنی ہے زیادہ ہوجاتی ۔مسلمانوں نے اس لگان کی شدید مخالفت کی تو انگریزی حکومت نے ان کو مالا بار ہے اکھاڑ چینکنے پر کمرکس لی۔انگریزوں نے اپنی ظالما نہ کارروائیوں کا آغاز اس طرح کیا کہ سریرآ ور دہ مسلمانوں پرالزامات عائد کر کے جھوٹے مقد مات میں انھیں بھانسنا شروع کیا۔ چنانچے سن گر کل جود ہاں کے مشہور عالم اور ریاضی کے مدرس تھے، اورموی موبن کے ساتھ ایہا ہی کیا۔اور ۹۹ کاء میں ای طرح کے ایک جھوٹے قضیہ میں حسن کرکل کے بھائی کو تنحتہ دار پر چڑھایا۔ان سب کاررائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلما توں کی غیرت قومی میں اور ابال آیا۔اور انہوں نے سرکر دہ انگریزوں کے قل کا نصوبہ بنایا۔ چنانچیہ • ۸ اء میں جارج واڈل (George Wadel) کے قبل کی سازش کی جس نے سینکٹر وں معصوم مسلما نوں کو دردناک تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ گرقست نے یا وری نہیں کی اور بیسازش پکڑی گئی۔جس کاسخت روممل ہوا اورمنجیری میں جو کالیکٹ ہےتقریباً بچاس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہےشورشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔گر انگریز وں نے نائروں کی فوج (۴) سے جس کوکو لکار (Kolkar) کہاجا تا تھا ان کا قلع قبع کیا۔اور ملمانوں کی کمرتو ڈکرر کھ دی۔ بینائر انگریزوں کے لئے جاسوی کا کام کرتے تھے۔ (۳) اس پورے عرصہ میں ہنگاموں کی وجہ سے کیرالا میں بدامنی کی فضا چھائی رہی۔

<sup>(</sup>۱) کیرلا میں ہندوں کا متوسط طبقہ نائر کے نام ہے مشہور ہے ذہبی کھاظ ہے برہمنوں کے بعدان کا مقام ہے۔

ر) یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہاں انگریزوں کے مقابلہ میں مسلمان تنہا تتھاورانگریز تنہا انھیں کو اپنا دشمن تبھتے تتھے۔البتہ شالی کیرالا میں بزشی راجا کے انگریزوں سے مقابلہ کرنے اور مارے حانے کاذکرآتا ہے۔

<sup>(</sup>m) المسلمون في شير الاصفي ١٩-٨٩

مولانا آزاد سجانی لکھتے ہیں:

۱۹۵ء سے ۱۸۰۵ء تک یعنی بوری دہائی بھر مالا بار میں بلچلوں کا تانتا بندھار ہا اورانگریزی تسلط جم نہ سکا۔ (۱)

انگریزوں نے مسلمانوں کومٹانے پر کمر باندھ لی تھی۔ مرہٹوں کی اسلام دشمنی اور شالی ہند میں ان کی کارستانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے ان کو کیرالا میں خوب ترتی دی اور بڑے بروے عہدوں پر فائز کیا۔ (۲)

مرہوں نے خوب بھڑاس نکالی۔انگریزوں نے ان کوساتھ لے کرمسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کردیا۔ان کا فقر وفاقہ آخری حدکو پھنے گیا۔کڈتناد (Kadathanad) کے مسلمانوں نے ۱۸۱۹ء میں حکام کے سامنے جوشکایت پیش کی اس سے ان کی فاقہ کشی اور زبوں حالی کا اندازہ ہوسکتا ہے۔اس کامضمون یہ ہے :

بہت سے لوگ شدت بھوک کی وجہ سے گھروں میں، راستوں پراورگلی
کو چوں میں مرگئے ہیں عور تیں سر کوں پر بھیک ما نگ رہی ہیں ۔ پچھ
عور توں نے تواپنے بچوں کو جان سے ماردیا ہے یاراستوں میں ڈال دیا
ہے اور پچھ عور توں نے معمولی قیمت پر بچوں کو بچے دیا ہے۔ اور بعض
لوگوں نے فیکس ادانہ کر سکنے اور بچوں کی روزی روئی کا انتظام نہ کر سکنے
کی وجہ سے خود کشی کرلی ہے۔ راجاؤں کے دور میں یا حکومت میسور
کی دانہ میں ہمیں اور نہ ہمارے باپ دادوں کو اس طرح کی مصیبتوں
کا شکار ہونا پڑا۔

ال خشگی اور در ماندگی پر بھی سنگ دل انگریزوں کے دل میں ذرانری پیدانہ ہوئی بلکہ اس کا الثااثر پڑا۔ اس کو انہوں نے اپنی کا میا بی گردانا۔ ۱۸۲۲ء کی ایک رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس شکایت کور فع کرنے اور مصیبت کو دور کرنے کے بجائے ہر شہر میں ایک نائز سردار متعین کیا اور شہر کے نظم ونسق کا اسے پورا اختیار دیا۔

<sup>(</sup>۱) ملا بارومو بلا صفحه ا (مطبوعه كانپور)

<sup>(</sup>۲) ۹۹ کاء میں کیرالا میں ایک سوسات مرہے کی نہ کی عبدہ پر فائز تھے، جب کہ بیانگریزی تسلط کا ابتدائی زمانہ تھا۔انگریزوں کی یالیسی کاای ہےانداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

۱۸۲۱ء ہی میں پیڈلور (Pandallur) کے باشندوں نے ایک میمورنڈم جاری كياجس ميں حكام كي مطلق العناني اورظلم وزيادتي كي كھل كرندمت كي ۔ (١) اس کے باوجودمسلمانوں نے علماءاور مقامی سرداروں کی قیادت میں آ زادی کی جنگ اخیر تک جاری رکھی۔۱۸۳۲ء اور ۱۹۳۱ء کی درمیانی مدت میں سلمانوں اور نگریزوں کےورمیان ہتیں معر کے ہوئے ،جس میں بہت سےلوگ مارے گئے ۔ ۱۸۵۲ء میں ایک بڑا ہنگامہ ہوا جس کا نام۱۸۵۲ء کی مویلا شورش ہے۔اس کی ُ جانچ کے لئے ایک تحقیقاتی تمیشن بھایا گیا۔جس کے تمشیز ایک انگریز مسٹر اسٹر تکح مصے اس موقع برانھوں نے یہ بیان جاری کیا: ''اس شورش کا ہا عث مذہبی جنون ہے۔ ٹیپو کے زمانہ میں بھی یہی عالم تھا۔ ملاؤں کی تحریک جہاد کا اثر ان لوگوں پر بہت جلد پڑتا ہے۔ہندولرز تے ہیں۔کمتر درجہ کے مویلا(۲) کے دل میں قرآن کی تعلیم جہاد کے متعلق عجیب وغریب خیالات ہیں''۔(۳) مگر حقیقت پیہ ہے کہ بیہ مذہبی جنگ نہیں تھی بلکہ آ زادی کی لڑائی تھی۔ چونکہ سلمانوں کے مقابلیہ میں انگریزوں کے ساتھ نائر اور برہمن بڑی تعداد میں رہتے تھے۔اس لئے انگریز وں نے اس جنگ کو مذہبی رنگ دے کر ہندؤں کومسلمانو ں سے بھڑانے کی کوشش کی اور رپور ٹ میں ایسے چھپتے ہوئے فقرے درج کئے جس سے ہندوؤں کے ندہبی جوش کواور ہوا ملے اور وہ انگریز وں کواپنا مسیاسمجھ کرمسلمانوں کے خلاف ا نکاساتھ دیئے پر بجان ودل آ مادہ ہوں عبدالغفورعبداللہ القاسمی نے بھی اس حقیقت کووا شگاف کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چوں کہ ہندو،انگریزوں کےخلاف ہونے والیان جنگوں میںمسلمانوں کے ساتھ بہت کم شریک ہوتے تھے۔اس لئے مشہور ہے کہ بہ فرقہ وارانہ فسادات تھے۔ جب کہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔واقعہ یہ ہے کہ نچلے طبقے کے ہندواحساس کمتری کی وجہ ہےان جنگوں میں حصنہیں <sup>ا</sup>لیتے تھے اس <sup>الی</sup>ے مویلایا مایلا کیرلاک عربی آنسل مسلم آبا دی کو کہتے ہیں مواور ما،مها کا بگزاہوا ہے،جس کے معنی بزے اورمحتر م کے ہوتے ہیں اور پلا یعنی بچہ عربوں کو بہت محتر مسجھا جاتا تھاان کی اولا دکو ما پلایا مويلاكها كبا\_

کہ معاشرہ میں ان کی کوئی وقعت اور عزت نہیں تھی۔ نیزیہ کہ بیہ ہریجن ، برہمنو ل اور نائروں کے مقام اوران کی شوکت وعظمت سے ڈریتے تھے۔اس لئے کہان کاعقیدہ تھا

کہ برہمن غصہ ہو کر لعنت کریں تو نکبت وہلا کت یقینی ہے۔(۱)

انگریزوں نے وہائی تحریک (تحریک سیداحمد شہید ) سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اس لئے کہ اس پورے عرصہ میں شالی ہند میں وہائی تحریک زوروں پڑتھی۔اسی وجہ سے کیرالا میں بھی حکومت نے مجاہدین آزادی کے ساتھ وہی سنگدلاندویہ اختیار کیا جوشال میں روا

(کھا گیا تھا۔(۲)

#### علماءكي قيادت

اسطویل عرصہ میں کیرالا میں آزادی کی جوجنگیں لڑی گئیں۔ شروع ہی ہے ان کو علماء کی حمایت حاصل رہی۔ بلکہ انہوں نے ہی قیادت کے فرائض انجام دئے۔ معاشرہ یرعلاء کی گرفت مضبوط تھی۔ ان کی تحریک جہاد کاعوام پر بہت جلد اثر پڑتا تھا۔ اس کی خریک جہاد کاعوام پر بہت جلد اثر پڑتا تھا۔ اس کی مسلسل ترغیب وتشویق ہی کا نتیجہ تھا کہ عوام کا جوش کسی زمانہ میں سردنہ ہونے پایا اور جہاں بھی موقع ملا انھوں نے انگریزی حکومت کے خلاف سخت لڑائی کی۔ ان مجام علاء کی بہت بڑی تعداد ہے۔ گرتار ہ نے اکثر کے نام بھی محفوظ نہیں رکھے۔ چہائے کہان کی قربانیوں کی تفصیلات مہیا ہوتیں۔ جن کے کارنا موں کا کچھ علم ہوسکا ان میں شخ جسن گرکل، قاضی عمر بلنکو ٹی مسید علوی منفر می ، ان کے صاحبز ادہ سید ضل ، حسن میدین کرکل اور سید کئی جن میں دور شن ہیں۔

شیخ حسن گرگل ،انگریزوں کےخلاف جنگیں اور شہادت

شخ حسن کرکل بن احمد، وینا و Wayanad (منجیری کے قریب ایک قصبہ ہے ) کے ایک علمی خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے۔۱۶۳ ارھ مطابق ۵۹ کاء میں پہیں پیدا

<sup>(</sup>١) المسلمون في كيرالاصفحه ٩٥ -

<sup>(</sup>۲) الضأصفحا ٩-

یضروری علوم و بیاذ کی جامع مسجد میں حاصل کئے ۔ پھر کامل دوسال فنون جنّگ نصیل میں صرف کئے ۔ تیرا ندازی ادر نیز ہازی میں کمال پیدا کیا۔ تکوار جلا۔ فائرً کرنے میں مہارت کے ساتھ جملہ ہتھیا راستعال کرنے کی مثق بہم پہنچائی۔ آپ ہوے شجاع اور دلیر تھے، انگریزی حکومت سے سخت نفرت کرتے تھے، اس کے، ساتھ بڑے دولتمند اور زمیندار بھی تھے۔سلطان ٹمیو سے آپ کے قریبی روابط تھے سلطان نے انگریزوں سے جوجنگیں لڑیں بعض جنگوں میں آپ بھی سلطان کے ساتھ شریک رہے اور انگریزوں سے دوبدومقابلہ کیا۔ شیخ حس گرکل نے بہادرمسلمان نو جوانوں کی ایک فوج تیار کی تھی جوسب کے ب فنون حرب سے واقف تھے۔سلطان ٹمیو کی شہادت کے بعد انگریزوں کےخلاف ان کے غصہ کی آگ روز ہروز کھڑ کتی رہی اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائیوں میر پر می تیزی پیدا کی۔ یہاں تک کہ حکومت نے ان کو بہت بڑا سیاسی مجرم اور باغی قرار د اوران کی جماعت پرمظالم کا سلسلہ شرع کیا۔ بیدو کیچیکر وہاں کے راجاور مانے بھی سیج سن کرکل کے ساتھ مل کرانگریزوں کےخلاف جنگ کا عبد کیا۔ چیخ نے اپنا سارالشکر جمع کیااوراینے امراء کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ اپناا پنالشکر تیار کریں۔ چنانچہ کل نین ہزار اٹھیاسی سیاہیوں پرمشمل ایک لشکر تیار ہوگیا۔ان سب کو لے کریٹنخ حسن گرکل نے ناڈ د کانیNADUKANI کارخ کیا جومیسور کی ست میں پہاڑیر واقع ہے۔ وہاں کچھ تنا کر جب طنے کی تیاری کرنے لگے تو شال کی جانب سے بچھ لوگ آتے نظر آئے۔قریب آنے برمعلوم ہوا کہ انگریز حکومت کے سیابی ہیں۔ پینچتے ہی انگریزی فوج نے فائر نگ شروع کی۔مسلمان کفن بردوش نکلے ہی تھے۔ بڑی بے جگری <u>س</u>ے سلمانوں نے جام شہادت نوش کیا جن میں دو کمانڈر یوکر ہوہن اور شیخ موبن بھی شامل تھے۔جبکہ انگریزی فوج کے ٹیس سیاہی کھیت رہے ىعركە ١٢٢٣ ھەمطابق • ٨١ء ميں پيش آيا۔ پينے حسن كركل اپنے تين لژكوں احد كركل ، كحي الدین کڈی کرکل اورمحمہ کرکل سمیت جنگ میں شریک تھے۔ جنگ کے بعد انگریز ی ے نے ان کی کرنتاری کا وارنٹ جاری کیا کافی تلاش کے بعد حکومت کو پیۃ حیلاکہ تیج <u>ں اپن</u>ماتھیوں کے ساتھ یالگاٹ میں موجود ہیں۔ج

کے کا رندے ان کی حلاش میں یہاں پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے م (MAPPATTUKARA) نا می گاؤں میں بناہ لی اورایک گھر میں حیصیہ گئے۔ والوں کو بتادیا تھا کہ انگریز ان کی تلاش میں ہیں،اس لئے وہ یہاں پناہ لےرہے ہیں۔ گھر والوں نے اجازت تو دے دی اور بظاہر ہمدردی کااظہار کیا تکروہ انگر بیزوں کی طرف میلان رکھتے تھے۔انہوں نے بناہ دینے کے باوجود بےوفائی کی اورحکومت کے کارندوں کوجوان کی تلاش میں آئے تھے بتا دیا کہ پینے حسن کرکل یہاں چھیے ہوئے ہیں۔ ساہیوں نے گھر کا محاصرہ کیا تا کہ شخ حسن اوران کے ساتھی نکل نہ یا نمیں، اور گھر کی تلاش شروع کی ۔ یثنے حسن باہرنکل آئے۔ دیکھا کہ حکومت کے کارندے گھر کے حتی میں ہیں۔ان میں کچھ برطانوی فوج کے سیابی بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں پستول اور دوسرے ہتھیار ہیں۔ شخ حسن کرکل کے ساتھ اس وقت ان کے نتیوں کڑ کے اور دیگر ہیں آ دمی تھے۔ﷺ حسن نے اس نازک موقع پر بھی ہتھیار نہیں ڈالےان کی غیرت نے اس کو گوارا آہیں کیا۔ بلکہ جب تک دم میں دم ہے انہوں نے مقابلہ کی ٹھانی۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی اور تخت جنگ ہوئی اور شیخ حسن اور ان کے دولڑکوں احمد کرکل اور محی الدین کڈی کرکل نے لڑتے ہوئے جان جان آ فریں کے سپرد کی اور شہادت سے سرفراز ہوئے ۔گر انگریزوں کے سامنے جھکنا گوارانہیں کیا۔ یہ واقعہ•۱۸۱ء کا ہے۔ پینخ حسن رکل اوران کے دونو لاڑکوں کومیا ڈکر کی جامع مسجد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔(۱) سیدعلوی منفرمی اورانگریز وں سےان کا جہاد شخ علوی بن مجمہ بن تھل ،حیینی سا دات میں ہے تھے۔جنو کی یمن کےمشہورشہ تریم میں ۱۲۷اھ (مطابق ۵۳–۵۲ کاء) میں پیدا ہوئے اور و ہن نشو ونما مائی۔ستر و سال کی عمر میں اپنے ماموں نیتنج حسن بن علوی الجفر ی کی دعوت پر ہندوستان کا سفر کیا۔ کالیٹ میں اپنے ماموں کے ماس پہنچے جوہلے سے وہاں تیم تھے۔انہی کی صاحبز ادی سے شادی بھی ہوئی (۱) کیرلا کے مختلف علاقوں کی ساحت کرتے ہوئے اخیر میں منفر Manpuram) (صلع ملیرم) پہنچ کرطرح اقامت ڈال دی اورتعلیم وتربیت کا شيخ محملي موسليار تجفة الإخبار في تاريخ علماء ملييار (مخطوط مصنف)

لہ جاری کیا۔لوگوں نے آپ سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ہندوؤں کے ساتھ جسی آ علم وصل كے ساتھ صلل وتقوى مين بھي آپياشہرہ تھا،صاحب "مشمس الظهيرة" لكھے بیں "كان من كبار الصالحين" (٢) يعني آپ بهت بڑے بزرگ تھے۔ کیرالا میں پیٹنے نے دیکھا کہ سلمان بڑی آ زمائش ہے دو جار ہیں اورانگریزول کے علم وستم سے بیے جارہے ہیں، تو ان سے نہیں رہا گیا۔ وہ میدان جہاد میں کود یڑے۔لوگوں کوانگریزوں سے جہاد کی ترغیب دی۔شریعت کی روشنی میں آ زادی کی اہمیت جتائی ۔ان کی ترغیب ودعوت ہےا یک آگ سی لگی اورانگریز وں کےخلا ف ایک فضابی گئی۔انگریزاس سے بہت بے چین ہو گئے۔اورانہوں نے طے کیا کہ نصرف بھ علوی کو بلکسان کے ساتھ دوسر ہے علماء کو بھی نظر بند کیا جائے تا کہ علماء کی تحریب جہاد کی وجہ سے ان کےخلا ف جور جحان بڑھتا جار ہا تھا، اس کوروکا جا سکے۔ چنا نچہ 99 ساء میں چن**د ملاء کوگر فآ**ار کر کے تختہ دار پرچڑ ھایا۔جیسا کہ پیچھے گز رچکا ہے۔ا • ۱۸ء میں شخ سید علوی کےخلا ف بھی وارنٹ جاری کیا لیکن چونکہ پینخ کا معاشرہ میں بڑاعکمی وروحاں اثر تھا۔ ان کی گرفتاری برعوام کے بھڑک اٹھنے کا خدشہ تھا، اس لئے انگریز اینے بروگرام کو ملی جامه نه پیهنا سکے۔مگران کی دعوت جہاد کا روز بروز اثر بڑھتا جار ہا تھا اور وہ برابر انگریزوں کی آ تھوں میں خارین کر کھٹک رہے تھے۔اس لئے دوبارہ ۱۸۱۷ء میں ان کرفلاف وارنٹ جاری کیا۔مجسٹریٹ کے حکم سے پیٹنج کو کالیکٹ کیجایا گیا۔ان کے اتھے بہت لوگ تھے، جوان سے جدائییں ہور ہے تھے۔اس لئے اس مرتبہ بھی بدامنی <u>صل</u>ے کے خدشہ سے حکومت ان کونظر بند نہ کرسکی۔ ۱۸۳۷ء سے ۳۰ ۱۸ء کے دوران جارسالہ عرصہ میں مسلمانان کیرالانے انگریزول کے ساتھ کئی معرکہ سر کئے جن میں دونوں طرف کے بہت سے لوگ کام آئے۔ ملیانوں کو جہادیرآ مادہ کرنے میں سیدموصوف نے بڑاا ہم رول ادا کیا۔ (m) ۱۸ ۴۳ء میں چیرور (Cherur) صلع ملیرم میں مسلمانوں اور انگریزوں کے (1) المسلمون في كير لا، صفحه 4٢ شمس الظهيق ٢٠٨/١ (r) درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی اس میں پیٹٹے علوی نے براہ راست شرکت کی اور بہادری کے جو ہر دکھائے۔ اس میں انگریزی فوج کے پانچ سر برآ وردہ سپاہی مارے گئے اورآ ٹھ زخی ہوئے۔ اور دوسری طرف ساٹھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا(ا)
گئے اورآ ٹھ زخی ہوئے۔ اور دوسری طرف ساٹھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا جائے۔ شخ ۱۸۴۹ء میں انگریزوں نے نئی پالیسی بنائی۔ وہ سے کہ علماء کو جلا وطن کیا جائے۔ شخ علوی ان میں سرفہرست تھے۔ ان کی عمر اس وقت نو سے سال سے متجاورتھی ، اس تجویز پر بھی وہ مل نہ کر سکے۔

سيد موصوف نے ١٨٥٠ هـ (١٨٥٣-١٨٥٥) مين منفرم ہي ميں وفات پائی۔

قاضى عمر بلنكو ثي

کیرلا کے مشہور عالم، با کمال شاعر اور صاحب کرایات بزرگ تھے۔ ولینکوڈ
( Veliyan kode ) (۲) (کا فلع ملیرم ) کے رہنے والے تھے۔ 1219ھ (۲۵–۲۵ ) میں بہیں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کرنے کے بعد بونائی (Ponnani) تشریف لے گئے جواس وقت علم کا مرکز تھا۔ اور وہاں کے علاء سے تحصیل کی اورا کشر علوم میں کمال پیدا کیا۔ اس کے بعد مختلف مقامات ولینکوڈڈ، بونائی اور تانور (Tanur) میں قاضی اور مدرس کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ ان کی حیثیت قاضی القعناة کی تھی۔ لوگوں میں بڑا رعب داب تھا۔ تصوف وسلوک کی تعلیم شخص علوی منفری سے لی اور ان سے طریقہ قادر بیر حاصل کیا۔ کئی جج کئے اور حرمین کے علاء علوی منفری سے لی اور ان سے طریقہ قادر بیر حاصل کیا۔ کئی جج کئے اور حرمین کے علاء سے استفادہ کیا۔ (۳) انہوں نے گئی کی ہیں کھیں۔ مقاصد المنک ح، کتاب المذبح و الاصطیاد اور قصیدة النفائس المدور وغیرہ، موخرالذکر کتاب کیرلا کے مدارس میں واضل نصاب ہے۔ ان کے علاوہ کئی قصا کد لکھے (۲۲) جن میں قصیدہ وصلی در سے مقال میں مقال میں واضل نصاب ہے۔ ان کے علاوہ کئی قصا کد لکھے (۲۲) جن میں قصیدہ وسلی

- (١) عَيْخُ مِي عُلِي مُوسِليار، تحفة الاخيار في تاريخ علماء مليبار، (مخطوط مصنف)
  - (r) ﴿ بِي مِن بِلنكوت كَمِيَّة بِين الى كِي طرف نبت كرتے موت بلنكو في ب
- (٣) ﷺ خمطی موسلیار نے اُن کے مفصل حالات اپنی کتاب تخفۃ الاخیار میں لکھے ہیں۔اساتذہ اور شاگردوں کی تفسیل بھی دی ہے۔ ملیالم زبان میں ان کے حالات وکرامات پر مشتقل کتاب ہے۔ نیز مختصر حالات کے لئے ملاحظہ ہوتساریخ الأبسر او مصن تعدرس كتبھم في ولاية مليباو،
  - (٣) تحفة الاخيار (مخطوط) ثير وكيص المسلمون في كير الا صفي ١٨٨-١٨٨

الالهٔ' بہت مشہوراور متداول ہے۔ آپ انگریزی کے حکومت کے سخت مخالف متھے اور کسی کی بروا کئے بغیر اس کی برائیاں بیان کرتے رہتے تھے۔انہوں نے انگریزی حکومت کاٹیکس ادا کرنے ا نکار کر دیاا درلوگوں کوبھی اس کی تا کید کی کہ حکومت کوئٹی قتم کاٹیکس نہ دیں۔وہ بیا نگ وال كہتے تھے كرز مين الله كى بے ہماس كى زمين ميسكى كوئيكس دينے كے يابند بيس (١) عوام میں ان کی وہ مقبولیت تھی کہ حکومت کوان پر جلد ہاتھے ڈالنے کی ہمت نہ ہوئی۔اس کئے تحصیل دار بھی ایک عرصہ تک چشم پوشی سے کام لیتے رہے،ای ا ثنامیں سخت مزاج بخصیل دار کا تقر رہوا۔اس نے جب دیکھا کہان کے ذمہ کی مہینوں کا نیک جمع ہوگیا ہےاور وہ برابرا نکار کئے جارہے ہیں ہتواس نے ایک پوکس وا لے کو بھیجا کہ بینغ کو اس کے پاس حاضر کیا جائے۔ چنانچہ نین عاوکاڈ (Chavakkad) کی ت میں حاضر ہوئے اس نے بینخ ہے تیکس ادا نہ کرنے کا سیب در مافت کیا اور بہت لعن وطعن کیا۔ پینخ کو بڑا غصہ آیا اور اس کےمنھ برتھوک دیا۔ سیاہی بکڑنے کے ۔لیئے قریب گئے تو ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زخمی کر دیا۔اس پرسیا ہیوں نے انہیں گر فتار کر کے حوالات میں بند کردیا اور ان کی نگرانی کے لئے چند سیا ہی متعین کئے گئے۔ پھران کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ جب تمام سابی لوٹ گئے تو خداکی مثیت سے شیخ کسی طرح جیل ہے نکل گئے اور اپنے شہر بلنکوٹ پہنچ کر جامع معجد میں اعتکاف کیا تاکہ عمادت و ریاضت اور مرا قبہ میں مشغول رہیں۔ صبح کوسیاہی جیل خانہ آئے تو ان کی حیرت کی انتهاندری که ایس سخت قید کے باوجود شخ کیے نکل گئے۔سب کے سے طوق و سلاسل کے ساتھای وقت بلنکوٹ آئے اور پینچ کے گھر کامحاصرہ کرلیا۔اتے میں پینچ کی طرف ہے ایک قاصد آیا اوراس نے کہا پینخ مسجد میں ہیں، یہاں عورتوں اور گھر والوں کو پریثان نہ کرو۔ بہ بات من کرسپ نے معجد کارخ کیا۔ پینخ معجد سے نکل کر گھر کی طرف آرہے یتھے کہ بولس کا سامنا ہوا۔ بولس نے کہا کہ اب آپ کو کالیکٹ کیجایا جائے گا۔ بیہ س کریتن پھر مسجد میں داخل ہوئے اور حیاشت کی نماز پڑھی اور دعا کر کے ن<u>کلے</u> او گوں ک

معلوم ہوا تو ہر طرف سے جمع ہوئے اور سخت مزاحمت کی اور انہیں تنہا لیجانے نہیں دیا۔ لا ایک بڑی تعدادان کے جلومیں چلی جس میں مختلف نداہب کے لوگ شامل متھے۔ای حالت میں اوگ کالیک کی عدالت عالیہ تک پہنچے۔ ہائی کمشنر نے شیخ کی پیظمت وجلال دیکھا تو خودآ گے بڑھ *کر تعظیم* کی اوراحتر ام کے ساتھ کری پر بٹھایا اور گرفتار کرنے والے دوسیا ہیوں کوزخمی کرنے کے واقعہ کا انکار کرنے کے لئے کہااورا یک روایت کےمطابق ان ہے کہا کہ ٹیکس ادانہ کرنے کا عذر بیان کرد س مگران کی غیرت ایمانی نے اس کو گوارا ہیں کیا۔انہوں نے صاف اٹکار کر دیااور کہا کہانہوں نے ہی سیاہیوں کو ماراہےاورعمداً مارا ہے۔ تب اس نے کہا کہ اگر میں ان کے اقرار کے باوجودان کے خلا ف مقدمہ دائر نہ کروں تب قانون کی رو سے میں خود مجرم قراریا وَں گا چنانچہاس نے انہیں جیل میں ڈ ال دیا ۔جیل سےانہوں نے اینے شیخ ومرشد شیخ علوی منفری کو چندا شعار لکھ کر بھیجے جن ہے جیل میںان کی شقتوں نیزان کے جذبات اورعز ائم کا بھی کسی قدراندازہ ہوتا ہے۔ إلى حضرة العلوى شيخي و مرشدى وبعد فشريف السلام المؤبد خلاصة أولاد النبسي متحمد تويسمي دار حنصومي شويف من عيال ديار مع مقام و مسجد له في ترور نغادي في أرض منفرم مريدكم العاصى الفقير المكمد سلام من المحبوس خدا مكم عمر على ظلم نيبو صاحب و هو معتدي فصيّرني في الحبس صاحب تكد حذار ذهابى للمكان المبعد فوكل بسي حيوان كفر ليحرسوا ولونحوسكين وغير المحدد وما في يسدى مسن عدة آلسة فموت سبيل الله خير لمقتد نفوس الورى للموت فالله خلقها الأصلح في الدنيا وللفوز في غد(١) دعائكم يا سيدى حير بغية (ترجمه) نیک خواہشات کے ساتھ سلام دوام پنیجے میرے تی خومرشد حضرت علوی کی خدمت ماہر کت میں جوتر تم (حضرموت ) کے رہنے والے ہیں۔سید ہیں۔ نبی عَلِينَةً كَيْسَل نَے تُعَلَّقِ رکھتے ہیں۔ترورنگاڈی(منفرم) میں جن کے اہل وعیال، گھریا

(۱) یه بوری تفصیل تخدّ الاخیار (مخطوطه) سے ماخوذ ہے مختصراً ان کے ٹیکس ادا نہ کرنے اور انگریزوں کے انہیں گرفتار کرنے کا ذکر المسلمون فی کیو الا،صفحہ او ۹۲- میں بھی موجود ہے۔ مقام اورمسجد ہے،ایخ گفش بردار، ذرۂ بےمقدار گنهگار مریدعمر کا سلام قبول ہو، جواس وقت قیدی، دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار، فقیر و لا جار اور رنج و الم کا شکار ہے۔ طالم و جا فرنیوصا حب(۱) کے ظلم کی وجہ سے مجھے تکڈی کے حاکم نے قید میں ڈال دیا ہے اور درندہ صفت کا فروں کومیری نگرانی کے لئے متعین کیا ہے۔خبر دار جو میں ذرا دور جا سکوں۔افسوس میں ہے بس ہوں،میرے ہاتھ میں کوئی ایک ہتھیا ربھی نہیں ہے۔کاش کوئی کند چھری ہی ہوتی ۔ تمام مخلوق کواللہ نے مرنے ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ كراسته كي موت تتني الحيمي موت ہے۔اے ميرے آقاميں آپ كي دعا كا طلب گار ہوں تا كەدنيا مىں بھى تىچى راستە پرر ہوں اور آخرت مىں بھى كامياب ہوجاؤں \_ کچھ عرصہ کے بعد آپ کور ہائی طی اس ۱۲۵سے (۲) (۱۸۵۲-۱۸۵۲) میں آپ نے انتقال کیا۔اس وفت آپ کی عمر نوے سال ہے متجاوز تھی۔آپ اینے زمانہ کے بہت بڑے مفتی بھی تھے۔اور کباراولیا ءاللہ میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ آپ کی کرامتیں اب تک كيرلامين زبان زدخاص وعام ہيں۔ آپ متجاب الدعوات تھے۔ بڑے بارعب، باوقار، پرجلال، عالی ہمت اورصا حبعز م وحوصلہ تھے۔امر بالمعروف اور نہی عن المئكر کے معاملہ انتہائی بے کیک، کسی کی مطلق پر وانہیں کرتے تھے۔ سید فضل منفری ،انگریزوں کے خلاف سازشیں اور جلاوطنی سیخ علوی ندکور کےصاحبز ادہ اور بڑے عالم و فاضل مخص تھے۔ ۱۲۴۰ھ ( مطابق ۱۸۲۴ء) میں کیرلا (۳) میں پیدائش ہوئی ۔اوراینے والد بزرگوار کی نگرانی میں پرورش یا کی اورعلاء کبارے علم حاصل کرے علم وفضل میں نام پیدا کیا اورمعاشرہ میں ایک مقام بنایا۔لوگ ان کواحرّ اماً''یوکویا تعغل'' کہتے تھے جس کےمعنی ملیالم زبان میں ا يك انتهائي طالم وجار كمشز تفاآج تك كيرا؛ عمر الوك إس كويا در كله موت بين -تاریخ الابرار کے مصنف نے تاریخ وفات محرم اس الکھی ہے۔جس کے مطابق سمبر ١٨٥١ء وقا ہے جب کریش محمعلی موسلیار نے تحقۃ الا خیار میں ذوالحبہ ۱۲۷ اھ درج کی ہے، جوجولا کی ۱۸۵۷ء کےمطابق ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مضرموت میں بیدا ہوئے، بہلاقول زیادہ مجے معلوم ہوتا ہے اس لئے کہان کے والد ۱۱۸۳ ه بی ش چندوستان آ گئے تقے پھر دوبار دان کے بمن جانے کا ذکر تبیں ما۔

برے سید کے ہوتے ہیں (۱)

انهول نكى كما يس تصنيف كيس (٢) ، جن يس حلل الإحسان في تزئين الإنسان، بوارق الفطانة لتقوية البطانة، رسالة المسلم العالى لإدراك المعالى، السيف البتار على الملحدين والكفار، عدة الأمراء والحكام الإهانة الكفرة وعبدة الأصنام وغيره شامل بس.

سامراجیت سے نفرت اور جذبہ جہاد موروثی تھا۔ آ نکھ کھولی تو اپنے والد کو انگریزوں کے خلاف منصوبے بناتے اور لڑتے ہوئے پایا۔اس لئے بجبین ہی ہے عگریزوں کےخلاف ہونے والی کارروائیوں میں حصہ لینے لگے۔وہ بہت ذہین ، زیرک اوراعلیٰ درجہ کی سیاس موجھ بوجھ کے مالک تھے جبیبا کہ بعد کے واقعات ہے انداز ہ ہوتا ہے۔ابھی نو جوان ہی تھے کہ لوگوں نے انہیں جنگ آزادی کے قائد کی حیثیت سے جانا اوران کی قیادت شلیم کی ۔۱۸۴۳ء کی انگریز مخالف جنگ میں اپنے والد ماجد کے ساتھے شرکت کی اورخوب خوب داد شجادت دی۔اس ونت وہ اٹھارہ انیس سال کے نو جوان تتھے۔وہ بہت ہی نڈراورانتہائی بہادر تھے۔حق کےمعاملہ میں سی کی مطلق رعایت نہیں کرتے تھے۔امر بالمعروف اور نہی عن المئکر میں بالکل روا داری کے قائل نہیں تھے۔ عدة الامراء والحكام در حقیقت انہوں نے انگریزوں کے ردی میں لکھی تھی اس میں انہوں نے الفاظ کے تیرونشتر ہے ان برخوب حملے کئے تھے اورمسلمانوں کوان کے خلاف جنگ پرآ مادہ کیا تھا۔اس پرایک ہنگامہ بریا ہوا یہاں تک کہ انگریزوں نے اس کتاب پریابندی لگادی (۳)انگریز وں کوان سے بڑا خطرہ محسوں ہوتا تھا یہاں تک کہ صلع مجسٹریٹ نے کئی ہار حکومت مدراس ہے مشورہ کیا کہ انہیں جلا دطن کیا جائے ۔ کیکن عکومت جنگ میںان کی براہ راست شرکت کا کوئی ٹھوس ثبوت فرا ہمنہیں کر بائی جس کی

<sup>(</sup>۱) پو، ملیالم میں پھول کو کہتے ہیں اور کویا کے معنی سید کے ہیں اور عمضل بھی سید کو کہتے ہیں اس میں احتر ام زیادہ ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) تحفة الأخيار في تاريخ علماء مليبار (مُطُوطُ صنف) نيز ريكي المسلمون في كيرالا، صفي ١٨٨

<sup>(</sup>٣) تحفة الأخيار في تاريخ علماء مليبار (مخطوط مصنف)

بنیا د پر قانونی طور پرجلا وطن کیا جاناممکن ہو۔ آخر فروری۱۸۵۲ء میں حکومت نے انہیں لا مالا بار سے جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ان کے خلاف جوفر دِقرار داد جرم عائد کی گئاس کی

و دفعات حسب ذیل میں:

(الف) ۱۸۰۰ء کی بغاویت میں تر ورنگاؤی کی معجد سے دوآ دمیوں کو گر فتار کیا گیا

اور بيم مجد سيدعلوي كي توليت مين تقي -

(ب) ۱۸۴۰ء کی بغاوت میں کچھ باغی منفرم گئے اور انہوں نے سید سے دعا کی

درخواست کی۔

(ج) جن لوگوں نے زمیندار نمو دری (۱) کے قبل کا بیڑا اٹھا یا تھا، وہ جب تروزگاؤی کی طرف بھا گے اور راستہ میں پولس نے انہیں گرفتار کر کے تفتیش کی تو انہوں

نے کہا کہ ہم سیدصا حب خدمت میں جارہ ہیں۔

( د ) سید فضل نے لوگوں کو جمعہ کے دن کھیتوں میں کام کرنے سے روکا۔

(ه) برجمون كابيا مواكهانے سے بھى منع كيا۔ (٢)-

چوتکہ حکومت نے جلاوطن کرنے کی ٹھان کی تھی، اس لئے اس طرح کے لیچر

الزامات عائد کئے ۔ان میں تین الزامات کا تعلق ان کی ذات سے نہیں ان کے والد سے تھااور دنیا کا کوئی قانون ہاپ کے بدلے بیٹے کوسز ادینے کی اجازت نہیں دیتا ممکن ہے

کا ایسے انگریز دشمن مجاہد باپ کا بیٹا ہونا ہی انگریزوں کے نزدیک ان کی جلا وطنی کا جواز

فرا ہم کرتا ہو۔اورمؤخر الذکر دوالزامات بھی بظاہرا پیے نہیں معلوم ہوتے جن کی بنیا دپر کسی کوجلا وطن کیا جاسکے ۔گریہ انگریزی مفادات کے خلاف تھے اور انگریز اس حقیقت

کو بخوبی سی معتبہ سے اس لئے انگریزوں نے انہیں کو کافی سمجھا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ

چونکہ ی سردفضل انگر ہزوں کے خلاف کارروائیوں کی سر پرسی کرتے تھے، اور انگریز

خالف پالیسی بنانے میں نہایت کمال رکھتے تھے اور انگریز ان سے تک آگئے تھے،اس

لئے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کوجلا وطن کر کے ان سے نجات حاصل کریں۔ای میں وہ اپنی عافیت سجھتے تھے۔لیکن چونکہ سید موصوف انتہائی مہارت سے کام کرتے تھے،اس

(۱) اس کاقصہ آگے آرہاہے۔

(٢) الماحظ بوالمسلمون في كير الاصفح ٢٩

کئے انگریزوں کوان کےخلاف کوئی قطعی ثبوت نہیں ملتا تھا۔للبذا مندرجہ بالافر دجرم عائد کی اورانہیں اٹٹی میٹم دیدیا۔سیدفضل کو جب یقین ہوگیا کہان کی جلاوطنی طے شدہ امر ہے تو انکی غیرت نے گوارانہیں کیا کہ انگریزوں کے ہاتھ چڑھیں۔انہوں نے ازخور ہندوستان حچوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آٹھ ہزار عقیدت مندوں نے پر پلنگاڈی Parappanangadi تک ان کی مشالیت کی اور اینے اس عظیم قائد کوآ خری سلام کیا اورڈ بڈباتی آئھوں سے الوداع کہا۔ اس طرح ملک وملت کا مدیبے لوث خادم ہمیشد کے لئے ہندوستان سے رخصت ہوااور ہندوستان اس کی خدمات سےمحروم ہو گیا۔ ان کی جلاوطنی کے بعدمسلمان غیظ وغضب میں بھڑک اٹھے اور انگریز کی حکومت کے خلاف انتہا پسندانہ کارروائیوں کا فیصلہ کیا اور بیس ہزارلوگوں نے کالیکٹ کے کمشنر کنول صاحب کے **حل کا گھیراؤ کیا پھر کل کے اندر تھس کراس کو آ**ل کر ڈالا۔ ہندوستان سے ہجرت کر کےاپنے سابق وطن تریم (حضرموت) گئے ۔وہاں چند دن قیام کر کے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ حج وعمرہ سے فارغ ہوکر بہت سے عرب ملکوں گ ا حت كرت مو يممريني عباس ياشا خديوممر في روى آؤ بهكت كى اورممرين قبام کی بیش ش کی مرآب نے معذرت کی اور مکروانہ ہو گئے (۱) سلطان عبدالعزین (۱۸۲۱ء-۲۵۷۱ء) کے زمانہ میں آستانہ (استنبول) گئے اور خلافت عثانیہ سے روابط پیدا کئے ۔ان کی انتظامی صلاحیتوں کا دور دور تک شہرہ تھا۔ یہاں تک اہل ظفار (۲) نے ب<sup>ی</sup>نفسیل شیخ محرملی موسلیار کے میان کےمطابق ہے۔ جب کہ علامہ خیرالدین الزرکلی نے *لکھ*ا۔ کہ وہ ہندوستان سے ججرت کر کے مکہ حلے آئے جوان کے دادا کا وطن تھا۔ مگر ہمارے خیال میں علامہ زرقل ہے عنظمی ہوئی ہے۔اس لئے کہان کے والدسیدعلوی بن محمر حضر موت ہے ججرت کر کے اٹی نوجوائی ہی میں ہندوستان مہنچے تھے۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہان کے دادا مکہ میں نہیں یمن ہی میں رہتے تھے۔ان کے دادا کانا م تحدین تھل بن محمد بن احمد بن سلیمان بن عمر تھا۔انہی کے ہم نام ایک پمنی عالم محمد بن تھل بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن مکه میں رہتے تھے اور انہوں نے ہندوستان کا سفر بھی کیا تھا ( دیکھیے تنس انظہیر ، ۵۳۵/۲ ) چونکہ ان میں اور ان کے دادا کے نام میں کئی اجداد تک بکیبا نبیت ہے۔ غالبًا نہیں سے زرگلی کووہم ہوا ہوواللہ اعلم ۔ ظفارنام کے دوشہر ہیں۔ایک ٹال یمن میں جس کوظفارصنعاءاورظفارالاً شراف بھی کہتے ہیں۔ بدایک تاریخی شهر تعامیمیری سلطنت کا یا بریخت تعاراورایک ظفار حضرموت اور ممان کے درمیان بحوب کے ساحل پر جزیرہ العرب کے ہالکل جنوبی سرے برواقع ہے۔ یہی یہاں مرادے۔

ملطنت عثانیہ کی تائید سے انہیں دعوت دی اور شعبان۱۲۹۲ھ مطابق ۱۸۷۵ھ میر انہیں ظفار کی حکومت تفویض کی۔ تمام قبائل نے ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا اور ان کی اطاعت قبول کی مگران کے خلاف خفیہ سازشیں ہور ہی تھیں۔ یہاں تک ۱۲۹۷ھ (۱) مطابق ۹ ۱۸۷ء میں ایک فنبیلہ نے ان کےخلاف بغاوت کر دی۔انہوں نے مقابلہ کیا، اگریز اینے اس قدیم دخمن کوابھی نہیں بھولے تھے انہیں کھیل کھیلنے کا خوب موقع ملا۔ انہوں نے یہاں بھی اپنی کارستانی دکھائی اور ہاغی قبیلہ کا بھریورتعاون کیا اور کیا بعید اپنی مد د کا یقین دلا کر بغاوت پرانہوں نے ہی آ مادہ کیا ہو۔ نتیجةُ سید فضل کو شکست ہو کی ،اوروہ مشہورساحلیشہرمکلا چلے گئے اور وہاں ہےاشنبول کا رخ کیا (۲)۔اوراپی غیرمعمولی صلاحیتوں کی بنیا دیر بہت جلد سلطان عبدالحمید (۲ ۱۸۵ء – ۱۹۰۹ء) کے دریار میں بار یایا اور امراء وفضلاء سے پینگ بڑھائے۔جن میں سید جمال الدین افغانی بھی شامل ہیں۔ان کی تحریک کا دائرہ اثر وسیع کرنے میں ان کا تعاون کیا۔اس سے پہلے وہ سلطنت عثما نیے کے وکیل کی حیثیت سے کا م کرتے تھے اور یمن وعمان میں سلطنت عثمانیہ کا اثر ونفوذ قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔استنبول پہنچ کریمبیں کے ہور ہے اور ای کواپنا وطن بنالیا۔ سلطان عبدالحمید نے ان کی قدر افزائی کی اور ان کوتمند عنایت کیا (۳)۔ اوربعض بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہان کومنصب وزارت سے بھی سرفراز کیا (سم)۔مگروہ ابوالہدیٰ الصیا دی کے حسد کا شکار ہوئے ، جودر بارشاہی کا حاضر باش اور سلطان کے مزاج میں دخیل ہو گیا تھا۔ دہ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ان کے خلاف سلطان ككان بحرتار بتاتها دامير البيان علامه فكيب ارسلان تحرير فرمات بين: مجھے ایک نشر پیہ ملا جو ابوالبد کی صیادی کی طرف سے شائع ہوا تھا آئمیں اس نے اینے تنین دشمنوں کی خوب خبر لی تھی۔ایک امیر ظفارسیدفضل علوی، دوسر ےطریقہ شاذلیہ کے شیخ مشخ ظا فرالدین طرابلسی اور تیسرے سید جمال الدین افغانی۔وہ تینوں سلطان تمس الطبيرة مين ١٢٩٧ ه لكهاب (1) و يَصَالأعلام للزركلي، ٥٠/٥ ١، دارالعلم للملاتين. بيروت\_ و يَصُرُ شمس الظهير ٥، ١/٩٠٩ العتبأ صفحة كاب

#### (190

کے مقربین خاص میں سے تھے۔اس میں اس نے ہرا یک کو جی گھر کر گا لی دی تھی (1) ۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰ء) میں سیدفضل نے انقال کیا۔

حسن میدین کرکل اوران کے مجاہدانہ کارنا ہے(۱)

۳۹ ۱۸ و میں ان کے زیر قیادت ضلع ملا پورم کے مشہور شہر نجیری (Manjeri) میں سخت بعاوت ہوئی۔ انہوں نے اور ان کے ساتھوں نے اگریزی حکومت کا تختہ اللغ کے لئے پورا زور لگایا، جس کے نتیجہ میں حکومت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے عوام سے رشوت لینے والے انگریزوں کے حلیف سا ہوکاروں اور حکومت کے عہد یداروں کو بھی نشانہ بنایا۔ حکومت نے ان پر یابندی لگائی کہ وہ کسی کو پڑھانہیں سکتے۔ نیز ایک سر کلرجاری کیا جس میں لوگوں کو ان سے تعلیم حاصل کر نے کہا نعت کروی سکتے۔ نیز ایک سر کلرجاری کیا جس میں لوگوں کو ان سے تعلیم حاصل کر نے کہا نعت کروی گئی۔ حکومت نے ایس پر پوری کا الزام لگا کر گھر کی تلاثی لی اور ان کے والد کو گرفتار کر کے عدالت میں حاضر کیا۔ اور ان کو بھی مسجد سے کی تلاثی لی اور ان کے والد کو گرفتار کر کے عدالت میں حاضر کیا۔ اور ان کو بھی مسجد سے گرفتار کرنے کی کوشش کی ۔ مگروہ ان کے قبضہ میں نہیں آئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے گرفتار کرنے کی کوشش کی ۔ مگروہ ان کے قبضہ میں نہیں آئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے

<sup>(</sup>۱) حاضر العالم الإسلامي ۲۹۲/۲

<sup>(</sup>۲) بظاہر شیخ حسن کرکل کے خاندان سے ان کا تعلق معلوم ہوتا ہے اور مکن ہے کہ ان کے بوتے ہی ہوتا ہے اور مکن ہے کہ ان کے بوتے ہی ہوں اس لئے کہ شیخ حسن کرکل کے ایک لڑکے کا نام کی الدین تھا۔ ہوسکتا ہے کہ میدین ای کی گڑی ہونی شکل ہوجیسا کہ کیرلا میں مجی الدین کاعام تلفظ ہے۔

سےصاف انکار کیااورموت تک مقابلہ کی قسم کھائی ۔ان کا جوش وخروش اورعزم وجراک د مکھ کرمزید پندرہ آ دی ای وقت مرنے پر آبادہ ہو گئے۔اورانہوں نے عہد کیا کہ جب تک جان میں جان ہے انگریزوں سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پہلےانگریز دں کے ہوا خواہ ان باحثیت ہندو ستانیوں کو تہ تیج کریں،عوام جن کےظلم وستم کی چکی میں پہنے ہوئے تتھے اور جن کی وجہ سے عجامدین آزادی کے لئے رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں۔ چنانچہ پروگرام کے تحت انہوں نے ۲۰ راگست ۱۸۳۹ ء کو یا نڈی کاڈ (Pandikad) میں واقع مشہور سو دخور مہاجن نم و دری کےمکان کارخ کیا جواس وقت گھرمیں موجو ذہیں تھا۔اس کا نوکر مقابلہ پرآیا جو مارا گیا۔ اسی طرح منجیری کاراجا جو بڑا ظالم تھا۔اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں ہے زبروتی چنده کر کے ایک مندر بنوایا تھا۔ اسکی زیاد تیوں کی وجہ سے ہندومسلمان سب اس ہے نالاں تھے۔ ساتھ ہی وہ انگریزوں کا بڑا حلیف تھا اورمجاہدین کے کاموں میں ر کاوٹیں ڈالتا تھا۔اسلئے اسکوبھی پردیسے ہٹاناو شروری سجھتے تھے چنانچے اب کی باری تھی۔ وہ اس مندر میں ایک سو برہمنوں کے ساتھ دھوم دھام سے جنم اشٹی منار ہا تھا۔ مجاہدین کی بیہ جماعت وہاں جیجی اورمندر کا محاصرہ کیا۔ان لوگوں کی جان لیما ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ صرف راجا پر دھاک بٹھانا جا ہتے تھے کہ انگریزوں کی حمایت و موافقت كالمتيجه بهت عمين موسكتا باوراس لئي بهي دهاوا بولنامنا سب نه مجها موكهاس وقت راجا کے ساتھ بہت ہے بے گناہ برہمن تھے،حملہ کے نتیجہ میں ان کوبھی نقصان بہنچنے کا اندیشہ تھا۔ چنانچے حملہ کرنے کے بجائے جولوگ مندر میں موجود تھے ان سے بطالبه کیا کدامن کے ساتھ نکل جا کیں۔ وہ سب نکل گئے کسی کومجاہدین نے نقصان نہیں پہنچایا۔ایک خادم جوبہرا تھا وہ اشارہ تبجہ نہیں پایااس کوالبنتہ کیجھے چوٹ کینچی۔ آٹھ دن تک مجاہدین وہیں پڑے رہے۔ یہاں تک انگریزوں کی فوج آگئی تو دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ایک افسر سمیت جارانگریز فوجی مارے گئے اور باقی ماندہ فوج نے راہ فراراختيار کي ـ اس واقعہ کے بعدمجاہدین کی جماعت میں کا تی اضافہ ہوا۔ یہاں ہے و دا نگاڈی پورم (Angadippuram) گئے۔وہاں بھی زیردست جنگیں ہو کیں جن میں فریقین کا

كافى نقصان موابه

اگریز مورخ لوگن (Loggen) مجامدین کے جذبہ جہائے باہے میں لکھتا ہے:
پہلے مجاہدین نے بڑے پیانہ فائرنگ کی۔ جب گولیاں ختم ہوئیں تو تلوار چھری،
کثارادر تیروں، برچھوں، بھالوں سے کام لیا۔ زخمی ہوکر جب زمین پرگر گئے تو انہوں
نے ہماری فوج پر نیز ہے چھنکے اور مقابلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ بری طرح قل کردئے
گئے۔ ان کے جوش وخروش کا بیعالم تھا کہ میدان جنگ میں ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی جس
کا علاج نہ ہوسکا گراس شدید تکلیف کے باوجودوہ سات دن تک ای حال میں برابر
کڑ تارہااس کی خواہش بس یہی تھی کہ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کسی وشمن کوئل

مزیدلکھتا ہے کہ ان جنگوں کے بھڑک اٹھنے کے (باغی لیڈروں کے بیان کے مطابق) بہت سے اسباب تھے : غیر منصفانہ معاملات، عدائت کی طرف سے ان کے خلاف صادر کردہ ظالمانہ احکامات، جعلی دستاویز ات، بغیر کسی سبب کے ان کا مال قرق کرنا اور گھروں کو خالی کروانا وغیرہ۔

ان جنگوں کی تفصیل دیکھنے کے بعد شاید کسی کوشبہ ہو کہ مجاہدین ہندوؤں کے بھی مخالف تھے اوران کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے۔ گریپی مؤرخ اس سلسلہ میں آگے وضاحت کرتا ہے:

باغی ہندووں کے مخالف نہیں تھے نہ انہوں نے ان پر کو کی ظلم کیا بلکہ یہ جنگیں سامراجیوں کے خلاف تھیں۔اور صرف ان پر ہمن اور نائز زمینداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف تھیں جواگریزوں کے جامی تھے اوران کو مدد پنچاتے تھے۔باغیوں کے بس میں تھااگر وہ چاہتے تو ہندوؤں کو آل کر سکتے تھے۔ (جیسا کہ نجیری کے راجا کے واقعہ سے بھی صاف ظاہر ہے) مگر انہوں نے ان کوکوئی گزند نہیں پہنچائی، ندان کے مندروں کی ہے جرمتی کی اور ندان کو گرایا۔(۱)

<sup>(1)</sup> د يکھئے السلمون فی كيرالا ،صفحة ٩٣- ٩٥٠

سيدتنج كويا

سید سی کویا (Kunhikkoya Thangai) کیرلا کے مشہورواعظ ہے۔دوردور تک ان کے وعظ کی شہرت تھی۔لوگ کھنچ کھنچ کر ان کی مجالس وعظ میں آتے ہے اور استفادہ کرتے تھے۔اس طرح ان کے پاس بہترین موقع تھا کہا ہے مواعظ ہے لوگوں میں انگریزوں کے خلاف جذبات پیدا کریں۔انہوں نے اس پراکتفانہیں کی بلکہ خود این دونو جوان بیٹوں کے ساتھ میدان جہاد میں کود پڑے۔حسن میدین کرکل نے انگریزوں سے جوجنگیں لڑیں ان میں وہ پیش پیش رہاور حصول آزادی کے لئے اپنی انگریزوں سے جوجنگیں لڑیں ان میں وہ پیش پیش رہاور حصول آزادی کے لئے اپنی پوری توانائی لگادی۔ (۱) لوگن کے سابقہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مجاہدین شہادت سے سرفراز ہوئے۔



www.KitaboSunnat.com

(۱) المسلمون فی کیوالا صفی ۱۹ ، مصنف نے ای کتاب میں دوسری جگه (صفی ۱۹۸) سیداجر کنجی کویا ماعضل کے نام سے ایک عالم کا ذکر کر کے ان کی جار کتابوں کا تذکر و کیا ہے۔ ممکن ہیر کہ اس سے مرادیجی ندکور وبالا واعظ ہوں۔ واللہ اعلم



www.KitaboSunnat.com

## مولا نا ناصرالدین محمد مدراس اورانگریزی حکومت کی مخالفت

مولانا ناصرالدین محمد الل نوائط سے تھے۔ کوکن کے علمی خانوادہ سے آپ کا تعلق تھاجس میں گئی پشتوں سے علمی ودینی سیادت رہی ہے۔ آپ کے والد قاضی نظام الدین احمد صغیر (الہتوفی ۱۸۹ھ) کونواب ارکاٹ محم علی والا جاہ کے یہاں بڑا مقام حاصل تھا۔ انہوں نے زبوراور انجیل کاعربی سے فاری میں ترجمہ کیا تھا اس وقت جب کہ انگریزوں کے تسلط کی بناء پرصوبہ مدراس میں عیسائیت کا بڑا چرچا ہونے لگا تھا۔ مولانا افلام الدین احمد نے عیسائی مبلغین کی روز بروز بروھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر عوام کوان کے دین کی حقیقت سے روشناس کرانے کے لئے زبوراور انجیل کا فاری میں ترجمہ کیا۔ کورین کی حقیقت سے روشناس کرانے کے لئے زبوراور انجیل کا فاری میں ترجمہ کیا۔ مولانا ناصر الدین محمد انہوں نے والد ما جداور ارکاث کے دوسر سے اسا تذہ سے عربی اور فاری کی تعلیم انہوں نے اپنے والد ما جداور ارکاث کے دوسر سے اسا تذہ سے عربی اور فاری کی تعلیم یائی تھی۔ والد کی وفات کے بعد نواب محمد علی والا جاہ نے ان کو ارکاٹ کی عدالت کا داروغہ مقرر کیا۔

مولا ناناصر الدین محمد انگریزی حکومت کے بخت مخالف تھے۔ انہوں نے نواب محمد علی والا جاہ کے نام سرر رہے الاول 199 ھے کو ایک خط لکھا ہے جس میں انگریزوں کی شکایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اركاث كے تمام باشند الكريزوں كے ظلم وستم سے نالال بيں كيونكه ان لوگوں نے وہاں كى عمارتوں پر ناجائز قبضه كرركھا ہے،اس لئے يہاں كے لوگ ہروقت خدا سے دعائيں ما نگ رہے بيں كدان ظالموں كو يہاں سے نكالے"

مولا نا محمد یوسف کوکن عمری اس خط کونقل کر کے لکھتے ہیں کدان کے خط کے

سلوب سے پیتہ چلتا ہے کہ وہ انگریز وں کی بردھتی ہوئی طانت وحکومت کے سخت مخالف تھاورانہیں نکالنے کی تدبیریں کرنا جائے تھے۔(۱) مولا نا ناصرالدین کا ۲۸ ررمضان ۲۰۱۵ ه (ایریل ۹۲ ساء) کوارکا پ میں انتقال بهوا۔ آپ کے فرزند عالی مقام مولانا محمر غوث شرف الملک بہادر (البتوفی ۱۲۳۸ ھ)نے '' فقاویٰ ناصریہ'' کے نام ہے آپ کے فقاویٰ کتابی شکل میں مرتب کئے ہیں۔جنوب كے مشہور عالم قاضي بدرالدوله علامه صبغة الله مدراس (التوفی • ١٢٨هـ )انہیں مولا نامجہ غوث کےصاحبز ادہ تھے۔ قطب ويلورحضرت مولا ناشاه عبداللطيف قادري ير انكريز مخالفت كاالزام اوراسيري غانو دہُ اقطاب ویلور کے یانچویں بزرگ حضرت مولانا سیدمی الدین شاہ عبد اللطیف ویلوری ۷۰۰اھ میں ویلور میں پیدا ہوئے۔مروجہ تعلیم سے فراغت کے بعد مدراس جا کرمولا نامحمہ باقر آگاہ اور ملا بحرالعلوم عبدالعلی وغیرہ سے استفادہ کیا۔مزید تخصیل واستفادہ کے لئے حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں دہلی جانا جا ہتے تھے گم نہیں جا سکے۔ آپ پر بیالزام لگا کہاسیے مواعظ میں انگریز عمینی کےخلاف مسلمانوں میں نفرت کے جذبات ابھارتے ہیں اور انہیں جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔انگریزی حکومت جہاد کا نام سنتے ہی بے چین ہوگئی،فوراْ آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوگیا

گیا۔ پچاس دن آپ نے اسیری میں کا ئے۔ جب معاملہ کی تحقیق کی گئی تو جرم فابت نہیں ہوااس لئے حکومت نے آپ کو باعزت بری کر دیا (۲) (۱) فانواد کا قائل برالد دل صفحہ ۱۲۱ آپ کے اور آپ کے فائدان مخصل حالا ہے اس کتاب میں ہیں۔

اورآ پ کےخلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر کے چتور کے جیل میں آپ کونظر بند کر دیا

(۲) مخضر تعارف خانوا د کا قطاب و بلورضفی ۵۳ ، از محمد زکریا ادیب خاور را یکو ٹی۔ واقعہ کی تفسیل اور پس منظر کے لئے دیکھئے اکتساب نظر صفحہ ۲۷ تا صفحہ ۸۷ از مولانا محمظ مبیر باقوی معروف به ذاکثر را بی فدائی ۔ فاکر را بی فدائی کا میرکہنا کے مؤلف خانواد کا اقطاب و بلورمولانا زکریا ادیب خاور نے ایس میں اس واقعہ کفظر اندازی کر دیا ہے بیج نہیں ہے۔

جب آپ کی براُت ثابت ہوئی تو ملکہ وکٹوریہ نے آپ کی خدمت میں معذرت نامہ بھیجا۔ ==

اس واقعہ کے بعد آپ کبیدہ خاطر ہوئے اور ویکور کی سکونت کا ارادہ ترک کرکے شعبان ۲۰ ۱۱ ھ میں حرمین کے لئے روا نہ ہو گئے، مگر دوسال بعد ایک خواب کی وجہ سے ہندوستان واپس تشریف لے آئے۔ مکہ مکر مہ کے زمانۂ قیام میں شاہ محمد اسحاق دہلوی ہے بھی آپ نے ملاقات کی اور شاہ صاحب نے آپ کو سند تحصیل عطا فرمائی۔ ۱۲۸۸ھ میں دوبارہ زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے۔ اور جج سے فراغت کے بعد ۱۲ امر محم ۱۲۸ ھے کو مدید منورہ میں وفات پائی۔ (۱)

### شاه محرسلیمان تو نسوی اورانگریزوں کے تیسُ ان کاموقف

شاہ محد سلیمان تو نسوی تیرہویں صدی ہجری کے بلند مقام صوفیائے کرام میں سے تھے اور پنجاب میں سلسلۂ چشتیہ کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔مولا ناعبدالحی حسی تحریر فرماتے ہیں:

انتهت إليه رئاسة الطريقة الچشتية في حدود الهند الغربية الشمالية و في ينجاب في عهده (٢)

حفزت قطب و بلور نے اس کے جواب میں ایک دعوت نامہ لکھنا جس میں اسلام کی حقانیت و صداتت تابت کی گئی تھی اور ملکہ دکوریہ کو اسلام کی دعوت دی گئی (خانواد کا قطاب و بلور صفحہ ۵) اس کے برخلاف مولانا محمہ یوسف کو کن عمری اپنی کتاب ' حمر بک اینڈ پرشین ان کرتا تک' میں لکھتے میں کہ ملکہ دکٹوریہ کو دعوت اسلام دیتے کی دجہ سے خلافہتی پیدا ہو کر حضرت قطب و بلور کو اسپر بنایا تمیا تھا (ملاحظہ ہواکتیاب نظر صفحہ ۲۷)

ڈاکٹر رائی فدائی کی مختی ہے کہ قطب ویلور کی رائے انگریزوں سے جہاد کی نہیں تھی (ویکھئے اکسا بنظر صغی 10 کی نہیں تھی اس کے بعض دعوتی اسکتاب نظر صغی 10 کی نہیں تھی خیال ہے کہ دجوب کے علاء نے شال کے علاء کے برعس دعوتی مقاصد کے بیش نظر انگریزوں سے خوشگوار تعلقات رکھے اور ان کے خلاف جنگ سے کنارہ کش رہے گران کی بدرائے تھے نہیں ہے۔ مباذر الدولہ کی بعناوت میں انگریزوں سے جہاد کرنے والے اور کیرلا کی تحریک تروی تھی ای کو بتاتی ہے کہ وہ انگریزوں کے مخالف تھے، ور شبا رہائی کے بعد خود قطب ویلور کی ججرت بھی ای کو بتاتی ہے کہ وہ انگریزوں کے مخالف تھے، ور شبا برخت کے کہ دہ اب ہندوستان میں تیا م سے نہیں بیجھے تھے۔ جبرت بیان کے کہ وہ اب ہندوستان میں تیا م سے نہیں بیجھے تھے۔ جبرت ان کے کہ دہ اب ہندوستان میں تیا م سے نہیں بیجھے تھے۔ جبرت ان کے کہ دہ اب ہندوستان میں تیا م سے نہیں بیجھے تھے۔ جبرت ان کے کہ دہ اب ہندوستان میں تیا م سے نہیں بیجھے تھے۔ جبرت ان کے کہ دہ اب ہندوستان میں تیا م سے نہیں بیجھے تھے۔ جبرت ان کے کہ دہ اب ہندوستان میں تیا م سے نہیں بیجھے تھے۔ جبرت

(۱) حالاً توكمالات كركت وكي خانوادة اقطاب ويلور صفحة ٢٥ ماصفي

(٢) الإعلامُ ونزهة الخواطر) ٢٢٤/٤

وہ اپنے زیانے میں ہندوستان کےشال مغربی حدو داور پنجاب میں۔ چشتیرگی امامت کے منصب پر فائز تھے۔ ١٨٨٠ ه مطابق • ٧٧ء ميں آپ کي پيدائش ہوئي ۔ قوم افغان ہے آپ کا تعلق تھا۔ تو نسہ میں میاں حسن علی ہے قرآن یا ک اور فارس کی تعلیم حاصل کی ،اور لانگھ( تو نسہ ہے یا کچے کوںمشرق کی جانب دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا ) جا کرمولوی و لی مجمہ سے فاری درسیات کی تعمیل کی ۔ پچھ عرصہ بعد کوٹ مٹھن تشریف لے گئے اور وہاں قاضی محمه عاقل سےنحو،صرف،منطق اور فقہ دغیرہ کی تعلیم حاصل کی ۔فقہ و حدیث میں آپ کو پوراعبورحاصل تفا۔ چودہ بندرہ برس کی عمر میں سلسلہ چشتیہ کے مشہور پینخ شاہ نورمجرمہاروی (التوفی ۱۲۰۵ ھار ۹۰ کاء) خلیفہ حضرت شاہ فخرالدین دہلوی (۱۹۰ ھے ۸۴ ماء) ہے بیعت ہوئے اور ۲۲،۲۱ سال کی عمر میں خلافت یائی اور پیر ومرشد کے حکم سے تونسہ میں اقامت اختیار کی اورمندرشد وہدایت بچھائی ،اورنصف صدی ہے زائد عرصہ تک اس کوروشن رکھ کراور ہزاروں لوگوں کومتنفیض کر کے ۱۲۲۷ھ (۱۸۵۰ء) میں وفات يائي\_(۱) حضرت شاہ محمرسلیمان کے زمانہ میں برطانوی اقتدار نہایت سرعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔مختلف مقامات پرعیسا کی مشنری اینے مذہب کی تبلیغ وتلقین میں سرگرم تھے۔ ا بیک طرف وہ ملازمتوں کا لا کچ و بیتے تھے،تو دوسری طرف ندہب کا پر جار کر کے لوگوں کے دین دایمان برڈ اکبڈ التے تھے ۔لوگ سراسیمکی کے عالم میں فرنگیوں کی زیاد تیوں کی آ پ سے شکایت کرتے رہتے تھے۔ایک دن مولوی محمر حیات دہلوی نے عرض کیا۔ بسیار مسلماناں را فرنگیاں از دین محمدی فرنگیوں نے بہت ہے سلمانوں کو دین برگردانیدہ از ایمان خارج کردہ اند کہ 💎 ہے برگشتہ کمکے ایمان ہے خارج کرد ما ہےاوران لوگوں نے فرنگیوں کی صحبت ایثال دینمیجااز جهت صحبت اختیار کی وجہ ہے دین سیحی اختیار کرلیا ہے۔ کردهاند (۲) تغصیلی حالات کے لئے ملاحظہ ہوتاریخ مشائخ چشت صفحہ ۲۰۸ تا كتاب ندكور جلد پنجم صفحه ۲۳۷ تاصفي ۳۸ \_ (ادار ه ادبيات د لي ۱۹۸۴ م) - تا فع الساللين (ملفوطات خوات مجمسليمان تونسوي) صفحة ١٨٩٢م طبع مرتضوي ديلي ١٠١١هـ-١٨٩٢ ،

اں قتم کی خبریں من کرآپ بے چین ہو جاتے اور فرنگیوں اور دوسرے بدیذ ہبول سے بیخے اوران کی صحبت سے دورر بنے کی تلقین کرتے ایک دفعہ فرمایا: ۔ گرسنگی و برہنگی گذاردن بہتر است از سسمجھوکا اور ننگا رہنا ایسے بے دینوں کے تعیم بدکیشاں(۱) احیان ہے بہتر ہے۔ ا یک دفعہ فرمایا'' بہ گرشگی مردن بہ کہ درصحبت بدند ہمبال نعیم یافتن'' (۲) یعنی ایسے بدند بب او گوں کی صحبت اور ان کی نوکری سے مرجانا بہتر ہے۔ جب ملتان برانگریزوں کا قبضہ ہوا اور شاہ صاحب کومعلوم ہوا کہ انہوں نے وہاں ادلیاء کے مقابر دمزارات کی بے حرمتی کی ہے تو شاہ صاحب نے سخت اضطراب کے عالم میں بیشعر پڑھا۔ چوں خدا خواہد کہ بردہ کس درد میلش اندر طعنه باکال برد(۳) یعنی اگرخدانسی کی پردہ دری کر ناچا ہتا ہے تو وہ خص نیک لوگوں برطعنہ زنی کرنے آئے دن انگریزوں کی زیاد تیوں کی وجہ ہے آپ بردی تھٹن محسوس کرتے تھے اس لئے جاہتے تھے کہ پہلے لوگوں کو حب وطن کا درس دیں، چنا نچہ آپ'' حب الوطن من الایمان' جیسے اتوال سنا کر وطن دوتی کے جذیات پیدا کرتے (۴) اور پھرانگریزوں سے جہاد برلوگوں کوآ مادہ کے اوران کی ہمت بندھاتے۔ ایک مرتبدایک مخص سے فرمایا: فرنگیاں را تیرنی زنی؟ آل مخص فرنگیوں کو تیر کیوں نہیں مارتے؟ اس عرضداشت کمراقدرت نیست شامدد نے کہا قدرت نہیں رکھتا، آپ مدد فرما ئيں۔ ال يرآب نے يەشعر يردها: نافع السالكين صحيا (1)

<sup>(</sup>٢) اليناصفي ١١

<sup>(</sup>۳) الينأصفي ۱۳۱<sub>–</sub>

<sup>(</sup>١٠) و يحيّ نافع السالكين صفحها ١٠

کمان زم باید کماندار چست بوقت کشیدن آید درست(۱) رم ہوتو کماندار کو چست ہونا جاہئے۔الیا ہے تو پھر کھینچے وقت درست

لیعنی کمان نرم ہوتو کماندار کو چست ہونا جائے۔اییا ہے تو پھر کھینچے وقت درست ہوجاتی ہے۔

اس طرح آپ عزم و ہمت سے کام لے کراپی توت بازو پراعتاد کر کے انگریزوں سے مقابلہ کی دعوت دیتے تھے۔

# مولا نا حافظ محمعلی خیرآ با دی اورانگریزوں سے تنفرو بیزاری

مولانا حافظ سید محملی خیرآبادی، سلسله چشته کے کبار مشائخ میں سے تھے۔اودھ اور دکن میں چشتی سلسله کی اشاعت آپ ہی کی ذات بابر کات سے ہوئی۔آپ شاہ محمد سلیمان تو نسوی کے کبار خلفاء میں سے تھے۔خیر آباد کے ایک علمی خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے اجداد میں حضرت مخدوم سید نظام الدین البدید (المتوفی ۹۹۳ھ) مشہوراولیاءاللہ اور تبحر علماء میں گذر ہے ہیں۔ شہنشاہ اکبر جن کا بردا معتقد تھا۔ آپ حشی سادات میں سے تھے۔ (۲)

حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی ۱۱۹۲ھ (۱۵۷۸ء) میں بمقام کھیری پیدا ہوئے (۳) حفظ قرآن کے بعدمولا ناعبدالوالی صاحب خیرآ بادی سے جواس زمانہ کے مشہور عالم تھے، شرح وقابیہ تک تعلیم حاصل کی ۔ پھرشا بجہاں پور میں کچھ و صحصول تعلیم میں مشغول رہے۔ اس کے بعد دہلی جاکرشاہ عبدالقادر سے مشکو قریز ھی۔ پھر حرمین میں مشغول رہے۔ اس کے بعد دہلی جاکرشاہ عبدالقادر سے مشکو قریز ھی۔ پھر حرمین

<sup>(</sup>۱) نافع السالكين صغي ٢١٨١ ـ

ا) آپ کے صالات کے لئے دیکھئے خمر آباد کی ایک جھلک صغیہ ۳۳-۳۳ پر وفیسر خلیق احمد نظامی نے حضرت شاہ میں الکھنوی ) کو حافظ محملے صد خیر آباد کی (خلیفہ حضرت شاہ میں الکھنوی ) کو حافظ محمل صاحب کے اجداد میں بتایا ہے ۔ بیسے خبریں ہے۔ بلکہ شخص سعد آپ کے جدائجہ مخدوم سید نظام اللہ بن کے پیرسے اور وہ قاضی قد واکی اولاد میں شنے (خیرآباد کی ایک جھلک صفحہ ۲۷) حافظ صاحب کا پورانسب نامہ من قب حافظ ہے میں موجود ہے۔ حضرت شن عمد القادر جیلائی کے واسط سے صفرت حسن بن علی بن ابی طالب میک شخص ہوتا ہے۔ دیکھئے صفحہ ۲۷) خبر آباد کی ایک جھلک صفحہ ۲۷) خبر آباد کی ایک جھلک مفرحہ ۲۷)

شریقین میں سیح بخاری اورتو نسه میں سیح مسلم کی ساعت کی \_(1) آ پ کا زمانہ سیاسی اتھل پتھل کا تھا۔مغلیہ سلطنت کی باگ انگریز اپنے ہاتھ میں لےرہے تھے۔ قیام دہلی میں حافظ صاحب نے اپنی آٹھوں سے اس کا مشاہرہ کیا تھا۔ اس لئے وہ انگریزوں سے بہت سخت نفرت کرتے تھے۔ خانوادہ ولی اللّبی سے ربط وتعلق نے ان کی انگریز دشنی میں اضا فہ کیا۔شاہ محمرسلیمان تو نسوی کی صحبت نے اس ک اورمہمیز کیا۔ چنانچہ جب آپ نے خبر آباد میں مند بچیائی تو جہاں ہزاروں تشنگان معرفت کوسیراب کیا۔ وہیں حب الوطنی اورانگریز دشنی کا درس بھی عام کیا۔لکھنؤ سے قرب کی وجہ سے انگریز وں کی پرفریب سیاست کو سجھنا ان کے لئے آ سان تھا۔ وہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم صاف دیکھور ہے تھے۔ان کی شاطرانہ جالوں کے سامنے واجد علی شاہ نواب اور ھ کی ہے بسی بلکہ لا بروائی نے ان کو بہت ہے چین کردیا تھا۔وہ واجدعلی شاہ کو ستنبہ کرتے اور فرائض منصبی یا د دلاتے رہتے تتھے۔ جب تمام تھیجتیں صدابصحر ا ٹابت ہوئیں تو حافظ صاحب خودکھنؤ تشریف لاتے اور واجدعلی شاہ سے کہلا بھیجا کہ ہم جنگ کے داسطے آئے ہیں۔اگرتم کو طاقت اور بہا دری کا دعویٰ ہے تو مقابلہ کرو۔اور یے مریدوں کو حکم دیا کہ تلواریں لاؤہم جنگ کریں گے۔ اور متفکر ہو کرفر مایا کہ میرے ول میں آتا ہے کہاس رئیس ہے تخت خالی کرادوں۔ایک رات شاہ مینا کی درگاہ میں بٹھے تھے فرمانے لگے'' یہ تختہ کا تختہ الٹے'' ایک پیرمرد، ان کے یاس بیٹھے تھے۔ بار بار رض کرتے تھے کہ ایبانہ فرمائیں ،آخر رکیس ہے۔ گرآپ نے اور جوش میں آ کر فرمایا 'نہیں اب دباؤ'' ایک دفعہ فرمانے گئے کہ اگر نصاریٰ کی عملداری ہوتو اس کی حکومت ہے بہتر ہے۔(۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریزوں کے اقتدار کے بارے میں کتنے متفکر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ واجد علی شاہ کا تختہ نہ الٹا جائے تو انگریز الٹ کر اس پر قابض ہوجا کیں گے (چنانچہ ایساہی ہوا) اس لئے وہ چاہتے تھے کہ اس وقت سے پہلے ہم خود کسی دوسرے قابل محص کو حکمران بناکر انگریزوں سے مقابلہ کی طاقت پیدا کریں۔

<sup>(</sup>۱) مناتب مانظيه بصفحه ٥١-٢٥

<sup>(</sup>r) مناتب حافظه صفح اا۲

وہ انگریزوں سے اس درجہ نفرت دلاتے کہ کوئی ہوٹ بھی پہن کر آتا تو بہت نا خوش ہوتے اور فرماتے کہ یہ نصار کی گئی خص میر محمد حسین خال جو حفرت خواجہ مودود چشتی کی اولا دہیں سے تھے۔اور اس وجہ سے حافظ صاحب ان کا پاس خاطر طحوظ رکھتے تھے۔ایک وفعہ ان کا خط آیا جس ہیں ان کے نام کے ساتھ لفظ کلکٹر لگا ہوا تھا۔ یہ س کراس قدر زاراض ہوئے کہ خط تک نہ پڑھا اور فرمایا کہ ہیں ایسے شخص کا خط نہیں دیکھتا جس کے نام میں انگریزی لفظ شامل ہو۔ایک مرتبہ ایک قربی تعلق والے شخص نہیں دیکھتا جس کے نام میں انگریزی لفظ شامل ہو۔ایک مرتبہ ایک قربی تعلق والے شخص نے اپنی ٹئی کوشی میں برکت کیلئے آنے کی دعوت دی آپ نے معائد کے بعد فرمایا مکان تو خوب بنایا ہے گرمجھے پینٹیس اس لئے کہ اس میں درواز سائگریزی وضع کے ہیں۔(۱) خوب بنایا ہے گرمجھے پینٹیس اس لئے کہ اس میں درواز سائگریزی وضع کے ہیں۔(۱) حافظ صاحب نے ۱۹ امرزی قعدہ ۱۲۲۱ھ (مطابق سمبر ۱۸۹۹ء) کو دفات پائی۔ قان جان جذبات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے ۱۸۵ء کے معرکہ کے وقت دیات ہوتے تو یقینا کوئی بڑا کارنا مہ انجام دیتے۔

# نواب فقیر محمد خان گویا ملیح آبادی اور جنگ آزادی کامنصوبه

نقیر محمد خال گویا تاریخ میں حسام الدولہ نواب نقیر محمد خال بہادر تہور جنگ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ بلیج آباد کے آفریدی پٹھانوں سے ان کا تعلق تھا۔ ۱۲۰۰ھ کے آس پاس آپ کی پیدائش ہوئی۔ پوری طرح مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اردو، فاری، عربی تینوں زبانوں پر بڑی قدرت تھی نام فظفری کے مصنف کے بقول خال صاحب (گویا) کی لیا ہ تعلیم کا میا کہ تو ایسی کے بعد اوری زبان معلوم ہوتی تھی۔ (۲) کی لیا ہ تعلیم کا میا کہ میارت تھی ماصل کی تھی اور ان میں قدرت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ علوم شرعیہ سے آئیس خاص دلچیں اور ان میں مہارت تھی، مگر بایس ہم علمی کمال انہوں نے خاندانی رواج کے مطابق سبہ گری کا پیشہ اختیا رکیا۔ تا ہم علم سے رابطہ برابر باتی رہا۔ انہوں نے ادادہ میں ملاحسین کا شفی کی اختیا رکیا۔ تا ہم علم سے رابطہ برابر باتی رہا۔ انہوں نے ادادہ میں ملاحسین کا شفی کی

<sup>(</sup>۱) مناقب حافظ یہ صفح ۱۱۳ سید کتاب حافظ کے مفصل حالات اورارشادات پرمشمل ہے ای کو ہنیا دہنا کر پروفیسر نظامی نے تاریخ مشائخ چشت میں آپ کا جامع تذکرہ چیش کیا ہے۔ (۲) گولاور خاندان کو ای کا دلی خدیار۔ صفح اس ماز ڈاکٹر ٹاسد عارف ( کلھنڈ)

\_(0.9) مشہور کتاب انوار مہیلی کا''بستان حکمت'' کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔اس زمانہ کے اہل علم نے انہیں اس پر آمادہ کیا تھا۔اس کتا ب کو بردی مقبولیت حاصل ہوئی۔اس زمانہ کی اردونٹر کی کلاسیکل کتابوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔فسانہ عجائب ہے پہلے ۱۲۵ ھ میں یہ کتاب شائع ہوئی جب کہ فسانہ عجائب کا سنداشاعت ۱۲۵۹ ھے۔(۱) آپ اردو کے ایک با کمال اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ گویا تخلص تھا۔ شیخ امام بخش ناسخ کے شاگرد تھے۔مرزا قادر بخش صابر نے ان الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا ہے ' لکھنؤ میں زبدہ امرائے نامی اور قندوہ کبرائے گرامی سے ثار کیا جاتا ہے۔اس سواد میں مومنین یاک کی کثرت اورحضرات شیعه کی افراط براس منی عالی مرتبه کا و جود نادریل مغتنمات سے ہے یخن اس کا الفاظ <del>قصیح</del> اور معنی غریب اور نکات برجتہ اور اشارات دلجيب مملوب '-انهول في متخب اشعار بھي ديے ہيں -(٢) گویا ،نواب امیر خال کے رفیق خاص اور دست راست تھے۔و ہیں حضرت سید احمر شہید ہے تعلق پیدا ہوا جو روز بروز گہرا ہوتا گیا۔ای زمانہ میں سید صاحب ہے بیعت ہوئے تھے۔ اینے ملک میں غلامی کی جڑوں کومضبوط ہوتے دیکھے کروہ بہت فکر مند تھے۔ آخر ان حالات نے ان کے دماغ میں انگریزوں کے خلاف ایک منصوبہ جنگ کوجنم دیا۔ جس کا مقصد ایک عظیم فوجی طافت فراہم کر کے انگریزوں سے فیصلہ کن جنگ کرنا اور ہندوستان کوغلامی کے چنگل ہے نکال کرایک یا ئدار حکومت قائم کرنا تھا۔ امیر خال کی خواہش بہی تھی۔اس لئے ان کی بھر پورجمایت حاصل تھی۔ پھرسید صاحب کی صحبت نے 🌡 اس کواور حلا بخشا... کہا جاتا ہے کہ اودھ کے نواب سعادت علی خان بھی اس منصوبے میں در بردہ شریک تھے۔انہیں سے بالمشافہ گفتگو کے لئے ۱۳۲۹ھ میں بظاہرامیر خاں کےسفیر کی حیثیت ہے کھنو کاسفراختیا رکیا۔ کانپور پہنچ کر جب فقیر محمد خاں کواطلاع ملی کہا گھریزوں کی سازش ہے نواب سعادت علی خال کوز ہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، تو ان کے دل کو الضأصفي ٢٣٩ – ٢٥٠

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فت دھکا لگا۔ کھربھی انہوں نے ہمت نہیں باری۔سوجا کہ بٹے نواب او دھ غازی مدین حبیررکواینا ہم خیال بنانے کے لئے اود ھے ہی میں قیام کیا جائے ۔اس خیال ہے ینے وطن ملیح آیا د کارخ کیا۔ کچھون آرام کر کےلکھنؤ آئے اورنواب معتمدا میر کی وساطت سے غازی البرین حیور سے ملا قات کی آ غامیر نواب صاحب کے معتمد ص تھے۔انہوں نے نواب صاحب سے فقیر محمد خان کا تعارف کرایا ۔ نواب صاحب ئے اوراییے یہاں ملازمت کی درخواست کی ۔بس کیا تھا،ان کی دلی مراد برآئی۔انہوں نے ملازمت کے لئے رضامندی ظاہر کردی۔ بحثیت رسالداران کا تقرر ہوا۔ در ہاراود ہے وابستہ ہو کرانہوں نے بہت جلدتر قی کی۔ نامہ مظفری کے کے بقول''ان کی شان وشوکت ،قد رومنزلت کی عامشیرے متاح بیان ہیں ہے ....خاں صاحب کی عنایت اور فیض صحبت کوئی معمو لی بات نه تھی ان کی لیا تت اور جاہ و جلالت اظہرمن الفتمس ہے''۔اورھآ کراس تمام قدر دمنزلت اور عروج حاصل کر لینے کے با وصف فقیر محمد خال انگریزوں کے خلاف اینے منصوبہ ُ جنگ کوعملی شکل نہ دے مکے۔جس کا سبب یہ تھا کہاس وقت اود ھے کے ساسی حالات اتنے ابتر اور شاہ اور ھ انگریزوں کے چنگل میں چینس کراتنے بے بس ہو چکے تھے کہاس تسم کےمنصوبوں کی یا بی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پھر بھی فقیر محمد خال انگریزوں کی ریشہ دوانیوں برکڑی نگاہ رکھتے اور کم از کم اودھ میں ان کی حالوں کو نا کام بنانے کی سعی کرتے رہے، اس نے میں انگریزوں کےخلاف جوتح یکیں چلیں ان میں در پردہوہ حصہ لیتے رہے۔ گرض فقیر محمد خال نے اپنی زندگی میں انگریزوں کے قدم اودھ میں جمنے ہیں دئے ۔ان کا انتقال ۱۸۵۱ء میں ہوا۔ان کی وفات کے بعد ہی آنگر سروں کوکھل کر کھیل کھے مل سکا۔آخر آغریز اپنی جالوں میں کامیاب ہو گئے اور ۱۸۵۷ء میں آخری تاجداراو دھ وا جدعلی شاه کوتخت سلطنت ہےمحروم کر دیا گیا اور پونے اود حدیرا نگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔(۱) سید منا ہےان کی عقیدت مدت العمر قائم رہی اور بحر بک کوبھی برابران کا تعاون صل رہا،سفرنکھنؤ میں وہ سیدصاحب کے بہت کا اُکئے ۔ آپ کے لئے بڑی آسانیاں راہم کیں۔ انہی کی دساطت سے سیدصاحب کی نواب آغامیر سے ملاقات ہو کی تھی۔

لیکے آباد کے بٹھاٹوں میں جذبۂ آزادی کوفروغ دینے میں ان کابڑا حصہ ہے جعفر ملتح آبادی لکھتے ہیں :

ملیح آباد کے پڑھانوں میں ساتی بیداری، جذبہ تریت اور انگریزوں سے بیزاری پیدا کرنے کا سہرا، آفریدی قبیلہ کے ایک سربراہ اور انیسویں صدی کے مشہور سالا راود ھا نوا فقیر محمد خال کے سربے ۔ انگے بعد انگی اولا دہی نے جنگ آزادی کی ہجریک میں یہاں کے عوام کی رہنمائی کی اور ملک وقوم کے لئے طرح طرح کی مقیبتیں جھیلیں (۱) کے ایک طرح طرح کی مقیبتیں جھیلیں (۱) کے ایک طرح طرح کی مقیبتیں جھیلیں (۱) کا ھر ۱۲۲۱ھ (۱۸۵۲ء) میں گویا کا انتقال ہوا (۲) مشہور شاعر جوش ملیح آبادی آپ

مولا ناعبدالله فيروز بورى برمسرفريز ركفل كاالزام اور بيانسي

ربلی پراگریزوں کے تسلط کے بعد خواص وعوام میں بے چینی کا پیدا ہونا فطری بات تھی۔ اگر چہ بے غیرت مغل بادشاہ شاہ عالم نے اپنے آپ کوائگریزوں کے سپر د کردیا تھا، بلکہ حالات نے ان کواس کے لئے مجبور کردیا تھا۔ مگر خاص شاہی خاندان میں بھی ایسے افراد تھے جواس بے عزتی اور ذلت ورسوائی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ انہیں میں بادشاہ اکبر شاہ ثانی (۲۰۸۱ء – ۱۸۳۷ء) کے صاحبز اوے مرزا جہا تگیر تھے۔ میں بادشاہ اکبر شاہ ثانی (۲۰۸۱ء – ۱۸۳۷ء) کے صاحبز اوے مرزا جہا تگیر تھے۔ چنا نچہ انہوں نے موقع ملتے ہی مسٹرار چی بولڈسٹن برٹش ریزیڈنٹ پر طمنچہ بھونگ ویا جہاں ان کا انتقال ہوا۔ (۳) بسی پاداش میں ان کونظر بند کر کے الدآ باد بھیج ویا گیا جہاں ان کا انتقال ہوا۔ (۳) اسی طرح ۱۸۳۲ء میں جب دہلی صوبہ مما لک مغربی وشالی میں شامل کی گئی اور

کے بوتے ہیں۔

جعفر کیتے آبادی، تاریخ حقائق صفی ۱۰ اس کتاب میں ان کے کی تفصیلی حالات اور خاندانی پس منظر کا بیان ہے مختصر حالات جماعت مجاہدین صفی ۱۳۹ ، اور تاریخ ٹونک میں بھی موجود ہیں نود جعفر ملح آبادی نے ماکویا صاحب سیف وقلم''کے نام سے ان کے حالات میں مفصل کتاب کسی ہادران کی صاحبز ادک ڈاکٹر ناہید عارف کی ذکورہ کتاب ''گویا اور خاندان گویا کی ادبی خدمات دراصل پی ایکی ڈیکا مقالہ ہے۔ اس میں انہوں نے کافی تحقیق سے گویا کے حالات و کمالات کا حائزہ لیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) گويا اور خاندان گويا كي اد في خدمات صفي ١٩٧٥

<sup>(</sup>٣) واقعات دارالحكومت دبلي حصياول صفحه ١٩١٢ - ٢٩٢

مسٹرولیم فریزر گورز جنزل کے ایجنٹ مقرر ہو کر دبلی آئے۔ گرزیادہ دن وہ رہے نہیں پائے کہ ۲۲ رمارچ ۱۸۳۵ء کوان گوتل کیا گیا (۱)۔ گراس کا سخت بدلہ لیا گیا اور دائے سینا (موجودہ نئی دبلی) (۲) کے سینکٹروں میواتی اس کی پاداش میں قبل کئے گئے۔ پھر خواص پرغصہ اتارا گیا اور فیروز پور کے نواب شس الدین خال (۳) اور مولا ناعبداللہ کو پھانسی دی گئی۔ (۴)

### مولا نامحمود بخش کا ندهلوی اورانگریزوں سے انتہائی بیزاری

مولانا محود من کا ندهلوی، حضرت مفتی الهی بخش کا ندهلوی کے حقیقی بھائی ہے۔
اورخود بھی بڑے عالم اور زبدوتقوئی میں یکنائے زمانہ سے علوم منقول اور معقول میں
پوری دسترس تھی۔بالخصوص تغییر وحدیث میں مہارت تامہ رکھتے تنے درس ویڈ ریس کا
بھی شغل تھا۔ دئیا ہے بالکل منقطع، ہروفت یادالهی میں مشغول رہتے تتے ۔آپ کے
سوائح نگار کے بقول گویا ایک فرشتہ انسانی شکل وصورت میں نمودار ہے۔ایے مستجاب
الدعوات سے کہ دعا فوراً پوری ہوتی تھی۔ ۱۲۸ رمضان ۱۲۵۸ھ میں انتقال کیا (۵)۔
مشہور عالم اور بزرگ حضرت مولا نامظفر حسین کا ندهلوی (م۱۲۸۳ھ) آپ ہی کے
صاحبز ادہ تھے۔

آپ کاتعلق اس خاندان سے تھا جس میں اگریز دشمنی عام تھی۔ حضرت مفتی البی بخش اوران کے صاحبر او مے مولا نا ابوالحن حسن کا ندھلوی کے حالات اور تحریک آزادی میں ان کی خدمات کا مفصل ذکر گزر چکا ہے۔ مولا نامحمود بخش بھی انہی کے نقش قدم پر تھے۔ آپ انگریزوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور ان سے انتہائی بیزار تھے۔ یہاں کے کدان کا چرود کیفنا تک گوارانہ تھا۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔

<sup>(</sup>۱) واقعات دارالحكومت ديلي حصه اول صفي ١٩٣٣

<sup>(</sup>٢) ملاحظه برواقعات دارالحكومت دبلي حصه روم صنحة ٥٦٢

<sup>(</sup>m) بدواقعه ماه اكتوبره ۱۸۳۵ على واقعات دارالحكومت ديلى ،حصدادل صفح ۲۹۳)

<sup>(</sup>۷) روزنامہ سب کا اخبار، نئی دیلی مثارہ ۱۲ راگت ۱۹۹۷ء۔ مولانا عبداللہ کے بارے میں مزید کھی معلوم نہ ہوسکا۔

<sup>(</sup>۵) آپ كمزيداوصاف وكمالات كے لئے وكيسے حالات مشائخ كاندهلم صفحه ٣٠

انگر مزوں کے ابتدائی دور میں کا ندھلہ میں ایک جگہ پر ہندوؤں اور م تنازعہ ہوا کہ بہ ہندوؤں کا مندر ہے یامسلمانوں کی مسجد۔انگریز مجسٹریٹ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد تخلیہ میں مسلمانوں سے یو چھا کہ کیا ہندوؤں میں کوئی ایسا مخص ہے جس کی صدافت پر آپ اعتا دکر سکتے ہیں اور جس کی شہادت پر فیصلہ کیا جا سکے؟ انہوں نے کہا ہمار ہے عکم میں کوئی ایسا شخص نہیں ۔ ہندوؤں سے بھی اس نے یہی سوال کیا انہوں نے کہا کہ بیہ بڑی آ زمائش کا وقت ہے۔ معاملہ تو می ہے۔ کیکن پھر بھی سلمانوں میںایک بزرگ ہیں جوبھی جھوٹ نہیں بولتے ۔شایدوہ اس موقع بربھی تحی بات کہیں ۔ پھرانہوں نے مولا نامحمود بخش کا نام لیا مجسٹریٹ نے چیراس بھیج کرمولا نا کو عدالت میں طلب کیا انہوں نے فر مایا کہ 'میں نے فتم کھائی ہے کہ فرنگی کا بھی منے نہیں دیکھوں گا''مجسٹریٹ نے کہلوایا کہآ ہے میرامنھ نہ دیکھیں لیکن ضرورتشراف لائیں۔ آ پ کے یہاںتشریف لائے بغیر فیصلنہیں ہوسکتا ۔مولا ناتشریف لائے اور پیٹھ پھیرکر عدالت میں کھڑ ہے ہو گئے تا کہ فرنگی پر نظر نہ ریڑ ہے۔ آپ سے دریا فت کیا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیاعلم ہے؟ انہوں نے فرمایا کشیح بات تو یہ ہے کہ ہی جگہ ہندوؤں کی ہے سلمانوں کااس ہے کو کی تعلق نہیں۔ چنانچہ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ (1) اس واقعہ سے جہاں اسلام کی بےلوث اخلاقی تعلیمات اورمولا ناکی اعلیٰ درجہ کی صدانت کاعلم ہوتا ہے وہیں آخری درجہ میں ان کی انگریز رشمنی کا بھی پیتہ چلتا ہے۔اور وضاحت کی ضرورت نہیں کہ ایسے مقدس بزرگ کے اس ربحان کاعوام برکتنا اثر پڑا ہوگا، اور انہوں نے اینے اس رو پہ ہے خاموش طریقتہ پر انگریز دشنی کو کتنا فروغ دیا مولا نا شاہ محمر ظہورالحق تھالوار وی اورانگر برزوں ہےا ظہار تنفر مولا نا شاہ محمد ظہورائحق اینے عہد کے تبھرعلاءاور بلند مقام بزرگوں میں تھے۔ ۱۱۸۱ھ(•۷۷ء) میں آپ کی ولا دت ہوئی ۔سولہ سال کی عمر میں درسیات سے فارغ بہ واقعدان کے خاندان میں مشہور ہے، مولانا نورائسن راشد کا ندھلوی نے بھی اس کولکھا ہے نیز . حفرت مولا ناعلی میاں نے بھی اسلامی دنیا پرمسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر صفحہ ۳۶ پراس کو

ہوئے۔ سند حدیث بدر بعد مکا تبت شاہ عبدالعزیز دہلوی سے حاصل کی۔ علوم ظاہری سے فراغت کے بعد ۱۲۰۰ھ بیں اپنے والد شاہ نورالحق تپاک سے بیعت ہوکر سلوک کی تعلیم عمل کی۔ ۱۲۱ھ (۹۷ – ۱۸۹۱ء) بیں والد صاحب نے اجازت عطا کر کے خانقاہ علاد بیکا سجادہ نشین مقرر کیا۔ علم حدیث بیں بڑا درک تھا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ سجین کے بھی حافظ تھے۔ خانقائی لوازم کے ساتھ تمام عمر درس وید ریس کا مشغلہ رہا۔ آپ کی تصانف میں اعیان علم (منطق برزبان عربی) اور تسویلات الفلاسفہ (عربی) نہی عن المنظر ،کسب النبی (اردو) تائید تق (ردشیعہ میں) وغیرہ ہیں۔ عربی فاری اوراردو تینوں انہوں میں شعر کہتے تھے۔ ۱۳۲۰ھ (۱۸۱۵ء) میں مجلواری کی دونوں خانقا ہوں عمادیہ اور منگل زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ ۱۳۳۰ھ (۱۸۱۵ء) میں مجلواری کی دونوں خانقا ہوں عمادیہ کا باس از سرنو خانقاہ عمادیہ کی بنیاد رکھی۔ ۱۲ ارذی قعدہ ۱۲۳۴ھ (اگست تالاب کے پاس از سرنو خانقاہ عمادیہ کی بنیاد رکھی۔ ۱۲ ارذی قعدہ ۱۲۳۴ھ (اگست تالاب کے پاس از سرنو خانقاہ عمادیہ کی بنیاد رکھی۔ ۱۲ رذی قعدہ ۱۲۳۴ھ (اگست تالاب کے پاس از سرنو خانقاہ عمادیہ کی بنیادروالدصاحب کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی۔ (۱)

آپ انگریزی اقتدار اور انگریزوں کی ملازمت کے سخت مخالف تنے رسالہ کسب النبی کی ایک عبارت ہے آپ کی ملتی غیرت اور انگریزوں سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

کوئی قاضی ومفتی فرنگی کابن کرخلاف قرآن وحدیث کے آئین انگریزی پرفتوئی دینے لگا۔....(۲)

چونکہ آپ ایک متند خانقاہ کے سجادہ نشین تھے۔جس کاعوام پر گہرااثر تھااس لئے آپ کی انگریز رشمنی کاعوام پر کتنااثر پڑاہوگا۔اس کاانداز ہ کرنازیادہ مشکل نہیں۔

مولا ناعظیم الله بہاری اور انگریزوں کے باہے میں انکانقط و نظر

مولا ناعظیم اللہ بہار کے ایک صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ موضع ہتھیا

<sup>(</sup>۱) آثارات بھلواری شریف، ازمولانا تھیم محد شعیب، صفحہ ۳۰۰ تاصفح ۳۰۰ نیز اردونشر کے ارتقاء میں علماء کا حصہ صفحہ ۲۲۷ – ۱۲۲ برزهة الخواطر میں بھی آپ کے مختصر حالات ملتے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) ویکھئے اردونٹر کے ارتقاء میں علماء کا حصہ صفحہ ۲۲۷

کانسرائے ان کا وطن تھا جو پھلواری ہے دس بارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ۱۲۱ ھ (۹۶ کاء ) میں پیدا ہوئے عربی و فاری کی مروج تعلیم تھلواری، پیندا در کلکتہ میں حاصل کی ۔ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ رہا۔ مسلمانوں کی اصلاح وتبکیغ کے لئے بہت کوشال رہتے تھے۔اس غرض ہے گئی کتابیں بھی کھیں جن میں معراج نامہ (ار دونظم میں ) اور منتخب المسائل (اردونٹر میں ) زیادہ اہمیت رکھتی ہیں \_معراج نامہ میں٣٠١٣ اشعار بیں \_9 ۲۷ اھ(۱۸۲۲ء) میں آپ کا انتقال ہوا۔(۱)

مولا ناعظیم الله انگریزول کے بارے میں بہت سخت موقف رکھتے تھے۔ اپنی کتاب منتخب المسائل (پیه کتاب انہوں نے ۱۲۵سے/۱۸۳۷ء میں کھی تھی) میں انہوں نے اپنے نقط نظر کا دوٹوک اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں' فرنگیوں یا اوس کے نوکروں کی بنوائی ہوئی مسجد میں جواوس نوکر نے نوکری کے در ماہ (یعنی تخواہ ) سے بنوائی ہو، نماز یڑھنا مکروہ ہے'(۲)

ان کے اس تم کے فتو وک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے نفرت پیدا کر کے کمس حد تک ان کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑ کائے ہوں گے۔

#### خلیفه نی بخش خال لغاری کا جذبه ٔ آزادی

خلیفہ نی بخش خال لغاری قادری،سلسلہ قادر رہے کے صاحب طریقت بزرگ تھے حيدرآ بادسندھ كےرہنے والے تھے۔

۱۹۰ھ/۲۷۲۱ء میں بیدا ہوئے۔ادب میں مہارت بھی سلسلہ راشد رہے یانی پیر محدراشدرو منے دھنی (م۱۲۲۳ھ) سے خلافت یا کی۔ شخ محدراشد کے صاحبز ادہ پیر سائیں سیدصبغت اللہ شاہ (م۲۳۲ ھے/۱۸۲۱ء) جو''حز' تحریک کے بانی تھے، کے حلقہ میں جھی امتیازی مقام حاصل تھا۔

فرنگیوں سے نفرت میں ان کی صحبت کو دخل تھا۔۸۳۳ء میں جب سندھ پر رگگیوں کا تسلط مواتو خلیفہ نبی بخش خاں پر بھی آ فت آ ئی چنانچہ وہ ابنا آ بائی و<del>طن جھوڑ ک</del>ر

اردونثر كارتقاء مين علماء كاحصه صفحه اسمام

اردونثر کےارتقاء میںعلماء کا حصہ صفحے۳۳۳

قریب ہی دوسری جگہ بیٹے گئے۔ وہ اردو،سرائیکی ،سندھی اور ہندی کے اجھے شاعر تھے۔ان کی نظمیس حب وطن اور

جذبۂ جہاد سے سرشار ہیں۔ • ۱۲۸ھ مطابق ۲۳ ۱۸ء میں انہوں نے وفات ہائی۔(۱)

#### نواب غلام شاہ لغاری کا جنگ آزادی میں حصہ

نواب غلام شاہ لغاری، وادی مہران کی نامور شخصیات میں سے تھے۔ دین د نیوی دونوں حیثیتوں سے ممتاز مقام پر فائز تھے۔۱۲۱۳ھ مطابق ۰۰ ۱۸ء میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب انہوں نے آئکھیں کھولیں تو گر دو پیش ہرنعت کی فرادا نی تھی ۔ان کی پرورش نازونغم میں ہوئی لیکن تعلیم وتر بیت کڑی ٹگرانی میں کی گئے۔رئیس پاپ نے منتخبِ اساتذہ اور متازعلاء کی اتالیقی میں این فرزندار جمند کوزیو تعلیم ہے آراستہ کیا۔ (۲) ان کے والد غلام اللہ شاہ فقیر لغاری ، فر ہا نروائے سندھ میر نورمجمہ خاں تالیور کے عہد میں عمر کوٹ کی گورنری کے عہدے پر فائز تھے۔ بیٹے کو ذہین اور ہونہار دیکھ کر انہوں نے اپنامعاون مقرر کیا۔اس طرح غلام شاہ لغاری کم عمری ہی ہے امور سلطنت میں دخل ر کھنے لگے۔۱۳۵۳ ھەمطابق ۸۳۸ء میں جبان کے والدنواب غلام اللہ شاہ کا انتقال ہواتو ان کے فرزندنواب غلام شاہ کوعلاقہ جاتی اور ریاست مچھ کا ناظم مقرر کیا گیا تا کہوہ انگریزوں کےساز باز کی نگرانی کریں۔۱۸۳۸ء جب فرنگی فوج کا ایک دستہ شاہ شجاع کو کمک پہنچانے کا حجوثا منصوبہ دکھا کرسندھ میں موجود اینے فوجیوں کواناج اور رسد پہنچانے کی غرض سے دریائے سندھ سے ہو کر ضلع تھٹھ کے وگر بندر پہنچا تو ناظم تھٹھ نواب غلام شاہ نے خفیہ ذرائع سے اس کا پہ چلالیا اور ان کی حکمت عملی اور قبل از وقت موثر اقدامات ہے فرنگیوں کی بیسازش نا کام ہوگئے۔ اس زمانہ میں کرنل یائچر حیدرآ باد میں انگریزوں کا سفیر تھا۔اس نے حکومت

ا ک زمانہ بن کرک پا چر حیدرآ بادیک المریزوں کا سفیر تھا۔ اس نے حکومت برطانیہکواس داقعہ سے متعلق جور پورٹ جیجی ۔اس کے متن کا خلاصہ یہ تھا :

- (۱) ارد دِ کِیرَ تی میں ادلیائے سندھ کا حصہ صفحہ ۲۰ ۱۱۲، از ڈاکٹر وفاراشدی۔
  - (٢) اردوكي ترتى مين اوليائے سندھ كا حصه شخي ٢٣٣

۲۷ رنومبر کولفٹنٹ اسٹوک کا خط ملا کہ فوج دریائے سندھ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔لیکن غلام شاہ جنہیں میر نور محد نے ایک ماہ پیشتر وہاں ہیج دیا تھا۔انہوں نے ندصرف اناج اپنے قبضے میں لے لیا بلکہ ہرتسم کی رسد کوفوج تک ہیجئے ہے انکار کردیا ہے۔(۱)

غرض نواب غلام شاہ لغاری ہمہ جہت خصوصات کے مالک تھے، امور انتظامیہ کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ بلندیا پینٹر نگار،خوش فکر اور بخن شخ شاعر اور دل گداز کے حال صاحب سلوک تھے۔فن طب سے خاص شغف تھا، ۱۲۷۸ ھرطابق ۲۱ ۱۸ء میں آپ نے انتقال کیا۔(۲)

#### حضرت اخوندصا حب سوات اوران کے مجاہدانہ کارنا مے

شخ المشائخ مجامد كبير حضرت مولانا عبد الغفور صاحب جو اخوند صاحب (٣) سوات كے نام سے مشہور بيں كى پيدائش موضع جبڑى وادى سوات ميں ٩ ١٣٠ همطابق سوا كاء ميں ہوئى ۔ (٣)

آپ بھین ہی ہے حصول علم کی طرف مائل اور زمد وتقویٰ کی طرف راغب تھے۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن حفظ کر کے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعداعلی تعلیم کے لئے موضع مجرگڑھی ضلع مردان تشریف لے گئے۔اوراس دور کے مشہور عالم حضرت

مولانا سیدعبد انکیم بخاری سے تعلیم حاصل کی ۔ نیز مختلف جگہوں میں متعدد علاء کی فدمت میں رہ کرآ ب نے فراغت حاصل کی اور علم میں رسوخ پیدا کیا۔ (۵)

اس کے بعد اس ۱۲ او میں موضع تور ڈھیر ضلع مردان تشریف لے گئے اور حضرت مولانا محد شعیب بڑے مجاہد تھے۔آئے

(۱) ايضا صفح ٢٣٣٢

(r) ز آکٹر و فاراشدی نے آپ کے نتخب اشعار بھی نقل کئے ہیں۔

(٣) اخوند معلم اوراستاذ کو کہتے ہیں۔

(م) تذکرهٔ صوفیائے سرحد صفحہ ۱۵ موضع ولادت اور تاریخ ولادت کے سلسلہ میں اور بھی روایتیں بیں ۔ دیکھیے احوال العارفین صفحہ ۹۸۔

(۵) مافظ غلام فریدنے اپنی کتاب احوال العارفین صفحه ۹۹ براس کی تفسیل بیان ک ہے۔

دن سکھوں سے مقابلہ رہتا۔ اخوند صاحب بھی اسمیں شریک رہتے۔ یہیں آپ نے سواری اور لزائی کے طریقے سکھے۔ آخر مولانا شعیب ۱۲۳۸ھ مطابق ۱۸۲۳ء میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے شہیر ہوئے ۔مولا نامحد شعیب نے اخیرونت میں آپ کو جاروں سلسلوں میں اجازت عطا فرمائی۔اس زمانہ میں آپ نے تورڈ میر سے جارمیل کے فاصلہ پر دریائے سندھ کے کنارے موضع بیکی میں اقامت اختیار کی اور عبادت و ریاصت میں مشغول ہو گئے۔آپ کی اس گوشہ نشینی کے زمانہ میں حضرت سیداحمہ شہید بغرض جہادتشریف لائے۔ چونکہ آپ سیدصاحب کے مقاصد سے متفق تھے اس لئے ان کے ساتھ شامل ہوئے ۔ سکھول سے پنجرہ کے مقام پر جو پہلامعر کہ ہوااس میں آپ شر یک تھے۔(ا)

۱۲۴۴ ھە(۱۸۲۸ء) مىں بىكى سے (۲) سے روانہ ہو كريوسف زكى علاقہ ميں موضع ممل اور دہاں سے موضع سلیم خال تشریف لے گئے۔ یہیں پہلی مرتبہ لوگوں نے آپ کو اخوند کے لقب ہے خطاب کیا۔ (۳)

پھر آپ نے مختلف علاقوں میں قیام کرنے کے بعد ۲۱۱اھ یا ۲۲۲اھ مطابق ۱۸۴۵ء میں سیدومیں مستقل سکونت اختیار کی ۔ جہاں طالبان حق کی تربیت کے ساتھ

حفظ قرآن كاشعبه، دارالعلوم، مجابدين كامركز اوراسلحه كاكارخانة قائم كيا\_

جو خض آپ ہے بیعت کی استدعا کرتا اس سے شریعت محمد پیر کی تا بعداری اور بدعات ورسومات بدہے بیجنے کا عہد لیتے ،اوراس کے ساتھ بہ عہد بھی لیتے کہ انگرین

غلام فريد بحوله بالاصفحة ١٠١

یمال سے روانہ ہونے کا سِب کیا ہوا؟ مولانا غلام رسول مہر کے مندرجہ ذیل بیان سے اس پر روشی پرتی ہے۔مہرصاحب لکھتے ہیں :سیدصاحب کےعزم پورش کا حال اخوند صاحب کومعلوم تھا انْہوں نے خان ہنڈ کوسید صاحب کامخلص سمجھتے ہوئے بیراز بتادیا، خان ہنڈ نے سکھوں کو قبل از ولت خبردار كيا۔ انگ كے جومسلمان، شهراور قلع كومجابدين كے حوالے كردينے كى تياريوں ميں شريك تھے، انہيں خونياك سزائيں جميليٰ بڑيں۔ اور پنجاب پر كامياب اقدام كي اسكيم ابتدائي مراحل ہی میں نا کا م ہوگئی۔اخوند صاحب کواپٹی اس نا دانستہ حرکت براتنی تدامت محسوں ہوئی کہ بیکی سے مدت تک رواوش رے ( سرگزشت مجابدین صفحہ ۳۳۷)

219

دسمن اسلام کی نوکری اور ملا زمت نہیں کرنی اگر چہھوک سے اور تنگدی کی وجہ سے موت آجائے۔اس کے بعد اگر کوئی شخص بیعت ہونے کے بعد نوکری کر لیٹا تو اس کو خانقاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔(۱)

انگریز ہوں ملک گیری کے سب جب آگے بڑھنے گے اور سر حدیث وافل ہو گئے یہاں تک کہ ۴۹ ما میں پٹاور اور اس کے مضافات پر بہند کرلیا تو اخوندصا حب کو تحفظ دین وشر بعت اور آزادی ملک و وطن کی فکر دامن گیر ہوئی ۔ چنا نچا نہوں نے سوات اور بونیر کے ممائدین کی ایک مجلس مشاورت طلب کی جس میں علماء و مشائخ ، پیرزاد ہے، امرا، روساء، خوا نین اور سر داران قبائل جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں دیر اور با جوڑ کے سرکر دہ افراد بھی شریک تھے۔ آپ نے انگریز کے آنے والے خطروں سے سب کو متنب مرکر دہ افراد بھی شریک تھے۔ آپ نے انگریز کے آنے والے خطروں سے سب کو متنب کر کے ان کے سامنے تنظیم ملت کا مسلہ پیش کر تے ہوئے یہ تجویز رکھی کہ وہ اپنے اختما فات کو دور کر کے متحد و شفق ہوکراپنے میں سے سی ایک شخص کو امیر منتخب کرلیں اور پر شریک تا وی جو تقریر کی تاریخ سوات کے مصنف نے اس کو ان الفاظ میں قبل کیا خطاب کرتے ہوئے جو تقریر کی تاریخ سوات کے مصنف نے اس کو ان الفاظ میں قبل کیا جاتے ہوئے بیات نے فرمایا :

''آپ اوگوں کوآنے والے خطرات سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ شرقی حکومت کا قیام ایک وقتی ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ تو ایک تو می اور خدہی فریضہ بھی ہے۔ برلش افتدار کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم منظم اور متحد ہوجا کیں۔ ہمیں اپنے خاگی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہونا چاہئے اور دشمن کے مقابلے میں ایک سیسہ بلائی ہوئی دیوار بنتا چاہئے۔ ان اغراض و مقاصد کے لئے ہمارے پاس شری حکومت سے عمدہ ذریعہ اور کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم متحد ہوکرا پنا تحفظ کر سکیس۔

یا در کھو! اگراس موقع پر آپ لوگوں نے ذرائی بھی غفلت کی تو پھرغلامی

<sup>(</sup>۱) احوال العارفين صفحة ١٠١٠ (١)

مقدر ہو چکی ہے اور اس ساہ دیو کالقمہ بننے سے پھر ہم نیج نہیں سکتے۔ ہمیں اینے اعمال اور کر دار کو بالکل اسلامی سانچے میں ڈھالنا جا ہے۔ خداوند کریم ہمارے ساتھ ہے۔''(۱) لوگوں نے امارت آپ ہی کے سپر دکرنی جا ہی مگر آپ کسی طرح تیار نہیں ہوئے کهاس بارگران کوافها نمین اورسیدا کبرشاه سقها نوی کا نام پیش کمیا\_سیدا کبرشاه صاحب ہے لوگ واقف تھے۔ان کی قابلیت اور خاندانی تقترس مسلم تھا۔ وہمشہور بزرگ سیدعلی غواص عرف پیر بابا کینسل سے تھے۔ نیز ان کے دا داسید زمان شاہ بھی اینے وقت کے مشہور صوفی اور عابدیتھے۔علاوہ خاندانی خصوصیات کےسیدا کبرشاہ صاحب کی شخصیت قبائل میں جانی پیچانی تھی۔وہ عرصہ تک سیداحد شہید کے معتمد خصوصی رہ چکے تھے اور اس زمانہ میں مجاہدین کا مرکز انہی کے پاس حقانہ میں تھا۔وہ اس کی سریرستی کرتے تھے۔ اس طرح وہ ایک مد برسیاستداں اور تجربہ کارمجابد بھی تھے۔ان حیثیتوں ہے وہ ابارت کے گئے یوری طرح موزوں تھے۔لہذااخوندصاحب سوات نے ان کا نام پیش کر کے سب سے پہلے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کو دیکھ کرسب نے سید اکبرشاہ صاحب کوامیرتشلیم کرلیا اور کسی نے کوئی اختلا ف نہیں کیا۔موضع غالیگی کو دارالخلا فہ قرار دیا گیا اس طرح اخوندصا حب سوات کی جدد جهد سے سوات کی پہلی شرعی حکومت قائم موئی\_(۲) غرض سيدا كبرشاه صاحب كواس شرعي حكومت كاامير اورا خوندصا حب كويشخ الاسلام مقرر کیا گیا۔ آپ تمام مقدمات اور تنازعات کے شریعت کے مطابق فیصلے فرماتے تھے۔سنت نبوی کےمطابق نظام حکومت چلنے لگا اور رسومات بداور بدعات مٹنے لگیں۔ امر بالمعروف اور نبی عن المنكر برعمل ہونے لگا۔تقريباً سات سال تك برسي پر امن حکومت قائم رہی۔ حالانکہ انگریزوں نے ہرفتم کی جالیں چلیں کہ بیاسلامی حکومت ختم ہوجائے اورا تحاد وظم وصبط بگھر جائے۔اورا بی خودغرضیاں بروئے کارلائی جا کیں (۳) تاريخ سوات صنحه ۸-۸۱ ماخو ذارْ دبياچه شاه نفيس الحسيني بركتاب احوال العارفين صنحة ۳-۸ (٢) أحوال العارقين صفية ٢کیکن موقعتی ہے عین اس دن جب کہے ۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں جنگ آزاد کی

کا بگل بجااوراس جنگ کی اطلاعیس سرحد پینچنے لگیس کہ ۱۱رمٹی ۵۵ ۱۸ء کوسیدا کبرشاہ کی زندگی کا چراغ گل ہوا۔انگریزوں کوسرحد کی اس شرعی حکومت سے جواندیشہ تھا سیدا کبر

شاہ کی وفات نے ان کی اس فکر کو بلکا کر دیا۔ سر ہر برث ایڈورڈ کے الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انگریز اس امارت شرعیہ کواینے لئے کتنا پڑا خطرہ سجھتے تھے۔ وہ لکھتا ہے:

نگناہے کہ اسریجا ک امار سے سرعیہ واپ سے سنا بڑا تھرہ بھے تھے۔وہ تھا۔ ''اگر سوات میں شرعی حکومت اور جنگ جو قبائل کا سریراہ (اکبرشاہ)

زنده موما تو ۱۸۵۷ء کی جنگ کا نقشه کچهادر موما" (۱)

سیدا کبرشاہ کی وفات کے بعداس حکومت کا کوئی نظام باقی شدرہا۔ چومہینے تکسید اکبرشاہ کے فرزندسیدمبارک شاہ اس بکھرے ہوئے شیراز ہ کودرست کرتے رہے، لیکن مخالفتین بڑھتی جارہی تھیں۔ لوگ اخوندصا حب کوامیر بنانا جا ہے تھے، گرآپ تیار نہیں

ہور ہے تھے۔ نتیجة سیدمبارک شاہ اور اخوند صاحب کے صاحبز ادہ میاں گل عبدالخالق

میں حصول اقتد ارکے لئے تھکش ہوتی رہی۔ کسی کوبھی اخوندصاحب کی تائید حاصل نہیں تھی، اس لئے حکومت قائم نہ ہوسکی۔ اخوند صاحب تنظیم ملت کی کوشش کرتے رہے

یبال تک که ۱۸ ۲۳ میں سید صاحب کے مجاہدین اور انگریزوں میں زبردست جنگ

چھڑگئ جوتاریخ میں جنگ امبیلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اخوندصا حب سوات نے اس جنگ میں نا قابل فراموش کارنا ہے انجام دیتے جن کامفصل تذکرہ انشاء اللہ تیسری جلد

مِن آئے گا۔



(۱) تذکره صوفیائے سرحد صفحی ۱۳۸۵

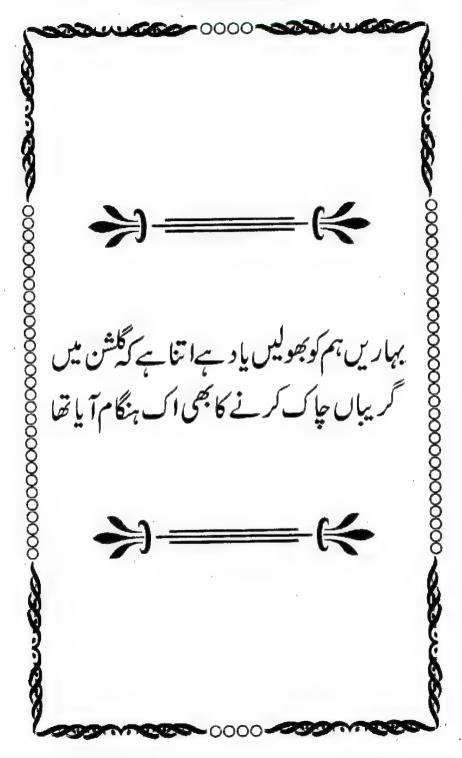

# ماً خذ (Bibliography)

[اس فہرست ہیں وہ کتا ہیں اور اخبارات ورسائل شامل ہیں جن سے
اس کتاب کی تالیف ہیں براہ راست استفادہ کیا گیا ہے۔ ضمناً جن
کتابوں کا حوالہ آگیا ہے یا مزید معلومات کے لئے جن کتابوں کی کہیں
نشاندہ می کی گئی ہے وہ اس ہیں شامل نہیں۔ عام طور پراردو محققین آئ
کل انگریزی کی تقلید ہیں ببلوگرانی (فہرست مراجع) اس کے طرز پر
تیار کرتے ہیں یعنی پہلے مصنف کا مختصر معروف نام یا نام کا آخری جز
پر مکمل نام، اس کے بعد کتاب کا نام اور سندا شاعت عربی میں بھی
جدید محققین اس طرز کو رواج دے رہے ہیں گریداردو اور عربی کے
مزاج کے مطابق معلوم نہیں ہوتا، اس لئے ہم نے اپنی اس فہرست میں
مزاج کے مطابق معلوم نہیں ہوتا، اس لئے ہم نے اپنی اس فہرست میں
مزاج کے مطابق معلوم نہیں ہوتا، اس لئے ہم نے اپنی اس فہرست میں
حام نہم اور آسان ترتیب اختیار کی ہے۔ کتابوں کے نام باعتبار حروف
جی کلھ کر ان کے صفیقین و ناشرین کا پورا نام اور سندا شاعت درج کی
عام نہم اور آسان کے گئے سہولت ہواور وہ ضرورت پر کتاب باسانی
عاصل کر سکے ]

# عربي

قرآن مجيد

الأعلام، خيرالدين الرزكلي، دارالعلم للملايين.

بيروت. لبنان. الطبعة السادسة. ١٩٨٤م

الإعلام بحن في تاريخ الهند من الأعلام (نزهة الخواطر)، الشيخ عبد الحي بن فخرالدين الحسني، مكتبة دار عرفات، دارة الشيخ علم الله. رائے بريلي. الهند. ١٤١٢ه / ١٩٩١م.

البداية والنهاية، الإمام ابن كثير أبوالفداء عماد الدين محمد بن اسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (م ٤٧٧ه) دار أبى حيان القاهرة - ١٤١٦ه / ١٩٩٦م تاريخ آداب اللغة العربية، جرجى زيدان، دار مكتبة الحياة ـ بيروت الطبعة الثانية ٨٧٨م

تساريخ الأبسرار ممن تدرس كتبهم فى ديار مليبار، محمد الفيضى بسن البسخسارى المسليبارى، كاليكوت كيرالا. الطبعة الأولى ٥ ١٤١ه/ ٩٩٥م

تحريض أهل الإيمان على جهاد عبدة الصلبان، الشيخ أبويحى زين الدين بن على بن احمد الفنانى المليبارى (م ٩٢٨ه)، تحقيق و تعليق حسمزة جيلاكودان الكركدام كونى، مع تحفه المجاهدين، مكتبة الهدى كاليكوت الطبعة الأولى ٩٩٦م

#### ara

- ٧- تحفة الأخيارفي تاريخ علماء مليبار، الشيخ محمد على موسليار (مخطوطه مصنف)
- الدين بن محمد الغزالى بن زين الدين بن على المليبارى الفنانى (المتوفى بعد ١٠٠٨ه) قدم له و حققه و علق عليه محمد سعيد الطريحى، موسسة الوفاء، بيروت. لبنان الطبعة الأولى ٥٠٤١ه/ ١٩٨٥م
- تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين (نفس الكتاب المتقدم نكره).
- تحقيق و تعليق حمزة جيلاكودان الكركدام كوني، مكتبة الهدي كاليكوت. ١٩٩٦.
- التفهيمات الالهية، شاه ولى الله الدهلوي، المجمع العلمي، دابهيل، سورت، ١٣٥٥ه/ ١٩٣٦م
- ا- حاضر العالم الإسلامي تاليف لو تروب ستواردالأمريكي مع فصول و تعليقات لأمير البيان شكيب أرسلان دارالفكر العربي
- ١٣- سيسرة عسمر بن الخطاب، الامام عبد الرحمن ابن الجوزى، الطبعة المصرية بالأزهر.
- شمس النظهيرة في نسب أهل البيت من بنى علوى، السيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور، حققه و علق عليه تعليقات ضافية السيد محمد ضياء شهاب، عالم المعرفة للنشر و التوزيع، جده

- (OFT)

| السعودية، الطبعة الاولى ٤٠٤هـ/ ٩٨٤م.                                                                                                             | 9     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صحيح البخارى، الإمام محمد بن إسماعيل البخارى،                                                                                                    | ٥١-   |
| ترقيم محمد فواد عبد الباقي                                                                                                                       | 9     |
| صحيح مسلم، الإمام مسلم ابن الحجاج ترقيم محمد                                                                                                     | ١٦.   |
| فواد عبد الباقي                                                                                                                                  |       |
| فيوض الحرمين، شاه ولى الله الدهلوى؛ مطبع احمدى                                                                                                   | -14   |
| دهلی ۱۳۰۸هـ                                                                                                                                      |       |
| المسلمون في كيرالا، عبد الغفور عبد الله القاسمي.                                                                                                 | -17   |
| مكتبة اكمل؛ ملابرم (Malappuram) كيرالا. الطبعة                                                                                                   |       |
| الأولى، ٢٠١١ه/ ٢٠٠٠ء                                                                                                                             |       |
| المقاصد الحسنة في بيان كثيرمن الأحاديث المشتهرة                                                                                                  | -19   |
| على الألسنة، الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن                                                                                                 |       |
| السخاوي المتوفى ٩٠٢ه، دارالكتب العلمية، بيروت،                                                                                                   |       |
| لبنان۔ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م                                                                                                                              |       |
| مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون.                                                                                                            | _Y +  |
| تحقيق المكتور على عبدالواحد وافي، دار نهضة مصر                                                                                                   |       |
| للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة.                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
| فارسی<br>بیاض مولانا ابو الحین کاندهلوی، (قلمی) مملوکه مولانا نورالحین راشد<br>کاندهای                                                           | _1/11 |
| بیا ن عولانا ابو آن ن کا مد سوی، ( من ) سوریمولانا نورا من راشد کا<br>کاندهلوی۔                                                                  | 21/11 |
| المرحون ـــ                                                                                                                                      | _r/rr |
| بیاض قتی البی شک کا ندهلوی (قلمی) مملوکه مولا نا نور ایس را شد کا ندهلوی به بیاض مولا نا رشید الدین خال د بلوی (قلمی فو تو اسٹیٹ) مملوکه مولا نا | _m/rm |
| بیا ک مولا ما رسید الدین حال دادوی ( سمی خونو استیک) ملوله مولا ما ()<br>نورانحن را شد کا ندهلوی _                                               | -'/'' |
| ورا الراحدة مر سول                                                                                                                               |       |
| [7]                                                                                                                                              |       |

(DYZ)

|    | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                       | 100      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0  | تاريخ قنوجٍ، نواب سيد صديق حسن خال، (قلمي) مخز ونه مولانا آزاد                                                                                                                                | _n/rn    |
| 6  | لائبرىرى بلى گرْھەسلم يونيورش بلى گرْھە، حبيب گنج كلكشن ، ف40/٣١                                                                                                                              | ,        |
| 6  | تاریخ گلزارآ صغیبه،غلام حسین خال،مطبع محمدی، ۸ ۱۳۰۸ ه                                                                                                                                         | _a/ra    |
|    | خزانة عامره ،غلام على آ زاد بلگرا مي مطبع نول كشور ، كانپور ، ١٨٨ ء                                                                                                                           | _4/٢4    |
|    | ديوان فارى ،مومن خال مومن ، مرتب عبد الرحمن آبى ، مطبع سلطاني لال                                                                                                                             | _2/12    |
|    | قلعددالی، ۱۲۷ه (۱۸۵۳ء)                                                                                                                                                                        |          |
| (  | رساله جهادیه،مولاناابوالحن حسّن کاندهلوی، (مشموله جماعت مجامدین)                                                                                                                              | _1/11    |
| 0  | كتاب منزل الا مور                                                                                                                                                                             |          |
| 0  | سيرالمتأخرين، غلام حسين طباطبائي، مطبع نول كشور بكصنوً ـ ١٨٩٤ ـ أ                                                                                                                             | _9/19    |
|    | كتاب منزل، لا مور<br>سيرالمتأخرين، غلام حسين طباطبائي، مطبع نول كشور ، لكھنؤ ـ ١٨٩٤ ـ ـ<br>صراط متنقيم (ملفوظات سيداحمد شهيدٌ) جمع كرده مولا نا شاه اساعيل شهيدٌ،<br>مطبع محتائي ، مايي اساده | _10/10   |
|    | مطبع مجتبا کی ۔ دہلی ۱۳۱۴ء۔                                                                                                                                                                   |          |
|    | فآویٰعزیزی،شاه عبدالعزیز دہلوی مطبع مجتبائی۔ دہلی۔۱۳۲۷ھ۔                                                                                                                                      | _11/11   |
|    | سیخ حتبای به دامی ۱۳۱۴ء۔<br>فآو کاعزیزی، شاہ عبدالعزیز دہلوی مطبع محتبائی د ہلی ۱۳۲۲ھ۔<br>کیفیت العارفین ۔ سید شاہ عطاحسین گیاوی ۔ مطبع منعمی ، گیا (بہار)<br>۱۳۵۱ھ(۱۹۳۴ء)۔                   | _11/44   |
|    |                                                                                                                                                                                               |          |
|    | كمتوبات امام رباني حضرت مجددالف ثاني مطيع مجددي منش نبي بخش،                                                                                                                                  | _11/44   |
|    | امرنسر، ۱۳۳۱ ه                                                                                                                                                                                |          |
|    | كمتوبات سيداحمرشهيد (قلمي) مخزونه كتب خانه ندوة العلماء، مختلف علوم                                                                                                                           | -100/200 |
|    | 17/17/17/15/B                                                                                                                                                                                 |          |
| \$ | متوبات سیداحمه شهید (قلمی) مخزونه کتب خانه ندوه انعلمهاء، مختلف علوم<br>ایست و سار در                                                                     | _10/10   |
|    | فاری،۲۸۵۱/۳۵                                                                                                                                                                                  |          |
| 5  | مكا تىپ سىدا حمرشه يد ، مكتبه رشيد بيميثيثه ، لا جور ، ١٩٧٥ ء                                                                                                                                 | _17/27   |
| (  | ملفوظات شاه عبدالعزیز د ہلوی مطبع محتبائی میرٹھ ۱۳۱۴ھ                                                                                                                                         | _12/22   |
| (  | منافع السالكين (ملفوظات شاه محمسليمان تو نسوى) مرتبه امام الدين مطبع                                                                                                                          | _11/17   |
|    | مرتضوی، د ہلی ، • ۱۳۱ ھ ( ۱۸۹۲ء )                                                                                                                                                             |          |
| (  |                                                                                                                                                                                               |          |

| (Sassassassassassassassassassassassassass                                          | 22222                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| نخ شاه حافظ محمعلی خیرآ بادی)،مولانا غلام محمد بادی                                | مناقب حافظیه (سوا       | _19/14 |
| ع احمدی، کانپور ۱۳۰۵ء                                                              | خال چشتی کشمیری _مطر    | D      |
| حوال الغزاة والشهد اء،مولانا سيد جعفر على نقوى _ 🖁                                 | منظورة السعداء في ا     | _4./4. |
| انه ندوة العلما لِكَصْنُو                                                          | (قلمی)مخزونه کتب خ      | 9      |
| البشير والنذير (وصايا وزيري)،نواب وزير الدوله 🌡                                    | وصايا الوز رعلى طريق    | _11/11 |
| ری،ٹو نک (راجستھان)،۱۲۸۴ھ                                                          | محمد وزبر خال مطبع محم  |        |
| 9                                                                                  |                         | P      |
| اردو                                                                               |                         | į.     |
|                                                                                    | كتابين                  | (الف)  |
| احمرخان،اردوا کادی، دبلی، ۲۰۰۰ء                                                    | آ ثارالصنا وید،مرسیدا   | _1/00  |
| احمدخان،اردوا کادمی، دہلی، ۲۰۰۰ء<br>ریف، مولا نا حکیم سیدمحمد شعیب۔ خانقاہ مجیبیہ، | آ ثارات تچلواری ش       | _r/~~  |
| ر)، ١٩٢٤ء                                                                          | تعلواری شریف (پیٹنه     |        |
| ،مطالعه، حارث بشير، کوسموس بکس،ننی و ہلی، فروری 🥻                                  | آرالیسالیس: ایک         | _=/^~  |
| ä                                                                                  | ۲۰۰۳ ع                  |        |
| ت و مقاصد، صلاح الدين عثمان نسيم بكذ يو، لكھنؤ، 🥻                                  | آركيراكس بتعليمار       | _r/ra  |
|                                                                                    | ۶199m                   |        |
| بدالله قد دی، اداره ثقافت اسلامیه، لا جور، ۱۹۸۸ء 🖁                                 | آ زادی کی تحریکیں،عب    | -0/my  |
| طب الدین د ہلوی،مطبع نول کشور، آگھنؤ۔ ۱۲۹۰ھ 🏿                                      | احكاً العيدين، نواب قا  | _4/rz  |
| 8                                                                                  | ∠ ۱۸ ء                  |        |
| فريد،نذ ريسنز پبليشر ز،لا مور ١٩٧٠ء                                                | احوال العارفين ،غلام    | _4/19  |
| کیم نجم افغیٰ خاں رامپوری، رامپور رضالا بَسریری 🖁                                  | اخبار الصنا ديد، مولانا | _1/19  |
|                                                                                    | رامپور_١٩٩٧ء            |        |
| ئے سندھ کا حصہ، ڈاکٹر عبدالتار وفاراشدی،مغربی                                      | اردوكى ترقى ميں اوليا۔  | _9/0.  |
| لا مور ٢٩٩١ء                                                                       | پاِ کتان اردوا کیڈمی،   |        |
|                                                                                    |                         |        |

|     |                                                                              | ക്കു   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | اردونثر کے ارتقاء میں علاء کا حصہ، ڈاکٹر محمد ایوب قادری، ادارہ ثقافت        | _10/01 |
| 6   | انسلام بالصبيات المساهدة                                                     | 8      |
| 0   | ارمغان فاروقی (نذرخواجه احمد فاروقی) مرتبهٔ ظهیراحدصد یقی، ایج کیشنل         | _11/or |
| 6   | پېلشنگ ما وُس د اللي ، ۱۹۸۷ء                                                 | R      |
| 0   | اکتساب نظر، راہی فدائی، ابو الحسان ا کاڈی، کڈید ( آندھرا بردیش )             | _11/07 |
| 0   | ١٩٩١ه/١٩٩١ء                                                                  | K      |
| 0   | اکمل البّاریخ بچمریعقوب ضیاءقا دری بدایونی، بدایوں ۱۹۱۲ء                     | _1r/or |
| 0   | الفاروق علامة بلى نعماني، كتب خانة ميديه، دېلى ١٩٦٨ء                         | -11/00 |
| 0   | امداد المفتاق،مولانا اشرف على تقانوي في منيمه ازمولانا نور الحن راشد         | _10/01 |
| 0   | کا ندهلوی، مکتبه برهان، دبلی ۱۹۸۱ء                                           | 9      |
|     | امير الروايات، امير شاه خال، (مشموله ارواح ثلاثه ) مكتبه تاليفات             | _17/04 |
| S   | انثر فيه، تعانه بھون (مظفر نگر، يويي)_                                       |        |
|     | امیر نامه، بساون لال شادان، ترجمه (از فاری) سید سعید احر، مطبع               | -12/01 |
| Ì   | احمري بنونک _1491ھ                                                           | 1)     |
|     | ا نقلاب املاره سوستادن ، مرتبه پی سی جوشی ، تر تی ار دو بیورو ، نئی د ، لی _ | _11/09 |
| 9   | ( دوسراا پُریشن )۱۹۸۳ء                                                       |        |
| (   | اوراق گم گشته، تر تیب و تهذیب رئیس احمد جعفری ، محمطی اکیڈی ، لا مور ، 🐧     | _19/4+ |
| - 1 | Arei.                                                                        |        |
| 1   | برطانوی حکومت ہند، انڈرین (ترجمہ پرکش اڈ منسٹریشن ان انڈیا) مترجم            | _ro/41 |
| 1   | محمرالیاس برنی، جامعه عثانیه، حیدراآباد، دکن_۱۳۳۷ه/۱۹۱۹ء                     |        |
|     | برعظيم ياك وہند كى ملت اسلاميه، ڈاکٹر اثبتیاق حسین قریشی،متر جمرماال 🏿       | _r1/4r |
|     | احد زبیری، شعبیف نالیف و ترجمه کرانجی یو نیورش، کراچی، (بار دوم)             |        |
|     | 1945                                                                         |        |
|     | باوچتان تاریخ کی روشن میں، ملک محمد سعید دہوار، نساء ٹریڈرز، کوئٹے،          | _rr/4r |
|     |                                                                              |        |

با کستان\_۱۹۸۵ء ٣٣/٦٣ بنگالي مسلمانون كي صدساله جيد آزادي (١٥٥٤ء-١٨٥٤) عبدالله ملک مجلس تر قی ادب، لا ہور۔ ۱۹۲۷ء ۲۴/۶۵ \_ يرتكيزان مالا بار (ترجمه تخفة المجابدين) سيدممس الله قادري، مطبع احمديه، حيدرآ باودكن، ١٩٣٤ء تاريخ ادلياتمِل نا دُو، وْاكْتُرْجِاوِيدِه حبيبِتْبِلْ نادُو اردو پېلى كىشنز، چنتى، ٢٧/٧٤ تاريخ بونديلك عند منتى شأكل د بلوي خص به عاصى مطبع احيني بونديلك عند، جِيا دُنِي لا ل نيا گا دُن ١٨٨٣ء عباسى ، قو مى كۇسل بىلئے فروغ زبان اردو ، د ، بلى ( دوسراايديشن ) ، ١٩٩٨ء تاریخ نونک، محمد اعجاز خان، عربک ایند برشین ریسرچ انسنی نیوث \_11/49 راجستهان، نُونک،۱۹۸۳ء تاريخ نيپوسلطان محت الحن ، ترجمه حامه الل<u>ه اف</u>ير وغتيق صديقي ، قو ي كوسل \_19/2. برائے فروغ زبان اردو، دہلی ( دوسرایڈیشن ) ، ۱۹۹۸ء تاریخ دعوت وعزیمیت (حصه پنجم) مولانا سیدابوالحس علی ندوی،مجلس \_m./21 تحقیقات ونشریات اسلام کلهنو ، (باردوم) ۹ ۱۳۰۹ هر ۱۹۸۹ م تاریخ رومیلکھنڈ، خالد حسن خال، خدا بخش اور بنٹل پیلک لائبر سری، يننه\_1990ء ۳۲/۷۳ . تاریخ سلطنت خدا داد، محمود خال محمود بنگلوری، جالیه یک باؤس، دبلی، م اسر ایند پلی کیشنز درسه عالیه، عبدالستار، سکریٹری ریسرج ایند پلی کیشنز درسه عالیه، ڈھاکہ،1909ء ۳۲/۷۵ تاریخ مسلمانان با کستان و جهارت (جلد دوم) سید باشی فرید آبادی،

الجمن ترقی اردویا کستان کرا چی ،۱۹۵۹ ، ۳۵/۷۶ تاریخ مشائخ چشت، خلیق احمد نظامی، ندوة ا ٣٦/८٧ تاريخ مگده (صوبه بهار کی کلمل تاریخ)، فضیح الدین بلخی عظیم آبادی، الجمن ترقی اردو (ہند) دہلی۔۱۹۳۴ء ٣٤/٤٨ تاريخ النوائط، نواب عزيز جنك بهادر، عزيز المطالع، حيدرآباد دكن، \_MA/29 تاریخ ہند (برائے انٹر میڈیٹ) سید ہاشی فریدآبادی، جامعہ عثانیہ حيدرآ يا د د كن (طبع دوم) ١٩٣٩ء \_49/1. تاریخ ہند ( حصه سوم ، جلداول ) عبد سلطنت انگلشیه ، منثی ذ کا ءالله د ہلوی ، مطبع مرتضوی، دبلی ، ۹ ۱۸۷ء \_M./1 تاريخ ہندوستان منشي ذ کاءالله د ہلوي مطبع انسٹي ٹيوٹ علي گڑھ، ١٩١٩ء، عكسى ايْدِيشن سنگ ميل پېلى كيشنز ، لا ہور ، ١٩٩٨ء \_MI/Ar تاریخ ہندعہد برطانیہ، ہے ی مارشمین ، ترجمہ سید محمد عبدالسلام ایم اے عليگ، جامعه عثانيه، حيدرآ با دو کن، ۱۹۲۳ء تاریخی حقائق جعفر پلیچ آبادی ، (ناشرمصنف) چوپٹیاں بکھنو ہم 199ء \_~~/\ تحریک آزادی، مولانا ابوالکلام آزاد، اعتقاد پبلشنگ باؤس، دہلی، \_ ~~/^0 تحریکآ زادی میں بہار کےمسلمانوں کا حصہ تقی رحیم، خدا بخش اور پنٹل يلك لائبرېږي، پینه، ۱۹۹۸ء \_ro/AT تح یک آزادی مند اورمسلمان، مولانا سید ابو الاعلی مودودی، ترتیب خورشیداحمه، اسلا یک پهلیکیشنز پرائیویث کمیثیژ، لا ہور، (چود ہویں بار) ۵ ۲/۸۷ تخ یک ریشی رومال (تح یک شخ البند) بمولانا سیدمجدمیاں، مکتبه جاوید،

٨٨/٨٨ تحريك جرت : تاريخ افكار اور دستاويزات، مرتبه شابد حسين خال، اداره تحقیقات وافکار وتحریکات ملی یا کستان، کراچی، ۱۹۸۹ء تذكره حكومت المسلمين، محمد وحيد الله بدايوني، (قلمي) مخزونه رضا \_MA/A9 لائبرىرى رامپور (تارىخ نوابان مند١٣١) تذكره صوفيائ سرحد، اعجاز الحق قدوى، مركزى اردو بورد، لا مور، \_ma/a. تذكره صوفيائے سندھ، اعجازالحق قدوى ،ار دواكيڈ مى سندھ، كراچى ١٩٥٩ء -00/91 تذكره علماء مند، رحمان على ، ترجمه از فارى محمد الوب قادرى، ما كستان -01/9r ہشار یکل سوسائٹی ،کراچی ،۱۹۶۱ء تذكره كاملان رامپور، احماعلی خال شوق، خدا بخش اور نینل پیک \_01/95 لائبرىرى، يثنه، ١٩٨١ء تذكرة الكرام مجمودا حمدعباسي مجبوب المطالع برقى يرليس دبلي ١٩٣٣ء -07/9r تزكية العقا كد،مولا نا كرامت على جونيوري (مثموله ذخيره كرامت)مطيع \_00/90 مجيدي، کانپور،٣٣٣ هـ/٩٠ ١٩٠ تراجم علماء حدیث مند، ابویکی امام خان نوشهردی، جید برقی پریس، دالی \_00/97 تلاش مند، جوامرلال نهرو، مکتبه جامعه، دبلی ۱۹۴۳ء جماعت مجابدين،غلام رسول مهر، كتاب منزل، لا مور \_02/91 جنگ آ زادی میں علاء کرام کا حصہ، سلمان علی خاں، مولا نا محم علی جو ہ \_01/99 فاؤنڈیشن کھنؤ، ۱۹۹۸ء ۰۰/ ۵۹ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، حیدرعلی نعمانی، ترجمه محمد دلیر آزاد، دانش بک ڈیو، ٹانڈ ہ ( ضلع امبیڈ کرنگر یو یی )۹۹۹ء حِياغ روگز ر،خواجه احمد فارو تي ،گلتان پباشنگ باؤس ، د ،لي ۴۲ عاء \_40/101

حالات مشائح كإندهله بمولانا محمرا حنشام الحن كاندهلوى بنظر ثاني وحواشي مولا نامحمراحتر ام الحن كاندهلوي، دارالا شاعت، كاندهله، سنهندار د ۳۲/۱۰۳ مفرت سیدا حمد شهیداوران کی تحریک اصلاح و جهاد ، خلیق احمد نظامی ، دار عرفات، دائر ہشاہ علم اللہ، رائے پر ملی،۱۳۱۱ھ/۱۹۹۱ء ۱۳/۱۰۴ - حضرت شاه عبد العزيز محدث دہلوي کا فتویٰ دارالحرب تاریخی وسیاسی اہمیت، ابو سلمان شاہجہاں پوری، مجلس یاد گار شیخ الاسلام یا کستان، کراچی،۱۹۹۵ء ۰۵/۱۰۵ حیات حافظ رحمت خان، سیدالطاف علی بریلوی، نظامی پریس، بدایون، ۲۰/۱۰۸ - حیات طیبه (سوانح مولا نا شاه اساعیل شهید)،مرزا حیرت د بلوی، ثنائی بر تی پرلیس،امرتسر (طبع دوم)۱۹۳۳ء ١٩٧/١٠ حيات طيبه، مرزا حيرت د بلوى، مكتبه التوحيد، نئ د بلي (جديد ايديش) ١٠٨/١٠٨ حيات ولي محدر حيم بخش د بلوى، المكتبة السلفيه، لا مور، ١٩٥٥ء ٩٠١/ ٨٨ \_ خانواد هُ قاضي بدر الدوله، محمد يوسف كوكن عمري ايم اے، دارالتصنيف مدراس ١٩٤٣ء ۱۱۰/۱۹۰ خطبه صدارت صوبائی دینی تعلیمی کانفرنس منعقده بستی، ۳۰-۳۱ رسمبر ۹ ۱۹۵ ء دارجنوری • ۱۹۲ء،مولا ناسیدابوانحس علی ندوی ااا/ ۷۰ ۔ خبر آباد کی ایک جھلک، عجم الحن رضوی خبر آبادی، نامی پریس تکھنؤ، سن ا ۱۱/۱۱۲ - الدراكمثور في تراجم اهل صاد ټورمعروف به تذكره صادقه، مولا نا عبد الرحيم زبيري صاد قپوري، اضا فه واشاعت مولا نا عبد الخبير صاد قپوري، جماعت اصلاحی پیشه، (تیسرااییُهیشن) ۱۳۸۴ هه ۱۹۲۴ و . ۲/۱۱۳ راشٹر ریسوئم سیوک سنگھرا یک مطالعہ،مختار انیس، جی کے ایجنسیز پر کاثن، حفنرت لنج ،للصنوّ ، ۱۹۹۸ء

۱۱۳/۱۱۴ رودکوثر، شیخ محمدا کرام، تاج کمپنی، نئی دبلی، ۱۹۹۱ء ۱۱۵/۱۱۵ روئيداد مجابدين مند مجمد خواص خال ، مكتبدر شيد بيميثيد ، لا مور ، ١٩٨٣ ، ۱۱۱/۵۷۔ ریاست حیدرآباد میں جدو جہدآ زادی (۱۸۰۰ء-۱۹۰۰ء) سید محمد جواد رضوي،ترتي ار دوبيورو،نئ دېلي، ۲۰۰۰ ۽ ا ۱۱/۲۷ - سراح الدوله جمع عمر (نوراليي)، المجمن ترتي اردو، د بلي ۲ ۱۹۴۰ء ۱۱۸/ ۷۷\_ سرگزشت مجاہدین ،غلام رسول مهر ، کتاب منزل ، لا ہور ، ۱۹۵۷ء ۱۱۹/ ۷۸ سلطان جمهور حضرت ثيبو سلطان شهيد،مسلم ويلوري، ثيبو خالد خال ثيبو منزل، بنگلور، ۱۹۲۱ ٠٤/١٢٠ موانح احمدي، مولانا محمد جعفر تفاتيسري، صوفي بريننگ ايند پبلشنگ سمپني ١٢١/ ٨٠ سياست مليه، محمد امين زبيري، آتش فشال ببليكيشنز، لا بور ١٩٩١ء ۸۱/۱۲۲ سیای تاریخ ہند، میجر جنزل سرجان میلکم، ترجمه ابن حسن، جامعه عثانیہ حيدرآ باد دكن، ١٣٥١ هه/١٩٣٢ء ۸۲/۱۲۳ سیداحدشهید، غلام رسول مهر، اشرف بریس لا بهور ۸۳/۱۲۴۰ سید با دشاه کا قافله، آبا دشاه بوری، مکتبه ذکری، را مپور،۱۹۸۴ء \_AP/ITO سيرت سلطان ثيبوشهيد،مولا نامحمه الياس ندوى،مجلس تحقيقات ونشريات اسلام لکھنؤ، 1994ء ۸۵/۱۲ سیرت سیداحمد شهید،مولا ناسیدابوالحن علی ندوی، نامی پریس لکھنؤ ، (طبع اول)۱۹۳۹ء ۸۶/۱۴۷ سیرت سید احمد شهید، مولا نا سید ابوالحن علی ندوی (اضافه شده)مجلس تحقيقات ونشريات اسلام بكهنؤ (آثھواں ایڈیشن) ۱۹۹۳ء ۱۲۸/ ۸۷\_ سیرت مولا نا کرامت علی جو نپوری،مولا نا عبدالباطن جو نپوری،کریمی يريس،الدآباد، ۱۸ ۱۳ اھ ٨٨/١٢٩ - شاه ولي الله اوران كاخاندان محمود احمه بركاتي ، مكتبه جامعه كميثية ، بني د بلي \_ ora

۸۹/۱۳۰ شاه ولی الله اور ان کی سیای تحریک، مولانا عبید الله سندهی، سنده ساگر اکادی، لا مور، ۱۹۳۵ء

۱۳۱/۱۳۱ شاہ ولی الله دہلوی کے سیاس ملتوبات جلیق احمد نظامی، ندوۃ المصنفین، دبلو میں اللہ دہلو کے سیاسی ملتوبات جلیق احمد نظامی، ندوۃ المصنفین،

۹۱/۱۳۲ شیر هندوستان ثیمیوسلطان چند تاریخی حقا کق ،خورشید مصطفیٰ رضوی ، مرکزی مکتبه اسلامی پلیشرزنتی دیلی ، ۱۹۹۸ء

۹۲/۱۳۳ صحیفه نیمیوسلطان مجمود خارمحمود بنگلوری، بهالیه پباشنگ باوس، دبلی، ۱۹۷۱ء

۱۳۳/۱۳۳۰ علماء دیو بند کون اور کیا ہیں، مولا ناضیاء الرحمٰن فارو تی ، دارا لکتاب دیوبند (طبع جہارم) ۱۳۱۲ هے ۱۹۹۲ء

۹۳/۱۳۵ علاء میدان سیاست میں، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش، ترجمہ ہلال احمد زبیری، شعبہ تصنیف د تالیف و ترجمہ کراچی یو نیورش، کراچی ۱۹۹۴ء

۱۳۶/۵۶ علاء مند کاشاندار ماضی، (جلد دوم وسوم) مولا ناسید محد میان، کتابستان، د مل، ۱۳۰۵ه/۱۹۸۵ء

91/172 علم وعمل (وقائع عبدالقادرخانی)، موادی عبدالقادردا بپوری، ترجمه عین الدین افضل گذهی، ترتیب و حواثی محمد الیب قادری، اکیدی آف الدین المختل ریسرچ آل یا کتان ایجیشنل کانفرنس، کراچی، (طبع دوم)

=1940

۱۳۸/ ۹۷ عهد بنگش کی سیاسی علمی اور ثقافتی تاریخ ،مفتی ولی الله فرخ آبادی ، ترجمه حکیم شریف الزمال شریف اکبرآبادی ، مرتبه محمد ایوب قادری ، اکید می آف ایجوکیشنل ریسرچ آل یا کتان ایجوکیشنل کانفرنس کراجی ، ۱۹۶۵ء

۱۳۹/ ۹۸ کاروان ایمان وعز نمیت ،مولا نا سیدابوانحن علی ندوی ، مکتبه اسلام ،لکھٹو ،

۹۹/۱۳۰ سمینی کی حکومت، باری، مکتبه اردو، لا بور، (دوسرا ایدیشن) تاریخ عدارد

۱۸۱/۰۰۱ گلنتان بخن ،مرزا قادر بخش صابر ،اتر بردیش اردوا کا دمی ،کھنؤ ،۲ ۱۹۸ و ۱۰۱/۱۳۲ گویا اور خاندان گویا کی ادبی خدمات، نابید عارف، دانش محل، لکھنؤ، ۱۰۲/۱۳۳ مار صدیقی موسوم به سیرت والا جابی (سوائح نواب صدیق حسن خال)، نوات على حبن خال مطبع نول كشور بكهنو ١٣٣٢ ١٥٢٥، ۳/۱۳۴۴ مجموعہ قصائد (سیداحمہ شہیدگی منقبت میں کیے گئے تین قصائد کا مجوعہ ): مطبع مطبع الرحمٰن شاجبها لآباد، دبلی محلّه خاص بازار، ۱۲۶۸ ه ۱۰۴/۱۳۵ مختصر تذکره حضرت مفتی اللی بخش کاندهلوی، مولانا نور الحن راشد كاندهلوي،مفتى اللي بخش\_ اكيثري، كاندهله (ضلع مظفر نگر، يويي) \_ er + 1/2 1847 ۱۰۵/۱۳۲ مخضرتعارف خانوادهٔ اقطاب ویلور،محمد زکریا ادیب خاور را پُحُونی ، انجمن دائرة المعارف دارالعلوم لطيفيه حضرت مكان ، ويلور ( تامل نا ڈو ) ٣٤/١٣٧ مسلمانوں كاروثن متعقبل،سيد طفيل احد مثكلوري، (جديدايثه يشن) حماد الكتبي ،لا جور، تاريخ ندارد ۱۹۸/ ۱۰۰\_ مقامع المبتدعين،مولا نا كرامت على جونپوري (مثموله ذخيره كرامت) مطع مجيدي، كانپور، ١٣٣٣ ١٥/١٩٠٩ ء ۱۰۸/۱۴۹ ملابارومو بلاءمولانا آزادسجانی، دائره علمید، کانپور، تاریخ ندارد ۱۵۰/۱۵۰ ملت اسلامیه کی مختصر تاریخ، (جلد دوم) ثروت صولت، مرکزی مکتبه . اسلامي، دېلى، ۱۹۹۵ء ا۱۵/۱۱۰ موج کوژ ،شخ محمدا کرام ، تاج کمپنی ،نی د ،لی ۱۹۹۱ء ۱۵۲/۱۱۱ - مومن شخصیت اورفن،ظهیر احمرصدیقی، غالب اکیڈمی، نظام الدین نئی د بلي ، 1990ء ا ۱۱۳/۱۵۳ مقدمه کلفنو کانفرنس، سیدفضل الرحمٰن قاسمی، تپلواری شریف ، مطبوعه بدینه

ىريىن، ئىجنور

۱۱۳/۱۵۳ نظام الاسلام ، مولا نامحمه وجيه كلكتوى ، مطبع احدى ، كلكند (طبع دوم) ١٢٥٩ء ا ۱۱۴/۱۵۵ نفیه المصد وراور ہندوستان کی شرعی حیثیت ،مولا ناسعیدا حمدا کبرآ بادی علی گڙھ سلم يو نيور شي ملي گڙھ ا ۱۵/۱۵۲ نقش حیات (جلداول) مولا ناحسین احمد نی محبوب پرنتنگ پرلیس ،سنه ١١٢/١٥٤ وقائع احدى، سيد حيد على ، (قلمي ) مخز ونه كتب خانه ندوة العلما ولكهنؤ ۱۵۸/ ۱۱۷ واقعات دارالحکومت د ہلی، بشیرالیدین حمد د ہلوی،ار دوا کا دی د ہلی، ۱۹۹۵ء ۱۵۹/ ۱۱۸\_ ہماری اور ہمارے وطن کی حیثیت اور ترک وطن کا شرعی تھم،مولا نا سیدمجھ مياں ،الجمعيه بك ڏيو، دہلي ۱۱۹/۱۱۰ جارے ہندوستانی مسلمان، ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر،مترجم ڈاکٹر صادق حسین، ا قبال اکیڈی، لا ہور، ۱۹۳۴ء ١٢٠/١٦١ مفرے كاعترافات، الجمن نوجوانان ياكتان، گارڈن ثاون، لا ہور، ۱۲۱/۱۶۲ مندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، مولا نامسعود عالم ندوی، مرکزی مکتبہ اسلامي، دېلى، ۱۹۹۴ء ۱۳۲/۱۶۲ - ہندوستان میں وہابی تحریک، ڈاکٹر قیام الدین احمد،مترجم محمدمسلم عظیم آبادی،نفیس اکیڈی،کراچی،۲ ۱۹۷ء ۱۳۳/۱۶۴ مندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائز ه بمولانا سیدابولحسن ملی ندوی مجلس تحقیقات دنشریات اسلام کههنؤ \_ (بارسوم)۱۹۹۲ء ۱۲۴/۱۲۵ - ہندیمملکت برطانیه کاعروج اوروسعت،سرالفرڈ لائل بی سی ،تر جمه سیدمحم عبدالسلام اليمايج يي، جامعه عثانيه حيدرآ باددكن، ١٣٢٠ه ١٩٢٢ء (ب) اخبارات ورسائل روز نامه جدیدگمل بکھنؤ ۱۵ راگست ۱۰۰۱ ء -1/174 روز نامەراشٹرىيەسپارا،كھنۇ،متعددشارے

\_1/172

| 9.3      | assessesse seeses                                                              |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | روز نامەسب كااخبار،نئ دېلى،١٣ راگست ١٩٩٧ء                                      | _17/171 |
|          | سه روز ه دعوت نتی د بلی ۴۰ رمئی ۴۰ ۴۰،۴۰ رمئی ۱۳،۲۰۰۲ رمتی ۱۳۰،۲۰۰۲ رخمبر ۲۰۰۲ | _r/149  |
| <u>u</u> | ما ہنامہ آج کل دہلی ،اگست ۱۹۵۷ء جنگ آزادی نمبر                                 | _0/12+  |
|          | ما بهنامه برهان، دبلی،نومبر۱۹۶۳ء، (مضمون حضرت شاه ولی الله اور شاه             | _4/141  |
| ğ        | عبدالعزيز سے متعلق چند غلط روايات از مولوي محمد عضد الدين خال ايم              |         |
| 9        | اے، مسلم یو نیورٹ علی گڑھ)                                                     |         |
| Ġ        | ما مهنامه الفرقان ، شاه و لی الله نمبر ، اشاعت دوم به                          | _2/128  |
| 9        | ما بهنامه ميثاق لا بهور، جون٢٠٠٢ء، (مضمون تحريك مجابدين جنگ بالاكوث            | _1/124  |
| Ú        | کے بعد از سیدمیر بادشاہ بخاری)                                                 |         |
| į        | ما بهنامه نیا دور ،لکھنو ، اگست ۵ ۱۹۸ء ، پوم آزادی نمبر (مضمون دکن کا مجاہد    | -9/120  |
| 6        | نواب مبارزالدوله،ازمجم <sup>ح</sup> ن جواد )                                   |         |
| Ú        | الرجيم، حيدرآ بادسندھ (سندھی) تيرهويں صدى ہجرى کے مشاہير سندھ،                 | _10/140 |
| 6        | شاه ولی الله اکیڈی کا سه ماہی کتابی سلسله، جولائی ۱۹۸۸ء، شاه ولی الله          |         |
| Ğ        | ا کیڈمی ،حیدرآ باد،سندھ۔                                                       |         |
| (        |                                                                                | 11/124  |
| g        | نمبر ۲، رجب تاذي الحبه ۱۸۱۸ ه مطابق نومبر ۹۷ ء تااپریل ۹۸ ه (مضمون             |         |
| (        | لوٹ بیچیے کی طرف اے گردش ایام تو (مسلمان اور تحریک آزادی) از                   |         |
| 6        | ضياءالدين صديقي ،اورنگ آباد )<br>نسياءالدين صديقي ،اورنگ آباد )                |         |
| Ö        | ششما ہی فکرو تحقیق ، نئی دہلی جلد نمبرا شارہ نمبر ۳، جولائی تا دیمبر ۱۹۹۷ء     | _17/122 |
| 0        | (رسالہ تو می کونسل برائے فروغ زبان اردو) (مضمون جدو جہد آ زادی                 |         |
| 9        | اورتح یک ولی اللَّهی از موہن لال بنسل فیروز آبادی، دریافت و تدوین              |         |
|          | عابدهن)                                                                        |         |
|          | ملاعبدالرحيم رامپوري: كردارساز، حريت ببند و مثالي استاد، از حكيم محمد          | _111/14 |
| Ì        | ځسین خال شفاء،(غیرمطبوعه مضمون)                                                |         |
|          |                                                                                |         |

## ۱۱۔ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ اوران کا عہد: سیاسی وساجی مطالعہ، از حکیم محمہ حسین خال شفاء (غیر مطبوعہ ضمون) ان کے علاوہ مصنف کے نام ارباب علم و تحقیق کے کئی مکا تیب جن کا ان کے موقعوں پر حوالہ دے دیا گیا ہے۔

- 180/1. A Comprehensive History of India Vol. III by Henry Beveridge, London, 1860
- 181/2. A History of the Fara'id Movement in Bengal (1818-1906) by Muinuddin Ahmad Khan, Pakistan Historical Society, Karachi, 1965.
- 182/3. The History of India vol II by John Cłark Marshman, London, Longman's, Green Reador an Dyeri. 1877.
- 183/4. Fall of the Mughal Empire, by Jadunath Sargar, Orient Longman Limited New Delhi, Fourth Edition, 1988
- 184/5. Secret Correspondence of Tipu Sultan, by Kausar Kabir. Light and Life Publishers New Delhi, 1980
- 185/6. The Encyclopadia of Islam Vol. II, Edited by B. Levves Ch, Pellant and J SSuhach, London, 1965.
- 186/7. The Great Revolution of 1857, by Syed Moinul Haq, Pakistan Historical Society, Karachi, 1968
- 187/8. Hindustan Times (Delhi) 7-5-2002
- 188/9. The Time of India 23-5-2002



www.KitaboSunnat.com



| 22222222                                                                                                         | 4000000000                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ===                                                                                                            | انٹر انٹر                                                                                |
| (علامه )ابن خلدون ۱۳۴،۱۵۷ م<br>(حفرت )ابن عباس ۹۳                                                                | اشخاص                                                                                    |
| (حافظ) ابن کثیر ۹۷،۹۶<br>(مولا ناسید) ابوالاعلی مودودی ۹۱<br>(سیدشاه) ابوالبرکات ۳۹۳                             | (الف)<br>آبادشاه پوری، ۳۷۸،۳۷۲،۲۷۳<br>۳۹۸،۳۸۱                                            |
| ابو برعلی ۱۳۳۰<br>ابو برعلی ۱۳۳۰<br>(مولانا) ابوالحن حسن کا ندهلوی ۲۸                                            |                                                                                          |
| ۲۲۷، ۲۷۸، ۴۷۹، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۲، ۴۸۲، ۴۸۲، ۴۸۳<br>۵۱۲،۳۳۳،۳۳۴،۴۸۸، ۴۸۰ (مولاناسید)ابوالحن علی هنی ندوی ۱۳ | ( شیخ ) آدم بنوری ۱۵۱<br>( مولانا ) آزاد دیکھیے ابوالکلام<br>( مولانا ) آزاد بیجانی ۱۸۵۱ |
| 1701/17/17/11/11/10/00/17/<br>017/17/17/17                                                                       | آصف جاه اول<br>آصف جاه سوم دیکھیے اکبرعلی خال سکندر جاه                                  |
| (امام)ابوصنیفهٔ ۴۳۸<br>(شاه)ابوسعیدحنی رائے بریلوی ۱۵۲،<br>۱۳۱۲-۱۳۲۲ ۳۱۱-۱۳۲۲                                    | بهادر<br>آصف الدوله ۱۷۹،۱۷۷<br>(نواب) آغامیر ۵۱۰                                         |
| (شاه)ابوسعید مجددی<br>(ڈاکٹر)ابوسلمان شاہ جہاں پوری ۲۵۱                                                          | (سید)ابراتیم فکری<br>ابراتیم مرکار<br>(حضرت)ابراتیم شطاری قادری ۲۲۳                      |
| (صدرالاسلام) ابوالسیر ۳۰۳،۳۰۲<br>ابوعبدالرحیم<br>(ماں) ابوالقاسم نقشیندی ۱۳۳۳                                    | (جزل)ابرکرشی استا<br>ابن صاحب ۲۰۸                                                        |
| (مولانا)ابوالكلام آزاد ۹۵،۹۱۱<br>۱۹،۲۵۸                                                                          | شاه ابن چشتی ۴۰۴۳<br>(شخ الاسلام حافظ ) ابن تیمیه ۹۷<br>(علامه ) ابن جمر میشتی ۱۲۸       |
| (شاہ)ابواللیٹ حشنی رائے بریلوی ۲۲۲،<br>۳۱۱،۲۲۷ کا                                                                | ابن حن . ۱۱۰۰                                                                            |

| 5      | 100000000000000000000000000000000000000                                            | -AAAAAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | (سرسيد)احمدخال ۳۵۲،۳۵۱،۲۷۵،                                                        | (مولانا) ابومحفوظ الكريم معصومي ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | (مولوی)احدخال ۱۳۳۲                                                                 | 192,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1      | (نواب)احمرخال بنگش ۲۲۸                                                             | ابوالبدى الصيادى ١٩٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | (مولانا) سيداحد شاه ٢١١،١٩١١ ١٤٨٠)                                                 | 🕻 (قاضی) ابو یوسف ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | احمرشاه (شاه دیلی) ۱۶۵                                                             | ابو یکی امام خان نوشهروی ۲۵۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9      | احدشاه ابدالی ۱۳٬۳۵۱،۵۵۱،۲۵۱،۸۵۱،                                                  | انگ بهاری واجیتی ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| y<br>( | 77967+76121612+6179617+6109                                                        | التحصميال مار ہروی ۲۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Č      | (حافظ)احم على خال شوقى ١٢٠٨،١٥٥                                                    | (مولامًا)احتشام ألحن كاندهلوي ۲۸۱،۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (      | 711.47A D                                                                          | ( (پروفیسر )اختشام نظای ۸۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G<br>G | (نواب) احمعلی خال ۲۸۷،۲۸۵،                                                         | ر المحليم الشار المول المحلول  |
| (      | 441.44+.444.44A                                                                    | ' . W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G      | (مولانا) احر على سبار نيوري مولانا)                                                | ( دهنرت سیر) احرشهبید ۱۳۱،۲۰،۱۳۰<br>( ۳۲، ۳۷،۲۰۸ ، ۱۵۲،۷۸، ۱۵۵،۵۵،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0      | (مولانا) احمعلی عباس جزیا کوئی ۱۳۳۰                                                | , to 2, to 7, to 7, to 1, to 1 |
| 9      | احد کرکل ۲۸۵،۴۸۳                                                                   | 1 ACT - PCT - AFT - PFT - 127 - 127 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                    | 197 171 171 172 172 172 172 172 172 172 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (      |                                                                                    | crircritcrincra/cra/craycra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9      | (نقیه)احمر کار ۱۲۲،۱۲۵،۱۲۲،۱۲۱                                                     | ייושי פושי דושי יישי וזשי זאשי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R      | (مولانا) احمد الله شاهدراس ۲۸۴،                                                    | CHACHE CALS CALL CALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6      | احمدالله صادقيوري ٢٩٧،١٣٨٠                                                         | פשרו ביותו ויותו זיותו שיותו יוותון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ğ      | اخوندصا حب سوات بريكيهيئه ملاعبدالغفور                                             | 400 400 + 400 ATTL 400 AOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9      | ارتحرولز لی د تیکھئے وکز لی                                                        | 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9      | (مسرر)ارچی بولڈسٹن ۱۱۵                                                             | aryranianianiaeen ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8      | ر مربی برسال ۱۱۱ استان ا                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0      |                                                                                    | I will will wind wind with with with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (      | سٹون ہاؤس ۲۹۹                                                                      | 0+100+010001+0-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0      | (مسٹر)اسٹریج                                                                       | (شیخ) احدسر بندی ۱۵۱،۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9      | (لفتنث)استوک                                                                       | (شیخ) احمد سر بهندی ۱۵۱،۹۶<br>(شیخ) احمد سنوی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0      | سرارا حمدآزاد ١٦١                                                                  | (قاضى) احمر كاليكوني ١٢٦، ١٢٨ ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (      | سفندیار ۱۵۴،۱۵۳                                                                    | الشيخ احمد يمنى سوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الفنث) استوک ۱۹۱<br>سراراحمرآ زاد ۱۹۱<br>سفندیار ۱۵۴،۱۵۳<br>جزل) اسکات ۱۸۱،۲۲۰،۱۸۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 22222222                                                          |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (مفتی)البی بخش کا ندهلوی ۲۲،۳۲۰،                                  |                                                       |
| ct/+ct/9ct/Act/2ct/44ct/                                          | populary 1977 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 |
| OIRFFRIAF                                                         | اساعیل عادل شاه ۱۴۶۱                                  |
| البي بخش و يكھيئے افضل علی خال                                    | اسیرادروی ۲۳                                          |
| البي بخش عظيم آبادي ٢٩ ٣٧،٣٧٠،٣٤،                                 | (ڈاکٹر)اثنتیاق حسین قریش ۷۷،                          |
| البوكرك ١٠٣                                                       |                                                       |
| الربقة ١٠٧                                                        | (كيايم) اشرف ۲۵۰،۱۹۲                                  |
| (سید )الطاف علی بریلوی ۱۷۰                                        | اشرف قادري ۵۷                                         |
| (مسثر) الكويندر ٢٥٢،٢٥٥،                                          | (مولانا)اشرف علی تھانوی ۲۳۲۹                          |
| الكويندرين ٣٩٢،٣٠٠،٢٩٩                                            | اشفار إلله خال                                        |
| الكويندرسين ٢٢٠                                                   | اشوك شكحل ١٣٣                                         |
| الكويندُرششم ١٠١                                                  | اعتادالملك _                                          |
| الميذا المهدا                                                     | افسرالدوله ديمحيح جال جهال خال                        |
| امام بخش ناسخ                                                     | الفل على خال ١٠٤٥،١٠٥،                                |
| (مولوی) امام الدین ۲۷۸،۲۷۷،                                       | اقبال ۲۱۸                                             |
| الدادصايري 2                                                      | (شهنشاه جلال الدين) أكبر ١٥٨،١٣١،                     |
| امریکی ۵۳                                                         | 0-4                                                   |
| (نواب)اميرخال ۲۲۹،۲۵۸،۲۵۷،                                        | ا كبرشاه ثاني                                         |
| . 412. 417. 410. 417. 417. 417                                    | (سید)اکبرشاه ستفانوی ۲۹۹،۲۵۳،                         |
| , 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 4                           | 011.01.19.124.127.141                                 |
| 674767476741670Z67006779                                          | (مولانا) اكبرعلى ظيم آبادي است                        |
| 0.9000000000000000000000000000000000000                           | ا كبرى خال سكندرجال بهادر ٢١٨٠،                       |
| اميرالدوله ويكھئے نواب اميرخال                                    | 12164146419                                           |
| (مولانا)امين الله عظيم آبادي ٢٩٥،٢٩٣                              | (جزل)اكرلوني ۱۳۱۸                                     |
| امیرشاه خال ۲۷۱،۲۲۱،۲۲۱ ت                                         | التحكيش جائسوال ١٤                                    |
| (مفتی)انتظام الله شهالي ۸۷                                        | ا کیدمکل                                              |
| (مسٹر)انڈرین ۱۱۰،۱۰۸<br>ائل توریان ۵۸<br>(مولانا)انیس احمدندوی ۱۲ | الله بخش يوسفى ٢٨                                     |
| ائل نوريان 🗼 🗚                                                    | الله الله الله الله الله الله الله الله               |
| (مولانا)انیس احمد ندوی ۴ ۱۶                                       |                                                       |
|                                                                   | •                                                     |

|   | 2222222222                                                 | 40000000000                                 |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   | (ميجر)بلن الما                                             | (حيزت)انن النائي                            |
| ( | (ملا) بحرالعلوم ويجيئ عبدالعلي                             | و اورنگ زیب عالمگیر ۱۹۵،۱۵۸،۱۰۹،            |
| G | قاضى) بدرالدوله د يكيَّ صبغة الله                          | TTAIA.                                      |
|   | بده نگی ۲۲۸،۳۲۷                                            | (مولا ناسيد)اولاِ دحسن تنوجي ٢١٦            |
| 6 | (مولانا)بدليع الزمال بردواني ٢٦٨                           | میراولادعلی سورج گرهی ۲۷۳،۳۷۷،              |
| 0 | يركت الله ٢٩٢                                              | 720                                         |
|   | برنس د يکھئےاليگزيڈر برنس                                  | اوک کااوک                                   |
| Ğ | 1.4 534                                                    | و الجيس) اد كنك ١٤ ٣١٣ ٢٤ ٢١، ١٠ ٢١، ١٠ ٢١، |
| 9 | بروك ايم ٢٣٣                                               | ירסאירסקידים אורדאסידבאידבם                 |
| 0 | برماعمو ذليس                                               |                                             |
| 0 | بر مندشاه ۱۲۸                                              | (میجر)ایب ۳۷۲،۳۲۷،۳۴۰                       |
| 6 | (حفرت) بربرة                                               | 17191712                                    |
| 9 | برشی راجا                                                  | (ڈاکٹر)ائی بی خان                           |
| 6 | (مولانا)بشارت على كلكتوى ٢٩٨،                              | (لال كرش) ايدواني ٢٣،٥٨،٥٦                  |
| 9 | PP-(PTA:PTZ                                                | ايدوروز ٢٢٢                                 |
| 6 | ر جی اے بھی اے ا                                           | اوم پر کاش پرساد ۲۷                         |
| 0 | جم محر ناتھ پانڈے کے                                       | ל (מוֹם) ול ווֹה שרו אירו אירו              |
| 0 | (مولانا)بشرالدین احمد دہلوی ۲۵۴                            | (لارد )الن برو ٥٢                           |
| 6 | (راجا) بليا                                                | (سرجان) انیس تھروٹر ۲۱۹                     |
| Ġ | يولدُس، وليم                                               | (ب)                                         |
| 0 | (ایل، بی) بورنگ ۱۹۳،۲۰۳،۱۹۸                                | ا باخان ۲۰۶                                 |
| 6 | بہادرشاہ (فرمانروائے مجرات) ۱۰۴                            | ( وُوَاكِثر ) باش                           |
| 6 | بهادرشاه ظفر(اول) ۱۲۵                                      | (سید)باجیا دیکھئے میر بہادرخال              |
| 6 | بهادرشاه ظفر ۳۷۷                                           | MILETARITO LIESTI                           |
| 6 | بهارى لال سركار ٢٥١، ٢٥٨                                   | ( کپتان) باسکیون فرکیتان ا                  |
| 6 | بطّت علي ٢٥                                                | ياسو ١٠٤                                    |
| 0 | بهاری لال سرکار ۲۵۱،۴۳۴<br>بنگات نگھ<br>(ای، پی) بھیشکر ۵۵ | يا ترعلي ٢٩٦                                |
|   | (رانی) بجوانی ۲۳۶                                          | ا باوث مین ۱۰۹۷                             |
| ( |                                                            |                                             |

| 0   | 222222222                                                                         | m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 9 | غیوسلطان ۱۸۸،۱۸۷،۱۸۱،۸۸۱ غیوسلطان ۱۸۸،۱۸۷،۱۸۲،۱۸۲،۱۸۲،۱۹۳،۱۹۳،۱۹۳،۱۹۳،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲ | بيلو ٣٣٧<br>سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9   | cr+r-cr+1 cr++ c199 c19A c192                                                     | بيهي ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | cri-cr-9 cr-1 cr-2 cr-4 cr-0 cr-r                                                 | (پ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G   | criacrizariyarioarirarirarirarii                                                  | (کرش)یا پیچر ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ó   | 4773 4774 7774 7774 6774 6774                                                     | یارُن ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (d  | 777, 277, 677, 767, 767, 687,                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G   | PAPEPARPZ9, POZEPPA                                                               | پ<br>پٹانی سیتار میہ ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G   | انیکر ۳۲۲                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0   | (وليم) نيگر                                                                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | (جیش) ٹیکر ۲۳۳،۳۳۹،۳۳۳                                                            | پروین تو گڑیا<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | رُورُ r99                                                                         | ا بولرموین مهمهم<br>قریمهٔ کسی فضار در م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | (ك)                                                                               | پوکو با جمعنگ دیکھیے سید حصل منفر می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6   |                                                                                   | ا پیڈرو<br>معنورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9   | (قاضى) شاءالله يانى يق ٢٩٩٠٣٨٠٠                                                   | (متی) پر بخش ۳۹۵،۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | PARCPAICTYACTYZ                                                                   | (مولوی) پیرمجد ۲۲ مرد ۲ |
| (   | (3)                                                                               | (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   | (سر)جادوناته سركار ۱۵۲،۱۵۳،۱۵۳                                                    | تاراچنر کاد،۸۰۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (   | (افسرالدول) جال جهال خال مدراي ٢٦٢                                                | تانتيانو لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ø   | ( ڈاکٹر ) جادیہ ہ حبیب                                                            | تقی رحیم ۳۹۲،۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (   | جدوناته ديكھئے جادوناتھ                                                           | تيوميان (تيومير) ۲۵۱،۲۲۵،۳۳۹، ۲۵۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8   | جرجي زيدان ١٣٣                                                                    | ימרי המרי המרי ממרי במי דמרי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ö   | جسونت راوبلگر و مکھئے ہلکر                                                        | roa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0   | جسونت سنگه (وزیر فارجه مند) ۲۳                                                    | تخ برادر ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X   | (حضرت)جعفرطيار ٢٢٥                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                           | میمور<br>تیمورشاه ابدالی ۲۰۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (   | جعفر کلیج آبادی ۱۱،۵۱۰<br>(مولاناسید) جعفر علی نقوی ۱۳۲۸،۳۲۸                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9   | raz. rar. rri                                                                     | (ك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | ط موبن ریڈی                                                                       | (مینجر) نارنس ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (   | جگ موبن ریڈی<br>(سید) جلال الدین ۵ سے                                             | (میمجر) ٹارنس ۱۰۸ ٹامس رو ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| • =      | 000000000000000000000000000000000000000                                                                      | 200000000000                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          | (حضرت) حسن بن عليٌّ ٥٠٦                                                                                      | جلال الدين كبيرالا ولياء ياني يتي ٢٦٦                                          |
| Q.       | (مرزاشاه) حسن ارغوان ۱۳۲                                                                                     | ( (مولوی) جمال احم                                                             |
|          | (ملا)جس خال ۱۲۹                                                                                              | (سير) جمال الدين افغاني 🛚 ۴۹۴                                                  |
| 3        | (حافظ) حسن خال رامپوری ۲۷۵                                                                                   | (حضرت حا فظشاه) جمال الله ٢٥٠٠،                                                |
| Ú        | (میاں) حسن علی تو نسوی                                                                                       | 1 1301CD                                                                       |
| Q<br>Z   | (مرزا) حسن علي لكصنوى ٢٦٠                                                                                    | (ۋاكٹر) جميل جالبى ٢٦٦                                                         |
| U<br>()  | حسن على سعيد نائطي                                                                                           | جواہرلال نبرو موم<br>ملمہ تبرو                                                 |
| (        | حسن بن علوی الجفر ی                                                                                          | جوش مح آبادی ۱۱۵                                                               |
| 0        | حن كركل ۱۹۵،۲۸۰،۲۸۳،۲۸۳،۲۸۰                                                                                  | ا (پای) جوش                                                                    |
| í        | (مولوی) حسن محمد ۵۷۸                                                                                         | جہاں آرا                                                                       |
| Ó        | حسن میدین کرکل ۲۹۸،۲۹۵،۲۸۳                                                                                   | و جهال دادفال ۲۹۰،۳۸۷،۳۸۱                                                      |
| ()<br>() | (حضرت) حسين المام                                                                                            | جہاں دارشاہ (شاہ دیلی) ۱۲۵                                                     |
|          | ( الله ) حسين كاشغى ما الله الله عنوان الله الله عنوان الله الله عنوان الله الله الله الله الله الله الله ال | (شهنشاه) جها تکیر ۱۵۸،۱۰۸                                                      |
|          | F 1 9 0 0 -                                                                                                  | (مرزا)جهانگیر ۱۱۵                                                              |
|          | (امیر) حسین کردی ۱۳۱                                                                                         | م بیمس اول شاه انگلتان ۱۰۸<br>اه جمه روز                                       |
|          | (مولانا) حسين احديدني ٢٣٩،٢٣٦،١٢                                                                             | میس تانی                                                                       |
| 9        | (مولانا) حسين احد مليح آبادي ٢١١                                                                             | (3)                                                                            |
|          | (خواجه) حسين على ٣٩٣،٣٩٣، ١                                                                                  | چارکس دوم ،شاه انگلشان ۱۰۸<br>د ، غوط                                          |
| Ğ        | ۳۹۵<br>حسین علی کرمانی ۲۲۴                                                                                   | چراغ علی ۲۳۶<br>ای تا مهمد                                                     |
| 9        |                                                                                                              | (کرش) محمین ایما                                                               |
|          | حزه جيلا کودان ٢٠٠                                                                                           |                                                                                |
| (        | (ڈاکٹر) حمیداللہ ۲۲۲                                                                                         | حارث بشیر ۵۳<br>حافظ شیرازی ۲۹                                                 |
| 9        | حيدرغي ٢٥٣،٢٢٢،١٨٨،١٨٧                                                                                       | 7                                                                              |
| 9        | (مولاناسید) حیدرعلی رامپوری ۲۰۳٬۴۰۴<br>در علی نو انگ                                                         | (سد) هاد ۲۸،۲۳،۱۵،۱۴                                                           |
| 9        | حیدرظی معمالی ۲۵۱،۷۳۳<br>(م زا) حمد به بلدی ۲۷۵،۵۳۹                                                          | (مولانا) جابدالانساري غازي ۲۵۱                                                 |
| 0        | (2)                                                                                                          | (مولانا) حامدالانساری غازی ۲۵۱<br>حبیب الله خال ۳۳۲<br>(میر) حبیب الله ۲۲۲،۲۱۹ |
|          | (U)                                                                                                          | (مير) حبيب الله                                                                |
|          | والدس وال<br>۲۹۰،۲۸۹                                                                                         | (میر) حبیب الله<br>(پیر) حیام الدین راشدی ۱۳۰۱                                 |
| (        |                                                                                                              | - I                                                                            |

| ولانا) خان عالم مردای ۱۳۹۳ دیورائن ۱۸۳ دیورائن از ۱۸  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| المراع   |   |
| المرن الرق الرق الرق الرق الرق الرق الرق الرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| المرد المر  |   |
| یفه بی بخش خال الغاری که ۱۹۰۱، ۱۹۰۸ (الرؤ) و البوزی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (سر ) و البوزی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (سر ) و البوزی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (سر ) و البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزل) و البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزل) و البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزل) و البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸) (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸) (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸) (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸) (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸) (برزی البودی ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸، ۱۹۰۸  |   |
| روفيسر) على احمدظامى المعادلة المعادل  |   |
| البداهم قارد قی ۲۹۰ ۱۳۵۰ ۲۳۰ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| البداهم قارونی ۲۳۹، ۳۳۹، ۲۵۰ و بگی هر سهم و بگی و به ۲۳۹ و بگی و به ۲۳۹ و بگی و ۲۳۹ و به ۲۳۹ و بگی و ۲۳۹ و بگی و ۲۳۹ و بگی و به ۲۳۹، ۲۳۹ و بگی و به ۲۳۹ و به ۲۳۹ و به ۲۳۸  |   |
| رشيداهم المراب  |   |
| ر المرام المرا  | ш |
| المعراد المعروب المعر |   |
| المعرام المعراب المعرب | , |
| ران فرائد فی از ران فرائد فی از ران فرائد فی از راز ران فرائد فی از راز راز راز راز راز راز راز راز راز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| تارام براج زائن جی هم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ' |
| راجه خال ۱۹۸ (مامیرکاش ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| راحت علی درویش می الاست می الاست علی درویش می الاست می ا | , |
| رام پرکاش ۱۹۰ ۵۰۳،۵۰۲،۱۵ (داکثر) رای فدائی ۵۰۳،۵۰۲،۱۵ (داکثر) رای فدائی ۱۹۰ ۵۰۳،۵۰۲،۱۵ (داکثر) رای فدائی ۱۹۲۱ ۱۰۲ (حضرت) ربعی بن عامر ۱۹۲۱ ۲۰۲۱،۲۲۲ (حضرت) ربعی بن عامر ۲۲،۱۲۱،۲۲۲ (حضرت) ربعی بن عامر ۲۲،۱۲۱،۲۲۲ (حضرت) رجمت فال (محن الدین ۱۹۲۱،۲۲۸ (حضرت) رجمت فال (حافظ الملک) ۱۹۲۸، ۲۲۸ (حافظ الملک) ۱۹۲۸ (حافظ الملک) ۱ | ) |
| ولانا) دَلدارعلَى هه ۳۰۵ (دُاکُرُ) را بی فدائی ۱۰۲ (۱۰۵ و ۱۰۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , |
| المعنوب المعن |   |
| رش لال بنسل فيروزآ بادي ٢٢٦،١٢١،٧٢ )<br>وهوميال (محن الدين احمر) ٢٣٥، ٥٣٥، ارجب على ١٣٣٣<br>(حافظ )رحمت خال (حافظ الملك) ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨ )<br>ست على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
| رجب علی رجب علی ارجب علی الاسم، ۱۲۸ مرم ۱۲۸ مرم ۱۲۸ مرم ۱۲۸ مرم الاسک ۱۲۸ مرم از از ۱۲۸ مرم از از ۱۲۸ مرم از                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| رحافظ )رحمت خال (خافظ الملك) ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨ وافظ الملك) ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨ وافظ الملك ١٢٨، ١٢٨ وافظ الملك ١٢٨، ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠ |
| 12 Act 2 12 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| - <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 2 (1)(())(()-1())(2)(2)(2)(()(2)()()()()()()()()()()(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ترائے سندھیا ۲۲۲،۲۱۸ سام، ۱۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ن چندر ۱۵۸ (مولانا) رحمان علی ۱۹۳۳ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ن محمد (خادم سيرصاحب) ٢٣٣٦ (ملا) رحم دادخال الم ١٩٦٨م وادخال الم ١٩٦٨م وادخال المارجيم خال و يكھي رحم وادخال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
| ان كرم چند اسم الم الم الم الم الم الله الم الله الم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

| 13     | 3333333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48888888                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|        | سامری (ساموری) ۲۰۱۰،۳۰۱،۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (مولانا)رچیم بخش د بلوی ۲۴۷،۲۳۹        |
|        | 164414141444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رستم ۱۵۴٬۱۵۳٬۹۲                        |
|        | سانتی رائے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رستم خال ۳۰۰                           |
| 9      | (دامودر)ساوركر ۵۸،۵۷،۵۲،۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (مولانا)رشیدالدین خان دہلوی ۱۶۴۰،      |
|        | (مسٹر)سٹارام ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. |
|        | اسجادصاحب ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر فیع الدرجات (شاه دبلی) ۱۶۵           |
|        | (امام) سخاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر دیع الدوله ۱۲۵                       |
| í      | سراح الدولم ٨٥،٠٨١،١٨١،١٨١،١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (شاه) رفع الدین د بلوی ۳۷،۳۴۰          |
| Ú      | rmerrzelarelar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 677067776776774679<br>61667766786674   |
| (      | (ملا)سردارخال كمالزكي ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رميش منى دكشت ١٢٢                      |
| (      | سرفرازخال ۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رنجيت علمه ٣٨٧،٣٢٤،٣٠٠،٢٩٩،            |
|        | ( قاضی )سرفراز میرتخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447.444.441.400.444.444                |
| Ğ      | (نواب) سعادت على خال ٢٥٠٥،١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روحالاش سهمهمهم مرمهم                  |
| Q      | ( وْأَكْثرُ ) سِعادت على صديقي الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رئيس احمد جعفرى                        |
| 9      | (حفرت سيخ) سعد خبرآبادي ٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (کرال)ریش ۱۲۱۳                         |
| (      | (مفتی)سعدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (;)                                    |
|        | (نواب) سعدالله فال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأشخ الاسلام) زكريا انساري ١٢١ .      |
| g<br>1 | (حفرت) سعيد بن زيدٌ ا١،٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | לוטלופרנונו האינידי אינידי אינידי איני |
| (      | (پردفیسر) سعیدقادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زمان شاه،سید ۵۲۰                       |
| (      | (مولانا) سعيداحدا كبرآبادي ٢٣٩،١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زمورن (زمورین) دیکھئےسامری             |
| U<br>( | سعيد محمد خال ناهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (نواب) زينت في المحاسب                 |
| (      | سكندجاه ويكيهية اكبرعلى خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زين الدين مخدوم (اول) ١٢٨٠١٢١          |
|        | سلهديو کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (نقيه)زين الدين مخدوم (ثاني) ١٠٣٠      |
| (      | سلطان ٹیو دیکھئے ٹیوسلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPARTATA ATZATO                       |
| Ó      | (شاہ) سلطان حسن مار سیا<br>میں علمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (مولوی) زین العابدین حیدرآبادی ۲۹س،    |
| (j     | سلمان کی فال ۲۲۱،۱۲۲،۷۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1246144614614                          |
| 0      | (مولانا)سليم ( د الا المسلم ال د المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال | (0)                                    |
| Ģ      | (سلطان) هيم ثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اعل اهم اعل                            |
| 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |

(PMP)

| - 2 | 20222222                                | 4000000000                              |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | (مولوي) شجاع الدين حيدرآبادي ٢٧٥        |                                         |
|     | شجاع الملك ١٤/٢٥٥                       | (مولاناسيد)سليمان ندوى ١٥٣              |
|     | (مفتی)شرف الدین رامپوری ۲۸۴٬۲۸۲،        | (نواب) سليمان شاه ۲۲۸                   |
| Ğ   | 644-644-644-644-644-644                 | سندهيا ويكهيئ دولت رائ سندهيا           |
| 0   | MICHMA                                  | سنكلير ٢١٣                              |
| 6   | (مولا ناحاجی) شریعت الله فرید بوری ۲۹۱، | سندرلاً ل                               |
| 0   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  | سيرين ٨٩                                |
| G   | 601,667.660.666.666                     | سيف على ۲۰۳۳۹۵،۳۹۴،۳۹۳                  |
| 0   | (حكيم)شريف الزمال اكبرآبادي ١٥٥         | (ميار)سيف الله الله الله                |
| (   | فکیب ارسلان ۴۹،۹۸                       | (ث)                                     |
| 9   | استمجعوناتهم                            | (منشی)شام مل عاصی دبلوی ۲۵۰             |
| 8   | (نواب) حمس الأمراء ٢٤٦٣                 | شاه بیک ارغون ۱۳۲                       |
| Ö   | (مولانا) عمس الحق ڈیانوی ۲۹۶            | شاه جهال (شهنشاه بهند) ۱۰۸، ۲۴۴،        |
| (   | (نواب) مس الدين خال ١٤٢                 | الممراوية                               |
| 6   | (شيخ) تنس الدين محرمصي ١٢٦              |                                         |
| ď   | (عکیم) محس الله قادری ۱۰۳ ما ۱۰۱۱،      | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| Ğ   | 119-112                                 | شاه جی میان و میلیئے مولانا سیدا حمرشاه |
| Q   | (مولانا)شهبازاصلاتی ۱۶                  | شاه درگایی                              |
|     | المجين صاحب                             | شاه عالم اول ۱۵۹،۱۵۸                    |
| ď   | الشيخ موبن ١٨٨                          | شاه عالم ثانی ۱۹۲،۱۸۵،۱۲۷، ۱۹۲،۱۸۵،۱۹۲، |
| Ğ   | (ایج) شیشادری                           | Offictolistadist-dist-taildistide       |
| 9   | (ع)                                     | شاه عالم خال ۱۲۹،۱۲۸                    |
| g   | (سيد) صبغة الله شاه (راشدي) ٥١٥،٣٣٦،٣٦  | شابر سین فال                            |
| ď   | (علامه) صبغة الله مدراس (قاضي بدر       | (نواب) شائسة خال                        |
| (   | الدوله) ٥٠٢،٢٢١                         | (علامه)شیلی ۴۸                          |
| 6   | (مفتی)صدرالدین آزرده                    | (شاه) شجاع ۲۳۱۰۳۱۵ (شاه)                |
|     | (علامه نواب سید) صدیق حسن خال ۲۶۱،      | شجاع الدوله حاكم بنگال ١٨٠              |
| (   | יעגיעגגיעוטיגוטיגוטיצועטיגעטיגעט        | شجاع الدوله والى اوده ١٦٢٠،١٦٣٠         |
| 0   | rt2.rta                                 | 12001290122012701210121012+             |
| Ų   |                                         |                                         |

| 0.3 | 202222222                                                               | Dagagagagag                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0   | عانگيرواني ١٢٠١٦٥١٥٨                                                    | (خواجهه )صفی الله و لی                 |
| 0   | (سيد)عباس ۲۹۱                                                           | صلاح الدين عثان ٥٣                     |
| 9   | (مولوی سید)عباس ۲۲۳،۴۷۰،۴۷۷                                             | (ض)                                    |
| 0   | عباس باشا (خديومصر) مهوم                                                | . (نواب) ضابطه خال                     |
| 0   | عباس شاه مفوی                                                           | (سيد) ضامن شاه کاغانی ۲۷۰،۳۷۱ ۳۸۷      |
| 9   | عباس على به ۲۹۸                                                         | ضامن على خال ٢٧٦،٧٢                    |
| 9   | (مولانا)عبدالباطن جو نبوري ۲۹۲                                          | ضياءالدين صديقي ٢٥٢                    |
| 9   | (مولانا)عبدالجليل كونكي على گردهي ١٧٧                                   | (مولانا) ضياءالرحمٰن فاروقی ۲۵۴،۲۵۳،۷۷ |
| Ğ   | عبدالجليل (والدمولا ناشر بيت الله ) ٢٣٧                                 | (4)                                    |
| 9   | (مولانا)عبدالحق آروي ۲۹۹،۲۹۸                                            | (مولوی) طارق اشرف ندوی ۱۶              |
| 0   | (مولاناسيد اعبدالحكيم بخاري ١٥٤                                         | طالع خال معال                          |
| 6   | (سلطان)عبدالحميداول                                                     | (شیخ) طاهرسنبل کی                      |
| 0   | (سلطان)عبدالحمية الى                                                    | طباطبائی ۱۸۶،۱۸۵۳                      |
|     | ( سيخ عبد الحميد بن بادليس عبد الحميد بن بادليس                         | (سید) طفیل احد منگلوری ۲۳۷،۱۸۳         |
| 9   | (مولانا) عبدالحي بدُهانوي ۱۵۱،۳۲                                        | (3)                                    |
| 6   | 121.121.12 109.171.172                                                  | (ﷺ) ظافرالدين طرابلسي ٢٩٣              |
| 6   | (مولانا حکیم سید) عبدالحی هنی ۱۳۴۰                                      | (مير) ظهورعلي ١٤٥٥                     |
| 0   | פאירויזיגים                                                             | ظهيراحرصدلقي ٣٢٢،٢٥٠، ٣٢٢،٠            |
| 6   | (مولانا حکيم )عبدالخبرصاد قبوري ۲۸۰                                     | ظهیرالدین باقوی دیکھئےرابی فدائی       |
| 9   | (مولانا)عبدالرحن خال رامپوری ۲۴۸،                                       | (2)                                    |
| Ğ   | riratolaro+                                                             | عابد صن ۱۲۱                            |
| 9   | عبدالرطن آبی                                                            | عابدرضابيدار ٢٨٨                       |
| 0   | (عاجی میان)عبدالرحمٰن ۲۰۰۱                                              | عادل شاه د کیسے علی عادل شاہ           |
| Ø   | (شاه)عبدالرحيم دبلوی ۲۳۷،۱۵۴،۱۵۳ در | عاشق میاں ۲۳۷                          |
| 9   | (ملا)عبدالرحيم رامپوري ۱۳،۳۱۲،۴۱۱ (سام) ۲۰۳۵ (شيخ)عبدالرحيم مختصوي ۲۰۵  | ( الما عالم خال ١٤٩                    |
| 6   | (مولانا)عبدالرحيم صاد قيوري ٢٥٠٠،                                       | (مولانا)عالم على مرادآبادي الم         |
| 9   | = QJJ#J#(+DJ )                                                          | عالمگير ويصح اورنگ زيب                 |
| 11  | 3666666666                                                              |                                        |

(001)

| 0 - | 200000000000000000000000000000000000000 |                                                     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0   |                                         | c#A+c#Z9c#ZAc#ZYc#Z@c#Z#                            |
| 6   | (ملا)عبدالغفور (اخوندسوات) ۲۹۸،         | m9A                                                 |
| (   | ۵۲۱،۵۲۰،۵۱۹،۵۱۸،۵۱۲،۳۹۰                 | (مولانا)عبدالرحيم كوتى ٣٠٤،٣٠٩،٣٠٥                  |
| Ú   | عبدالغفورنساخ ۲۹۷                       | (مولوی)عبدالرزاق ۴۲،۴۲۰                             |
| (   | عبدالغفورعبدالله قاسمي                  | (مولانا)عبدالرسول چوشیاری ۲۰۵                       |
| 9   | (شاه)عبدالغني دولوي ۲۹۵،۲۵۴،۲۵۳         | (مولانا)عبدالرشيدنعماني ٣٩                          |
| ď   | (شاه)عبدالغني محددي ٢٦٠،٢٥٣             | (مولانا)عبدالستار ۲۹۷                               |
| Ğ   | (مفتی)عبدالغنی (مفتی آنوله) مام         | عبدالسلام پانی چی                                   |
|     | (حضرت سيد)عبدالقادر جيلاني ١٤١٠،        | (مولانا)عبدالسیع جعفری ندوی ۲۸۰                     |
| 6   | P-0                                     | (حافظ)عبدالشيع ٢٥٥                                  |
| Ğ   | (شاه)عبدالقادردبلوی ۲۳۹،۳۷،۳۵           | عبدالصمدقاسي يورنوى ٢٥٣،٢٥٢                         |
| Ġ   | 12212717777770177-107                   | (شاه)عبدالعزيز دولوي ۳۳،۳۲،۳۱،                      |
| Ó   | 0+4001000                               | CHECOCOLOGEACTECT YOU                               |
| X   | (مولوی) عبدالقادررامپوری ۲۸۵،۱۱۸،       | .+r-c+mq.+m.c+m2.+m4.14m                            |
| Ö   | מוץ                                     | : +64:467:464:464:464:461                           |
| G   | (الأمير)عبدالقادرالجزائري عد            | , raa, rar, rar, rar, rai, ra +, rra                |
| Ó   | (مولا نامفتی) عبدالقیوم بدهانوی ۳۶      | 141144-109110A1107104                               |
| 8   | (مولانا)عبدالكريم نمياروي ٢٠٠٦          | cryvehachachachahehahehah<br>cryvehachachalehahehah |
| 6   | ***                                     | , TTY, TTI, TID, TIT, T90, T91, TA+                 |
| Ğ   | عبدالكلام (صدرجمهوريه) ۵۸               | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~              |
| 6   | مولاناعبدالله صادفيوري ١٣٤٦،٣٤١،        | 017:0+1:010                                         |
| 9   | ۳۵۸<br>عبدالله حاجی پوری ۳۵،۳۵۳         | (مخدوم)عبدالعزيزيوناني ١٣٢،١٢٧                      |
| 6   | (نواب) عبدالله فال                      | (سلطان)عبدالعزيز ١٩٣                                |
|     | / 1                                     | ( قاضى )عبدالعزيز بن قاضى احمر كاليكوثي             |
| 0   |                                         | irrary                                              |
| 0   | מספים ביים וירים יירים                  | (يا بح العلوم) عبد العلى ١٠٤٥ ما ١٠٠١               |
| 6   | عبدالله بث                              | A. W. W. H. HOW                                     |
| (   | (مولانا)عبدالله فيروز پوري (۱۲،۵۱۱      | (مولوی)عبدالعلیم خطیب جشکلی ندوی ۱۶                 |
| 6   | (ﷺ)عبدالله سراج مکی ۲۹۲                 | 4 7                                                 |
| 9   | (مولوی حاجی)عبدالله خان                 | (مولوی) عبدالغفارصاد فپوری ۱۳۸۲                     |
| 11  |                                         |                                                     |

| 02       | 222222222                                                         | 40000000000                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ()<br>() | (شیخ فقیه مخدوم)علی مهائی                                         |                                                                                                                |
|          | على آذراجا ١٣١٠١٣١ ١٣١٠                                           | (مخدوم)عبداللطيف ٣٠،٣٨                                                                                         |
| Ø        | على ايرابيم مركار ١٣٨٠١٥                                          | عبداللطيف قاوري (قطب ديلور)                                                                                    |
| ď        | (حفرت سيد)على بابا ١٤٣                                            | 0-7:0-7                                                                                                        |
| 6        | ( ڈاکٹر بی پوشنخ ) علی ۲۵۲                                        | (مولوی سید) عبدالواحد ۵ ۲۷۵                                                                                    |
| 9        | (نواب)على حسن خال ١٦٠،١٥١٨،١١٨،                                   | (ملا)عبدالواحدفال ١٤٩                                                                                          |
| ď        | rrz. r19                                                          | (مولانا)عبدالوالی خبرآبادی ۵۰۲                                                                                 |
| (        | (حفرت سيد) على غواص ١٩٥                                           | عبدالوحيدخال، في الاراس في الم                                                                                 |
| 9        | على عادل شاه ١٣٠                                                  | عبدالهاوی و یکھیے تعل خال                                                                                      |
| Ğ        | (د کتور) علی عبدالواحدوانی ۳۳۵                                    | (خواجه)عبيدالله احرار ۲۹۲                                                                                      |
| Ø        | -1                                                                | (مولاناً)عبيدالله سندهى ۲۷،۱۵۱،۱۵۱،                                                                            |
| 9        | (مولوی)علی کریم                                                   | 101,201,001,077,077,007                                                                                        |
| ď        | (نواب)علی محمدخال ۱۲۸،۱۹۹۱،۲۵۱،                                   | MO:122:127                                                                                                     |
| 0        | 1212                                                              | عبيدالله تدوى مهم                                                                                              |
| (        | (سید)علی محمدقادری                                                | (مولانا)عتیق الرحمٰن ۵                                                                                         |
| Ö        | على نجف خال ١٨٥                                                   | (مخدوم) عثمان ممیاری ۲۰۲۰۳۹                                                                                    |
| (        | على وردى خال ١٨٢٠١٨١                                              | عثاب خان                                                                                                       |
| 0        | عمانوئيل ۱۱۵،۱۰۳                                                  | عرتی                                                                                                           |
|          | (حفرت) مر المراجع (مارورت) مراجع (مارورت)                         | عزيز الرحمن جامعي لدهيانوي ٢٣                                                                                  |
|          | ( قاضَى )عمرشهید ناکطی                                            | (مولانا) عزیزالحن غازیپوری ۲۷                                                                                  |
|          | (قاضى) عمر بلكونى ۴۹۰،۲۸۹،۲۸۷                                     | (شاه)عطانسین گیاوی ۳۹۳،۳۹۲                                                                                     |
| g        | (حضرت عمروبن العاص " ۲۳۰،۹۰،۸۹،۱۲                                 | الدين ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                      |
| 8        | عنايت خال بن حافظ الملك                                           | (مولانا) عظیم الله بهاری ۵۱۵،۵۱۳<br>(شیخ) علا والدین مختصی کالیکونی ۱۲۲                                        |
| 0        | w Hele                                                            | ( چیخ )علاءالدین مجمعت کالیکوئی ۱۲۶<br>(شیاه )علم الله ۱۵۱                                                     |
| 6        | (مولانا) عنایت علی تصیم آبادی ۲۵۳۰<br>۲۹۰۳۹۸۳۷۸، ۳۷۱،۳۷۳٬۳۷۳٬۳۷۳، | ر مین ۱۵۱ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵ |
| 8        | . TAT. TAT. TAI. TZ 9. TZ A. TZ Y                                 | Mah. Mah. Mah. Mah. Mah. Mah. Mah. Mah.                                                                        |
| (        | 644.444.444.444.444                                               | المراجع المالة                                                                                                 |
| 0        | 127,14+,149,1497,1491                                             | (مطرت) می                                                                                                      |
| 74       |                                                                   |                                                                                                                |

| 22   | dagaaaaa-                                 |                                                    |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0    | (مولانا)غلام على آزاد بلكرامى ٧٤          | (نواب)عيدروس خال نائطي ٢٢٥                         |
| () · | (شاه)غلام علی مجد دی ۳۳۹،۲۳۲              | (مرزا) عیسی ترخان ۱۳۲                              |
| Ú    | ( فیخ )غلام علی اله آبادی ۲۳۲۱            | ( <u>;</u> )                                       |
| (    | غلام على نظرا ١٠٤٠، ٢٠٠                   | (مولوی)غازی خال ۲۲۳                                |
| 6    | (حافظ)غلام فريد ١٨٠٥١٥                    | (نواب) غازی الدین حیدر ۱۹۰                         |
| ď    | غلام فريديني ۴۰،۴                         | روب کارن میر علاق<br>غفران احمد عسر الم            |
| Ć    | غلام الله شاه فقير لغاري                  | (مولانا)غلام جيلاني خال بهادر ١٤٥٥                 |
| 6    | غلام محر مصحوى ٢٠٠١ ٢٠                    | (MI)                                               |
| Č    | غلام محمد خال بن مولانا غلام جيلاني بهادر | (مولانا)غلام جيلاني رفعت الماس                     |
| Ç    | MII.122                                   | غلام حسن خال بن مولا ناغلام جيلا في بها در         |
|      | غلام محمد خال (نواب رامپور) ۱۷۱،۹۰۸       | M11144                                             |
| Ĭ    | غلام محمد بن سلطان في                     | غلام حسين ٢٠٨                                      |
| g    | (مولانا)غلام صطفیٰ قاسی                   | (شیخ)غلام حسین الد آبادی ۲۰۵                       |
|      | غلام معصوم شاه محصوم شاه                  | ا د حب ا                                           |
| 9    | (مولوی)غیاث الدین عزت ۱۲۳                 | غلام خسين خال بن مولانا غلام جيلاني بهادر          |
| (i   | (ن)                                       | MIAZZ                                              |
| Ğ    | (مسٹر)فاکس ۱۱۵                            | ( ڈاکٹر ) غلام حسین ذوالفقار سم                    |
| 6    | فتح خال پنجتاری ۳۱۱                       | غلام حيدرخال بن مولاناغلام جيلاني بهادر            |
| (d   | (مولانا) فتع على عظيم آبادى               | MIGICA                                             |
| Ğ    | ر ولاما) من مي ابادي ٢٠٦                  | غلام حيدرخال (كواليار) ٣٣٣،٣٣٢                     |
| Ú    |                                           | (مولانا)غلام رسول مير ٢٥١،٢٥٨،٢٥١،                 |
| ď    |                                           | . TTZ. TTR. TIA. TIA. TIP. TIT                     |
| Ø    | (نواب) فخرالدوله ۲۹۹                      | « " 11. " " " " " " " " " " " " " " " " "          |
| (i   | (مولاناشاه) فخرالدین دبلوی ۵۰۴،۲۶۲        | 670+679677+67726774777<br>670+6779677+677267976779 |
| 0    | ( قاضی ) فخرالدین کا تیکوٹی<br>دفش دفن ا  | 7200 TACTO1                                        |
| Ó    | (نمثی) فخرالدین ۴۷،۴۷۰                    | (مولانا)غلام بیجان قریش ۲۹۲،۲۹۵،۲۹۳                |
| 0    |                                           | (نواب)غلام شاه لغاري ۱۲۵،۵۱۲                       |
| ď    | فراست خواجهاعمادی اا                      | <u> </u>                                           |

|    | (مولانا) فیض الحن سہار نیوری ۱۱۸   | ( ڈاکٹر ) فزحان نظامی ۲۰۵،۲۷۹                       |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (  | فيض الله خال (نواب رام يور) ١٦٩،   | (مولانا) فرحت حسين عظيم آبادي و ١٣٥٠                |
| ď  | 12201240120                        | <b>791/27</b>                                       |
| 9  | (ق)                                | فرخ سیر (شاه د بلی) ۱۸۰،۱۲۵                         |
|    | (مرزا) قادر بخش صابر ۵۰۹           | فرخنده علی خال ۴۷۱،۱۲۷۰                             |
| Ì  | (مولوى سيد) قاسم ٢٧١، ١٤٧٠، ١٧٧٠،  | فرعون ۸۲،۸۵،۸۴                                      |
|    | 720                                | (جارج) فرنا نڈیز ۲۳                                 |
| ď  | (سلطان) قانصوه غوري                | (سیدشاه) فریدالدین شهید                             |
| 9  | (نواب) قائم خال بنكش               | (وليم) فريزر ١٥١٢،٥١١                               |
| 9  | (قاضی) قدواً معرف                  | (جِ السِ ) فريزر ( ٢٤٠                              |
| ď  | (شيخ) قطب الدين اجورهني چشتی ۱۲۱   | (شیخ سید) فضل منفر می ۴۹۲،۴۹۰،۲۸۳،                  |
| g  | (مولاناشاه) قطب الدين مجد دى ٢٠٠٧  | ~90,~9~,~9~                                         |
| g  | (نواب) قطب الدين د الوي ٢٧٥        | (مولانا) فضل امام خيرآ بادي ٢٦٠٢٦٠                  |
| Ġ  | (سید) قطب علی نقوی                 | (مولانا) فضل امام رائے بریلوی ۲۱۲                   |
| 9  | قطب ويلور ويلهيئ عبداللطيف قادري   | (مولانا) نُصْلِ حَن خُيراً بادى ٢٥٠ ١٦،٢٥٠          |
| ď  | (ڈاکٹر) قیام الدین احمہ ۲۹،۳۲۷،    | (مولاناسيد) فضل حن رامپوري ۱۳۳۳                     |
| g  | 67716772679767A967A7672O           | ( قاضی ) فضل الرحمٰن بردوانی ۲۹۵،۲۹۴،               |
| g  |                                    | <b>197</b>                                          |
|    | قير مصطفىٰ (ك)                     | (نمشی) نقیرخان ۲۲۵                                  |
|    | كارتوالس ١٨٩١٣٠١٣٠١٨٩ ٢٢٢٠         | فقیرمحمدخال گویا ۸۰۵۰۹،۵۰۸ ۱۱،۵۱۰                   |
| ď  | אליביט מדר                         | فلب گولندنی ۲۹۸                                     |
| g  | (شغراده) كامران ۲۲۳،۳۲۸ ۳۳۵        | (مولوی) فیاض احمد دامدا فقیه بهشکلی ندوی ۱۶         |
|    | کبیرکوثر ۲۰۵،۲۰۲                   | (مولانا) فیاض علی صاد تپوری ۳۷۳،۳۷۱،                |
| Ğ  |                                    | r24 ·                                               |
|    | الما بهما                          | ۳۷۹<br>فیریر<br>فیصل احد مستکلی ندوی ۲۲،۲۳،۲۱،۱۲،۱۳ |
|    | (مولانا) کرامت علی جونپوری ۲۹۳،۲۹۲ | فیصل احمد بخشکلی ندوی ۱۲٬۱۳۰،۲۳،۲۱،۲۳،۲۳،           |
|    | MAIGUL-CAMCAGCAGCCAGC              | 49617A6178617A617                                   |
| (d |                                    | 1                                                   |

| •      | 22222222                                                                      | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | (J) ·                                                                         | ۲۰۹،۲۰۷ کرک پیٹرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0      | (مولوى) نعل خال ۲۲،۸۷۷،۳۷۷،                                                   | (مولایا) کرم علی دانا پوری ۱۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 72 F                                                                          | کرند علی ۱۲۳۰ ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ď      | (لفنث) كمسدن است                                                              | کریم خان زند ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6      | لوگن ۱۹۸۰،۳۹۷                                                                 | الريم الدين پائي تي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q<br>C | (شاه) لوکی چهارد جم                                                           | רשיי עול המהיחסוים מים מים מים מים מים מים מים מים מים מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0      | (منر)ليسنر ١٩٢٨                                                               | (جزل) كلائيو المامه ۱۸۵،۱۸۳،۱۸۵،۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6      | (جزل)لیک                                                                      | کلدیپ نیر ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9      | (جزل) ليكي ١٢٥٠١١٥                                                            | (ای این) کمارو ۳۴۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6      | (منر)ليوك ١٣٣٨                                                                | (مولاناشاه) کمال الدین کاندهلوی ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6      | (م)                                                                           | كما دُسا موكار ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0      | (جان کلارک) مارشمین ۱۸،۳۵۰ ۱۸،۳۵۰                                             | کنت راج ارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6      | רדויינדו                                                                      | المج صول ۱۳۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0      | ماركونسآف ولزلي و كي ولزلي                                                    | المنتج على مركار ١٢٥،١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6      | ماركو يولو ١٢٥                                                                | ا (سید) هج کویا ۳۹۸،۴۸۳<br>کنورنگهه ۳۹۲،۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9      | ما لك بن دينار ١١٨                                                            | . V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9      | (بی بی) الیسن ۳۹۲                                                             | ( کنول صاحب ۲۹۳<br>( کوژکیر د کھیے کیرکوژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6      | (لاردُ ) مانكلن ٢١٦                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0      | (كرش ذبليو) مامكس ٢٢٦٠                                                        | ا المحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9      | مانی سوارنگی ۲۳۲                                                              | (گ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6      | مبارز الدوله ۲۳۳۳ ۳۳۵ ۲۳۳۳ ۲۳۳۳ ۲۳۰۳۳                                         | D. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6      | 7771.2471.6421.271.271.                                                       | The state of the s |
| 0      | 0+1:724:720:727:727                                                           | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0      | (سید)مبارک ثاه ۵۲۱<br>در شخص                                                  | المراكب المراك |
| 0      | (سید)مبارک شاه ۵۲۱<br>مبتلامیر خطی<br>مبتلامیر خطی<br>(مولوی)مبین ۳۲۳<br>مفاف | النگارات المالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6      | (مولوی) عین ۱۳۳۳                                                              | (كيشِن) لتكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0      | مطاف ۱۳۳۳                                                                     | گول والكر ۵۵،۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0      | مثقال (ناخدا) ۱۱۸                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| į,     | 222222222                                                                               | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | محدالياس برني ١٠٨                                                                       | مجنون شاه ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ()     | (مولانا) محدالياس ندوى ٢٥٢،١٨٩،١٣                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8      | محرامین زبیری مح                                                                        | 711/c/4-1/c/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ğ      | محمدامين سندهى                                                                          | محتِ الله شاه قادري محتِ الله شاه قادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q      | (مولاناشاه) محدامين عازي اسمه ٢٢٠٠،                                                     | (سید)محبوب سین سبزاواری ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| å      | 4.4                                                                                     | (مولانا) محبوب على دہلوي ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ğ      | (مولانا) محمدا مین تشمیری ۱۵۲،۱۵۱                                                       | (لا) محن خان امان زنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9      | ( ڈاکٹر ) محمد ایوب قادری ۲۸۵،۲۵۰                                                       | (حضرت) محمدرسول الشعالية ٨٤،٨١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| g      | 117.70 + 17 + 2 + 7 + 0 + 7 4 L                                                         | er-geiricityegoegregregienn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ğ      | (مولوی)محرجان                                                                           | PPACEYZOFFYOFFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ģ      | (مولوی) محمر جعفر تھائیسر ی ۲۵۴،۲۴۲،                                                    | (شاه) محمد (بن شاه و لی الله) ۲۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Q<br>G | 709,701,779,770,711,72+                                                                 | (مخدوم) محرر پنالی ۳۰۴،۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ö      | (مولوی) محرجعفر ۵۷۷                                                                     | (مولانا) محمد السنى ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9      | (سيد) محمد جوادرضوی ۲۹۹،۲۲۵،۷۵                                                          | المخدوم) محمد ممیاروی ۲۰۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G<br>G | محمد حسن خال                                                                            | ( قاضی محمر میر هی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ć      | محرحسن (مخارالدوله) ۳۲۵                                                                 | (مولوی سید) محمر مغربی معربی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (      | (مولاناشاه)محمر حسين ٣٦٩                                                                | (مولوی قاضی )محمرآصف ۲۷،۳۶۷ مربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| j      | (مولوی) محمد حسین (خلیفه سیداحد شهید) ۱۹۵۱                                              | νων (ω) : ( , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| á      | (مير) محمد سين فال                                                                      | ( (مخدوم ) مجرابراتیم تصفیصوی سندهی ۲۸ م<br>۳۰ ۲،۳۰ ۲،۳۰ ۴،۳۰ ۱،۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | ( حكيم ) محسين شفاء ١٥١،١٥١،١٥١،١٠١،١٠                                                  | (مولاناسيد) محمداجتها ءندوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | מות מוד                                                                                 | الم محمد القي المحمد لقي المحمد القي المحمد المحم |
| 1      | (مولوی)محر حمزه طام شافعی ۲۲۵                                                           | (شاه) محمراسحاق دبلوی ۲۵۹،۳۲،۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | (مولانا)محمرحیات دولوی ۵۰۴۰                                                             | CTLLCTLYCTLOCTLYCTLYCTLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Í      | محمر حيات خال محمر                                                                      | 0-17:11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | محمد خواص خال ۱۷۷                                                                       | محمرا عبازخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | محددليرآ زاد ٢٣                                                                         | عدا عباز خال همدا کبرمیان همان ۱۳۵۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۲، ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | محمد حیات خال محمد دارد خواص خال محمد دارد ترآزاد مولاناسید) محمد را بع حشی ندوی میرانی | ירדי אולון דווים שמוייים של                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | MarrelLelD                                                                              | 11.4.14.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(002)

| 02 | 0000000000                                                        | <u>. കൊടെടെടെട്ട</u>                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9  | (قاضى) محمد بن عبدالعزيز كاليكوثي ١٣٣                             | محدراشدشخ ۲۰۲،۳۰۵،۳۷۱۵                                               |
| 6  | (کے کے ) محمد عبد الكريم كندولي مليماري                           | (پیر)محمدراشدرو ضے دهنی ۱۵۵                                          |
| () | 119                                                               | محمدز کریاادیب خاوررا پکوئی ۵۰۲                                      |
| 6  | (مولانا) محمرعثان بربلوی ۲۲۹                                      | (مولانا)محمر ور ۱۵۷                                                  |
| Ó  | (مولوی) محمد عضد الدین خال ایم اے 172                             | محمد بن سعد الشويعر ٩٣                                               |
| (  | (مولا ناسيد) محمولي رامپوري ۲۹،۳۶۹،                               | (مولانا حاجی) محرسعیدخان تیرابی ۲۱۲،۴۸۱                              |
|    | <u>የሬቲብፕለብፕ ነውስ የተከተለ</u>                                         | (قاضی)محرسعیدخان ۱۷۹                                                 |
| 0  | (مولانا) محميلي بدايوني ١٥٥                                       | (مفتی) محمسلمان منصور بوری ۷۷                                        |
| 0  | (مولا ناحافظ )محمعلی خیرآبادی ۵۰۶،                                | (شاه)محمسلیمان تو نسوی ۵۰۴،۵۰۳،                                      |
| 6  | (0.4.0.4                                                          | 0.2.0.7                                                              |
| 6  | (مولانا) محمل (اميرالحر) ۲۲۵                                      | ا محمد بن مهل بن محمد بن احمد بن سليمان<br>د مده سده مد              |
| 0  | معلی مرکار ۱۲۵،۱۲۰                                                | MARCHAO                                                              |
| 9  |                                                                   | محمد بن مهل بن محمد بن احمد بن عبدالله ۲۹۳۳<br>ده در دار هنگه برم شد |
| 6  | (اے پی) محمظی موسلیار ۱۳۲۱،۱۵۱ سام                                | (مولاناتیم)محمرشعیب ۵۱۴                                              |
| (  | 797.79772.770                                                     | (مولانا) محمد شعیب ۱۸،۵۱۷                                            |
| 9  | (نواب) محمطی والا جاه ۱۰۵                                         | محمشاه (شاه دیلی) ۱۵۷۱، ۱۵۷۱ م                                       |
| (  | (مولوی)محمر محمادالدین ۲۷۵                                        | (میال)محمر شرف الدین ۲۷۵                                             |
| 6  | (مولانا)محمد عمر بر یلوی ۲۲۶<br>(مفتری موعف بای مهرمه مدیره مدیره | (مخدوم) محمرصادق سندهی ۳۹                                            |
| 0  | (مقتی) محمر توش بریلوی ۱۹۲۰،۴۱۵،۲۸۳،<br>سدور                      | محمر مبغة الله ناهي ٢٢٥                                              |
| 0  | rro.rrr                                                           | ( میلی ) محمرصدیق البکری ( میلی )                                    |
| (  | (مولانا)محمة غران ندوي ١٦                                         | (سید) محمرضیا شهاب ۴۸۵                                               |
| 0  | (مولانا)محمد عوث (شرف الملك بهادر)                                | (شاه) محمر ظهورالحق مجلواري ۵۱۳                                      |
| 0  | 0.7                                                               | محمرعا بدسنای ۲۲۶                                                    |
|    | (مولوی)محمد فریدالدین ۵۷۸<br>مرفضهٔ                               | (مولا ناشاه) مجمه عاشق بجلتی ۱۵۲،۱۵۱                                 |
|    | محمد فيض الله                                                     | (قاضی)محمرعافل سرم                                                   |
|    | (مولوی)محمرقاسم پائی چی ۳۱۷،۳۴۰                                   | (مولوی)مجمرعباس حبیررآ بادی                                          |
|    | (مولانا)محمد قاسم نانوتونی ۲۷۷،۲۵۴                                | (علامه) محمد بن عبد الرحمٰن بن شباب علوی                             |
|    |                                                                   |                                                                      |
|    | (مولوی) محمر کرامت علی ۲۷۵                                        | 0)                                                                   |
| 7  |                                                                   |                                                                      |

| A0000000000                                                              | <sup>0</sup> /                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (شیخ البندمولانا)محمود حسن د یوبندی ۲۶،                                  | مرکل مرک                                |
| 102.72+                                                                  | (مولوي)محمر حي الدين نائطي ٢٢٥،٢٢٧      |
| محمودخال محمود بنظوری ۱۹۷۰،۲۰۰،۲۰۱                                       |                                         |
| reprinativates                                                           | (ملا) محم مُعين سندهي المام             |
| محى الدين ويلورى ويكيئ عبداللطيف                                         | (مولانا)محم منظور نعمانی ۲۴۲،۲۴۲        |
| محی الدین کڈی کرکل ۲۸۵،۴۸۴                                               | (طابق)مجرمبدی ۱۵۵                       |
| مخارالدوله د مکیئے محمد سن                                               | ( مولاناسيد )مجرميال ١٥٠،٤٦،٥٥٠         |
| مخارانیس ۵۵                                                              | PYN. PYZ. 1724 172 + 1709               |
| (شاه) مخصوص الله                                                         | 7. 2                                    |
| (شاه) دار ۱۱۸ (۱۳۹                                                       | 00,100                                  |
| (مسٹر)ندکشن ۱۷۰                                                          | (ملا) محمد نظام شاه جهال پوری ۲۷۴ م     |
| (مولانا)مراد بنگالی ۲۳۸                                                  | (مولانا)محمروجيكلكوي ٢٩٦،٢٩٥            |
| (مولانا)مرادالله تقاميسرى ۱۳۴۹                                           | محدوز برغال (وزیرالدوله )۳۶۳٬۳۲۱،       |
| (مولایناسید)مرتضی مظاہری سمبرہ                                           | propriete propriet                      |
| مرشد قلی خان ۱۸۰                                                         |                                         |
| (حضرت)مستورد بن شدادٌ ۲۴۰                                                | (مخدوم) محمد ہاشم سندھی  ۳۰۱،۳۹،۳۸      |
| (مولانا)مسعودعالم ندوى ٣٦٢،٣٧٤،                                          | (شاه) محمر لیفوب د بلوی ۲۷،۲۵۹          |
| 724                                                                      | محمر لیعقوب ضیاءقا دری بدا یونی ۲۷،۰۱۷۲ |
| (سیدشاه) مشکین ۱۹۳۳                                                      | (مولوی) محمد یوسف (خواهرزاده سیداحمه    |
| مسكين شاه مسكين                                                          | شهید) ۲۳۲                               |
| مسلم ویلوري                                                              | (مولانا) محمد يوسف كوكن عمرى ٥٠١،٥٠١    |
| (سيد) مصطفی شهيد                                                         | (مولوی حافظ سید )محمود ۲۶۷              |
| (مولانا)مظفر حسین کا ندهگوی ۱۲                                           | المحموداحمد بركاتي ٢٥٣                  |
| (حفرت مرزا) مظهرجان جانان ۲۳،                                            | محموداجرعباس ۲۰۲،۲۳۵                    |
| r41                                                                      |                                         |
| (حضرت)معاوية 174<br>معتدالدوله وي <u>ك</u> صئآغامير<br>(شاه)معزالدين ۲۳۵ | ( محمودشاه ( سلطان مجرات ) ۱۴۱          |
| معتدالدوله يمضآ غامير                                                    | محمود (فرمانروائے سندھ) ۱۴۴             |
| (شاه)معزالدین ۲۳۵                                                        | ( مولانا) محمود بخش کاندهلوی ۵۱۳،۵۱۲    |
|                                                                          |                                         |

| 44 | 200000                                 | (00                                                  | 01)                                       |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | ۳۱۴                                    | موہن سنہامہت                                         |                                           |
| 6  | T+0: T+1                               | مهدی علی خاں                                         |                                           |
| 0  | د يکھئے غلام رسول                      | مبر                                                  | سيد معصوم شاه م                           |
|    | و مِکھئے(شاہ)معزالدین                  | ميال موج                                             | (مولانا) معصوى د يکھئے ابو محفوظ الكريم   |
| 6  | pyperipela9                            | (جزل)میڈوز                                           | (ڈاکٹرسید)معین الحق ۲۵۱                   |
| (  | وبخارى اسم، ١٣٨٠ ، ١٥٠٠                | (سید)میر بادشاه                                      | (خواجه) معين الدين اجبيري ١٥٠             |
| 6  | 149                                    | (ملا)مير بازخال                                      | (مولوی) معین الدین افضل گرهی ۲۸۵          |
| Ğ  | rrr                                    | ميربهادرخال                                          | (ۋاكثر) معين الدين احمد خان ١٠٥٠،         |
| 6  | 79                                     | ميرتقي مير                                           | 277, 177, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 1 |
| 6  | IAMIAM                                 | ميرجعفر                                              | 101.000 1000 M                            |
| 0  | 1-1                                    | ميرخليل                                              | مسين الدين احتر ٢٦٩                       |
| 6  | 114                                    | ميرصادق                                              | ( ڈاکٹر ) معین الدین قل میں ہے،           |
| 9  | r-0                                    | ميرعبدالرحمن                                         | 1917/129                                  |
| 6  | r-0                                    | ميرعين اللد                                          | (مولوی میر) مقصودعلی ۳۷۳                  |
| 6  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ميرقاسم ٥١١،                                         | (جنزل) ملارثک ۱۹۸،۱۹۷،۱۹۲                 |
| 0  | riz                                    | ميرقاسمغلي                                           | ( الملا ) الموك                           |
| Ğ  | 447                                    | مين                                                  | (مولا ناسید)مناظراحس گیلانی ۱۵۸،          |
| 6  | IAPOLET                                | /A                                                   | ) pre142:141                              |
| 6  | TA94TAA                                | ( کرنل )میکسِن                                       |                                           |
| (  | cMACTT-CTIFCI+9                        | (سرجان)میلکم                                         | موبن (ﷺ) د کیکھئے شخصوبن (                |
| 6  | ~*******                               |                                                      | (خواجه)مودود چشتی                         |
| 0  | 0-4.0-4                                | (شاه) مینا                                           |                                           |
| (  | 124,27                                 | ميورام گبت ستوريا                                    | موی شاه ۱۳۳۸ م                            |
|    | (ن)                                    | )                                                    | موی موبن                                  |
|    | 09.00                                  | ناتھورام گوڈ <u>سے</u>                               | (مولانا)مونی بخش ۲۹۵                      |
|    | INICIDALITA                            | با در شاه<br>نادر شاه                                | مومن خال مومن هم ۱۳۳۱،۳۷۵،۳۷۵،۳۳۳،        |
|    | <b>r</b>                               | ناتھورام گوڈ سے<br>نادرشاہ<br>ناصرخاں<br>ناصر الدولہ | TZA.TZZ.TTT                               |
|    | د یکھئے فرخندہ ملی خاں                 | با سراله وله<br>ناصراله وله                          | (ڈاکٹر) مونج ۵۴                           |
|    |                                        |                                                      | TI<br><i>Gid die</i> die die energie      |
| -  |                                        |                                                      |                                           |

| AAAAAAAA                                            |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (مخدوم سيد) نظام الدين الهديه ٥٠٦                   | (مولانا) ناصرالدین محمدرای ۵۰۲،۵۰۱                                                                                 |
| (قاضى)نظام الدين احمد ٥٠١                           | ناطق مکرانی ۳۰۰۷                                                                                                   |
| (مولاناسيد)نعمان هنی ااس                            | ا ناناصاحب المحاس                                                                                                  |
| (مولانا) تعیم الرحمٰن صدیقی ندوی ۱۲                 | ناطق مرانی ۳۰۷<br>ناناصاحب ۵۳<br>نانافرنویس ۱۹۳                                                                    |
| (شاه)نفیس الحسینی ۵۲۰                               | (ڈاکٹر)ناہیدعارف ۵۱۱،۵۰۸                                                                                           |
| شميو درى ۲۹۲،۲۹۲                                    | (منثی) نبی بخش ۹۶                                                                                                  |
| (مولانا)نوازش علی دہلوی ۲۷۷                         | (ۋاكثر)نې بخش بلوچ ۱۵،۳۰۳،۳۰۳،                                                                                     |
| (مولانا)نورالحن كاندهلوي ۲۸۵                        | r+2, r+4, r+0                                                                                                      |
| (مولانا) نورالحن راشد کاندهلوی ۱۵،۱۴                | (یروفیسر) نثاراحمه فاروتی ۲۵۲،۲۳۲،۱۵                                                                               |
| רוים בינו בינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו א | نجف على خال ٢٦٢،٢٠٩،٢٠٩                                                                                            |
| 12111211211111111111111111111111111111              | عجمالدوله ۱۸۴                                                                                                      |
| 017:774:7777:744:729                                | مجم الدوله<br>(مولوی تکیم) مجم الغنی را مپوری ساکه،                                                                |
| (شاه) نورالحق تياك 💮 🗠 🗠                            | MI+cM+9cPA9cPAZcIZM                                                                                                |
| (مولانا)نورالله بدُهانوی ۱۵۲٬۱۵۱،                   | نجوغاں ۱۳۳                                                                                                         |
| c72 *c70°7                                          | نجيب خال (نجيب الدوله) ١٥١،٣٣                                                                                      |
| (شاه) نورمحمه مهاروی ۲۰۰۰                           | 12211-109100107101                                                                                                 |
| (مير) نورمحمه خال تاليور ١٤٥٠٥١٦                    | (مولانا) نذرالحفيظ ندوي                                                                                            |
| (نواب) نیازاحمرخان ہوش ۱۲۹                          | (مولانا) سيم احرفريدي ٢٦٩،١٥٢                                                                                      |
| (مولوی)نیازعلی ۳۹۶<br>نیروصاحب ۴۹۰،۴۸۹              | (مفتی) نیم احمرقاسی                                                                                                |
|                                                     | (مير)نفيرخال ۳۲۹                                                                                                   |
| غيو لين بوناپارث ١٩٨،١٩٧، ١٩٨٠                      | (مولا ناسید)نصیرالدین د بلوی ۳۴۵،                                                                                  |
| (,)                                                 | cm17.m10.m12.m12.m12.m11                                                                                           |
| وائے تقیاتل ۲۰                                      | MYA6MY 46M. M                                                                                                      |
| ( قاضی )واجد ( قاضی بگلی ) ۱۸۲                      | (مولاناسد)نصيرالدين منگلوري ۳۶۱،                                                                                   |
| (نواب) دا جدعلی شاه ۵۰۷                             | רץ בירון                                                                                                           |
| (مولوی) واحد علی دیکھئے مولوی سید                   | نظام (حدرآباد) ۱۹۳٬۱۹۳٬۱۹۳٬۱۹۵٬۱۹۵۱                                                                                |
| عبدالواحد                                           | (مولاناسيد)نصيرالدين منگلوري ٢٩١١،<br>٣٩٢،٣٩٢<br>نظام (حيدرآباد) ١٩٥،١٩٣،١٩٣١، ١٩٥،٢١٥٣<br>نظام (حيدرآباد) ٢١٥،٢١٣ |
| (حارج)واؤل ۴۸۰                                      | ( لمل ) نظام الدين ١٧٥ ا، ١٤٨ ٢                                                                                    |
|                                                     |                                                                                                                    |
|                                                     | THE RESERVE TO THE PERSON                                                                                          |

| ندج    | 999999999                       | Dagagagagag                              |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 0      | .r49,r47,r44,r41,r664           | وارن مسننگر د يکھيئے مسننگر              |
| 6      | MICHITATIICT+164906727672+      | واسکوڈ ی گاما ۱۰۲                        |
| 9      | rir                             | (جزل)واسلي ۱۶۳۳                          |
| ď      | (مفتی)ولی الله فرخ آبادی ۱۵     | (مولانا)واضح رشيدهني ندوي ١٦٠١٧          |
| Ó      | (شیخ)ولی میر مجلتی ۳۹۷،۳۹۲،۳۹۲  | ( نیخ ) وجیهالدین دہلوی 🛴 ۱۵۴            |
| Q<br>C | (مفتی)ولی محمد                  | ( حكيم )وحيدالله بدايوني ٢٢٢ ،٢٢٣ ،٢٢٨ م |
| Ó      | (مواوی)ولی محمد                 | (راجا)ورها ۱۸۳                           |
| G      | (منشی)ولی محمد ۲۹۷              |                                          |
| 6      | ونيس ايكو وسي                   | وزیرالدوله دیکھنے محمدوز مرخال           |
| Ú      | وينشورودياتي ١٥٣                | ا (ڈاکٹر)وفاراشدی ۱۲۵،۵۱۸                |
| G      | (ميجر)وينگيٺ                    | (ملکه)وکثوریه                            |
| 6      | وينوگويال ٢٠                    | (مولانا)ولايت على عظيم آبادي ٢٥٣،        |
| 0      | (,)                             | cm2mcm2fcm21cm2+cm49cm4A                 |
| Ø      | (سید)باشی فریدآبادی ۱۳۳،۱۰۴     | cm+cm29cm2Acm24cm20cm20                  |
| 9      | باکنس ۱۰۸                       | 2797279127A727A727A1                     |
| (i     | بال ويل                         | cryocryteryler+ecryqerya                 |
| 6      | بان ۸۵                          | 727,728,770,777                          |
| 9      | مثلر ۵۸                         | ولا يق بيكم                              |
| Ğ      | (بر) بربرا يُدورو ١٢٥           | ولزلي ۱۹۸۰۱۹۰۰ ۱۲٬۲۲۰۲۰۲۰ ولزلي          |
| ģ      | مستنگر ۱۲۱۳،۲۹۰،۲۱۳،۱۷۲،۲۹۰     | 10+411414                                |
| 9      | بلال احمد زبيري 22              | ( کرفل ) دلکس ۱۹۲۲-۱۵۲۰ ۲۱۵،۲۰۱          |
| Ğ      | (جنونت راؤ)بلكر ۲۱۸،۳۱۷،۳۱۸،۳۱، | وليم بولدس ويليم بولدس                   |
| Ø      | mrq.mr+.m19                     | وليم نير د يلھئے نيکر                    |
| 9      | (مسرم) بمغرے                    | وليم بنثر وليصح بنثر                     |
| 0      | بنشر ۲۳۲،۲۷۱،۲۳۲،۵۳             | (شاه)ولی الله دیلوی ۳۳،۳۲،۳۱۰،           |
| Ó      | ۱۳۹۸،۳۹۷،۳۹۲،۳۲۲،۳۳۵،۳۳۸        | 10110110+119117117217217                 |
|        | 727.777.707.707.707.7°+1.7*+    | 417415415715415415                       |
| (      | بشدورا و ۲۳۳،۳۳۲ ما             | armaarm2.arrya12mayna142                 |
| (      | -                               |                                          |

| •                                       | 2222222                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OY.                                                             | Dagagagagag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ?         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Seeses                                  | ریکھئے اندلس<br>۱۱۱ الا الا الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                | البين<br>الشبول<br>الشريا<br>المندر<br>السلام<br>الفمر<br>افريق | بنری بیوری ۲۲۰،۳۲۰،۳۲۰،۳۲۸ میری بیوری ۲۲۰،۳۲۲ میری ارنس ۲۲۰،۳۷۲ میری مملفن نامس میری بملفن نامس میرگیوار ۲۲۰،۲۱۹،۲۱۲ (جزل) بهبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | りのののののののの |
| 000000000000000000000000000000000000000 | 111A  c122c12+c14AcP4  c122c12+c14AcP4  c124c12+c14AcP4  c24  c24  c24  c24  c24  c24  c24 | الاؤنڈج<br>الدآباد                                              | (ک)  (اکوانا) کی علی صاد تیوری ۲۲۳٬۳۷۱  ۱۳۹٬۳۸۰٬۳۷۲  ۱۳۲۰  ۱۳۱۰  ۱۳۱۰  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۱  ۱۳۱۲  ۱۳۱۲  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲  ۱۳۲ |           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | ומאינואין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

COYP

| 02 | 0000000000                                  | 4000000000                                 |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0  | يل ۵۹                                       | اودگیر ۲۲،۳۹۲                              |
| 6  | برمان پور ۲۹۹                               | ופנם ۱۲۱۰-۱۲۵۸ (۱۲۱۲ )                     |
| 9  | بریکی ۱۲۹۰،۲۹۰،۳۰۰،۱۲۵،۳۱۲،۵۱۳،             | 17736971932173463                          |
| ď  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      | 011.01+.0+9                                |
| 6  | 077.F77.277s                                | اورنگ آباد ۱۹۲،۲۵۲،۲۰۸                     |
| 9  | استی ۳۲۰،۲۵                                 | ايبث آباد ٢٣٠                              |
| ď  | يصره ۲۰۳٬۲۰۱٬۲۰۰٬۱۹۹                        | ايث ۵۵                                     |
| 6  | بغداد ۲۰۰                                   | ועוט דיייייייייייייייייייייייייייייייייייי |
| 0  | بكسر ١٨٥،١٤٠/١٨٥                            | M49.M42.4.7.4.4                            |
| 0  | پلاری ۲۲۳                                   | الشيا ۱۰۵،۱۰۲،۱۸                           |
| 6  | باسپور ۱۷۲                                  | (_)                                        |
| 0  | بالجيم                                      | ·                                          |
| 6  | بلندشير الا                                 | باجوز ۱۹۹۲،۳۸۳،۲۹۳،                        |
| 0  | بلنكوث ركيمية ولينكوز                       | יינייבי                                    |
| (  | بليادگي (بلياديکهي) ۲۳۵                     |                                            |
| 9  | بليريا منج ١٠                               |                                            |
| (  | بلوچتان ۲۵۲،۳۳۹،۳۳۷،۳۵۲،                    | بالاكوك ۲۵۳،۳۵۰،۳۵۳،۳۵۰،۳۹۱،۳۳۰            |
| 0  | PZP: P40                                    | 644.641.47.444                             |
| 0  | بسبي ۲۲-۱۰۹،۱۰۹،۱۰۸،۲۲                      | بالائي بزاره ۲۲،۳۷۱،۳۷۰                    |
| (  | PYA:PYZ:PA+                                 | بالان براره بهامها                         |
| Ú  | אלני די | MICHT+CTT9CTTZCTT4CT91 1/3.                |
| Ğ  | بندرشي د يکھئے کوچين                        |                                            |
| (  | بندر کھولہ ۲۳۲                              | ,                                          |
| 6  | راه عال ۱۰۹،۱۰۵،۲۰ (عالي) الابيال           |                                            |
| (  | attanamentary                               |                                            |
| 6  | 41111111111111111111111111111111111111      |                                            |
| 9  | cr99cr9mcr9rcr91cr1+c199c19m                | * ***                                      |
| 0  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      | 017,000                                    |
|    |                                             |                                            |

| • =     | 33333333 <u>()</u>                        | Dagagagagag                                            |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| T       | الگاٺ ۲۸۳                                 | . PT. PTI. P++. P99. PAY. TAA                          |
| (i      | ا يأتذى كاؤ ٢٩٧                           | ירבירין, רדס, רדין, רדין                               |
| Ú       | ایانڈی چری                                | אדויף שוייותי אייים מחייר איי                          |
|         | يانيت ١٥١٠١٥٨١١٢٢                         | 727.771.70A.70+.779                                    |
| 0       | אַב אריניאר אריניאר                       | بنگله دلیش ۳۴،۲۱                                       |
|         | يتريا ٢٧٦                                 | بظور ۲۲۳،۲۲۲،۲۱۲،۷۸                                    |
| U<br>(i | بینه ۱۷۰،۲۸،۳۵،۱۵ ما،۱۷۰،۱۷۰،۱۷۰،۱۷۰،۱۷۱، | الما د الما                                            |
| G       | 672+6749674A67AA672761AA                  | ا بنیر (بونیر) ۱۹،۳۹۰                                  |
| Ú       | . TAT. TZ 4. TZ F. TZ T. TZ F. TZ 1       | بوشېر                                                  |
| 0       | . 244.244.244.244.244.244.244.            | بوگره ۲۳۲                                              |
| 0       | 010,017,727,707,700,749                   | ا بھاول پور ۳۵۶،۳۵۶                                    |
| 9       | پنیاله ۲۹۷،۳۱۷                            | بهادر پور ۲۳۵                                          |
| 6       | پر پانگاؤی ۲۹۳                            | بهار ۱۵۱،۸۵۱،۱۸۱،۵۸۱،۲۹۲،۹۲۳،                          |
| (       | ير يورا ٢٣٧                               | 616664466464644444444444                               |
| 9       | يرگال ۱۱٬۱۰۸٬۱۰۳٬۱۰۲٬۱۰۱                  | المجتفل ۲۲۱،۲۲۲،۲۲۲                                    |
| (       | پروشیه ۱۱۱                                | بھڈریا ( بگوریہ ) مے 600                               |
| 0       | يروتور ٢٠                                 | يطر ٢٠٠١                                               |
| 0       | پرويورنگاذي ۱۳۴،۱۳۰                       | جویال ۲۹۵،۴۷۷<br>ستان                                  |
| 0       | يناور ۱۹۹،۳۵۳،۳۵۳ ما ۱۹۰۸                 | مجور گرمنگ ۳۶۱                                         |
| Ó       | المحالي ۲۲۲                               | مجھیکواڑہ ۲۲                                           |
| 6       | بای که ۱۱۲۱،۱۷۱،۱۵۲ میرود                 | بياله الم                                              |
| Ó       | پلیکوث ا                                  | • ,                                                    |
| (       | بنجاب ۲۹۹،۲۸۵،۲۲۹،۱۹۲۰                    | بيركا دوراه بيركا دوراه                                |
| 0       | . 444.444.644.644.644.                    | بيروت ١٥١٥ ١٩٩٠، ا                                     |
| (       | 167,667,767,267,177,777                   | ا بیش ۱۸                                               |
|         | **************************************    | (پ)                                                    |
|         | 0.7.0.4                                   | باکتان ۲۱،۲۰،۱۲۰،۲۵،۲۵،۲۵،۲۰۲۰                         |
| (       | ينجار ٢٥٣                                 | MASTAVELO CITATO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO CO |
|         |                                           |                                                        |

| پزاور ۱۹۸۰ مرد ۱۳۸۰ مرد ایر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0. | (ASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| المرابع المر   | 9  | تمل نا ڈو ۲۲۳                            | MA ZŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| ورف بلیر ۱۳۸ م ۱۳۸۰ م   | 6  | العجر العجار                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| ورنا (مرد المرد    | 0  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| و با ن ( او با ن ) ۱۹۸ من المراب ال   | 0  | تونس ۵۰۷،۵۰۴                             | یوزٹ بلیر ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| و با ن ( او با ن ) ۱۹۸ من المراب ال   | Ó  | تھانہ ۲۲۵                                | שָׁנָל וייין מייין |  |  |  |
| الله المال الماله الم   | 0  | تفانه بحفون ٢٧٤                          | الين ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| الله المحالة   | 0  | تفانيس ٢٤٢٠ عا                           | يونان (بونانی) ۱۲۴۰۱۱۱۱۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| انده ه انده م ان ۱۹۸ ما انده انده م انده انده م انده انده م انده انده م انده    | (  | تهران ۲۰۶                                | MACHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  | (ك)                                      | ياملت ٠٠٠ يا١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ال الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |                                          | کیلواری ۵۱۵،۵۱۴،۷۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| ال المنافر ا   | 6  |                                          | پیرس ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| الله المحالة   | 6  |                                          | پیرکوٹ ۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| انور ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین تونی ۱۹۹ مین تونی ۱۹۹ مین تونی ۱۹۹ مین تونی تونی تونی تونی تونی تونی تونی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ó  |                                          | پلی بھیت ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| انور ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین ۱۹۹ مین تونی ۱۹۹ مین تونی ۱۹۹ مین تونی ۱۹۹ مین تونی تونی تونی تونی تونی تونی تونی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9  | توبي ١٢٣ ١٣٣                             | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ğ  | تُوكِّ (۲۵۸،۲۵۱ تا۲۲۲۳۲۲۲۲)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| المنائع بالمنافع المنافع الم   | 9  | ۰ ۴۲۵، ۴۱۷، ۴۰ ۴، ۴۰ ۴، ۴۰ ۴۲ ۴۳ ۴۳ ۲۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ر کورڈی ۱۲۰۰۱۸ (حق ۱۲۰۰۱۱۸ (حق ۱۲۰۰۱۱۸ (حق ۱۲۰۰۱۲۸ (حق ۱۲۰۰۲۸ (حق ۱۲۰۰۱۸ (حق ۱۲۰۰۱۸ (حق ۱۲۰۰۱۸ (حق ۱۲۰۰۱۸ (حق ۱۲۰۰۲۸ (حق ۱۲۰۰۲۸ (حق ۱۲۰۰۲۸ (حق ۱۲۰۰۲۸ (حق  | 0  | יש בי דיווידיוויזסוווידייייייייייי       | , -, -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ر کی ۲۰۱٬۲۰۰٬۱۹۹٬۱۹۸٬۱۹۲ کی ۲۰۰٬۲۰۰۲ جاتی ۲۰۱٬۲۰۰۲ کا ۱۹۹ کی ۱۲۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹ کا ۱۹ کا ۱۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا   | 0  | 017,5-6                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ۲۰۷،۲۰۲ جاتی ۲۰۷،۲۰۲ انتش ۱۹۹ هاتی ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | (3)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| A AIA 16-2 MANIMUM 15- 16-16-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | جاتی ۲۱۵                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ترورنگاڈی ۲۹۲٬۱۳۲٬۱۳۰ چبری ۵۱۷ آگا<br>۳۹۹ جبل پور ۳۹۳٬۳۸۵ چرد ۲۰۱٬۱۳۵٬۱۳۵٬۱۳۰ چردی ۱۱۵ آگا<br>تر یم ۲۹۳٬۳۸۵ چردی ۱۱۵ آگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | جانستھ ١٢٩                               | تذ ۱۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| رته جل پور ۱۳۹۹ جبل پور ۱۳۹۹ جبل پور ۱۳۹۹ جده ۱۳۰۱،۱۳۵،۱۳۰ کا ۱۱۱ کا ۱۱۱ کا ۱۲۵ کا ۲۲ کا ۱۲۵ کا ۲۲ کا   | Ø  | یزی ۱۵                                   | ترورنگاڈی ۴۹۲،۱۳۲۰،۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| تر یم ۲۰۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۵۰ جده ۲۰۱۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | جبل پور ۲۹۹                              | تربث ۳۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| کرڈی جومنی ۱۱۱ آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  | جده ۲۰۱۰ ۱۳۱۰ ۱۲۵ ۲۰                     | ريم ۲۹۳٬۵۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| (1) 100 St. 10 2 St. 100 St. 1 | g  |                                          | تکڈی ۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| שבאוט וואר ומוייוסון אלו ליוליאל אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                          | تگیهکلال ۲۵۴٬۱۵۲٬۱۵۱٬۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

| <u> </u>                               | 1               | 10000        |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| (2)                                    | 645.46.4117.4.4 | جريرة العرب  |
| بش ۱۰۳                                 | 721             | جموں         |
| ין יריאסגדיין די אין די אין די אין     |                 | جَنَكًى بور  |
| س پور ۲۷۹                              | >               | جودهبور      |
| عرموت ۱۱۸ ۱۲۹۳، ۱۲۹۳ 🛭                 |                 |              |
| ص ١٢٦                                  | rakealean       | جون پور      |
| يدرآباد(وكن) ۵۷،۱۲۹،۲۵۱،۱۹۲، 🖔         | > 0r            | حبحالسي      |
| ( - TYA, TTO, TTO, TTO, TTI, T+A       | r2              | للمتنجعانه   |
| ************************************** | 24124114194194  | جے پور       |
| ************************************** |                 | جيسور        |
| 8 . rzy, rza, rzy, rzy,                | (3)             |              |
| پرآباد (سنده) ۴۰۷،۳۰۰،۱۵ پر            | 4 • ١٠٦٣ ح      | جا نگام      |
| שרשיארים ומידום                        | 101             | حيا ند بور   |
| پر پور ۲۵۲ 🏿                           | م ۱۳۸۸          | حاوگا ژ      |
| (5)                                    | 0.7             | چۆر          |
| 6                                      | و يكفئ جا نگام  | چاگاگ        |
| اسان ۱۰۵،۳۳۰،۳۲۷ ع<br>قارس ۲۰۷         | is 11.          | حميا         |
| g rea                                  | / mar.mam       | جميارن       |
| رآباد ۲۰۵۰۲۰ آ                         | . PAA           | للحميري      |
| W                                      | +   1 7 7 7     | . پیملد      |
| *                                      | " I I I I       | حمنيا        |
| ()                                     | 12 m            | چاپتم        |
| M .                                    | שוים כו         | چندوی        |
| الور ۳۹۲،۳۹۳،۳۹۳                       | ib ror          | چوہیں پر کنہ |
| F21 -                                  | 2) F-Y          | جو نیاری     |
| § r                                    | ۳۲۹ در          | جهيره        |
| على ١٢٠                                | ואין על         | چرور         |
| ני ייסבוואבוואאווטאויץ                 | 73 PT2          | چين          |
|                                        |                 |              |

| 2              | 55555555555555555555555555555555555555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| y<br>y         | (,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cPY1cPX+cPY9cPYAcPPYcPIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| ()<br>()<br>() | راچیوتانه ۳۱۸<br>راجیتهان ۳۱۸،۲۷۷،۹۲،۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰۶،۳۷۵<br>ومثق ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                | ۲۸۳،۲۹۳ راجاتی<br>۱۰۲ راس امید<br>رامیور ۱۵،۵۵،۲۸،۲۵۱،۲۷۱،۷۵۱،۲۵۱<br>۲۸۸،۲۸۷،۲۸۲،۲۸۵،۲۳۷،۲۹۱<br>۱۳۲۵،۳۲۲،۳۲۵،۳۲۲،۲۳۲۵،۲۳۲،۲۳۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | د جوزه و جوزه و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰ و جوزه و |  |  |
|                | را عربی در ۱۵۲،۱۵۱ او ۱۳۲۵،۲۲۲،۱۵۲،۱۵۱ او ۱۳۵۵،۳۵۲ او ۱۳۲۵،۳۵۵،۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cPO+cPM9cPMYcPMPcPM1cPM9cP+9  cPY1cPY+cPO9cPOAcPO0cPOFcPO1  cPZOcPZPcPZFcPYYcPYOcPYM  cM19cM1AcM1ZcM1FcPAYcPZZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                | رائے بینا<br>راولپنڈی ۳۹۹،۳۹۸،۳۹۷،۲۷۳<br>رنگ بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . C - Z . C + Y . C + Y . C + Y . C O + Y . C O + Y . C O + Y . C O I . C + Y O   O   Y . C O + Y . C O + Y . C O   . C + Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                | رعل پور ۲۹۳ رعل پور ۳۲۵ رومچهان ۲۳۰،۱۹۸ روم ۲۳۰،۱۹۸ روم ۱۷۸،۰۵۲ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دیب ۱۰۳<br>دیر ۵۱۹<br>دیناج پور ۳۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                | رومیلکمن ۱۲۰۱۷ مرا۱۹۰۱۲ میلکمن داره ۱۲۰۱۷ مراکب در ۱۲۰۱۷ میلاد ۱۲ میلاد از از ۱۲ میلاد از | ويو<br>ويوبند ۱۹۸۰،۳۵۰،۲۳ کا<br>(ځ)<br>ونمارک ۱۹۸۰،۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                | س)<br>میزگڑھ ۲۸۸<br>متارا ۲۲۷ کام<br>محانہ ۲۲۳،۳۷۲،۳۲۲،۳۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | רריזירורירידים .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

| 0.5 | 333335              | 330                    | 10                                           |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 6   | 111                 | سویڈن                  | cm4+cm49cm4rcm1cm2Acm20                      |
| Ó   | <b>171</b>          | سیار نیور<br>سهار نیور | 01-11-11-19/1-191                            |
| (   | <b>714</b>          | سالكو <b>ث</b>         | سجاول ب                                      |
| 0   | DIA                 | *                      | سرعد ۲۹۸۰۲۳ د ۳۳۵،۳۳۲ د ۱۳۳۵،۳۳۵             |
| Č   | 111                 | سيرو<br>سرامين         | . " " " " " " " " " " " " " " " " " " "      |
| 6   | ir yeiro            | سيرامپور<br>سالان      | .c 71, r 71, r 67, r 67, r 71, r 71, r 71, r |
| Ó   | p.p.                | سیلان<br>سه بر         | CTAPCTA+CTZ9CTZ0CTZ7CTZ+                     |
| 9   |                     | سيونهن                 | .000.000.000.000.000.000.000.000.000.0       |
| (   | (ش)                 |                        | 011:019:527:504                              |
| (   | 14-4111             | شاليات                 | سرنگاپینم ۲۲۱،۲۱۲،۲۱۵،۲۰۳،                   |
| 0   | IGACITA             | شام                    | 129, TTO, TTT                                |
| 6   | ~~~~~~              | إشاميل                 | سرونج ۳۱۵                                    |
| 6   | 0+2,544114          | شاه جہاں بور           | سعوديه ٢٠٧                                   |
| 6   | 121                 | شاه دوله               | سكندرآباد ۲۲،۴۷۱،۲۷۲                         |
| 9   | MAY                 | شكار بور               | سگولی سموس                                   |
| Ö   | MAA                 | اشتكلتي                | المدن 127                                    |
| (   | 727.741.742         | شولا يور               | سليم خال ١٨٥                                 |
| 9   | 174                 | شيتلات                 | ۳۹۱ مراد ا                                   |
| Č   | و كيصيّ شينلات      | شيزلا كم               | مرید<br>سنجل ۲۵۷،۱۲۹                         |
| 6   | (3)                 | ,                      |                                              |
| g   |                     |                        |                                              |
|     | ran ram             | ظفار                   | منده ۱۵۱۵۲۲٬۳۶٬۳۰٬۳۰۰۳۹٬۳۸٬۱۵ منده ۲۰۳۰۳۰۳۰  |
| 6   | 797                 | ظفاراشراف              | crrocrracrrycro2cro4cro0                     |
| (   | rgm                 | ظفا رصنعاء             | , man dan 1 man man man man                  |
| 9   | (2)                 |                        | 682864464464464496444644                     |
| 6   | 111                 | عادل آباد              | 011/012/011/010/0+17/12/1                    |
| (   | 114                 | عدن                    | سوات . ۳۹۸،۳۹۰،۳۷۷،۳۹۹،                      |
| (   | r.2                 | عراق                   | aricar+cal9calAcal2                          |
| 6   | و يکھئے جزیرہ العرب | ا عرب                  | سورت ۱۳۱،۱۰۵                                 |
|     | -                   | • 1                    | 5                                            |

(PYO)

| 02 | 366666666 <u>6</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0  | قلات ۳۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عشره ۲۹۰،۳۸۹                            |
| 6  | قدمار ۱۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عظیم آباد دیکھئے پٹنہ                   |
| 9  | ا تنوج ۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علی پوتره ۲۳۰                           |
| 6  | (ک)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علی بور ۱۳۸۸                            |
| 6  | אל דרייויזייזייזיי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | على كرُّه ١٨٥٠٢٥٠١٢٩، ٢٨٥٠٢٥٠ ملى كرُّه |
| 6  | P49, PZP, P44, P40, P4P, P12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r*a                                     |
| 6  | کانکات شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عان ۱۱۸،۲۰۳،۳۹۳،۳۹۳                     |
| 6  | کارگل ۱۳،۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (غ)                                     |
| 0  | کارومنڈل ۱۹۸۰۱۱۱۱۰۱۰ ۱۹۸۰۱۱۱۱۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 'A'                                  |
| Ó  | کاریکال ۱۰۹،۱۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عالجًا مع                               |
| 0  | کالی ک ۲۰۱۰،۱۱۹،۱۱۸،۱۰۹،۱۱۹،۱۱۹،۱۱۹،۱۱۹،۱۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غزني ۲۹۹٬۵۲                             |
| Ğ  | riicroicimicimpammairrairo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عُوث رُّ ہ                              |
| Ģ  | الاعان ۲۸۷،۳۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ف)                                     |
| 6  | ישלפנ יריאריסמדידידים איידים ביידים ב | قارس ۲۳۰،۲۰۷                            |
| 6  | 0+9. PAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ندک ۲۳۵                                 |
| 6  | كاندهله ٢٢٠٣٠ ٢٤٦٠ ١٢٤٨ ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قرانس ۱۹۲،۱۹۵،۱۱۱،۵۹۱،۲۹۱،۵۹۱،          |
| Ğ  | DIFFAFEELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rrrcr+1d9A                              |
| 6  | کایل پیتم ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فرخ آباد ۱۲۲،۳۰۵،۵۳۲۲۳                  |
| 9  | محير ١٤٤٠١٦٠ ١٤٤١١٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فريد پور ٢٣٥، ٢٣٩، ٢٣٥، ٢٨٥،            |
| Ğ  | کرنگ این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rorara                                  |
| 6  | 114 /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فندرينه ١٣٣٠١٢٠٠١١٨                     |
| 0  | کثرتناد کثرتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فيروز پور ١٥٢                           |
| 6  | کتپ کتب ۱۳۹۸،۵۰ مین ۱۳۹۸،۵۰ مین ۱۳۹۸،۳۰ مین ۱۳۹۸،۵۰ مین ۱۳۹۸،۵۰ مین ۱۳۹۸،۵۰ مین ۱۳۹۸،۵۰ مین ۱۳۹۸،۵۰ مین ۱۳۹۸،۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ق)                                     |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاره ۲۳۵،۲۰۱،۱۹۷ قاره                  |
| 6  | לול די איירוי ביין ביין ביין ביין ביין ביין ביין בי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرنطينه ۳۹۲                             |
| Q  | . OA A. OA A. OA Y. OA A. OA +. O/ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تطنطنيه ۲۰۱،۲۰۰،۱۹۸،۱۹۲                 |
| G  | MAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قطر ۲۰۷                                 |
| 6  | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |

| 222222222                               | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيرانه ٣٧                               | مر و کمال الذین ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( 🗸 )                                   | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجرات ۱۳۲۰-۱۳۳۱ ۱۲۵۰ ۱۲۲۰               | د کیھئے کو چین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102,771                                 | ا کلت ۱۰۹،۷۳،۳۷۷،۵۳،۳۸،۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المرات (یخاب) ۱۷۴                       | cre-crigarimari-ciadalamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 47A747474474476474447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لأمان ٢٢٦                               | MZ24444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ( کمهاریب ۳۵۲،۲۲۳،۲۲۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | ימיים מיים ביים ביים ביים ביים ביים ביים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | ארייםום                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ( كنانور(كعور) ١٣٢٠،١٠٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | کنیا کماری ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                       | كوث عالم ٣٠٧٠٣٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | و كوث منصن ٥٠١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $(\mathcal{J})$                         | ا کوئلہ ۳۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأنكي ١٠٥٠                             | ٧٧ کوخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ישופנ זבית בים בים ביודים ביודים ביודים | کوچین ۱۲۵،۱۲۰ ان۱۲۱۱،۸۱۱،۰۲۱،۵۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . TZT. TZT. TZ1. TOT. TT9. TT           | کوژه جہاں آباد ۱۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 821.842.89Z                             | کوڑیال بندر ۲۲۶،۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لدهانه ۲۹۸،۳۷۸،۳۷۷ ۲۹۸                  | ۵۰۲،۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>"</b> ,                              | کویت ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لكصنو من ١٥٠١م ٢٠٢٢م ٢٠٢٨، ٢٧٠١م        | کوکلور ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| : 101:172:170:101:101:29:22             | المحمل ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47714714479+474747774+470F              | ا کھنہ ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01-0-9-0-2-271                          | کھیری ۵۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لندن ۱۹۲،۱۸۳،۱۸۰۱۱۰ اندن                | كيرالا (كيرلا) ١٥٠١٥١١١١٢١٠١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rarez 9. rz + 2 ro + 2 r = 1            | CADCALCATOR OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 0 - TEM 90 - M 9 - EM 9 |
|                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | الرهان المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرا   |

| (04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| مصطفیٰ آباد دیکھتے رامپور<br>مظفرآباد ۳۲۱،۳۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)                                      |  |  |
| مَظْفِراً إِد ٣٢٩ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا مادهوراج بور ۱                         |  |  |
| مظفر محر ۱۲۷۳ مطاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماریش ۱۹۸                                |  |  |
| علا ١٩٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יווון לייווויייייייייייייייייייייייייייי |  |  |
| م م يور ١٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191.171.171.171.4<br>191.171.171.171.9   |  |  |
| مكرمعظمه ۳۲۰۱۰۱۲۹،۹۳۳ مكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بالده ۲۳۲۹                               |  |  |
| 6412447444444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مياذكر ١٨٥                               |  |  |
| ratiforito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | متحده عرب امارات ٢٠٠٧                    |  |  |
| مليرم (طانورم) ١٢١،٥٨٥،٢٨٩، ١٨٨، ١٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میاری ۳۰۷،۳۰۶                            |  |  |
| 5 0-mm0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مجھوامیر ۳۳۱،۳۳۰                         |  |  |
| ۵۰۵٬۳۳۹ نال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المجعلى پڻم 🕯 🕯                          |  |  |
| יוונ ירדי איסייוסיאוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مارى يور ٢٣٧                             |  |  |
| مناره مناره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHECKINGO PACIONOLO                      |  |  |
| مجرى ۱۱۱۱۱،۰۵۹،۴۹۹،۴۹۹،۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¿٣٦٣:٣٦١:٣٦٩:٣٢٦:٣٢١                     |  |  |
| منظرآباد ۲۲۵٬۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-1,021,079,073,074,074                  |  |  |
| MAZIMAO vision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدورائی ۵۸                               |  |  |
| منگل تعان ۱۳۸۲ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدينة منوره ۱۰۹۲۰۹۳ مدينة                |  |  |
| منگلور (صلع سهار نپور ) ۱۳۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-1774-                                  |  |  |
| منگور (کرنائک) ۱۹۹،۱۹۷،۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مرادآباد ۵۷،۹۲۱،۲۰۲۰،۲۵۲۰،۳۰۳،           |  |  |
| ( Frankonianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrrria                                   |  |  |
| مولناتھ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مردان ۱۲۳۹۵                              |  |  |
| موتگير به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مرشدآباد ۱۸۴،۱۸۳،۱۸۰،۱۸۴،                |  |  |
| مئوناتھ مجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPA: PAPEPAPEP90: IAO                    |  |  |
| مهاراشر ۱۳۷۵،۱۵۲،۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقط ۱۱۱، ۲۰۷۰ مقط                        |  |  |
| مهران ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مسولی شیم ۱۰۸                            |  |  |
| مهاراشر ۱۵۲،۵۹م ۱۵۹<br>مهران ۱۹۳۹<br>مهتان ۱۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مصر ۱۹۲۰،۱۲۸،۱۲۸،۱۲۸ داء                 |  |  |
| مهاراشر ۱۹۵۲٬۵۹ مهران ۱۹۵۳ مهران مه | Parapraapro                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en e |  |  |

| 2: |                                                 |                                         |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9  | (,)                                             | ميرنگ ٣٩٨،٣٩٢                           |
| 6  | وادى القرى                                      | میر پور                                 |
| 6  | وزيرآباد ١٢٣                                    | ميسور ١٩٠١م١٩٢٠١٩٩٠١٩٩٠                 |
| (  | ولينكو د ٢٨٨، ٢٨٧                               | arrarrarriariyariyariki*2               |
| Ģ  | ویلور ۵۰۳،۵۰۲،۳۲۳                               | PAPEPALEPL9EPLPEPALEPPA                 |
| 0  | פשל לאריים בישל                                 | ميلايور ١٠٥                             |
| 6  |                                                 | میلی ۱۲۰                                |
| 6  | (6)                                             | ا مین عکی ۱                             |
| 6  | بالوژ م                                         | (ن)                                     |
| Û  | اس دا                                           |                                         |
| ú  | باليند ۱۱۱،۱۰۵،۱۰۳                              | ا ناثور ۱۳۹                             |
| Ö  | ہتھیاکانرائے ۱۲۳                                | المراقع المرام                          |
| Ģ  | برات ٢٢٥                                        | و نارائن پور ۲۸۴                        |
| 9  | بزاره ۸۲۱،۲۸۲،۲۸۷ اوس                           | ا اوا آئی                               |
| ď  | بزارىباغ جومهموم                                | مرم عب                                  |
| 0  | ، رين الله الله الله الله الله الله الله الل    | انجف اشرف ۲۰۱،۲۰۰                       |
| 9  | ישל פינווידיווידיווידיוידיי                     | ا نجیب آباد ۱۵۱                         |
| 8  | هتآباد ۳۳                                       | الديا ٢٥٥،٥٥٢                           |
| 6  |                                                 | יללען דברים בסיידם                      |
| 6  | (ئ)                                             | ا نفریور ۱۳۲                            |
| 6  | يمامه ۲۳۲                                       | کوبار ۵۲                                |
| 8  | ביט אווארווא ביראסינגיאטווע                     | مال ۱۸                                  |
| (  | يو يي د يکھئے اتر پروليش                        | מיוורט מייי                             |
| (  | يورپ ۱۹۵،۱۰۵،۱۰۳۰                               | 0,12                                    |
| 0  |                                                 | نیپال ۱۹۴۰<br>نپدرلینڈ دیکھیےہالینڈ     |
| V  | ر س                                             | مرزليد ويحابيد الاركيد                  |
| 6  | (الف)                                           |                                         |
| 0  |                                                 | لا نیگور ۲۲۳،۹۲۹،۹۲۲ است.<br>لا نیاس    |
| G  | آ ثارالصناديد ٢٢٥٥<br>آ ثارات كيلواري شريف ١٥١٣ | الما الما الما الما الما الما الما الما |
|    | ا آ ثارات بجلواری شریف ۱۹۳                      | فيويارك ٥٨                              |
| ٧. |                                                 |                                         |

| -70    |                                                                                                               |                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | اميرنامه ۱۳۱۲، ۱۳۱۸، ۱۳۱۸، ۱۳۱۰                                                                               | آج کل (ماہنامہ) ۱۲۱                                                           |
| 9      | 812×80×119                                                                                                    | آرالس ايس: ايك مطالعه ٢٠،٥٥،٥٣                                                |
| 0      | انسانی دنیا پرمسلمانوں کے عروج و زوال کا                                                                      | آ رالیںالیں:تعلیمات ومقاصد ۵۵،۵۴                                              |
| 0      | ול לודירור                                                                                                    | آزادی کی تحریکیں ۲۵۸                                                          |
| 0      | انائيكويدياة فاسلام ٢٣٨،٨٣٧،                                                                                  | اثبات قيام المجاه                                                             |
| 0      | 772.777                                                                                                       | الإجازة للطريقة النقشبندية اس                                                 |
| 6      | انشاءمبدی                                                                                                     | ,                                                                             |
| Ģ      | انقلاب الماره سوستاون ۱۲۲، ۲۵۰                                                                                | احكام العيدين ١٤٥٥                                                            |
| 9      | انوارسينگي ۵۰۹                                                                                                |                                                                               |
| ď      | اوران گم گشته ۳۰۵،۳۰۴،۳۰۳،                                                                                    | اخبارالصناديد ١٦٨،١٦٨، ١٥٤١٠ عاء اكام ١٤١٠                                    |
| 0      | T-2,T-4                                                                                                       | 1291211212127127127                                                           |
| 6      | اورنگ زیب اور ہندوؤں کے ساتھ                                                                                  | MIMOMINONALINA                                                                |
| 0      | تعلقات ٦٧                                                                                                     |                                                                               |
| 0      | اورنگ زیب ایک نیا نقط نظر ۲۷                                                                                  | اردو کی ترتی میں اولیا وسند ھکا حصہ ۱۶                                        |
| g      | ایسٹ انڈیا نمپنی اور باغی علاء 🔻 🗸 🗸                                                                          | اردونثر کے ارتقاء ش علماء کا حصہ ۲۷۴،                                         |
| ď      | ايميائران ايشيا الا                                                                                           | oim192                                                                        |
| 0      | (پ)                                                                                                           | ارمغان فاروقی                                                                 |
| y      | البدالية والنبالية ٩٤،٩٦،٩٥،٩٢                                                                                | ارواح خلافه کاراه ۱۲۲۲ ۱۲۲۲ دیم                                               |
| Ğ      | برصغیر یاک و مند کی سیاست می علاء کا                                                                          | الأعلام ١٩٣                                                                   |
| Ó      | كردار 44                                                                                                      | الإعلام بمن في تاريخ الهند من                                                 |
| 9      | برطانوی حکومت بند ۱۱۰،۱۰۸                                                                                     | ולשלק אדוווסוודדיוסוי                                                         |
| ď      | بعظيم ياك ومندكي ملت اسلاميه ١٣٥٧،                                                                            | 197179717917117721790                                                         |
| (      | ron                                                                                                           | מותים • די הואי הואי הואי הואי הואי                                           |
| 0      | بربان (ماہنامہ) ۲۲۳٬۱۲۷                                                                                       | اعیان علم ۱۹۳                                                                 |
| 0      |                                                                                                               | اكتباب نظر ٢٠٥                                                                |
| (      | ابتان حکمت ۱۹۳۹ البعث الإسلامی (مجلّه) ۹۳ البعث الإسلامی (مجلّه) ۲۳۹،۱۲۰ البوچتان تاریخ کی روشنی میں ۲۰،۱۲۰ س | ا المل الثاريخ ۲۵۱،۵۳۱۹،۳۱۵ مراد المشتاق ۲۸۰ المدواليث ۲۸۰ المدواليث ۲۲۱،۲۳۱۱ |
| (<br>( | الموجهة ان تاريخ كي روشني مين ٢١٠،٣٣٩                                                                         | امدادالمشتاق ۲۸۰                                                              |
| Ģ      | ar Bunch of Thought                                                                                           | امير الروايات ١٤٦١،١٦٦                                                        |
| Q      |                                                                                                               |                                                                               |

تاريخ ثييوسلطان 194,190,1917,190 2913 A PISP PISI + 127 + 130 + 13 + 1413 rrr. rri. rr. r. r. L MYY ID COLON تاريخ روميلكهند (خالدحسن خان) ۲۸۴ MATSPATSIPT ٣٢٦،٣٣٣،٢٨٢ تاريخ روميلكهنذ (نيازاحد بوش) ١٢٩ 274 ا تاريخ سلطنت خداداد ١٩٢٠١٨٨١١٨٥، r+rcr+1cr++c199c19Ac194c197 717,717,71+,7+2,7+7,7+0,7+F 2227442196212621 تاریخ سوات 01+,019 تاريخ فرخ آياد MYY تاريخ قنوج OMINITA LIMIPINA ~ ra. ~ r r. ~ r r تاريخ گلزارآ صفيه OF TIFFTS MZ1672 +6772 تاريخ بدرسه عاليه 44Z تاریخ مسلمانان یا کتان د بھارت ۱۰۸، IAYJAPJA\*J+9 تاریخ مشائخ چشت ۵۰۸،۵۰۴،۲۷۱ تاریخ مگدھ m9m تاریخ میسور 110 تاريخ النوائط Tractratt تاریخ بند(باشی) ۱۰۱،۱۰۹،۱۰۹،۱۰۲۰۱۰ 10001111-6

يگالى مسلمانون كى صدسالەجىد آزادى 7231473,4473,7473,8473,8473 COLORA MARCOLLA CONTRACTOR ۳۵۷،۲۵۹،۲۵۵،۲۵۳ تاریخ حدرآباد بوارق الفطانة لتقوية البطانة ١٩٩١ ماري دعوت وعزييت بہار کے مسلم محابدین آزادی 40 بياض مولا باابواحس حسن كاندهلوي الماء بياض مفتى البي بخش كاندهلوي ٢٦٦ | تاريخ سكيه بياض مولانارشيدالدين خان دبلوي ١٦٣، TIT (پ) 1011111 رتليز ان مالا بار Pissurlencar of Portugueses 100 maralas Settlement

PΔ Andaman پنجاب کی ساسی تحریکیں 40 (ت) تاريخ آداب اللغة العربية 11-14 تاريخ الابرار ممن تدرس كتبهم في 69+664 و لاية مليبار 040

| e.     | 22222222                                           |    |
|--------|----------------------------------------------------|----|
| 9      | البوتغاليين ۲۰۱۹-۱۱۹۰۱۱۵۰۱ ا                       |    |
| (      | irial real year rate                               |    |
| (i     | تخفة المجابدين (سلطان ثيبي) و يكھئے فتح            | 1  |
| (      | الحجابدين                                          |    |
| 6      | تحذا ثناعشربيه                                     |    |
| (<br>( | تخدا ثناعشريه<br>تح يك ريشي رومال (تح يك شخ الهند) |    |
| (i     | 124,210                                            | ŀ  |
| 6      | تح یک جرت : تاریخ، افکار اور                       |    |
| (      | دستاویزات ۲۹۳،۲۷۰                                  | ١. |
| (<br>( | تذكره حضرت شاه اساعيل شهيد ٢٦٩                     |    |
| (      | تذكره حكومت أسلمين ٢٢٧، ٣٢٣، ٢٢٧                   |    |
| (i     | تذكره خطاطين يهم                                   | ١  |
| (i     | تذكره شاه اساعيل شهيد                              | ١  |
| Í      | تذكره شاهكم الله ١٥١                               | ١  |
| G<br>G | تذكره صادقهٔ ۲۲۹٬۳۹۸ ۳۲۰،۳۲۹،                      |    |
| (      | , 727, 720, 727, 727, 727, 721,                    | ١. |
| 6      | MYA, PAK, PA+, PZ9, PZA, PZZ                       |    |
| Ų<br>C | تذكره صوفيائي سرحد ٥٢١،٥١٨،٥١٤                     |    |
| (      | تذكره صوفيات سنده ١٣٢١                             | ١  |
| (      | تذكره علاء بند ٢٩٣،٢٩٢                             |    |
| Į      | تذكره كاملان راميور ٢١١٥٥١١٥١١١١                   |    |
| ġ      | · 6-1-170-189-180-170-17                           | ١  |
| Ú      | וואיאואיאואיאוא                                    |    |
| 1      | تذكرة الكرام (محمود عباسي) ٢٣١،٢٣٦                 |    |
| į      | تذكره مولا نامملوك العلى ٢٧٧                       | ,  |
| Ú      | تذكرة النبلاء ٢٩٦                                  |    |
| U<br>G | تراجم علماء حديث بند                               | 1  |
| 1      | تزكية العقائد ٢٢٥٠                                 | 1  |
| 1      |                                                    | •  |

تاریخ ہندعہد برطانیہ CT77.70 . تاريخ بندعبد سلطنت انگلشيه ( ذ كا والله ) 114 تاريخ ہندوستان INTHAM تاريخي حقاكق 410,010 تائدتن DIM تبصير الرحمن و تيسير المنان في 271 تفسير القرآن تحريض أهل الإيمان على جهاد عبدة الصليان ITACITY تح بك آزادى (مولانا آزاد) ٩٦،٩٢،٩١ فریک آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا m92,m94,20 تحریک آ زادی هند اور مسلمان (مولانا 91:21 نح یک آ زادی ہند اورمسلمان (محمد احمہ 20 تح يكآ زادى اورمسلبان ر یک آ زادی میں مسلم مجاہدین جمیارن کا 40 نح بك آزادى اورمملكت حيدرآباد 20 رئیک آزادی ہند ہیں مسلم علاء اورعوام کا 44 تح بك آ زادي ہنداورعلاء کرام ۷۸ تحفة الأخيار في تاريخ علماء 791679+6719671L6710 المجاهدين في أحوال تحفة

| ویلات الفلاسفة ۱۹۳ جامعی) ۵۱۴<br>قربیة الایمان ۲۶۹ جنگ آزادی کے مسلم مجاہدین (ضامن علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| قبیة الایمان ۲۶۹ جنگ آ زادی کےمسلم مجاہدین (ضامن علی 🕽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ī    |
| مله مثنوی مولا ناروم ۱۷۸۸ خان ) ۱۷۶،۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    |
| مله متنوی مولا ناروم ۱۷۸۸ خان) ۱۷۶۸ کا<br>سیر مظهرِی ۲۲۷ جنگ کے مسلمان مجاہدین ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i l  |
| سيرمبائكي ويكهيئة جعير الرحمٰن جنگ آزادي مين علماء كرام كاحصه ٧٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a l  |
| ليمات الألبية 101:101 المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ملىمقالات اتشعراء ١٠٠١ جنگ آزادي مين مسلمانون كاحصه ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| اش ہند ۵۰ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| فعن ا سولا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳    |
| المالاخوان في احوال الدوان عام ١٣٣٢ الماد ١٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| میرانشالین ۱۹۲۳ جراغره گزر ۲۲۹،۲۵۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,    |
| میدالضالین ۱۲۳ چراغ روگزر ۲۲۹،۲۵۰<br>ارخ عمیه دیکھئے سوائح احمدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| اسم حاشيه ميرزام قطبيه ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| لمنيب البيان في أجوبة استلة حاضر العالِم الاسلامي ٢٩٥،١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ته   |
| حد من اكابر الاخوة و الخلان اطالت مثالخ كا تدهله ١٨٠٠،١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا وا |
| OIRTAI POI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| (ث) الحركة (ششماى رساله) ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| الحركه (ششاى رساله) ۲۵۲<br>الحركه (ششاى رساله) ۲۵۲<br>الحنات (ماہنامه) ۲۵۲<br>حضرت سيد احمد شهيد اور ان كي تحريك<br>(ح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e    |
| (ج) حفرت سيد احمد شهيد اور ان کي تحريک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| روجهدة زادي اورتح يك ولي اللهي ٢٧٦ حدث هورة المعروب ١٠٥،٣٥٥ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ره جیدا زادی میں پنجار کا کر دار سم پر استعمرت شاہ عبدالعزیز محدث دہوں کا تو ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| عمل المدينة من المعلق ا |      |
| ريد الروزيامي الانسان في تزئين الانسان المراد المراد الانسان المراد الم  |      |
| اعت مجابد من المستري ا |      |
| ۱۲۰۲۲۳۳۲ میات مانظر جمت خان ۱۲۰۲۱۰ میات مانظر جمت خان ۱۲۰۱۹۲۱۰ میا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ب آزادی اور مسلمان ۲۳، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    |
| ک زرون اور منان کا از اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 44 - 4   6 /12/ 10/ 20/ COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                  | -25555555                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| יסרייסיייסייי                                    | حیات ولی ۲۳۳،۲۳۲،۲۳۹                                                          |
| راشربیههارا(هفت روزه) ۲۹                         | (5)                                                                           |
| راشْرُ بيهُومُ سيوك عَلَى-ايك مطالعه             | خانوادها قطاب ویلور ۵۰۳،۵۰۲                                                   |
|                                                  | غانواده قاضی بدرالدوله ۵۰۲                                                    |
| ۵۹،۵۵ :<br>الرحيم (رساله) ۳۰۱،۲۷۲<br>روالدعت ۲۹۳ | _                                                                             |
| ردالبرعت ٢٩٣                                     | خزانه عامره<br>خطبه صدارت صوبائی دین تعلیمی کانفرنس                           |
| رساله جهاديه ۲۴۲،۲۸۳،۲۸۲،۲۷۹                     |                                                                               |
| رساله درطر زخط محمدي ۱۸۸                         | (0 % 0 . m ) 0 . m                                                            |
| رسال دُرعُلمُ فَرائضُ ٢٨٦                        | خيرآ بادكي ايك جملك ٢٠٥                                                       |
| رسالة المسلم العالى لادراك                       | ( )                                                                           |
| المعالى ١٩١١                                     | دافع الشرور ٢٩٧                                                               |
| رودکوژ ۳۳۹،۲۳۵،۱۵۳                               | دراسة اللبيب في الاسوة الحسة                                                  |
| رول آف دی ایزین مسلمس ان فریدم                   |                                                                               |
|                                                  | درمخار ۲۳۳                                                                    |
| روئيداد مجابدين هند ١٤٧٤ -٣٩٧ ، ٣٩٧              |                                                                               |
| ریاست حیدرآباد میں جدوجہد آزادی                  |                                                                               |
| ۵۲،۳۲۹،۵۲۹،۲۲۹،۴۲۹،۴۵۰،                          | در منظوم ۱۲۳                                                                  |
| 720,727,721                                      | د و توت (مدروزه) ۲۰،۵۹،۵۷                                                     |
| (;)                                              | دمان ألمغنم الم                                                               |
| زادالمجابدين ٢١٠                                 | دوريين (اخبار) ٥٣                                                             |
| زيرجد ١٨٨                                        | د يوان مومن خال مومن (فاري) ٢٧٥                                               |
| ر برجد<br>الزبیر (ماہنامہ) ۳۹                    |                                                                               |
|                                                  |                                                                               |
| (س)                                              | وخروگرامت ۳۴۵،۲۹۷،۳۹۲                                                         |
| سب کا خبار (روزنامه) ۵۱۲                         | الذكراكبلي في كرامات السيد محمطي ٢٦٢                                          |
| ستاره (اخبار) ۱۳۳۳                               |                                                                               |
| سراج الدوله ۱۸۲<br>سراج الميز ان ۲۸۲             |                                                                               |
| سراج الميز ان ١٨٦                                | رائزة ف دى كريجن بإوران انذيا ٢١٣ رائزة ف دى كريجن بإوران انذيا من ٢١٠، ٢٠٠٥، |
|                                                  | والمحرية مهادار روز ماهد ١١٠١١ع                                               |

| 0        | 22222222                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 9        | MATERIAL PROPERTY PAI                                            |
| (        | مير الاصل ٣٠٣٠٢                                                  |
|          | سيرت سلطان نيوشهيد ١٨٨،١٨٤،                                      |
|          | cr+0cr+ rer+rer++e199e198                                        |
| (        | rrearranzarilari+                                                |
|          | سیرت سیداحد شهید ۱۵۳ ۳۱۲،۱۵۳،                                    |
| d        | , ~~~, ~~, ~~, ~~, ~~, ~~, ~~, ~~, ~~,                           |
| (        | 702,704,701,779,777,774                                          |
|          | ميرة عمر بن الخطاب ٩٠                                            |
| (        | سيرت مولا نا كرامت على جونپوري ٢٩٢،                              |
| (        | rar                                                              |
| G        | سيرالعاخرين ١٨٢،١٨٢،١٨١                                          |
| W<br>(i  | سيرالية خرين ١٨٦،١٨٣،١٨٢<br>السيف المجارعلي الملحدين والكفار ٩٩١ |
| Ó        | (شُ)                                                             |
| 0        | شاه ابوسعیدحنی ادرسلسله د لی اللّبی کا ایک                       |
| Ú        | ا منام درویش ۱۵۲                                                 |
| 0        | شاه اساعیل شهید (مرتبه عبدالله بن) ۲۲۹                           |
| Ú        | اشاها ماعیل شهید ( حسین هنی ) ۲۶۹                                |
| 0        | شاهولی الله اوران کا خاندان ۱۹۳ ۲۵۴۰                             |
| 0        | شاهون الله اوران كي سيائ كريك ٢٥٠                                |
| (        | 121 270 20000000000000000000000000000000                         |
| ()<br>() | riotratites                                                      |
| Ò        | شاهولی الله کے سیاس مکتوبات ۱۵۳،                                 |
| (        | 12747-109102107100100                                            |
| VII.     | شرح تفتازانی ۳۰۶                                                 |
|          | شرح سلم العلوم ٢٨٦                                               |
| (        | اشرح كافيدابن حاجب                                               |
| U<br>(i  | شرح وقابي ٥٠٦                                                    |
|          | 200)                                                             |

| سر صداور جدو جيد آزادي ٢٦            |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| سرگزشت مجابدین ۳۴۴،۲۹۹،۲۷۳،          |  |  |  |
| ישריבוריידר אירוידר אינרים           |  |  |  |
| . TZF.TZT.TZT.TZI.TYZ.TYY            |  |  |  |
| CPA9CPAZCPAICPZ9CPZACPZ0             |  |  |  |
| (PPZ, PP+, PPZ, P9+, P91, P9+        |  |  |  |
| 6707.604.604.604.604.604.            |  |  |  |
| 1014-020-020-020-020-044-044         |  |  |  |
|                                      |  |  |  |
| Secret Correspondence of             |  |  |  |
| Tipu Sultan                          |  |  |  |
| سلطان جمهور حضرت نيبوسلطان شهيد ١٩١، |  |  |  |
| r-r:190                              |  |  |  |
| سنتجل کےعلاءاور مجاہدین آزادی ۵۵     |  |  |  |
| سنن ابن ملجه                         |  |  |  |
| سنن اني داؤد ٩٥                      |  |  |  |
| سنن الترندي ۹۳،۱۵،۱۱                 |  |  |  |
| سنن النسائي ٩٥                       |  |  |  |
| سوا تحاجري ۲۳۲،۲۵۲، ۲۵۲،۲۲،          |  |  |  |
| . 121. 149. 101. 174. 171. 171.      |  |  |  |
| PZY: PZA: PZP: PZY                   |  |  |  |
| ساست لميه ٥٣                         |  |  |  |
| سای تاریخ بند ۱۱۰،۲۱۵،۲۲۰،۳۱۹،۲۲۰    |  |  |  |
| Propertients                         |  |  |  |
| سيداحمشهيد ۲۵۸،۲۵۸ ۱۳۱۲،۲۹۹،۳۱۲،۳۱،  |  |  |  |
| cmartenia chivenia                   |  |  |  |
| 100,001,001,009,001,000              |  |  |  |
| רסז                                  |  |  |  |
| سيدبادشاه كا قافله ٢٤٦٠ ١٤٧٨، ١٤٧٨،  |  |  |  |

| 22222222                                                             | 4  |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| علاءميدان سياست ميس ٢٣٩،٧٤،                                          |    |
| דיויי                                                                | 4  |
| علاء مند كاشاندار ماضى ٢٥٧،١٢٨،٧٦،                                   |    |
| 177.172.179.127                                                      | 1  |
| علم ومل (وقا نَع عبدالقادرغاني) ۱۳۹۲،۳۸۵ ما ۱۳۰،۳۸۵                  |    |
| عماد السعادت اكا،١٠١٠                                                |    |
| عماد السعادت ۱۷۱۰۰۱۸<br>عبد منگش کی سیاسی علمی اور ثقافتی تاریخ ۳۰۵۰ |    |
| מיציהוזיהוס                                                          |    |
| (3)                                                                  | ١  |
| غلية البيان اام                                                      |    |
| غدر کے چندعلاء ۸۷                                                    | 1  |
| غز ده کونیر ۲۹۹                                                      |    |
| غياث اللغات ١٣٣                                                      |    |
| ن (ن                                                                 | 1  |
| الغاروق                                                              | ا، |
|                                                                      | 1  |
| Fall of the Mughal Empire                                            |    |
| 102100107107                                                         | ١  |
| ערציגיט באיזיאיזיאיזיאיזיאי                                          | 1  |
| لآوینا صربیہ ۵۰۲                                                     | ;  |
| لفتح المبين في بيان احوال                                            | 1  |
| لبرتغاليين ١٣٣                                                       |    |
| لفتح المبين للسامري الذي يحب                                         | k  |
| المسلمين ١٣٣                                                         | h  |
| آالجابدين ri•                                                        |    |
| تح المعين ١٤٨                                                        | اف |
| (الصی مومنٹ دیکھئے A History of                                      | ;  |
| the Fraidi movement is                                               | n  |
| Bengai                                                               |    |

|            | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
|------------|---------------------------------------|
| 790        | الشفاء (ابن سينا)                     |
| نسب أهل    | شمس الظهيرة في                        |
| ۵۸۹۲۲۸۹    | البيت من بني علوي                     |
| 191219T    |                                       |
| 44         | مٹمع آ زادی کے پروانے                 |
| 49         | شهیدان آزادی                          |
| 40         | شهبیدان دطن ضلع مراد آباد             |
| 191        | شيرميسور                              |
| 1917191    | شير ہندوستان ٹيپوسلطان                |
| 119.1-2.1- | rer+1er++19A                          |
|            | (ص)                                   |
| 0.4.90.9   | مسيح البخاري ۴،۸۹،۸۸                  |
| 0-6.75     | الصحيح مسلم                           |
| 199119615  | صحيفه ٹمپوسلطان ۱۲،۱۹۰                |
| المتالية   | rer11. r = 9. r + 1. r + 2. r + 1     |
| rrr.rrr1/  | 1.412.410                             |
| 749,F4     | صراطستقيم                             |
|            | (4)                                   |
| 1/4        | طيقات يخن                             |
| rA+        | طبقات شعرائي مند                      |
|            | (2)                                   |
| كام لإهانة | عدة الامراء و الحكم                   |
| 191        | الكفرة وعبدة الأصنام                  |
| 0.0        | عربك ابند پرشين ان كرنا تك            |
| 44         | <b>Ulama</b> in Politics              |
| 44 6       | علماء حق اوران كے مجاہدانه كارنا      |
| rorice     | علاء د يو بندكون اور كيا بي           |
|            |                                       |

| AAAAAAAA                                            |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ۵۱۱                                                 | باد ۵۵                      |
| كوياصاحب سيف وقلم ١١٥                               | MILTALITY                   |
| (م)                                                 | 0.9                         |
| مآ ژمدیق ۱۹،۴۱۷،۴۱۵ ۲۲۰،۴۲۰                         | 141                         |
| ما دُرن ميسور ٢١٢،٢٠١ ١٩٥٠                          | 110                         |
| مالا بدمنه ۲۲۷                                      | 109                         |
| مثنوی بخرالحقیقت ۲۸۰                                |                             |
| مثنوی فیروز شاه ۲۰۵، ۴۰                             | M14                         |
| مثنوی گلزارا برامیم                                 |                             |
| مثنوی مولا ناروم ۲۸۰                                | ۱۳۲۱، ۳۳۰<br>۱۳۳۰: ۱۳۳۰     |
| مجمع أصيغ                                           | 14 + 14 : 14 + 14 : 14 + 14 |
| مجوعدرفعت المالم                                    | rrr                         |
| مجوعه قصائد ۲۸۱ ۳۲۳،۲۸۱                             | ior                         |
| مخضرتذ كره حضرت مفتى الهي بخش كاندهلوي              | M/4                         |
| TA+cTZA                                             | ٥١٣                         |
| مخضرتعارف خانوادهٔ اقطاب دیلور ۵۰۲                  | A Compreh                   |
| مرادآ باد ارخ جدوجهدآ زادی ۵۵                       | ~~~~~~~                     |
| مرشد الطلاب إلى الكريم الوهاب                       | T90, T97                    |
| IPP                                                 | c1/19c1+9c1+/               |
| مسائل اربعین ۱۲۵۴                                   | ١٣٠١،٣٦١،٣١                 |
| مسلك الاتقياء ١٢٨                                   | سلما كالما                  |
| مسلم استرگل فار فریم مان بنگال ۲۴۰<br>مسلم دیش بھگت | (                           |
|                                                     | The Great                   |
| مسلمان اورآ زادی کی جنگ ۴۳                          | rai                         |
| مسلمانون کاروش مسلمانون کاروش                       | rrr                         |
| PTA:PTZ:PTI                                         | 0-9                         |
| المسلمون في كيرالا ١٣٢٠/١٢١،                        | لى خديات ٥٠٨،               |
| «γλ9«γλ∠«γλΥ«γλΥ«γλΥ«γλ+                            | •                           |

| ^· <u>`</u>                          |
|--------------------------------------|
| دى فريدم اسرگل ان حيدر آباد ٢٥       |
| الفرقان (ماہنامه) ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۳۱۰     |
| نِسانه عِائب ٥٠٩                     |
| فكرو حقيق (ششاعي) ١٦١                |
| نوجی اخبار ۲۱۰                       |
| فيوش الحربين ١٣٩                     |
| (ن)                                  |
| قصيده صلى الاله                      |
| قسير صلى الاله (ك)                   |
| کاروان ایمان وعزیمت ۲۳۲،۳۳۰          |
| P+12P+12P+12PAT                      |
| ن کانی                               |
| كتاب التمهيد ١٥٢                     |
| كتاب الذبح والاصطياد ٢٨٠             |
| کسب اکنبی                            |
| A Comprehensie History of            |
| rroarrarrarrarrarral India           |
| كيفيت العارفين ٣٩٥،٣٩٢               |
| کمپنی کی حکومت ۱۸۹،۱۰۹،۱۰۸،          |
| 687768716748640+640640               |
| rrarr                                |
| (1)                                  |
| The Great Revolution of              |
| rai 1857                             |
| گزیز شلع بر ملی ۴۲۴                  |
| گلیتان تخن ۵۰۹                       |
| كويااورخاندان كوياكى ادبى ضدمات ٥٠٨، |
|                                      |

\*\*\*,1\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ہمفرے کے اعترافات 51 44 ہندو(روزنامہ) مندوستان ثائمنر 04 ہندوستان کی پہلیاسلامی تح یک ہندوستان میں وہائی تح یک 77, 77, 77, 77, 772, 772, 74. , 1700, 170, 1727, 1720, 1727, 179 ,007,000,000,000,000,000 ለሬካ፣ተግ፣ተተግ፣የል ہندوستائی مسلمان ایک تاریخ جائزہ · ٥٠ 05.01 ہندی مملکت برطانیہ کاعروج اور وسعت 1+4:1+1 مندوستان کی جنگ آ زادی میں مسلمانوں کا ہندوستان کی جنگ آ زادی م مندوستان کی جنگ آ زادی ادر شلع اینه میں مسلمانون كاكردار ہندوستان کی جنگ آ زادی کے شہیدوں کی 124 محی کہانیاں

وقائع احرى ۱۹۱٬۳۱۵٬۳۹۲٬۳۳۷ هم ۱۹۲٬۳۱۵٬۳۹۲٬۳۳۰ وقائع عبدالقادرخانی دیکھنے کلم وقل Wahabi Movement in India

**(,)** 

هادى الى سبيل الرشاد فى سبيل الهجرة و الجهاد هداية الاذكياء إلى طريق الاولياء ۱۲۲

ہدایة انحکمة A History of the Faraidi

A restory of the Parator

A Movement in Bengal

A MOVEMENT OF THE PARATOR

מאייראייראייומא

مری آف دیدرتاک The History of India ۱۲۲۳ مشری آف دین آف ٹیپوسلطان ۲۲۳۳ ۱۵۵ History of the Afghans History of My Life

ہشت خلد ہارے وطن کی شرعی حیثیت اور ہمارے وطن

ر کرونگاری کاشری کھم ترک وطن کاشری کھم

جارے ہندوستانی مسلمان ۲۳۷،۵۳۰ ۲۲۲،۲۷۲،۲۹۲،۲۹۲،۳۳۷،۳۳۲،۳۳۲،

7

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

آپ نے ایک نبایت اہم موضوع پر ملم اٹھایا ہے جس کے بارے میں اوھرادھرے متفرق بائیں تو کہی گئی ہیں مکر کوئی باضا بطے مربوط اور ستند مختیق کی ہمت کسی نے میں گی۔ یہ کتاب نہایت مفید عالمیانداور حقیقی کتاب ہے۔( پروفیسر نثاراحمہ فاروقی ) آپ نے اس کتاب میں بعض ایک معلومات مہیا تی ہیں جوآ سانی ہے بیس ملتی ہیں اور بعض کتا میں جوا کیٹر لوگوں کے علم میں نہیں

ہیں۔ آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ جوسارے ہندوستان کے علاء کا ذکر کم وہیش تفصیل ہے کرویا۔ آپ نے یہ جھی اچھا کیا کہ تحریک آ زادی گی اصطلاح کومحدودمعنی میں نہیں لیا، بلکہ اے انگریزی حکومت ادرانگریزی طرز وفلر اور قوانتین کے خلاف علمی کاروائی کوجھی تح یک آزادی کا حصیقرار دیا۔ (ممس الرحمن فاروقی)

آپ نے یقیباً بری محنت کی ہاور ملم ووین کی بری خدمت انجام دی ہے۔ ( ڈاکٹر عبداُنتی انصاری، سابق امیر جماعت اسلامی ہند )

یہ ایک اہم منصوبہ ہے جس پرآپ نے قلم اٹھایا ہے۔مراجع کی فہرست دیکھ کراطمینان ہوا کہ موضوع پراہم کتابیں آپ کی وسترس میں ہیں۔ (ڈاکٹر مختارالدین احمہ)

ا بیے موضوع پر ،خصوصاًا بینے دور کے کحاظ ہے آپ کی میں تصنیف بےحد مسبوط ،جامع اور معلو ماتی ہےاور آپ نے اس کے مشمولات ومباحث کے لئے حدورجہ مستعدی اور توجہ ومحت ہے معلومات یکجا گی ہیں اور مکنہ غیر جانب داری کے ساتھ مثا نگا اخذ کئے ہیں۔متعدد

شخصیات وموضوعات آپ کی اس تصنیف کے ذریعے متعارف ہوئے ہیں۔ ( ڈاکٹر معین الدین قبل ،شعبۂ اردوگرا ہی یو نیورشی،گرا ہیں) آ زادی ہے متعلق آپ نے جو کتاب تحریر کی ہے وہ اپنے دامن میں معلومات کا فزاندر کھتی ہے بہت ہے نے گوشے نئے اندازے سامنے آگئے ہیں۔ کتاب کےمطالعہ سےصاف ظاہر ہے کہ آپ نے موادا کٹھا کرنے میں کائی محنت ،عرق ریز می، دیدہ ورک ہے کام لیا ہے علم و بھیق کے مسافر کی جوآن بان ہو لی جا ہے اس کتاب میں بیدوسف نمایاں ہے۔

(مولانا فحدر ضوان القامي سابق ناظم دارالعلوم تبيل السلام، حبيراآباد)

واقعہ یہ ہے کہ بیکتاب اپنے موضوع پر بےلظیر ہےاورآپ نے جس اعتدال اورانصاف کے ساتھ تاریج کامطالعہ و کجزید کیا ہےوہ حددرجہ قامل قدر ہے۔اگر بیسلسا بھیق کے ساتھ موجود و زمانے تک مکمل ہوجائے تو بہت ی غلط فہمیاں دورہوں کی اور بھی حقائق ہے

شائقین روشناس ہوسکیں گے۔ (مولا نامنتی محرسلمان منصور بوری، مدرسئشاہی ،مرادآ باد) آپ نے ایک اہم موضوع پر کام کیا ہے۔خدا آپ کواس کا اجرعطا فرمائے۔جو پہلوآپ نے لئے بیں ادرجسموضوع پرآپ نے تنبا کام کر ڈالا ہے یہ یروجیک ورک تھااور کئی حضرات **ل** کرا*س پر گ*ام کرتے تب مکمل ہوتا الیکن خدانے آپ کو ہمت فرمانی اور آپ تھبا

کامیاب ہوئے ( ڈاکٹر طبیرعلی صدیقی۔رامپور ) کتاب کی بڑی خوبی ہیہے کہ پہلی بار جنوبی ہند کی علاء کی سرگرمیوں کوا یک مر بوط اور متندا نداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کی تصنیف

میں بڑی مخت ہے ہم عشراور بعد کے ماخذوں کا استعمال کیا گیاہے۔( پر وقیسرا قبال مسین ،شعبۂ تاریخ علی کڑھ مسلم یو نیورٹی ) آپ نے ملےت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفامیدادا کر دیا۔ اِس کتاب کی گون کون سے خوبی کی تعریف کی جائے۔ ثقة و مجھیرہ زبان و بیان، بے حدثمیق مطالعہ، هیق و تد و بن کے موجود و معیار ہے اہیں بلندمیٹر ومسالہ،اب تک اس موضوع پرجس قدر لکھا گیا ہے اس پر

آ ہے گی جُر پورَ نظر ہے۔( حکیم محمد سین شفاء سابق اسٹنٹ لائبر مین رضالا ہمر کی، رامپور ) ماشاءاللہ آپ نے بڑی عرق اربیزی ہے مواد اکٹھا کیا ہے مطبقہ سے پیش فر مایا ہے۔ در حقیقت آپ نے اپنے موضوع سے نہصرف انصاف کیاہے، بلکہ اس کتاب کوتاریجی دستاویز وحرف تا بندہ بنادیاہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوجڑائے خیرعطافر مائے۔ آپ کی میگران مایی تالیف آپ کی محنت شاقلہ ، کثر ت مطالعہ اور درک وقد بر کی روش دلیل ہے۔

(ۋاڭىررانى فىدانى، بىڭلور ) کتاب کے مندرجات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کی شخصیات کوآپ نے تھفوظ کر دیا ہے۔ شایدان قسم کا کام پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ ( ڈاکٹرشعائزاللہ خال ایڈیٹر ماہنامہ ضیاء وجیہ رامپور وصدرر دہتل کھنڈلٹر بری سوسائل )

## Academy of Islamic Research & Publications

Nadwatul Ulama, P. O. Box. No. 119 Lucknow. 226007 U. P. India Ph & Fax: 0522-2741539, E-mail: airpnadwa@gmail.com